

انجم اے راحیت



MK AR BROK WARRENCE CARREST TO

والدہ مرحومہ کے نام جنہوں نے کہا تھا آگر ہے جا ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تہہیں یادر تھیں تو پچھ الیسی چیزیں تکھوجو پڑھی جا کمیں یاابیا کام کر وجو تکھنے کے قابل ہو۔

N

الدخاسة می داخل ہوا، اس طرح جیسے کوئی سرکش داجہ کسی سر زمین پر جملہ کر سے است

مُنْ کے اور اس پر قبضہ جھالے ..... زمان ملنگی نے بھی خانہ خیل ہر فبضہ کر نی<sub>ا</sub>.....اس سے

زان منگی کے ہاتھ بہت کیے تھے .... خاند خیل میں واخل ہو کراس نے سب سے پہلا

تا ایر کیا که مرکاری زمین پر این طویل و عربیش حویلی بنائی..... مبتی والے اسے نہیں

<sup>جانن</sup> نتی کیکن ای کے ساتھ پولیس کی جیبیں آئی تنییں ..... بڑے بڑے افسر آئے بتھے اور

منانعة فنفرة ك او كول كالشكر تقياب

سی کا جرائت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس بارے میں پہلے معلوم کر سکتہ سب سے پہلے ا سر کار کی<sup>ر د مس</sup> به ایک احاط بنایا گیا، جس میں وہ بورا لشکر ساگیا.... پھر زور شور ہے آھے ر میں گئی اور ہوتیو ان م سے کے بعد حو یکی کھڑئی ہوگئی ۔ لوگ متجسس تھے، <sup>لیک</sup>ن زمان ملکی ت بارے بین کی لو بچھ مبین معلوم ہور ہاتھا .... سب سے فرہنول میں سجسس تھا، لیکن صورت حال پچھوالی کی تھی کہ وہ اپنے اس تجسس کو زفع نہیں کرسکے متھے ۔۔۔۔ بعد میں زمان منتنی کے بارے میں مختلف کہانیاں علم میں آئیں سے کہا جاتا نشاکہ وہ ایک خطرناک ڈاکو ا تُعَا .... جسے عام معانی دے دی گئی تھی اور شاید ڈا کوؤل کا بور اگر وہ بیبال آگر آباد ہو گیا تھا، میکن سر کاری سر پری بین اور جسے سر کاری سر پرستی حاصل ہو،اس کے خلاف عام لوگ کچھ منیں کر کتے .... رفتہ رفتہ زمان ملنگی نے ہاتھ یاؤں تکالناشروع کرویئے ..... آس یاس کی ز مینوں پر عجیب و غریب داروا نیں ہونے لگیں .... مجھی فصلیں جل جا تیں.... مجھی پہنے اور ہو جاتا ..... فراب موسم نے ایک بار خانہ خیل کے لوگوں کو شدید مشکل میں گر فرار کر دیا تو زمان ملنَّی نے آئے بڑھ کر ہرائیک کی مدو کی اور لوگوں کے خیالات اس کی جانب ہے اور نرم یر شخته کیکن پیمر آن نیاه شده زمیتول کو زمان منتئی نے خریدنا شروع کرویا... اس کے ہر کارے مہر چھوئے بڑے زمیندارے <u>ملتے، انہیں پیش کش کی جاتی اور جس نے یہ بیش</u> سنش قیول ند کی تواس پر سختی کی جانے تکی۔

سبتی کے لوگوں نے واد فریاد بھی گی۔ ... بتھیار بھی اٹھائے، لیکن زمان ملنگی کے گردہ کے سامنے پنجھ نہ جل سکی اور بیشتر افراد ان کو ششوں میں زندگی ہے ہاتھ وطوبیٹھے .... فریاد سلے کر جاتے تو صرف ان بل کے پاس جو خود زمان ملنگی کے دوست بتھے اور اس کے اردگرد بینشرے رہتے تنے .... فقصہ مختصر مرفقہ رفتہ ساری زمینس زمان ملنگی کی ملکیت بنتی چلی گئیں اور زمینداروں کو بچھ عاصل نہ ہوئے .... ہاں وہ لوگ جو اپنی بی زمینوں پر زمان ملنگی کے کام کرسٹے پر تیار ہو جاتے ہے ۔... ہی ذراسکون کی زندگی گزار لیتے تنے ۔... ہی ذراسکون کی زندگی گڑار لیتے تنے ۔... ہی ذراسکون کی زندگی گڑار لیتے تنے ۔۔

مٹاد عامل سبتی خانہ خیل کا تقریبا سب سے بڑاز میتدار تھااور ماصلی میں اس کے آ ہؤؤ

الم رواری ترجیحے ہے۔ ۔۔۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد بین سے مرداری نظام معطل ہیں اللہ بات ہے کہ بعد بین سے سرداری نظام معطل ہیں اللہ بات ہے کہ بعد بین سے سلسلہ تو بے شک فتم ہو گیا، اللہ بات ہے کہ بعد سلسلہ تو بے شک فتم ہو گیا، برز بین میں جوروایت چلی آر ہی تھی وہ اب بھی بزر گول کے سینول میں محفوظ تھی۔ بہتر مدیول کی جوروایت کی وزید بین زمان ملنگی کے حوالے کرنے سے انکار کردیااور صاف کہد دیا جو مدید کی تر سے انکار کردیااور صاف کہد دیا گئی ہے حوالے کرنے سے انکار کردیااور صاف کہد دیا گئی ہے حوالے کرنے سے انکار کردیااور صاف کہد دیا گئی ہے حوالے کرنے سے انکار کردیااور صاف کہد دیا گئی ہو جو مدید کرنے تر سے گئی گئی ہو تو مدید کرنے تر سے گئی ہو جو مدید کرنے تر سے گئی ہو تو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو تو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو تھا کہ کرنے تو سے گئی ہو تو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو تھا کہ کرنے تا تھا کرنے تو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو تھا کرنے تر سے گئی ہو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو تھا کرنے تر سے گئی ہو تھا کہ کرنے تر سے گئی ہو ت

4 = 4 = 2 = 2 = 4 = 1 = 1

ترہ میں سے جہ دیا ہے۔ اور یہ فروخت کرنے کے لئے تہمیں سرزمان ملنگی اور یہ فروخت کرنے کے لئے تہمیں سرزمان ملنگی استی ہے وائیل کی بیشتی زمینیں ہیں اور یہ فروخت کرنے کے لئے تہمیں سرزمان ملنگی ہے ہوگیا ۔ گھر میں کہرام کچ اورش ہوٹی ہوگیا ۔ گھر میں کہرام کچ اندون ہوٹی ہوگیا ۔ گھر میں کہرام کچ اندون ہوٹی ہوگیا گیا ہے۔ استوں اور شاساؤں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا سسن زمان ملنگی ہے بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ استوں اور شاساؤں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا سسن زمان ملنگی ہے بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ استوں اور شاساؤں نے استوں اور شاساؤں کے ایک میں کہ کا درا سن تا دمیاد کی میں میں کہ کا درا سن تا دمیاد کیا گیا ہے۔ استوں اور شاساؤں کے دورش کو دیشن کی داور است تا دمیاد کی میں میں کہ گھر کے دورش کو دورش کی دائے گھر کے دورش کی داد کی دورش کی داد کو دورش کی داد کیا گیا گھر کے دورش کی دورش کی داد کیا گھر کی گھر کھر کیا گھر کیا

ارزاری نیان شادعا مل کا کہیں ہیئے تا میں کو فی نوش کی اور اپنے آ دمیوں کو جگہ جگہ اور اپنے آ دمیوں کو جگہ جگہ اور اپنے نیان شادعا مل کا کہیں ہیئے نہیں چلا ۔ "گھروالے بے سکون ہوگئے تھے ۔ ویسے اس ارزاری نیان شادعا مل کا کہیں ہیئے نہیں چلا ۔ "گھروالے بے سکون ہوگئے تھے ۔ ویسے اس ارزاری میں موامل میں مولوں کو فی زفر ق نہیں دیڑا تھا، کیکن کھی سکھی عمر سر سر میں دونا میں موسول کے دونا میں موسول کے دونا میں موسول کے دونا کا میں موسول کی دونا کے دونا کی میں موسول کی دونا کی میں موسول کی دونا کے دونا کی میں موسول کی دونا کے دونا کی میں موسول کی دونا کی دونا کی میں موسول کی دونا کی میں موسول کی دونا کی میں موسول کی دونا کی دونا کی میں موسول کی دونا کی دونا

روسی سے کھر سے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑاتھا، کیکن پھر پھھ عربے سے بعد کینیر موجود گی ہے گھر سے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑاتھا، کیکن پھر پھھ عربے مے بعد تابیال واہی آئی! ۔۔۔۔ وہ اپنے یائیس ہاتھ ہے تحروم ہو چکاتھا ۔۔۔۔اس کا ہایاں ہاتھ شانے

ے ہائی ہو چاتھااور شاید زبان مفلون کے کیونکہ اس نے مجھی کسی کو اپنی گمشدگی کے برے بیل کچھ مہیں بتایا ۔۔۔۔۔ ایک تعجیب می جیب لگ گئی تھی اسے ۔۔۔ بہت عرصے تک

الله بين كے در ميان خاموشي سے وقت گزار تاربا، جبكه خوبانيوں كے وہ باغ جو ايك اوبعورت و علان پر متھ اور جن پر اس نے بہت محنت كی تھی،نہ صرف اس نے بلكہ اس كے

آبانا ہدا نے بھی مسلان مان میں زمان مانگی سے قدمی نظر آنے گئے اور بول محسوس ہوا

جہا ہے شان ملنگی ان کا مالک بن بیشیا ہو، کمیکن بیبین کے شاہ عامل کے شناسا ور خت اس کی افران ملنگی ان کا مالک بن بیشیا ہو، کمیکن بیبین کے شاہ عامل کے شناسا ور خت اس کی فیر مجوز کی اور سو کھنے کیلے ۔ اس بات کو زمان ملنگی نے شدت ہے

منیم کی نیااور پنمرشاید خقیه طریقے ہے شاہ عامل ہی ہے "نفتگو کی گنی اور اے آ ماد و کیا گیا کہ وہ ان فقد م

لنارفتول كإبياس بجعاوي

نان ملگی این خواند کوایتے ہر کام پر آمادہ کرنے سے لئے شاید کوئی طلسمی عمل کرتا خواکی کی بھی بھی عرصے کے بعد شادعامل نے دوبارہ ان باغوں میں جانا شروع کر دیا ۔۔۔ ایک

باتحد نہ جانے کہاں بھول آیا تھالیکن دوسرے ہاتحد ہے اس نے ان در ختوال کی پھر سے
آبیاری شروع کردی، یہ الگ بات ہے کہ زمان ملنگی کے ساتھی اس کے بھراہ ہوا کرتے تھے۔

یہلے توالیک بڑے زمیندار کی طرح شاہ عامل بہت کم دہاں جاتا تھااور دوسرے لوگ کام کیا ہیں۔ کم دہاں جاتا تھااور دوسرے لوگ کام کرنے بھے ایکن اب وہ مستقل ان باغول میں جاکر در ختوں کی دکھے بھال کاکام کرنے بھا تھا۔

تی ہے شار افراد نے شاہ عامل کے بارے میں سوچا تھا۔ سوچھے تو وہ اپنے بارے میں شمیس جمی معادضہ بھی مل گیا تھا۔ سیکن دو تھوڑا تھوڑا تھوڑا ساکھا کہا تھا۔ سادعا مل کوشایہ معادضہ بھی مل گیا تھا۔ سیکن دو تھوڑا تھوڑا تھوڑا ساکھ کے بیات کے بارے کا بار کا نہیں کیا تھا۔ سیکن دو تھوڑا تھوڑا تھوڑا ساکھ کے سے۔

تادعا مل کوشایہ معادضے میں کچو دینا بی پڑا تھا۔ جسے اپناہا تھے ۔ سیکن دو تھوڑا تھوڑا تھوڑا ساکھ کے تھے۔

شاہ عال اپنے گھر والوں کو بھی بہتی تیں بتا تا تھا۔۔۔۔ بس ایک بجیب می فامو ٹی اس کے چیب می فامو ٹی کے اس کے چیرے پر منجمد ہوگئی تھی۔۔۔۔ بہت دن اس طرح گزر گئے۔۔۔ الوگ میہ بجول گئے کو بہتی زمیندار تنجے۔۔۔۔ اپنا طور پر زندگی گزارت تنجے۔۔۔۔ اب تو تقریباً وہ سب بی اپنا سب بچو کھو بینچے تنجے اور بہر حال زندگی سب ہے قیمتی چیز ہوتی ہے ، چنا نچے زندہ رہنے کا بہی طریقہ تفالہ بہتی زبان منگی کے سامنے گرون ندا تھا تیں۔۔۔ زبان منگی ایک طرح سے جو لی فائد خیل گا کا گئی ایک طرح سے جو لی فائد خیل گا کا گاگ بین چوا تھا اور وہاں موجود لوگ بسماندہ تر ہوتے جارہے ہتے۔

پیاڑوں کی ایک وسیع و عریض و نیا تھی ..... انتہائی محدود و سائل ..... وَربیع سفر تھان کوئی وَربیع فریاد بے کہ جب حالات کوئی وَربیع فریاد بے کہ جب حالات اس کے گرواح فری تھی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماحول کوئی اس کے گرواح فری تھی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماحول کوئی اپنی تقد می کا حصہ بنالیتا ہے ..... سوئین ہوئے لگا تھا ..... عام او گوں کے ساتھ بھی بہی پہلی تھے اور ان کے فیاست سے والے ایس می مصیبتوں کے شکار اکون کس کی دادر می کر تا اور کون کس کے ور میان رہنے والے ایس می مصیبتوں کے شکار اکون کس کی دادر می کر تا اور کون کس کے بارے بھی میں موج کرد کی افغانا ..... ہر شخص اپنا ہے کہ کار اکون کسی کی دادر می کر تا اور کوئی کسی نہ کسی بارے بیاست سے ساتھ ہوئی تو شاد بنائی کی در کھنے والی نگاہ ہوئی تو شاد بنائی کے کھنے والی نگاہ ہوئی تو شاد بنائی کے گئی ہوئی تو شاد بنائی کے کھنے والی نگاہ ہوئی تو شاد بنائی کی در کھنے والی نگاہ ہوئی تو شاد بنائی کے کھنے والی نگاہ ہوئی تو شاد کی کھنے والی نگاہ ہوئی تو شاد کی کھنے والی نگاہ ہوئی تو شاد کی کھنے والی نگاہ کی کوئی کی کھنے کے کھنے والی نگاہ کی کوئی کی کھنے کی کھنے کی کھنے کوئی کے کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے

الموالی ہیں نہ جانے کون کون سے المواد کیے لیتی جس میں نہ جانے کون کون سے الموفان کی دوائی جیب سامیکو سے الموفان

المستحد التي على نواز .....اي معصوم سابج ..... جوان تمام چيزون سے محروم ہو گيا بت جھوٹا تھا علی نواز .....ايو ر است میں اس کا مستنقبل تھیں ۔۔۔۔۔ اس کا مستنقبل تھیں ۔۔۔۔۔ لیکن نہ جائے کیوں شاد عامل اسے محمور تا زیبوال کی ملکبت ۔۔۔۔۔ اس کا مستنقبل تھیں ۔۔۔۔۔ لیکن نہ جائے کیوں شاد عامل اسے محمور تا من ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک محفوظ کرنے لگااور افغ ایک دیمی تک محفوظ کرنے لگااور ' ایسے بعدائی سے چبرے پر تھیلے ہوئے و سران سے سنوت میں پڑھ تبدیلی شمود ار ہو گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ : بانے کون سے احساس نے اسے اس تبدیلی پر مجبور کر ویا تھا ۔۔۔۔ ویسے تواب حویلی خانہ خیل اً إذه كي بدل عني تقبي السيدوه ون "كزر صحيح جب محنت من إلي محنت كالصله الي زمينول ے پتے بتھے، لیکن اب زیمنیں ہی تہیں رہی تقییں ..... وہ اب زیان مکنگی کی مکیت تقییں اور ولاگ ان کی زمینوں پر مز دور تھے ....اس کے غلام تھے ....اس کے گوالے تھے ....اس ئے کوزے تھے اور وفت پڑنے پر اس کے سرنے مجھی تھے ۔۔۔۔ سب کچھے ہی کرنا پڑتا تھا انیں زبان ملتکی کے لئے ..... زمان مکتکی سے لئے شہیں بلکہ زیدہ رہنے کے لئے ماب النا کے النج أرام كازند كى نهين كزارت شخص .... نبعوت بنتكره كرزند كى كے برس مجاول = تعرباساری میجنج کروہ سانسیں لے رہے تھے .... اب بیبان کوئی مجعی خوشحال تہیں تھا.... ا چرنه بانے کیا ہوا..... و وسری جی صبح شاہ عامل علی نواز کواسینے ساتھ لے کر اپنے باغول کی ا المنه جنال بنا الساوه على نواز كو با هول مين <u>لے جاكر حيور وينا تھا .... على نواز كا وہاں بالكل ول</u> الله م بین نگائتیا .... باقیا تینوں بھائیوں سے ساتھ تووہ بلوٹکٹروں کی طرح لوٹ لیٹ کر لیاکر تا تھا، 'یا منان بالسائحية واسايرا كيلي زندگي است عجيب سي لكتي تنفي ..... وه روتار پتاا در تحفتول اس كاياپ . 

The state of the s

جب اس کا باپ در ختوں پر کام کررہا تھا.... ننھے سے علی نواز نے کوئی چیز اٹھا کر باپ کوریا جا بی توشاہ عامل کی آنکھوں میں جنون الجر آیا....اس نے وہ چیز لے کر مکڑے مکڑے کر کے بجینک دی، لیکن معصوم بچه بچھ نہیں سمجھ پایا تھا....نہ جانے شاہ عامل اس سے کیاجا ہتا تھا... بہت عرصے کے بعد شاہ عامل نے زبان کھولی . ... اس کے حلق سے بھیڑ ہے جیسی غراہت

"ایساد وباره نه کرنا. ... میں تجھے اس لئے یہاں نہیں لایا کہ توملنگی کی غلامی کر ہے.... ان زمینوں کو بہجان لے. ... ان باغوں کو بہجان لے .... میہ ہمارے ہیں... انہیں واپس لینا ہوگا... یہ کام تو کرے گا علی نواز ''۔

معسوم بجه باپ کودی ختار با ۱۰۰۰ س کی سمجھ میں مجھ نہیں آرہاتھا.... شاہ عامل دوبارہ خاموش بوگیا..... و قت کی رفتار بدستور تھی.... زمان مکنگی کا ماضی کچھ بھی ہو.... حال شاندار جاربا نقا ....اس نے زندگی کوجورنگ دیناجا ہاتھا، وہ اسے حاصل ہو چکا تھا.... یوں بھی و دسرخ وسپیدر نگت..... بلند و بالا قد و قامت کامالک تھااور سر دار بھی لگتا تھا....اب اس کی سر داری متحکم ہو گئی تھی ۔۔۔۔ شان و شوکت اس کے غلام تھے، لیکن ہر سر دار کی طرح وہ جانتا تھا کہ اس شان و شوکت کو ہر قرار رکھنے کے لئے جاگنا ضروری ہے..... آنکھیں بند بوئیں نوما دول بدلنے میں وقت نہیں لگے گا، جنانچہ خانہ خیل کا یہ سرکش اس کی نگاہ میں نقا ... ای کے حواری خوب متحد تھے .... وہ خانہ خیل کے لوگوں کو زندہ رہنا سکھا رہے تھے.. . انہیں بتارہ منے کہ سروار کیا ہوتا ہے اور اس کے غلام کس طرح زندگی گزارتے میں اور خانہ خیل کے لوگ سب کچھ سکھ رہے تھے. ...ان میں شاہ عامل بھی تھا۔

اک رات برف کاطوفان آیا بوانھا... سر د ہواؤں کے ساتھ برف کے ذرات اُڑتے بیمر رہے تھے ، یہ موسم بے حد سخت اور پریشان کن ہوتا تھا..... ہر گھر تاریک ہوجاتا نتما ... آتش دان سلّگ اشخے تھے اور ہر وہ رخنہ بند کر دیاجا تاتھاجہاں سے سر دہوا کی ہر جھیاں اندر داخل ہو سکتی تھیں ... ایسے موسم میں شاہ عامل خاموش کھڑا باہر کے موسم کو دیکھے رہا

المع سوچاتھا ....وہ بچھ کمجے سوچتارہا .... پھراس نے کمبل سریراوڑھا، شانے عمراس نے کمبل سریراوڑھا، شانے عمراس کے کمبل سریراوڑھا، شانے ار بنه ذها از این این استر طے کر کے ایسی جگہ بہنجا جہال کسی کا اصطبل تھااور اس اور بکتاری بار کی بات میں وہ ایک لمبیا سفر طے کر کے ایسی جگہ بہنجا جہال کسی کا اصطبل تھااور اس ان لا تارب کی شاید اس گھوڑ ابندھا نظر آرہا تھا ۔۔۔۔ شاہ عامل کی شاید اس گھوڑ ہے ہے شناسائی مرف ایک کی شاید اس گھوڑ ہے ہے شناسائی مطلب بین صرف ایک کی ہے۔ شاسائی ملک ملک میں م ا معبل الما تعبل الم المن المي الما تعبل الما ا میں بیست کے ساتھ اصطبل سے باہر زبال نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لئے ہوئے خاموشی کے ساتھ اصطبل سے باہر زبال نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لئے ہوئے خاموشی کے ساتھ اصطبل سے باہر ا جاہاں ۔ المجارہ ہے دیے قد موں چلتا ہوا خاصی دور تک سفر کر تار ہااور اس کے بعد گھوڑ ہے۔ کل آیا ۔۔۔۔ بھرد بے دیے قد موں چلتا ہوا خاصی دور تک سفر کر تار ہااور اس کے بعد گھوڑ ہے ا من : ا بنگارینت بر سوار ہو گیا ..... خراب موسم کی پرواہ کئے بغیر گھوڑا بھی اس سے کچھ زیادہ ہی ا بنگارینت بر ا نزارے وہ اندر داخل ہو گیا.... بھر اس نے وہ کمبل جوا بے شانوں پر اوڑھ رکھا تھا، نیجے اور مرے بچوں کے ساتھ سوتے ہوئے علی نواز کو کمبل میں لیبٹااوراسے کندھے سے دیااور دوسرے بچوں کے ساتھ ائے ہوئے باہر نکل آیا..... علی نواز تھوڑا سامنمنایا تھالیکن گہری نیند میں تھااور شاید باپ کا لم بھی پیجانیا تھا.... سواس نے منمناکر آنگھیں بند کرلیں.... شاہ عامل اے کا ندھے سے ائے ابوئے احاطے سے باہر نکلا ..... کمبل میں انجھی طرح لیبٹ کر اسے گھوڑے یر اینے ہاند بھایااور اس کے بعد کھوڑے کو آہتہ آہتہ تبتی کے باہر جانے والے رائے پر جل ہٰا ... کچھ وقت کے بعد وہ کھلے میدانوں میں سفر کررہا تھا.... گھوڑے کی نتی بیت براس زاب موسم كاسفر آسان بات نهيس تقى اور پير گھوڑا بھى كسى غير كانتھا....نه جانے كيون شاہ نائل کود بہجانیا تھاکہ اس کے اشارے پر وہ دوڑتا جلا جارہا تھا.... جن راستوں پر تھوڑاسفر ساتناد عالبًا گھوڑے اور شاہ عامل دونوں کے اس قدر شناسارا سے تھے کہ نہ تو گھوڑے نے وَنَا فُورُ كُوا أَن مَن ادْعامل كوكوني وهوكه بهوا.... ارْها أَن تَصْفِي مَك تَصُورُ مِ كَابِيهِ سِنْر جارى ربا، بنبرزنار بھی خاصی تیز تھی .... موسم بے شک راستہ روک رہاتھا، لیکن گھوڑا سمجھ رہاتھا کہ بنت پر بیٹے ہوئے شخص کو بیہ سفر کر نا ہی ہے .... پھرا یک سوئی ہوئی بستی نظر آئی .... بیبان

WWW.Palasouth

WWW.PhisSOCIE!

الما الما من بالا اور نیندا بهیمی والبیس بهیمی حیانا به ''-"بال اور الكربات كياب الو أنسه به نو بناد سه «علی نواز کو نیر نے پاس لایا ہوں ''-«علی نواز کو نیر نے باس لایا ہوں ''-"وه نو میں دیجیر ماہوں سیکن کوئی خانس بات ہے کیا؟"۔ "وه نو میں دیجیر ماہوں سیکن کوئی خانس بات ہے کیا؟"۔

" ال خاس بات ہے جس کی تفصیل میں بھتے بعد میں بناؤں گا ..... غلام خیر کیکن چند "ال خاس بات ہے جس کی تفصیل میں بھتے بعد میں بناؤں گا ..... غلام خیر کیکن چند الفالا بيں جو بات كہد رہا ہوں وہ غور ہے سن لے ... مليں نے بنتے حالات تهموڑ ہے بہت الفات الفات الفات الفات الفات الفات المات ہے۔ ایر نو فکر مند نھا، جس طرح تم ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں کسی وفت بعد میں بناؤں گالیکن ہیہ بات ن لے کہ بھے میں ہاتھ وابس جا ہے"۔

"اندر نو آ ..... برف کی طرح سر و ہورہا ہے .... بورے بدن پر برف جمی ہوئی ہے"

" یہ کوئی اہمیت نہیں ر گھنی ..... میرے وجود میں جو آگ روشن ہے، میہ برف یا میہ سر د اوانیں اس آگ کو تھنڈ انہیں کر سکنٹیں''۔

"ٹھیک ہے اندر بنو آ" بوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں اور کوئی نہ رہنا ہو اندر کے کمرے میں آتش دان سکّک رہا تھااور کمرہ خوب گرم ہورہا تھا..... معصوم علی نواز دونوں کی صور تیں اليدرباتها....غلام خبرنے اے بھانے ہوئے کہا۔

"ہال کیابات ہے ..... نیری اس وفت کی آمد مبری سمجھ میں تہیں آئی"۔ "بتاتو چکاہوں کہ علی نواز اب نیر ئیاس رہے گااور تجھے او ہے کے اس مکڑے کو فولاد بنائے ۔۔۔۔ ایک ایبا فولاد جو زمان مکنگی کو سر ہے یاؤں تک چبر کر بھینک دے ۔۔۔۔ زمان مکنگی کادامتان تیری نستی سے دور نہیں ہے۔ . . . میں علی نواز کواس کے مقابلے پر لانا جا ہتا ہوں ادر یہ کام سرف نوہی کر سکتا ہے ..... میں ایناہی بجیہ تیرے سپر د کر رہام وں .... بول کیا میری

کا مو م ا ننا نراب نو نزین نها بننا و یلی نیانه نبل کالئین بهر حال به رات کاوه حصه تها جس لوک نیند کی آنوش میں مست ہوت ہیں گایوں کے کتا بھی پوکیداری کے ابتدائی فرانس انبام دینے کے بعد بینوں پر منہ رکھ کر سور ہے نشے .... کھوڑا سنت روی ہے جاتا ہوا اس بستی کے ایک مکان کے سامنے رک آیا ۔ شاہ عامل نے علی نواز کو سنہجال کر مجموز ہے ت انارا ہے ہونے نے اے رات جر کوئی موال نہیں کیا تھا، جبکہ تھوڑے کے سفر کو الے کرتے ہوئے اور خاص الورت سرد موسم میں ساگ جانا فراری عمل تھا، کیکن جب وہ ینے اتر انو علی نواز کی آواز اجمری

"اباكہال آئے بین بم ؟"-

"تو بيأك ربائه ؟"شاه عامل نه سوال كيا نتا-

"بال ابا! میں توای و دت جا کے کیا تھا: ب تم کیوڑے پر سوار ہوئے نتھے"۔

"میں سُنِتُ بنا نا ہوں" بھر شاہ عامل نے دروازے کی زنجیر زور زور سے بیجانی اور بہت دیرینک دروازہ بننے کے بعد اندر لالٹین کی روشنی انظر آئی جو دروازے کے رخنوں ہے تبهمانک رنبی منتی ..... کسی نے لاکٹین زمین پر رکھ کر در دازہ کھولا..... در دازہ کھولے والاانتہائی د بو بیکل شنص تفاسساس نے ناریکی میں کھڑے ہوئے شاہ عامل کو دیکھااور کہا۔

"نلام خبر . . . میں ہوں شاہ عامل ؟" \_

"ارے شاہ عامل! نواس و فنت ....اندر آ ، ...اندر آ میرے بھائی! خیر نویے "غلام خیر کی کوئے دار آواز ابھری .....وہ انتہائی طاقت ور اور نوانا شخص معلوم ہو نا تھا..... شاہ عامل اندر داخل ہو کیا۔

> "به کون ہے تیرے ساتھ !" " ملی نواز ہے "

"كيا جو الا ينت عبله ى بنا. ... تو ن تو مبر اول هولا ديات ... انني رات شيخ جبكه بنط

جیا جہ مرصے ہے بل رہا تھا آن اس کی سکیل ہو گئی تھی ۔ محصورے کواس کی جگہ جہ مرصے ہے بل رہا تھا نے اپنے دوست جانور کا شکریہ ادا کیا جس نے اس بھیا تک رات خان ہم اس کا ساتھ ویا تھا اور ذرا بھی جیل وجعت نہیں کی تھی ۔۔۔اس کے بعدوہ جمان کے کام جس اس کا ساتھ ویا تھا اور ذرا بھی جیل وجعت نہیں کی تھی ۔۔۔اس کے بعدوہ جمان کے بعدوہ جان آوادر اپنی آیا اور اپنی شاہ عالی نے اسے تسلیال دے کر کہا۔

عوں ایک کے بارے میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ بالکل محفوظ انجازاں کے بارے میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضروری تھا، .... سبجھ رہی ہے اسلم میں ہے جی بتانا مناسب نہیں سمجھ رہی ہے اسلم سبجھ رہی ہے اسلم میں بیر بہت ضروری ہے ''۔ ہمیں جن حالات سے گزر ناپڑر ہاہے ان میں بیر بہت ضروری ہے ''۔

وفاپرست عورت نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیااور خاموش ہوگئی۔۔۔۔۔ شاہ عالی کے شاماؤں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سے کہ علی نواز کہاں چاا گیا۔۔۔۔۔ اصل میں شاہ عالی نے خاماؤں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سے کہ ماتھ سوچ کراس نے جو فیصلے کئے خاب ان پر رفتہ رفتہ عمل در آمد کر رہاتھا، جو کھات اس پر گزرے سے اور جس کے تحت و بہ خاب ان پر رفتہ رفتہ عمل در آمد کر رہاتھا، جو کھات اس پر گزرے سے اور جس کے تحت و بہ خاب بازوے محروم ہو چکا تھا، اس نے وہ مجملائے نہیں سے ، بلکہ ایک ایک لمح کا حماب ابندل میں رکھا تھا، لیکن چشم بینا ہے اس نے دہ کھا تھا کہ تھلم کھلا کی بھی طرح زمان ملکی ابندل میں رکھا تھا، لیکن چشم بینا ہے اس نے دیکھا تھا کہ تھلم کھلا کی بھی طرح زمان ملکی تی خلاف بچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس نے کہ ابنے بچوں کا قبل عام دیکھے ۔۔۔ ابتداد بوئ کو فوان میں نہائے ہوئے اور ابنے گھر کو جنت ابداد کیھے ۔۔۔ بہت عرصے ہے ۔۔۔ اجداد نوب کون میں میں سے کھا اس کا تھا ۔۔۔ بات صرف خوبانیوں کے ان باغوں تک ہی محدود نہیں تھی۔۔۔ وہ تو چھین لئے گئے سے ، لیکن صدیوں کے جمع کے اشات اب بھی اس کے پس میں تھی اور دہ ابنے طور پرجو فیصلے کر رہا تھا ان میں انتہائی ذہانت کار فرما تھی۔۔۔ میں میں تھی اور دہ ابنے طور پرجو فیصلے کر رہا تھا ان میں انتہائی ذہانت کار فرما تھی۔۔۔ میں میں تھی اور دہ ابنے طور پرجو فیصلے کر رہا تھا ان میں انتہائی ذہانت کار فرما تھی۔۔۔ می تو فول تھی اور دہ ابنے طور پرجو فیصلے کر رہا تھا ان میں انتہائی ذہانت کار فرما تھی۔۔۔

مورا والمرون سے اور دہ اپ سور پر ہو ہے حرر پر ہو اس کا اللہ دن شاہ عامل کی بیوی زلیخا اپ باتی ایک دن شاہ عامل کی بیوی زلیخا اپ باتی موجور لوگوں کو پہتہ بھی نہیں چل سکا الیک دن شاہ عامل کی بیوی زلیخا اپ باتی میں بھی ہوگئی ہوگئی

یہ خواہش بوری کر دے گا؟"\_

غلام خیرنے علی نواز کو دیکھا پھر اپنے دوست کی جانب دیکھا اور پھر بولا۔
"ساری زندگی یہ آرزو کر تارہا شاہ عامل کہ تو جھے سے کوئی کام لے تو بیس تیراوہ قرنل اداکروں جو بمیشہ میرے شانے جھکائے رکھتا ہے۔ آج قدرت نے مجھے تیری خدمت کا کوئی موقع دیا ہے تو تواس کے لئے جھے سے سوال کررہا ہے "۔

"اپ بدن کی ساری طاقت اس کے وجود میں اتاردے اور اس کے ول کو آتش بنادے غلام خیر! میں اس بچے کی صلاحیتوں سے واقف ہوں ... بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس کا استخاب کیا ہے اور بہت غور کر کے میں نے لوہ کا یہ ککڑا منتخب کر کے تیرے والے نیا ہے، اب اس سے زیادہ نہ میرے پاس کہنے کے لئے پچھ وقت ہے اور نہ الفاظ ..... مجھے والبی کی اجازت دے کیو نکہ دن کی روشن میں مجھے بہتی میں ہونا چاہئے"۔ والبی کی اجازت دے کیو نکہ دن کی روشن میں مجھے بہتی میں ہونا چاہئے"۔

" میں سب کچھ ٹھیک کرلوں گا..... کسی بات کی فکرنہ کراور خیال ر کھنااس کی ہواہامر نہ کسینے پائے "۔ جھینے پائے "۔ ،

"تومظمئن رد! مگراب تو جھ سے کب ملا قات کرے گا؟"۔

"جب بھی موقع ملا میرامقصد توتیرے علم میں آئی چکاہے "پیراس نے علی نواز سے کہا تھے۔ توجو سے کہا میں آئی چکاہے "پیراس نے علی نواز امیر سے بنج اغلام خیر اب تیراسب کچھ ہے ساس کے ساتھ توجو پہلے کچھ کھی سیکھنے گا جھے لین یہ تجھے تیرے باپ کی ہدایت ہوگی ۔ غلام خیر باقی کچھ اور نہیں کہوں گا"۔

''باتی اور پچھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بچھے ، نندگی سے زیادہ بیاراہے تو'' پھر غلام نیر استہ باہر تک مچھوڑنے آیااور شاہ عامل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کاسنر کرنے ایک'۔

یہ رات اس کے لئے بڑی نیک اور مبارک ٹابت ہوئی تھی کہ جو خیال اس کے دل میں

والمستعبد المنازية ال والماليان الماليان المالية الم الليمانول الماورية عالم التي في الماريل على أواز في والماريل الله الماريل الما ياد إلى اور اوني سنة باند قامني و شن المرف نظى مانا الواك راك راك اربي يلما ارت تخد ، اليان جهال شادعا لل سنة باقى تين بين شير تى زندكى ميل أمايم و تربيت عاصل ارسك أيك الك ن الناسية كالله بن كند تنه وبال وه اياس بيد هما ما واويباتي تنما وردس ما تول يس ال الناسية فا مال تما النان جس البعني ميل الله في ور أن ياني تني وه منظات كي لبعني تشي اور والمارندكي نت معنول مين آشنانونانا منان بن الله الماس المنان كل أشناني كر أن بات كي آشناني كر الخيات وإلى أبيجا أبيا أنها ... وم اينك راك و يب بيل موجود أسمى اور شام عامل في در مقيقت بدي من و الموان سنه و فت الزرية كا النظار ليا نها النام الناسية بنتي و ليسب بات تعمي كم البينة ساتهم التيه وواب و أن كي نير ين كا نتي أو ابال نتمااور به معاومات ركمتا نتماً أبه زمان مانكي أس عالم ال کامسادهم زمان مانگی نبتی خاصا تبدیل دو دیکا تنما سدندگی تی تمام خوانشول کی سخیل سابعدانسان سے اندر جوالیا آمود کی ....ایک فران دلی پیدا نو جاتی ہے، وہ اس سے اندر تناميرانو كن تنسي ... به الك بات تنهي كه جس انداز مين جينه كاخوات مند تها .... وه انداز 

من منه الله المنه نراب بو بالمنظ والما والما والما المالية إلى المالية ا روان المان ما كالم المان است بین اطالهات کی تنین از باان المامان و سه دونداروان کی از المان بیرس و آبا بنه اوراب ال كه اندرير ان ما وند باني انداره آباه اين اياسوان المامال وواتي الهنتي سنة مانب و آباه و دب مانكي او الي طالم و الوالي سنة الي سنة و طان لي تا شي لي ... بازور بامان جواب كا أول تما مر بافي مب بينه بيني وجود أنها من المائد أو الله باللها خالدان ين اور نه وه نود ، قرب و زوار سالو کواسات معلومات ماسل کریت نیا ایران بی زوی ابنة تيون جون نے ساتھ کيا جي الدين بلي أني تئي . . . نهان ، ال بات داليون اون او ملم مندس تهااور پیر نود شاه عامل بین غائب زو آیا نهاه مین کونی بینی نویس بانتا نها استا نها اور اس نے زوی بیواں نے انا الویل من سے لیالیا ہوا ایک ایت شریال مالی کانی کے بیان سے بارسے بیل ہواک موری بیل میں سانت نے ... وہ اٹا کے زوشاہ عالی نمام و شی سندا بنے قد نيم كمرين أول الياتها المن معاون في أله عامل الياب بالريهم أيب الملى ورب كى زندكى كانناز كريك مان سناناما بدل الياورايان وايسورت مكان الله بالامان الله والله اس منهر مین نمرید ایا ننما . . . . و نی اور منجول کی مالت نیمی بدل وی گئی .... تنجول کو مکول میں واغل له او با آبا نها السل مين البيني و لي نمانه نبيل كالنباا يك مزان نهمااور وبال كي زند كي وبال منه منعان "كي اليان الله على مورية مال بالكل منتان "كي من والله الكل منتان التي التي الله المال الم بين ك وحد الله شامعال ك فهانت ك كام ك الدائية بيون كي العليم كا أغاز بين الدويا اور این کار آن این بین بیل دیا این نو آک اس کے بیند میں سلک رہی تھی وہ ات اندر تن اندر تبا ماتی روس و می می می از ناریل میند زوان دوران

وہ لوگ تواب یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ اس بستی میں کوئی ایساظلم ہوا تھا جس نے ان کے خاندان ہی ویران کر دیئے ۔۔۔۔۔ پھر وہ وقت آگیا کہ جب غلام خیر نے یہ محسوس کیا کہ وہ جس مقصد کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔۔۔۔۔اس مقصد کی شکیل ہو گئی ہے ۔۔۔۔۔ وہ تمام پر معلوم کرنے کے بعد شہر چل پڑا۔۔۔۔۔اس کے ساتھ دنیا سے ناواقف علی نواز بھی تھا۔۔۔۔۔ ہر چیز کو چرت اور دلچی سے دیکھا ہوا۔



UPLOAD BY SALIMSALKHAN

غلام خیر نے اے تمام باتوں ہے آشنار کھنا تھا..... بار ہااس کاول چاہا کہ اینے بھائیوں ہے لیے ...انہیں دیکھے لیکن اس کا موقع نہیں تھا .... جس کام کی وہ تحمیل کرناچا ہتا تھااس ے لئے یہ طویل مجاہدہ کرنا ضروری تھا..... شہری آبادی میں داخل ہونے کے بعد بو کھلائے ہوئے سیدھے سادے دیہاتی نوجوان کو لے کر غلام خیر شاہ عامل کے گھر کے دروازے پر بخاتو شاہ عال ماہر ہی کیار بوں کو یانی دے رہاتھا... بیٹے کو دیکھ کر ایک لیچے کے لئے سکت میں رہ گیا ..... غلام خیر ساتھ تھا دونوں آگے بڑھے ادر ساکت کھڑے ہوئے شاہ عامل کو رکھے دہے .... پھر غلام خیر نے مسکر اگر کہا ..... 'کیا تو یہ کیے گاکہ میں نے تیری خواہش کے مطابق اپنا فرض بور اکر دیایا کوئی اور بات تیرے دل میں ہے؟"شاہ عامل دوڑ کراپنے بیٹے علیت گیا ....ا سے اپنا قد بہت جھوٹا محسوس ہوااور وہ چٹان بہت مضبوط، جس پر زندگی کی سے بڑی آرزو کا بوجھ تھا، … پھر وہ ان دونوں کو اندر لے گیا..... عزت واحترام ہے انبین بخنایا ... مال تو بینے کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی، لیکن متیوں بھائیوں کا مزاج کچھ بدلا ہوا تا بها بات تویه که شهری زندگی میں دہ ایبااٹھان نہیں حاصل کر کے .... جبیاعلی نواز کا تہ ننانہوں نے وہ شکل وصورت یائی تھی بلکہ اب وہ تعلیم یافتہ گھرانے کے مخصوص قتم کے الراد معلوم ہوتے تھے جبکہ ان کے سامنے ایک شاندار شخصیت موجود تھی.... ایک طویل ۔ اُسٹ کے بعد علی نواز نے اپنے بھا ئیوں کو دیکھا تھا..... بچیپن کاوہ دور اس کے ذہن میں تھا

جب دہ سبا کے دوسرے سے جینے ہوئے کھیاا کوداکر تے ہتے، لیکن آج تین اجنبی چبرے اس کے سامنے ہتے جنبوں نے اس سے بس داجی کی محبت کا ظہار کیااور صاف محسوس ہو گیا کہ ان کے اور علی نواز کے در میان کائی فاصلے پیدا ہو بچے ہیں، حالا نکہ علی نواز اپنے گھرسے کہ ان کے اور علی نواز کے در میان کائی فاصلے پیدا ہو بھی یاد تھا، اس نے بھی ایک نئی جگہ دیکھی بچشزا ہوا تھا ۔ اس اپنی مال ۔۔۔ بھائی اور گھر بھی یاد تھا، اس نے بھی ایک نئی جگہ دیکھی ہتی ہتایا ہتی شاہ عامل جب بھی اے ملت سب کے بارے میں بتا تار ہتا ۔۔۔ بھی بتایا جس کے تیوں بھائیوں کی شادیاں طے کر دی گئی ہیں، لیکن انتظار کیا جارہا تھا کہ علی نواز جب ان کے در میان وابس آئے گا توان کی شادیاں کی جا نمیں گئی ۔۔

زلیخانے کہا. ""میں تم ہے پہلے بھی کہتی رہی ہوں شاہ عامل کہ سب سے جھوئے بینے داراب سے بہلے علی نواز ہے اور اس کے لئے بھی کوئی رشتہ تلاش کراو، لیکن تم نے ایسا نہیں رکا"۔

"ہن زلیخا!اس کی وجہ تھی .... میں نے بہت غور کیا ہے .... ہو سکتا ہے تم اے میری خود غرضی سمجھولیکن میں نے علی نواز کو پہلے اپنے اہم مقصد کے لئے مخصوص کر دیا تھا.... اس مقصد کی شکیل اس کا اولین کام ہے .... بڑی آس لگائی ہے میں نے اس سے .... جب یہ اس مقصد کی شکیل کرلے گاتو پھر میں اس کی شادی کر دول گا"۔

'' توکیا ہاتی لڑکوں کی شادیاں بھی اپنے کام کے وقت تک نہیں کرو گے تم ؟''۔ ''نہیں …… میں فور آئی علی نواز کو اس کام کے لئے آبادہ نہیں کرنا حیا ہتا …… گھرے طویل عرصے تک دور رہا ہے …… وہ اب فررا گھر بھی دیکھے لے …… ان لوگوں کے در میان وہ نوٹے رہتے استوار ہو جائیں …… جودراصل ٹوٹے نہیں بلکہ ان میں وقفہ آگیا تھا''۔

وے رہے اسوار ہوج بی اسسببوروں کا دے میں بیس کیا شاہ عامل کہ باتی تیوں

زلیج نے وبی وبی آواز میں کہا ۔۔۔۔ "تم نے محسوس نہیں کیا شاہ عامل کہ باتی تیوں

لا کے اے عجیب عجیب کی نگاہوں ہے دیجھتے ہیں، جبکہ علی نواز کے انداز میں ایسی بات نہیں ہے ۔۔۔۔ اس کی آنکھوں میں تو محبت کے سوتے پھو مجتے ہیں ۔۔۔۔ یہ تیوں توایک وو سرے کی محبت ہے مرشار رہے ہیں، لیکن وہ ہر طرح سے محروم رہا ہے ۔۔۔۔ یہ کیفیت

"نواب كيااراده م ؟"-

ورب یا است عرصے خوشیوں ہے محروم رہنے کے بعد میں بھی جاہتا ہوں کہ میرے اس است عرصے خوشیوں ہے محروم رہنے کے وہ محات دکھے لول جوا کی انسان ک مربی جہائیاں کو نجیں ۔۔۔۔۔ میں بھی خوشیوں کے وہ محات دکھے لول جوا کی انسان ک مربی جہائیاں کو خواہش ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اس میں شک نہیں زلیخا کہ وقت نے ہمارے راستے بدل زیرگی کی خواہش ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اس میں شک نہیں دلیخا کہ وقت نے ہمارے راستے ہیں دیگی اب بہت وقت گزر چکا ہے ۔۔۔۔۔ ویسے اب لوگ ہمیں جس حیثیت سے جانتے ہیں دیکے ہمیں جس حیثیت سے جانتے ہیں دیکے ہمیں جس حیثیت سے جانتے ہیں دی ہمیں جس حیثیت ہمیں جس حیثیت سے دی ہمیں جس حیثیت ہمیں ہمیں جس حیثیت ہمیں ہمیں جس حیثیت ہمیں جس حیثیت ہمیں ہمیں جس حیثیت ہمیں ہمیں جس حیثیت ہمیں جس حیثیت ہمیں ہمیں جس حیثیت ہمیں جس حیثیت ہمیں ہمیں جس

شاہ عالی کے چبرے پر غم کے تا ٹرات ابھر آئے توزیخانے جلدی ہے آئے بڑھ کر کہ ۔۔۔ "خدا نخواستہ میں تمہاری کی بات پراعتراض نہیں کررہی ۔۔۔۔ میری توصرف آئی ک فرائش ہے کہ علی نواز کو اس کا حق ملنا چاہئے "شاہ عالی نے نگا ہیں اٹھا کر بیوی کی جانب رکھا۔۔۔۔ پھر کچھ لیے خاموش رہ کر بولا ۔۔۔۔ "تمہارے ، اپنی اولاد پر حق سے کوئی اعتراض رکھا۔۔۔۔ پھر کروں گا۔۔۔۔ زیخا آگر میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ وفا کی ہے تواس کے صلہ میں کہ بی کروں گا۔۔۔۔ دیجھے اور دے دو۔۔۔۔ میر احقصد بورا ہوجائے گا۔۔۔۔ میری آرزو بوری بی تھور کریا ہو جائے گا۔۔۔۔ میری آرزو بوری کے بعد میں تم سے اور بچھ نہیں ما گلوں گا۔۔۔۔ زلیخا آج تک سے تصور تمہارے واسے کا بیان غائب ہو گیا تھااور تمہارے کے کہاں غائب ہو گیا تھااور کے خاص میں خانہ خیل میں بچھ عرصہ کے لئے کہاں غائب ہو گیا تھااور

واپس آیا تواپنایک باتھ ہے محروم تھا، ۔۔۔زلیخا میرادہ ہاتھ زمان ملنگی کے پاس محفوظ ہے،
میں اے سود کے ساتھ واپس چاہتا ہوں ۔۔۔ زمان ملنگی کے دونوں ہاتھ میری طلب
ہیں زندگی میں بہت کم چیزوں کی آرزو کی ہے، لیکن اس وقت ہے اب تک اس آرزو،
میں جیتار باہوں اور میں نے تم ہے تمہارے چار بیوں میں سے ایک بیٹامانگاہے ۔۔۔۔۔ مجھے یہ بیٹا قرض دے دوزلیخا''۔

زلیخا بھٹی بھٹی آ تکھوں سے شاہ عامل کو دیکھتی رہی ۔۔ بھراس نے کہا'' تمہاری مہر پانی ہے شاہ کہ میر بانی ہے شاہ کہ میرے بنے کو تم میری ملکیت سمجھتے ہو لیکن بے فکر رہو۔۔۔۔ تمہارے راستے میں سمجھی مزاحم نہیں ہوں گی ہیں مہمی مجھی دل میں ممتا اُنڈ آتی ہے''۔

شاہ عامل نے زلیخا کے شانے کو تھیکی دی اور کہا ... "علی نواز کی ہر خوشی میری زندگ کی سب سے بڑی خواہش ہے .... اللہ نے چاہا تواسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ..... ہم ایک تحوز اساکام ہو جانے دو"۔

" مجھے اعتراض نہیں ہے اور بات یہ تھی بھی نہیں ..... میں تو صرف جذباتی طور پر سوچ رہی نہیں ۔.. میں تو صرف جذباتی طور پر سوچ رہی تھی ہے۔ ان میں گھلے ملے رہتے ہیں، جبکہ علی نواز ابھی تک ان میں اجنبی جنبی ہے۔ میں اجنبی ہے۔

"ميرى نگاه يس اس كامب سى برامقام ب"\_

"معانی جاہتی ہوں شاہ! عورت ہوں ۔ جذباتی ہو کر پچھ کہہ گئی ..... اگر تنہارے جذبات کو تخیس بہنجی ہو تو مجھے معاف کر دو"۔

شاد عامل نے تینوں بیٹوں کے لئے جو رشتے طے کئے تھے، ان کی سیمیل میں مصروف بوگیا اپندوست غلام خیر کو بھی اس نے اپنی مدد کے لئے طلب کر لیا تھا۔ … یہی وہ پرانا ساتھی تھاجو بستی خانہ خیل جیوڑ نے کے بعد بھی اس کا شناسا تھا، ور نہ تمام قدیم شناساؤں ۔ اس نے رشتے توڑ لئے تھے۔

" غلام خیر نے کہا ۔ اور چونکہ مجھے تمہارے اندر کی کیفیت معلوم ہے شاہ عامل اور پہ

ارائی جی قدر طویل جہاد کیا ہے ۔۔۔۔ میری بھی آرزوہ کہ اس کی جیمیل ہواور تہ ہیں ارزوہ کہ اس کی جیمیل ہواور تہ ہیں اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ امجھی تم علی نواز کوا پئے بینے کی حیثیت ہے ان مان ہوں ہوں جانے کہال ہے زمان کو اس کے بارے میں معلومات ان ان کا کہ سامنے نہ لاؤ کون جانے کہال ہے زمان کو اس کے بارے میں معلومات ان ان کا کہاں ہو جائے ۔۔۔اصولی طور پر تو تنہیں اس وقت تک اسے دنیا کی میں ہوجائے ۔۔۔اصولی طور پر تو تنہیں اس وقت تک اسے دنیا کی میں ہوجائے ۔۔۔اصولی عور پر تو تنہیں اس وقت تک اسے دنیا کی میں ہوجائے ۔۔۔۔اصولی عور پر تو تنہیں اس وقت تک اسے دنیا کی میں ہوجائے ۔۔۔۔اس کے مقصد کی شکیل نہ ہو۔۔۔۔۔ سمجھے رہے ہونا ہوں ہے دور در کھنا تھا۔۔۔۔۔ جب تک تمہارے مقصد کی شکیل نہ ہو۔۔۔۔۔ سمجھے رہے ہونا ہوں ہونا

ابر کابات : -المرابط نے پر خیال انداز میں گرون ہلاتے ہوئے کہا ..... "ہاں ٹھیک کہتے ہو واقعی المرابط ہولیکن اب کیا کروں ؟ "-

الرکھو وہ اسے دن بہاں رہ لیا ہے۔ ۱۰۰۰ اس کے بعد اسے میرے ساتھ واپس بھیج اسے بہتریہ ہوگاکہ اگر بھائیوں کی شادی میں وہ شریک ہوتو میرے بیٹے کی حیثیت ہے"۔
مناویا ل نے بچھ سوچا، بھر بولا!" حالا تکہ سے ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ میں سے کئی نہیں چاہتا کہ جب علی نواز کواس کے مقصد کی شکیل کے لئے روانہ کروں تواس بات کا مختار کرتار ہوں کہ وہ کامیاب ہو کرواپس آئے تو بیٹوں کی زندگی کا آغاز کروں سے بجیب ناہمیں بیدا ہو گئے ہے۔ مشورہ دوکہ اس سلسلے بیس کیا کروں!"۔

"نہیں ..... بھائی آپس میں مل لئے ہیں ..... ماں کا سینہ ٹھنڈ اہو گیا ہے .... مقصد کی جمعی تاکہ جب وہ اپنے مقصد کی جمعی تاکہ جب وہ اپنے مقصد کی علی کر کے لوئے تواس کے لئے یہ سب جہ اجنبی نہ ہو، بلکہ اے اپنے گھر کی جار دیوار کی کا کئیں کر کے لوئے تواس کے لئے یہ سب جہ اجنبی نہ ہو، بلکہ اے اپنے گھر کی جار دیوار کی کا اس کے بعد کے حالات کا اس کی بعد کے حالات کا منہیں ہے . .... بس اس کے بعد کے حالات کا نہیں ایک منصوبہ بنانا ہے ۔.... ایک موٹر اور جامع منصوبہ۔

نائی خیر کامیہ مشورہ بالکل نیااور اجنبی تھااور بھر جب شاہ عامل نے اپنی بیوی سے اس بست میں مشورہ کیا تو خصوصی طور پر علی نواز کو شامل رکھا تھا..... ماں کی دلی کیفیت تو بالکل منظم تھی نواز نے مطمئن لہجے میں کہا۔

المان علام المرابع ہوں۔ ایک ہی بات میں تھی کہ علی نواز آلر ان کا مکا بھائی ہے توان کے ور میان ایک ان سے نے ایک ہی بات میں تھی کہ علی نواز آلر ان کا مکا بھائی ہے توان کے ور میان المنظم ا اداب مجمد سے دور دور رہے تک میں بلا میں نے تو بھیشد انٹیل اپنے خوابول میں بسائے کی ایک بھیب میں تا بت مااحساس تینوں بھانیوں کے دلوں میں الله المعلى مورت حال سجه بي نهيس پائے تھے اور شايد شاہ عامل نے انہيں اس قابل ا ہی تمہما نما کہ اپنے راز میں شریک کرتا .... خود وہ تھی اپنے تینوں میٹوں کی اس کیفیت کو ا نبری کبر با تما، انگین بهمر حال علی نواز تواس کی آرزودٔ ای کاستک میل تھا، ۱۰۰۰س کی الگ ہی اثبت تمی انام نیم سے آیک بار کھر افتھیلی مشور د : و الور اس کے بعد شاہ عامل نے اپنے يُورَامُ تنهيات بنائة وي البيان والمعتمرين ابنداه بن يه بنايا كياب على نوازك بسي جم اُگُولئتی خانہ فیل کے زمیندار بیٹنے ، نہ صرف میں بلکہ وہاں دوسرے بہت ہے لوگ جیموٹے نهر لنوز میندار جن کی اپنی زمینیس تنسیس ، بل بنده ، زبل بنده ، اناج کی منهری بالیال سمیس ... اللك أتكان ميں بنتے :و نے بنتے اور كيت كاتى :ونى لز كياں تھيں اور اس كے بعد استى خانہ ئى ئى زمان مانكى داخل : والوراس نے جم سنه جمارا ، ب تبہی فیمین لیا ..... جمعی انسان سے المرابيل المجيداو على نوازكه زمان ملتكي مير كالخ نفرت كاناج محل ہے ..... آج تم بانیا است میں، کم ویت میں .... کھر کی وہ تمام خوشیاں دیتے ہیں .... زمینیں ویتے الله يوز فينين تمهاري تقييل أيمن زمان ملنكي في النه تهم ي تبيين اليا المبرك پاس

"مِن ان مشورے سے اتفاق آر تا دول اپ بھائیوں سے میں نے مااتات ار بي اس بعد ميد اوالان اين استن مين يل جانات در نياب .... بهما نيول كي شاوي مي أب محص الله مهمان كي الله يت ت إلى "-

هماد مامل او الله تو زوا تها اليان مسلمت کا نقاضا يبل نها 👚 نمام خير 🚅 مشور 🚅 نے مورت مال بن ہول و نی متمی الیان علی نواز جمی ال سے اتفاق اور تا تھا۔ ، ناپھر جمہ و مُلام نبي في ساتيد والإسالي استى جار باتما تواس في لها-

" بهمه زیب بیب سالگان بیجی سیجان ایون ملمی شاد ا

ملی شاد ملی نسخیم اور ملی داراب نے ایک دو سے سے مفتتگو کرتے :و نے کہا:"وہ ب فلك: ماد اجمالي ب لين من قدر البنين البنين للماب "-

"بالكل ديباتي من تومستقبل ك بارك مين وجاءون الراس ما تعد الله بن المالات

" 🚅 تُمين الباطاه ف الت البناء من ت حوال كيون الرويا تقا 🔐 اليكابي ١١ ست لوازي كي في تونيج ابات يبال كبال عبد ماسل بوسك كي؟ ".

" يه تو مفي كل ب كه جمم النبية بالإثباد بواسه ورر تحف ير آماده كر مليس" \_ " نجه جو زو کاد یکھا بات کا"۔

شاہ عامل آئے ول میں پہند آلبسا ہو تو وہ الک بات ہے ، لیکن اس نے بھی والبار شہیں ایا ، تنول شاول کی شاویوں تی تیاریال دو نے لکیوں میمالوں کو مد مولیا کیااور چی تیول و لهندل و خصت او کر ان کے کد آگئیں ، علی اواز بھی تقریب میں شامل تمااور ملام خبر بھی لیکن بہت ک نکا دول نے مسین و جمیل ملی نواز کے وجود کا طوانے کیا تھا، البتہ شاہ ک کے بعد تينوال ولبنوال اويد منبيس معلوم زوع كاله ان شدر ميان كولي چونها هنس سمي اييات جو

الگ رکھ اس انگ کے ایک رکھ اس انگال وی جائے آتا ہے لوبائی تیں متنم نہ تا ہے۔ اللہ ملک ملات کے ایک رکھ مخص نیم انسانی منات رائی: ، انسانی منات رائی: ، انسانی منات کی ایمان کے انسانی منات ک نی اس ان است میں باپ کے انتخام کا تصور زندور کھا۔ نیکن زند کی کی انتخام کا تصور زندور کھا۔ نیکن زند کی کی انتخام کا تصور زندور کھا۔ نیکن زند کی کی انتخام کا تصور زندور کھا۔ نیکن زند کی کی ا عام سن رعد ف ف المالات من من المالات المالات الموري من المالات الموري من وال يراهم المالات الموري من وال يراهم المالات الما جی ہوتا ہیں۔ بی ہوتا ہیں ہی کو گیا شک نہیں کے علی نواز اپنے باپ سے منانس تھا، انگین اپنی سوچیس مجسی ہی مو گیا شک پالگامزات پالگامزات پالگامزات پالگامزار مجمی سوچتے ہیں.....اس وقت توخیر علی نواز کے ول میں کوئی خاص آنسور پالگامزار مجمی سوچتے ہیں۔ ، ، ، اس مرتب مند سے ایک ع بدا جسی اس نے شہر کی آبادی میں اپنا کھر نہیں دیکھا تھا نیکن اب وہاں سے بٹنے ہوا ہے۔ فہاغا بدیا ہے۔ فہاغا بدیا ہے۔ یا است. کار استان کار میروزندگی مهیا کی تقلی ۱۰۰۰ سلی نواز نے اس دوران سویا کے تقلی ۱۰۰۰ سلی نواز نے اس دوران سویا کے ا نمایٹول کوجو میش و عشریت اور جو زندگی مهمیا کی تقلی ۱۰۰۰ سلی نواز نے اس دوران سویا کے م پنوی فون کردیا ہے۔ ہر چند کہ باپ نے اپنا مقصد واستی کردیا تھا، کیکن ایک بہاراصاں بار بار علی نواز کے ذہمن میں انجرر ہاتھااور ایک جیب سی مشکش ول میں بیدا م من .... ووخوشیال مال کا قرب اورزندگی کے وہ حسین کمحات جو علی شاد ..... علی رابادر على منيم كومبياته واس كى زندگى سے كيول جيسن لئے گئے .... بار باائ آب كو بہار باب کے ساتھ مھی ناانصافی موئی ہے اور جو بھھ کبہ کر شاہ عامل نے اسے بہاں ببن ومرمال ایک حیثیت رکھتاہے ، کین بس انسانی احساس مو نہی ہو تاہے ، انتقال کچھ المراس مجل وی ہے ، اب مدالک بات ہے کہ عقل کے مشوروں کو جذبات کے الوان می الدادیا جائے .... بستی خانہ خیل تواب ایک اجنبی می جگہ بی ہو گئی تھی اس کے لئے کھنا می بھی اتنا اندازہ نہیں لگایا تھا اس نے البتہ خوبانی کے دہ باغ اے یاد تھے جہال اس کا

ان کے لئے یہ ننرے بجاتا آل ہے او آن میں شہیں سونپتا ہوں علی نواز ۔ میراایک ہزوان کے پال ب نصحال کے دونوں ہازد در کار ہوں مے میرے اسٹے باز . میں پیہ طاقت تنمیس کے میں اس سے اپنا سو آلھا ہو ایا تھے۔ چھین اول، لیکن اب بیہ ذ مہ واری میر میں۔ تمبارے حوالے کر تابول میونکے تو میری نے خوانش پوری کر دو.... یمی میری زندگی

" میں اس مقد س ففرت کوایک پائیزہ وراثت کی طرح اپنے دل میں رکھتا ہوں شاہ باہا" على نوازئے جواب دیا۔

" تو پنجر جاد ٔ ۱۱ راپنے عمل اور ذبانت ہے وہ رات منزب کر وجو حمہیں زبان ملٹکی تک ل جائے ہے سارافینلہ تمہیں خود کرناہے الے

" تو بجمر اجازت چاہتا ہوں"۔

اورجب تم اس کام تی میل کے بعد والیس آؤ کے توان مضبوط دیوار وں کا حصار تمبارا ہر طرح تبنظ کرے گا۔ یہال تک پہنچ جانااس کے بعد میں اپنی دیناؤں کے ساتھ ساتھ ات من كارات مجى تهارك لئ كول دول كالسيد ميراتم ت وعدوب ". باب سے و خست مون کے بعد مل نواز نے خادم خیر سے کہا"۔

"باباللام بجحه ال کے لئے آپ کامٹور دور کار ہوگا .... میں شاید خود اتن زہانت اپنے ول اور دمان بي منين ركحتاك آساني سيكام كرسكول"\_

" تمهار اوبال واخل بونااز حد ضروري باور سنوا بهاري بستى حويلي خاله خيل سات فاسطى بالبيس بكا أكرزمان ملنكى تمباد بارے من معلومات كرناچا ب توات بة ند جل يك دبال يس اپن ذهه داري قبول كرول كا ..... تم نار مني طور پر مجيد اپنا يجا بنا سكته بو كُونْ عار منى كَبِانْ كُمْ لِينايااكر بات مجه تك كَيْخِي تومين خوو سنجال لون كا، جس طرح بهي بن بنت تم زمان مائلی کے گھرتک پہنچنے کی کو مشش کرواور اس کے بعد اینے کام کاوہاں سے آغاز كردوس بيد نمّام بالتي كره بيس بانده كر على نوازاني آبائي بستى كى جانب چل برا .....افسان ك

ب اب متعد اے کام برنے جہ تھ، نیس وہ بھی اپنے متعمد کے تحت! شاوعا ال بی سوچِوں میں نہ جانے کیا کیا تھے تھا ۔ خانہ خیل کی وہ چھوٹی کی ندی جو خانہ خیل اور بیر وہ یتیوں کے درمیان حد فاطس بنی ہوئی تھی،ای طوفانی رفتارے میساری تھی۔۔۔۔ نہری <sub>ر</sub> کُی جُنَّه عار حَتَی بِل ہے ہوئے تھے، جن کَ سرکاری دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی، البیتہ بہتا '' وانے خود بی ان کر مت وغیرہ کریے کرتے تھے۔ یہ بل جس سے گزر کر بہتی کے قمیر مين داخل بوادِ سَنَاتِي مَن تيمرايل كبرة تي من ويل است في من پر تھے كه اگران سے ندق عبور کی جاتی قربستی تک بینیخے کے انتحاصہ داسته اختیار کرنا پڑتا تھ، چنانچے معلومات کے معَ بَنَ عَيْ وَازْ بَعِي أَى بِلْ كَ جِانبِ جِلْ بِرُا ﴿ خُوبِصُورَتَ تَدَى جُواسَ جُنَّهُ السَّے زیادہ گُر ی نبیں تحق اے اس قدر د کھٹی گئی کہ بیں عبور کرنے کے بجائے وہ ندی کے اُنتھے یانی میں ہتر گیا جید جید چڑنی انجری بون تھیں ایک اور تی تی چڑن سے رسیوں سے بناوو یں گزرہ تی جو ستی کے قلب میں چلاجا تا تھ ۔۔ یہ بین خاصااستھال میں رہتا تھا اور پیچیے کئے۔ : نوں سے اس کے مخدوش ہونے کی خبریں مل رہی تھیں ۔ سوچا مد گیا تھا کہ کسی من سب وقت اس کَ مرمت کرلی جائے، کیکن انجی اس کے میر عمل نہیں ہواتھ۔ ۔۔اس وقت جب عی ن گرد عاف کررہ تھاکداس نے بل کے آخری سرے پر پچھ آوازیں محسوس کیس اور پھراس وَيْ وَدِيكُ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بل سے گزر رہے تھے اور فاسے فاضے سے بچھ اور افراد ہے آرے سے سی فواز نبیں جنت تقرك يه كون لوك بين، ليكن جولية بل سے مراح والوں كودود فيس ك نگادور سے ، يُجِد رو تق سنيم الجِلْف عن است يَجِد جَيْن سنيُّ وَيُهِ الدِر اسْ فِي زَيْر اللهِ أَوْل لَهُ م ف الكوانو منتب من على المن أولى ووزع حيد أرب على الأبارو بجود كيد الم تَبَهُ فِي سِيْتِ عَلَى مِنْ بُهِ رَبِي فَى وَسَنْجِاتِ بُولَ بُلِ عَبِيرٍ كَرِبٍّ ، ہِ مِنْ تَعِيمُ عَلَى وَارْنَ الْمُ الربات كالكراب المعالم الموادر وت بن الراور ورائد والمادول وربائل كالموجود

مررہاتھا ... عی نواز کو اور پھی توند سوجھااس نے جمدی سے اس مرک بنزی سفر طے سررہاتھا ... عرب نواز کو اور پھی توند سوجھااس نے جمدی سے اس مری ہوں ہے۔ مری ہوں ہے ہاتھوں کو ہلند کیا اور توشنے والے رہے کے دونوں سرول کو پکڑ ریمزے ہو سرائے ہے۔ اس سامان کے دونوں سامان کے دونوں سے اسلامی کے دونوں سے میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں ا ہنے اس میں اسلمان کے ایک میں اسلمان کے اس رہے کونہ سنجال کیتے تو این فونز کے دیائے ہے گئے ہیں۔ اگریہ ووط تقور ہاتھ اس رہے کونہ سنجال کیتے تو این فونز کے دیائے ہے کا سیمیان کیا ہے اسلمان کے ایک اسلمان کے اسلمان کے اسلمان کا اسلمان کیا گئے تو اسلمان کے ب الماريخ الله الماريخ في المدين وريام المريخ المرجو يجي بحق موتا، وواكب الله المرجود ويكان الله الماريخ المربع ا بہ ہیں : بہ بنی نام طور سے پاکل میں جو کوئی بھی تھا وہ شامیر نہ نگایا ہے۔ کہار آرام کے بالا کی بہتن نام ۔ رنوزر ہے گزرگے اور دوڑنے والے جواس طرف آ رہے تھے، دامتہ کام کرنول کے 

أر چورووجوان! آؤ ..... بهارے پاس آف ... تم نے جواحدان بم پر کیا ہے اس کا بم أَوْوَلُ بَهِم وِرصل نبين دِے سَئِقَة ... مِجْوز رور سه وولونگ مُزر حَجَے بین "به تب علی نواز يرے تيورُد نے اورائے بارووں كو سبل ، موانن ن جانب بزور كي . شاندار شخفيت ئے، کہ مخفی نے تحریفی نگاہول سے علی نواز کودیکھ ور ول ۔

> ن كَ نِيحِ ثُمُ نُهِا كُررت مِنْ ؟" \_ ان چرے فارد و حور باتھ جنب "۔

> > جنوع مے تمبیرا<sup>ی</sup> ا أثورون

بال جارك يقي ال منع في خانه فيل ال

فیوان ترنے آل دقت ہوری بنی کا زندگ ہیے کرجو کورنامہ رانجام دیاہات پر ہم من المساحمان مند ہیں۔ حویق فائد خیس میں تم جس کے بھی میمان ہو، وہ بھی جارے من الأبل والناسب بيد الله والمركل لين ال والنائد أوت مبائد كام<sup>يد</sup> إلى الدازية فهيس قبل اللهن تم نے اس ملاقت کے ساتھ ان کہاروں اوا ہے اور سے گزار دیارہ فابل تا میں أورريا ووركرين المدين تم ياتنسل بالتنازي كال

على أواز في كرون عم ل اور اس ف إحد ورياف و و مرسد اناد في تأليق أيا على اور

ابار الموزاء فاسلے یہ دوزے بلے جارہ ہے ۔ دوسرے انارے کی دھمان مور رہے ئ بعد ال معنم نے بو میها۔

"ويك ويلى منانه فيل بين تم"س ك مهاان و ؟" ـ ۱۱ بھی میں منبی مور کا ایان میں و یکی خانہ نیل نے مالات زمان مانکی کا مہمان ہما

شاندار منسیت کے مالک نے اے نو جمکوار حیرت ہے ویکھااور کہا۔

"ز مان مائل کے مہمان بنامیا ہے ہو؟"۔ "إلى!"\_

" أ كربال سن و الملي المثل كانام ما وا". "مه ی این کانام سراه ب

"او جو سراه ليتي لؤيهال يه زياده دور دبين" ليكن زمان ملكي ي بي س تم مس كن

" میر بات میر به علم بیل به که سر دار زمان نمانه خیل که قرب د جوار کی تمام زمیزون

كامالك باور مين ايك بروز كار فينس ال الم يتي مين سر دار ملكي يرين ال لئ آياءون اله اس مراوری کی در خواست کرون اور بیل نے بیر مجی سنات که وه مهمان نواز ب اور منرورے مندول کی مدو ہمی کرنا ہے ۔ "پر الکوہ فینس کے ہو نول پر مشکران کے گایل

کن اس کے سالنمہ جو اوک نفے ہو ہمی منگرانے کے نفے، نام حویلی تا کا اِللہ علم نامو ای سے بلے اوا اور اور اور وازے پائن کری شکوہ مونم نے کہا۔ النام النام النام الكان ب اور ابوال مجدوا و المراقي المبتنى سنة و خواة ش ل المراج سن النام النا

**⟨\\\}**⟩ **⟨\\\\**}⟩

UPLOAD BY SALIMSALKHAN

الگوڑے کی سواری کر لیتے ہو؟"۔ الگوڑے کی سواری کر لیتے ہو؟"۔

" بورے ک "جی سردار! بیں گھوڑے کی پشت ہے اجنبی نبیں"۔ "جی شردار! بین گھوڑے کی پشت ہے اجنبی نبیں"۔ "جِنگیز الد هر آ!" زمان ملتنگی نے دور سے گزرتے ہوئے خادم کو آواز وی اور بیزی بردی

مونجيول والاجتكيز الوهسر آتكيا-

"جي سردار!"-

" بندوق چلانا تکھا، معجما ..... پستول، بندوق، مختجرتمام بتھمیار چلانا سکھاؤا ہے"۔ « نمک ہے سر دار! ' چنگیز انے کہا ۔۔۔۔ زمان ملنگی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر وہاں ے آجے ہوے کیا..... چنگیزانے اپنے کام کا آغاز کر دیا..... نشانہ بازی کی مثق کے لئے وہ ے بہتی ہے دور خوبا نیوں کے باغول کی ڈھلانوں کے پاس لے گیااور علی نواز کو دہ سب بچھ ارآگیاجواس کے اور اس کے باپ کے ساتھ پیش آیا تھا ..... خوبانیوں کے بید در خت اس ي اين تخه اور شاه عامل نے ان در ختول کو بھی اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھایا تھا..... یاں آگراس کا عزم تازہ ہو گیا۔۔۔۔۔ انجھی دن ہی کتنے گزرے تھے۔۔۔۔۔زمان ملنگی کی شخصیت عمولی نہیں تھی ....اس پر ہاتھ ڈالنا بھی آسان کام نہیں تھا. ... ساری باتوں کے ساتھ اتھ ملی اواز خود کو اپناکام سر انجام دینے کے بعد یہاں سے بیاکر بھی لے جانا جا ہتا تھا، بنانچ جلد بازی کا کوئی کام کرنااس کے لئے ممکن نہیں تھا .... اتنا ہی کیا کم تھا کہ وہ دشمن کی ن رک کے قریب آبیٹا ہے اور اب دشمن کی گردن اس کی پہنے سے زیادہ دور نہیں .... بنی ان بندوق اس کے ہاتھ میں تھائی اور تمام ابتدائی باتیں بنانے لگا، لیکن چند ہی روز کی من ك بعد چنكيز اخود بهي حير الن رو كيا تها .... ايك روزاس في منت موت كها..

"نوازے میں نہیں مانتاکہ تو بندوق بکڑنا نہیں جانتا تھا. ... تو تواجھے ایھے نشانہ بازوں کے کان کتر رہاہے۔"\_

"میرا جا جا ہمیشہ سے میری تعریفیں کرتار ہاہے. .... چنگیز الاس کا کہنا تھا کہ جو بات المیانی نخصینا کی جاتی ہے و بارہ بتانے کی ضرورت نہیں چیش آتی"۔

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

على نواز كفير ابو مميا توزمان ملتلى متكراً كربولان " " ما تحد سائن ااؤ" جب على نواز نے دونوں ہاتھ سائن كئے توزمان ملتكى نے جبو كرا نہيں ديكھا ، . پيمر بولا۔

المندوق بإداعا جائة: و؟"\_

والمنابيل مروادا"

ع بیمانی آنجھوں سے دور نبیس رکھناتھا۔ ع بیمانی

ی پہر اور جبیتی بیٹی گو مقامی رسم ورواج کے مطابق پروے میں رہا کرتی تھی. پہر کی لاڑی اور جبیتی بیٹی کو مقامی رسم ورواج کے مطابق پروے میں رہا کرتی تھی. اب المنافق کے ذریعے جس حد تک بھی ممکن تھا.... تربیت دی گئی تھی.... وہ المبنوات المالیقوں کے ذریعے جس حد تک بھی ممکن تھا.... وہ ال المستخد، ليكن دنگل ميس منگل جمي كہا جاسكتا ہے ..... زمان ملنگی كی آمدے وہی سال بيدا المبياك شخص، ليكن دنگل ميں منگل جميے كہا جاسكتا ہے .... ہیں۔ ہو گیاتھا۔۔۔ بے شار ملاز مین ۔۔۔۔ ملاز مائیس موجود تھے اور ایک وسیع حصہ بین نے ہے گاہ ہورن ۔ عن تھی جہاں در میان میں صنوبر کے لئے بھی خیمہ لگایا گیا تھا .... شکار کا موسم حد، چنا تی خدار ہی مصیت میں کر فقار ہو گئے .... زمان ملنگی کی خیمہ گاہ کے سامنے اکثر گوشت بھنے کی خوشبو از آر ہی تھی ..... ماحول بہت حسین تھا ..... لق و رق میدانوں پر جب کہر کی ذھند لا ہوں ے جاند جہا نکتا تو جاندنی ایک نئی ہی شکل میں زمین پر بکھر جاتی تھی ۔۔۔۔۔اس حسین ماحول میں مزبر نوخیزیت کی عمرے نکل کر جوانی کے ر موزیانے لگی بھی .....اپنی دوستوں کے ساتھ ابر نظتی توبیل دل جابتا تھا....اس کا کہ ان حسین واد بول کا یک حصہ بن جائے تاکہ ان کا سن بھی نگاہوں ہے روپوش نہ ہو سکے .....اگر چہ اس سے پہلے بھی وہ خانہ خیل کے مختلف <sup>نواحات</sup> میں گئی تھی، کیکن اس وقت جو کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھے..... وہ اے دیکھ کر حور ہو گئی تھی ..... غالبًا بیدول میں امنگوں کا دور تھااور آ گے بڑھتے ہوئے وفت کے ساتھ اتھ جذبات کی شکل بھی تبدیل ہوتی جارہی تھی ..... شاید یہی وجہ تھی کہ ان مسحور کن الرائل میں اسے اس قدر جاذبیت محسوس ہور ہی تھی..... جذبات کی تحریر کو پڑھنا آسان ب المل ہوتا ....وہ تو صرف رگ ویے میں ایک سرور کی شکل میں ہتے ہیں اور یہی کیفیت اس انتها اول کی مناسبت سے صنوبر کے ول میں جاگ رہی تھی.... خاموش اور پراسرار الایل میں جاندلی کے کھیت کا سفر کرتی وہ اس میلے کے باس مینچی ..... ہمراہ لڑ کیاں مہم مہم

"و و تومیں تبھی دیکھے رہا ہوں"۔

ا یک ماہ کے بعد زمان ملنگی نے چنگیز اے علی نواز کے بارے میں بوچیا تو چنگیز انے کہا۔ "سر داراس کی مشق دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے ..... وہ تو بہت بی ذہین لڑ کا ہے ..... بركام لحول من سكھ ليتاہے"۔

تو تو کیا سجھتاہے چنگیز اہماری پر کھ معمولی ہوتی ہے! ہم نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے اور ہارالورا تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ معمول لڑکا نہیں ہے اور پھر زمان ملنگی جسے کچھ بنانا چاہ اور وہ نہ بن سکے "۔

اب زمان ملنگی نے اے اپنے خاص ساتھیوں میں شامل کر لیا .....ر قموں کی وصولیا بی کے لئے زمان ملنگی کو آس پاس کی بستیوں میں جانا پڑتا تھااور سے وصولیا بی جائز اور قانونی نہیں تھی، بلکہ طاقت کے بل پر قرب وجوار کی آبادیوں کو خراج وینے پر مجبور کیا جاتا تھا..... بہت ے ایسے واقعات ہوئے تھے جہال گولیاں چلنے تک نوبت آگئی تھی ....زمان ملنگی کے ساتھ جہاں اور بہت ہے لوگ ہوا کرتے تھے دہاں اس کا وجیہہ و شکیل باڈی گار ڈ علی نواز مجھی ہوتا تھا..... کیرایک خوبصورت موسم میں جب کہ برف پوش پہاڑوں کی برف منجمد ہوگئی تھی ادر سبرہ زمین کے سینے سے آئے میں مجھا کانے لگا تھا..... زمان ملنگی نے شکار کا پروگرام بنايا ..... وه برسال اس موسم مين وادى كولكا شكار كھيلنے جاتا تھا .... ان علا قول مين بير حسين وادى ائن مثال آپ تھى اور سر دارول نے اسے مشترك ملكيت قرار ديا تھا ....اس وادى ميں وقت ان در ندوں کے در میان آکر گزارتے تھے اور زمان ملنگی بھی دل والوں ہی میں سے تھا، لیکن اپنی لاؤلی صنوبر کے بغیر وہ یہاں نہیں آتا تھا، جس طرح قدیم زمانے کے جادوگروں کی زندگی پرندول میں ہوا کرتی تھی اور پرندوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو جادوگر خود بخود مر جایا کرتے تھے ،ای طرح زمان ملنگی نے اپنی زندگی بھی حسین صنوبر میں سمودی تھی ..... ب منال حسن کی مالکہ صنوبر اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور زمان ملنگی سمجھی اے زیادہ آواز میں مر گوشیال کرر ہی تھیں ... یہ آواز و سیمی اس لئے رکھی منی تھی کہ کہیں اور تہ س لى جائے ... كھ يابنديال تو بېر طور بوتى بين ..... چاہ جگه كوئى بھى بوليكن بھراس نيلے ك عقب میں بینچ کروہ سب کی سب وم بخود رہ گئیں ..... کوئی وہاں موجود تھااور جو موجود تھاوہ اس ملے کے عقبی حصے میں زمین پر جیٹھا آئکھیں بند کئے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھااور ان کی آ ہنیں من کرا ماکک بی اس نے آ تکھیں کھول دیں اور گھبر اگر کھڑا ہو گیا ..... صنو ہر سب ہے آتے تھی ادر نیلے کے عقب سے اجاتک نکل تھی ... اس لنے اس شخص سے فاصلہ بھی بہت مخضر ساتھا ۔ حنوبر کا سانس زک گیا ، اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھااور ال مخض نے اے ... بہلا لمحہ خوف کا تھا ، دومراحیرت کاادر تیسرے لمحے کی تفصیل شايد منتح الفاظ مين بيان نه كي جاسم ..... يول محسوس مواجيح مقناطيس كاايك عراد دسري نگڑے کے سامنے ہو، آ گئے بڑھ کر گئے لگ جانے کی خواہشوں کے ساتھ لیکن کچھ رکاد میں مانغ خمیں ایک لمح میں دونوں کے دل درماغ پر جواثر ہوا دوصدیوں کی روایت ہے الگ نہیں بلکہ عمدیوں ہی کی روایت کی بندیثوں میں جکڑا ہوا تھا 💎 پہلے جذبات کا ریلیہ آیا پھر رائے میں اخلاق کی چٹان اور اس کے بعد محبوبیت اوونوں کی آئکھیں کھیل کئٹیں. .. . نوجوان نے رُخ تبدیل کر لیا کہ جانتا تھا زمان ملنگی پر دے کا یابندہ اور یقینا ہے اس کی حرم یاو ولز کیاں جن کے بارے میں سب کو تھوڑا بہت علم تھااور دوسری جانب صنوبرک مجھی یہی کیفیت! ہوش کی والیسی میں وقت نہ انگاا راس نے فورانی رُخ بدل لیا نہ زمان ملٹنی کو علم ہو گا تو

> بات ہو گئی ہے۔ ''میہ کون بھا؟ ''صنو برئی ایک ساتھی لڑکی نے پوتھا۔ '' علی اواز!'' دوسر کی لڑکی بول۔ ''کون نلی اواز؟''۔

ناراخی بولگا، منو براد کیوں کے ساتھ والیس توبلٹ آئی نیکن کچھ وہیں بھول آئی. نجانے

اليا ؟ جس كاات كو في المدازه نهيس مويار ہاتھا .. بس قد موں كي لغزش بتاتي تھي كه كو كي اجنبي

"ردازکا شکاری ساتھی ہے"۔ "ترکی جاتی ہو؟"۔

اہریں۔۔۔ "بری عجیب بات ہوئی .... ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دہاں کوئی ہے "میراس کے بدود فامو ٹی سے اپنے قیمے میں چلی گئی اور بستر پرلیٹ گئی، کیکن نہ جانے کیسے کیسے احساسات بدر۔ ع ماتھ پروں سے مجرا ہوازم تکیہ سنے پرویائے سے جو کمس حاصل ہوا، وہ بزالذت آمیز ے۔ ر نظر دل کی اس میشی میشی دکھن میں بلکی ملکی کی پیدا ہو گئی....اس نے آگھیں بند کر لیس انیں بیارہ علی نواز تو آ تحصیں بھی بند نہیں کرپار ہاتھا ۔۔۔اس کے دل ود ماغ میں ایک طوفان ں۔ ایک آبان بر پانشان سر اور حسین سر ایا کہ اس کی خوشبواس وقت بھی اس کے ذہن میں اتری . اولی تھی۔ او کمش آ کھیں اے ویکھتی ہوئی بول کہ جیسے دل میں جالینا جا ہتی ہوں اور علی فالله عجب سي ب كلي اور بي بسي كاشكار بو كيا، ليكن سورج كي روشن ومد واريون كااعلان رن تھی... منصب جو کوئی بھی ہو، مقصد بانے کے لئے دہ تمام ادائیگیاں ضروری ہوتی ہیں برلازم کردی جائیس... سو دن کا معمول ویی کا وی - در ندون کی موت.... معصوم ، فوروں کا شکار اور اس کے بعد جبکتی ہوئی شام بڑاا چھتا پر وگر ام جار ہا تھا اور زمان ملنگی ہے مد فوش تھا کہ اس بار شکار کے موسم میں اتفاق ہے اس طرف کوئی اور شکاری ٹولی نہیں تل شاید وقت کی بات بھی تھی ، اب ہے کچھ وقت کے بعد شکار گاہوں میں مردارول کی آمد شروع ہوجائے گی اور بہاڑول ہے اتر نے والے بندو قول کی گولیوں کا شور

ال دن الفاق سے ایک اور واقعہ مجمی پیش آیا شام کی و صند لا نیوں میں جب زمان مکنگی

"ہو سے تواب حلا ش کروز خی جانور بہت خطرناک ہوتا ہے "ساتھیوں نے کوششیں کیں ۔۔۔ چاروں طرف گھوڑے دوڑائے ۔۔۔۔ بچھ دور تک توزیین پر خون کے دھبے لئے رہے لیکن اس کے بعد دہ بھی رات کی تاریکی میں گم ہوگئے ۔۔۔۔۔ تیندواد وبارہ نظر نہیں آریا تھا۔۔۔۔۔ کوئی اس سے بعد معمولات کا عمل شروع ہوگیا۔۔۔۔۔ کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔ جس مقصد کے لئے وہ لوگ یہاں آئے تھے اس میں انہیں خاص واقعہ نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔ جس مقصد کے لئے وہ لوگ یہاں آئے تھے اس میں انہیں کامیابیاں بی حاصل ہور ہی تھیں اور زمان ملنگی اپ سارے پروگرام سے بروا مطمئن تھا۔۔۔۔۔ کامیابیاں بی حاصل ہور ہی تھیں اور زمان ملنگی اپ سارے پروگرام سے بروا مطمئن تھا۔۔۔۔۔ تمام کام معمول کے مطابق شروع ہوگئے ۔۔۔۔ کھانا وغیرہ کھایا گیا۔۔۔۔۔ بھر ملنگی کی طرف ہے میا تھ جا ندنی بھر کھایا گیا۔۔۔۔۔ بھر مانگی کی طرف ہے میا تھ جا ندنی بھری کہوگی۔۔۔۔۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور فضا میں وہی کہر کے ساتھ ساتھ جا ندنی بھری ہوئی تھی۔۔۔۔۔

بیادر تھوزی کی سرویا حت کے بعد دہ دالیس بلٹ پزی .....اس کی خاموش کو محسوس مجھی بیادر بھی جان ہو جھ کر ایم بیان بادب لڑکیاں اظہار نہیں کر سکتی تھیں .... خود نیل نواز بھی جان ہو جھ کر ایم بیان بادب ٹر مطلوب نظر کی اسے مجبور کررہا تھا کہ وہ بھر مطلوب نظر کی اس خرف نہیں گیا تھا، حالا تکہ دل جی جی مہربان ہو جائے ... سارا دان بی کھویا کھویا رہا تھا اور بین بائے، ہو سکتا ہے تقدیم بھر سے مہربان ہو جائے ... سارا دان بی کھویا کھویا رہا تھا اور بین بائے، ہو سکتا ہے تقدیم بھر سے مہربان آنے کا مقصد تو بالکل مختلف بی ہے ... سی سب بچھ بین بازنہ ہو جائے ... سی سب بچھ بین بازنہ ہو گئا گئا ہو گئا ہو

صنبرا بی کاوشوں میں ناکام ہو کرواہی خیمہ گاہ میں آگئی۔۔۔راستے متعین تھے اوراس انہر درمیان میں تھا، لیکن گزرگاہ با قاعد گی سے بنائی گئی تھی تاکہ اے کوئی وقت نہ ہواور یہ ان معمول تھاکہ رات کو سیر گاہ میں چبل قدمی ضرور کرتی تھی اور زمان ملنگی کی طرف سے ان کا معمول تھاکہ رات کو سیر گاہ میں جبل قدمی ضرور کرتی تھی اور زمان ملنگی کی طرف سے ان کا اجازت اے حاصل تھی۔۔۔۔ وونوں ساتھی لڑکیوں کو اس نے ان کے خیموں میں جاکر آن کرنے کے لئے کہا اور خود تھکے تھے قدموں سے اپنے خیمے کی جانب بڑھ گئی۔۔۔۔۔ وہ ان ان کو مسجمانے کی کو مشش کرر ہی تھی۔

اور نجر ایک بھیاتک چیخ و روس ی بھیاتک چیخ خود صنوبر کی تھی کیو تک اس نے اس زخمی تینروے تودیکھ میں تھا جواس کے بستر کے قریب اپنے زخی وجود کو لئے پناو گزیں تھااور کسی کی بداضت پر غرایا تھا ۔۔ یہ بھی مبتر تھا کہ اس نے دیوا گل میں حملہ خبیس کر ڈالا تھا۔۔۔۔ خال . خون زیاد و ببه جانے کی وجہ سے اس پر نقامت سوار حتمی، لیکن صنو بر کے لئے یہ ایک انتِما کی بھیائک واقعہ تھااوراس کے حلق سے بے دریے چینیں نگل رہی تھیں....۔ووہر کی طرح خیمہ می و روازے تک بھاگ تو کسی سے محرا کئی اور خوف سے کا بیتی ہوئی اس سے لیٹ گئی .... عَالِبًا كُونَى يَجْمِ لِلِّي جِمَانِ مَحْمَى .. يَقِينَ طور بِر كُونَى انسانى بدن اس قدر مُحُوس اور مضبوط نهيس ہو ستا تھا۔۔۔۔وواس بدن سے لیٹ متی ۔۔ آنے والے کے ہاتھ میں مشعل متم اور وہ عجیب ی کینیت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن نجراندرے تیندوے کی غرابٹیں شدید ہو گئیں اور اس کے بعدوه غراتا ہوا باہر نگا تو مشعل بردار نے منو ہر کواپی پشت پر کر لیا .....ایک ہاتھ سے صنوبر مج بدن سنجالے اور دوسرے باتھ ہے مشعل ..... وو تمیندوے سے نبر د آ زماہو گیا..... آگ کا شعله تمیندوے کے چبرے پر لگا تو وہ غرا کر وائیں پلنااور قلا بازی کھا گیا ..... تنجی کئی مشعل بردار دوزتے بوئے آگئے ..... باہر موسم سے لطف اندوز ہونے کے لئے وہ معمول کے مطابق گروہ بناکر بینے محیے تھے اور باتیں ہور ہی تحیں کہ رات کے سائے میں جیخ کی دلدوز آواز نے انہیں حواس باختہ کر دیااور خود زمان ملئگی جواب خیے میں آرام کرنے کولیٹ چکاتھا، بی کی آواز بھیان کر دیوانوں کی طرح دوڑااور جب اس کے خیمے میں بینجا تواس نے عجب ہی منظر و کیجا ..... صنوبر علی نواز کے بدن ہے جمٹی ہوئی تھی اور علی نواز ہاتھ میں مشعل کئے تینروے کواس تک جنچنے سے روک رہاتھا..... نورانصورت حال زمان مکنگی کی سمجھ میں آگئی اور دواحتیاطی تدابیر کرنے اگا ..... ملے آ مے بڑھ کر بنی کو تسلیاں وے کر علی نواز کے بدن ے جدا کیااور بھر علی نواز کو ہدایات دینے لگا..... علی نواز دیوانہ داراند رواخل ہوااور تیندوے برحمله آور بو گیا.....زخمی در ندواین زندگی اور موت کی کشکش میں گر فتار تھا، کیکن مقالج من علی نواز جیما قوی بیکل آدی تھا ..... علی نواز نے اے گرون سے بکڑا ..... مشعل مجیمتی

یہ بینے کیا ۔ اس نے در ندے کے دونوں پنج کیئر کر مخالف سمت موزے اور برجادی سے سے اسے میں مرسموں نوابع سے میں سے سے برجادون المست من المست من المراكز في المحسسة تينروا بهي من قور نبين تي وزيت اور بريارون المحقق المراكز في المراكز في المحسسة المحسسة المحت من المحت المحسسة المحت المحسسة المحت المحسسة المحس الما المرابع المنائع كوشش من مصروف تها، ليكن مدمة بل دوم بى كالنفيت كاشكار والمرابع كالنفيت كاشكار والمرابع المنائع كالمنافية المنائع المنافع ر این است نیز تصور تو صنوبر سے لیٹ جانے کا تھا، تیم تینروے کی شرا مگیزی که اس سلاستی نیز ا معلی ایک مطلب نگاه بر بری نگاه کیول والی .... خالبًا بیراس کی قوت بدان تنبیس تحمی بکد این کی مطلب نگاه بر بری سری با ... بہ۔۔ سے قبل بیکی مخص کا مقابلہ کر سکے .... سور فت رقتہ تمیندوے کے حواس مجمی جواب دے به می نواز نے اسے اس طرح زمین میر گزافتا که اس کا چیروی نمراب بوگیا... و یکھنے ۔ اپنے بچھ نہیں کر <u>سکتے مت</u>ھے..... بندوقیں تن گئی تحسی، لیکن ان بندو توں کی زومیں علی الإنجى تيا الساكة ووگولى نه جلائية ..... بال ايك مرد آبن كى دليم كاور طاقت كاوو مجمى بین رے تھے .... یبال تک کہ تمینروے نے دم توڑ دیا .... علی نواز نے اس کے ووٹول روزوئے اوراس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔۔۔۔ توزمان ملتنی آگے برهااوراس نے علی نواز کو بُرُرانِي وانب تُصِيْحَ بوئ كباله

"دُنياوه مُتم مو ليا؟"-

الله نواز نے ایک گبری سانس لے کر زمان ملنگی کودیکھا ..... بھر پرادب کیجے میں کیا۔ "بن ---وحثی جنم رسید ہو گیا"۔

"بوسکتا ہے تینروے میں زندگی باتی ہو۔ ۔ اس کی کھوپڑی میں گولیاں اتار دواور اسکے بھوائی جائے ہے اسکی کھوپڑی میں گولیاں اتار دواور اسکے بھوائی جائے ہے ہوئے گرایک بھول "اور وہ علی نواز کولے کرایک بنائی جگہ تھام خیمہ گاہ میں افرا تغری مجے گئی تھی ۔۔۔۔جولڑ کیاں وہاں موجود تھیں، وہ بنائی تھی ۔۔۔۔ زمان ملسکی میں اور خود صنو بران ہی میں ہے ایک کے خیمے میں جلی گئی تھی ۔۔۔۔ زمان ملسکی

"على نواز! تم في ايك بار بير ميرى بني ك زندگى بچائى ك سسبهت احسانات كرر ب ہو مجھ پر .... غالبًا بید وہی زخی تیندوا تھا، جے ہم نے زخمی کیا تھا.... وہ ہماری غیر موجود گی میں خیمہ گاہ میں آگھسااور دیکھا کیسااتفاق ہے ....اس نے ہماری بٹی ہی کے خیمے میں بناہ لی " "جی .... عالی مر حبت .... میں نے آقازادی کی چیخ سنی تو میرے لئے مید فیصلہ کرنا مشكل ہو گياكہ زنان خانے كے آداب كاخيال كرول يا چر كر فتار بلاكى مدركو كيتيول..... مو اگر جھے ہے گتاخی ہوئی ہے تواس کے لئے تر مسار ہوں"۔

" نہیں علی نواز ..... ہم تم پر اعتبار بھی کرتے ہیں اور ناز بھی کرتے ہیں، بلکہ ابھی اور ای دفت ہم حمہیں یہاں بھی اور حویلی میں بھی زنان خانے کا نگران مقرر کرتے ہیں.....تم جیے مستعد آدی کی ہمیں اشد ضرورت ہے ..... ہم تمہاری دلیری ..... دیانت ..... نیک نفسی اور ایمانداری کی قدر کرتے ہیں .... تہارا شکریہ! جبکہ ہم فے زندگی میں مجھی کسی کا شكريه نهيں اداكيا، كيكن بات معمولي نهيں ..... جماري بيٹي جميں زندگی سے زيادہ پياري ہے"۔ اور اس کے بعد باتی معاملات جاری رہے ..... در حقیقت زمان مکنگی دل سے علی نواز کی قدر کرنے لگا تھا ..... بات میموٹی ی تھی لیکن دوایسے دجور تھے جن کے لئے بیہ بات جھوٹی نبیں تھی ....رات گزر گئی..... حالات پر سکون ہو گئے ..... پہرا سخت ہو گیا، لیکن اد ھر علی نواز کے دل میں یہ تصور تھا کہ آخر تقدیر صنوبر کو بار باراس کے قریب کیوں لار ہی ہے اور اد حرصنوبرا ہے احساس کے بوجھ میں دلی ہوئی تھی ....اس کا بدن ڈھاا جار ہا تھا..... وجود کے د نازک ھے جواس چان ہے ہیوست ہو گئے تھے.....ا بھی تک اس کا کمس محسوس کررہے شے ... آو مجھے کیا ہورہاہے ، کیا کروں؟"میں کیا کروں؟"۔

صنوبر کی صرف یمی سوچ تھی اور ان سوچوں کا کوئی جواب آسان نہیں ہو تا .... گزر نے والا ہر لمحہ نجانے کیے کیے احساسات کا شکار تھااور خود علی نواز بھی ان تمام احساسات ے دور نہیں تھا، ... دل و دماغ نے بچھ اور ہی طاب کرنا شروع کر دیا تھا.... بس ایک

ا کود کچھ لیاجائے ....زندگی سیراب ہوجاتی ہے اور چونکہ زمان ملنگی نے اب محبوب کود کچھ لیاجا مقرر کر دیا تھا،اس لئے اسے نہ یہ ابھے ۔ انگلا اور مقرر کر دیا تھا،اس لئے اسے نہ یہ ابھے ۔ موب میران میں نے اب موب میران مقرر کر دیا تھا، اس لئے اسے رہنا بھی وہیں پڑتا تھا.... گویااب اس ای زنانے سے خد سے بھی بہنچ سکتہ تھے... ری ہر تا تو ا ای ناک آری می سازی کی ساتھ تھے ۔۔۔۔ روک ٹوک باتی نہیں رہی تھی، لیکن وہ عزام میں ایک وہ کا ایک ایک وہ کی سازی کی باتھ کی ساتھ جات ہے کہ اپنا فرض بورا کیا جائے .... وہ یہاں عشق کے جال میں گر فار ہوتا ابعائے اس کے کہ اپنا فرض بورا کیا جائے .... وہ یہاں عشق کے جال میں گر فار ہوتا ہ، اپناکام انجام دے کر بہاں ہے نکل جانا جاہے، لیکن شایدیہ بھی مشکل ہی و پناچا ہے۔ ....اپناکام انجام بور ا تا .... کی بار اس نے اپنے قرب وجوار میں آ ہٹیں محسوس کی تھیں ..... کئی بار صنوبر ع نبيح كا برده بثايا تقااور اس ميس صنوبر كو ديكھا تھا.....ليكن قريب جانے كا كو كى جواز نہيں تا....زخبدل لیا تھااور اس کے بعد لرز تار ہتا تھا....خود صنوبر کی بھی ہمت اس کے قریب نے کی نہیں پڑی تھی .... اس قدر دلیر نہیں تھی لیکن یہ قربت مزید آگ مجڑ کارہی ننی .... یہاں تک کہ سیر و شکار ہے زمان مکنگی کا دل اکتابااور واپسی کی ٹھانی گئی ..... پھراس کے بعد بستی خانہ خیل مکی وہی حویلی اس کا مسکن بنی، کیکن تبدیلی ہیہ ہوئی تھی کہ اب علی نواز کو الدون هدين رمناير تاتها ....اس جگه جهال ے صنوبر تك رسائى آسان تھى ..... وه ايخ آپ ے جنگ کررہا تھااور میہ جنگ دونوں طرف جاری تھی ..... علی نواز ذہنی طور پراس قدر التورمين تفاكه خود آ كے بردھ كر صنوبر كے قريب بہنجنا ..... ہاں عيش ميں بلي ہوئي الرك ہت کا نازک راہوں کو عبور کر کے ایک رات اس تک پہنچے گئی اور علی نواز کے سامنے ج گُرُن ہوئی ..... علی نواز سحر زوہ رہ گیا تھا. ... صنوبر کے تصور ہی میں ڈوبا ہوا تھا کہ یہ تصور نئنت بن کر نگاہوں کے سامنے آگیا..... صنوبر خاموشی سے کھڑی اے دیکھ رہی تھی اور ئی گواز پھر اگیا تھا ..... خاصا وفت اسی طرح گزر گیا ..... پھر صنوبر نے متر نم آواز میں کہا۔

"دہ مبرافرض تھا"۔
"ہہر کے مجسموں سے نکلی ہوئی آواز مختلف ہوتی ہے ..... تم اپنے آپ کو پھر ظاہر
"چر کے مجسموں سے محمومیں نے فرزائلی کی حدیں عبور کرلی ہیں ..... کیا تم
سن کی کوشش کررہے ہو ..... ویکھو میں نے فرزائلی کی حدیں عبور کرلی ہیں ..... کیا تم
سن نہیں کر کتے ؟"۔

ورنهيس"-

یں ہوں ۔۔۔۔ میں کوئی بری ہوں۔۔۔۔ میں رکھنا۔۔۔۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔۔۔۔ میں کوئی بری ہوں۔۔۔۔ میں میر می سوچ کی گھٹن اب میر سے وجود میں کھٹنے والی ہے۔۔۔ میں نے پہالفاظ اپنے منہ سے نکال کر عورت کی روایت کو پامال کیا ہے، لیکن میہ سوچ کر کہ دل نے پہالفاظ اپنے منہ سے نکال کر عورت کی روایت کو بامال کیا ہے، لیکن میہ سوچ کر کہ دل میں ہو بچھ ہے تمہارے سامنے کہہ دوں اور تم سے جواب طلب کروں''۔

سیرے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ میں غلام ہول اور غلاموں کو "میرے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ میں غلام ہول اور غلاموں کو غلاموں ہی مانندر ہناجا ہے"۔

"لیکن میں غلام ہوں نہ بھر ..... میں نے اپنی نسوانیت کوریزہ ریزہ کیا ہے .....اس کا ملااس کاجواب جا ہتی ہوں تم سے ..... اور تمہیں جواب میں میری محبت کا اقرار کر کے سے ملادینا ہوگا"۔

ٹایدیہ میرے لئے مجھی ممکن نہ ہو۔

ناممکن کو ممکن بناؤ علی نواز ..... کو سشش کرو..... اگر اینے دل میں میرے لئے کوئی شاؤ تو۔

"آپ آسان ہیں میرے لئے..... میں زمین کی بہتیوں میں رہنے والاانسان ہوں..... انہان تک پرواز میرے لئے ممکن نہیں"۔

"تو پھر صرف ہے کہو .....صنوبرا ہے طور پر کو شش کر د.... بیں تم ہے انحراف نہیں کردال گا"۔

علی نواز نے زُرخ تبدیل کرلیا....اس کے بعد صنوبر جو بچھ کہتی رہی،اس نے اپنے کان

رسی تم پھر کے مجھے ہو؟"۔
" تو بولتے کیوں نہیں"۔
" کیا بولو؟"۔
" میں تمہارے پاس آئی ہوں"۔
" آپ کو نہیں آنا چاہئے تھا"۔
" کیوں؟"۔
" میں غلام ہوں"۔
" نہیں اتا ہوں " کی نسل نہیں ہوتی"۔
" نیں مانتا ہوں لیکن میں زمان ملنگی کا نمک خوار ہوں"۔
" یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہو؟"۔
" اس لئے کہ میں زنان خانے کا محافظ ہوں"۔
" مطلے ؟"۔

"جب کی کو کمی جگہ کی حفاظت سونپ دی جاتی ہے تو وہ ذاتی تصور ات ختم کر دیتا ہے "۔
"میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں "صنو برشاید دیوانی سی ہو گئی تھی۔
علی نواز نے سحر زوہ نگا ہوں سے اسے دیکھا ..... پھر بولا: "میہ آپ کی بڑائی ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں"۔

"تم بار بار میری زندگی بچاتے رہے ہو ..... مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس وقت جب
میں پاکئی میں آر بی تھی ..... تم نے مجھے بل پرے گرنے سے بچایا تھا ..... بل ٹوٹ گیا تھا اور تم
اس کے پنچے کھڑے ہوئے تھے .... میہ بات تو بہت بعد میں مجھے معلوم ہوئی "۔
" مجھے علم نہیں تھا کہ اس پاکئی میں آپ میں .... بس وہ توانسانی ہمدر دی تھی "۔
" اور پھر تم نے مجھے ور ندے سے بچایا"۔

اس کی جانب ہے بند کر لتے. ۔..البتہ جب صنو بروالیس بلٹی تواس نے کہا۔

" مجے ایس ہررات تمہارے پاس آؤل گیاور تم سے اس وقت تک اپنی محبت کاجوار

م نگتی ر ہوں گی، جب تک بتم اس کا اقرار نہ کرلو .... اور اس کے بعد وہ چلی گئی، لیکن بات مرن اس قدر ہی نہیں تھی کہ علی نواز کی دلی تمنااس طرح پوری ہو گئی تھی، بلکہ اس <u>س</u>ے

بس مرده بھی بہت کچھ تھااور میر پر دواس جگ ہے کچھ فاصلے پر تھا..... جہاں اس وقت علی نواز

موجود فقااور بردے کے عقب میں خود زمان ملنگی تھاجو رات کے اس حصے میں کسی کام ہے اد حر نکل آیا تھااور اس نے جیران نگاہوں ہے صنوبر کو علی نواز کے پاک آتے ہوئے ویکھا

تھا ... سکیے غصہ کی شدید لہر اُمجری ۱۰۰س کے بعد اس نے صنوبر اور علی نواز کے مکالے ے اور پتمر اکررہ گیا۔ …صنوبراس کی زندگی،اس کی روح،اس کی آنکھوں کی بینا کی....اس

کے سارے وجود کا مرکز اور اس کے بیر الفاظ! ساری با تیں اپنی جگہ ..... زمان مکنگی کا اپناایک مقام ....ایک و قارتھا .... یہ الگ بات ہے کہ ان تمام چیز وں کے ساتھ ساتھ اس کا تاریک

ماننی بھی تھا، لیکن جب تاریکیاں روشنیوں میں بدل جاتی ہیں تو انسان ان کے بارے میں سوچنا مجمی جول جاتا ہے....اب زمان مکنگی چیز ہی کیچھ اور تھا..... تب اس نے اس د لکش، خو برو جوان پر غور کیااور اے احساس ہوا کہ غلطی خود اس سے ہوئی ہے ..... اے آب د

آتش کو کیجا نہیں کرنا جاہے تھا .... یہ نلطی سو فیصدی ہی اس کی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے ، از کھڑاتے قد موں ہے وہ اپنی خواب گاہ میں واپس آیااور بستر پر لیٹ کر سوچ میں

ذوب حميا اندرے مختلف كيفيات أكبرتي آرجي تحيين....اس نے سوحياكه خاموش سے ملی نواز کو کسی و نیائے میں لے جاکر حجل کر دے ۔ خود اینے ہاتھوں ہے اور قتل کرنااس

ك لين كوئي مشكل كام نهيس نقاء اس قتل كي خبر كسي كو كانون كان ند ہونے دے ، ليكن شاید طویل عرصے ہے و حشت و در ندگی ہے کنار دسمش ہو چکا تھااور اب دل میں خوف خدا مجمل جاکا تھا، چنانچہ بہت عرصے سے اس نے اپنے مظالم کا سلسلہ بند کرر کھا تھااور مبتی خانہ

خیل میں ہر سر کش پر قابوپائے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا.۔ اگر علی نواز کی طرف ہے ایک

ہما ؟؟ ہرات کہ ادر کہاں ہوئی؟ یقینی طور پر شکارگاہ میں؛ لیکن صنوبر اس کی گخت دل میہ کس ہرات کی بہت میں مجنس گئی..... نہیں صرف علی نواز کوراستے سے ہٹادیئے سے صنوبر کے سینے میں میبٹ میں مجھ سکتی.....اس مشعل کو بجھانے کے لئے بہت سوچنا پڑے گا....بہت ہزیان

" ۔ ارکر ناپرے گا۔۔۔۔۔وہ بیٹی کی اس حرکت سے سخت بدول ہوا تھا، نیکن اب عمر کے ساتھ ہانہ نجر بہ مجی بڑھ گیا تھا۔



آریک آمایسده وسری جانب علی نواز کی کیفیت بھی کچھالی ہی تھی ۔۔۔۔۔ صنوبر اپنج ہنر ج الجابر؟ الجابر؟ عان الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کروے گی .....اس نے سوچا بھی نہیں تھا.... التحصاف علی جائے تو بہتر ہوگا ۔۔۔۔ میں اپناکام کر کے نکل جاؤں ۔۔۔۔ اس کے بعد اندره کی ایستان کیا تو کوئی گوشه دیچه لول گا، نیکن اب ساب کیا تو کوئی گوشه دیچه لول گا، نیکن اب ساب کیا آراخی دل رر ناری بری سو چیں دامن کیر تھیں ..... سورج نکلا تو دہا پنی آرام گاہ میں آگیااور بستر پر لیٹ ردل "ہی سو چیں دامن کیر تھیں .... روں ہوں ہے۔ روں ہوں اور اور ماغ جل رہے تھے .... آئکھیں سلگ رہی تھیں .... ہورا پ براسنی کا شکار تھا ....عام حالات میں سہ پہر کوایک بجے تک سو تا تھا، لیکن آج نیند کا کوئی ہے۔ نیرز ہن میں نہیں تھا.....د و بجے ہلکا بچلکا کھانا کھایااور اس کے بعد چہل قدمی کے لئے نکل ئا ...دل کو قرار دینا چاہتا تھا، لیکن قرار اب اس کے بس کی بات نہیں تھی.... ساراون اے ادے پھرنے کے بعد آخری طور پراس نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اپناکام مکمل کرے اور یں نظل جائے .... ورنہ جب تک یہال رہے گا .... بیر وگ دیمک کی طرح اے کھاتا ، ع اس سوال رات ال نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا .... باب نے جو بو کہاتادہ حرف بہ حرف نہ سہی لیکن زمان ملنگی کو زندگی ہے محروم کر کے باپ کی خواہش ہرں کرسکا تھا، چنانچہ ایک ایس جگہ منتخب کرلی اس نے جہال سے وہ زمان ملنگی کی خواب گاہ لُائتَى كُفر كَى كَا نَتَانِه لے سکے .....اس سے پہلے بھی کٹی بار اس نے زمان مکنگی كود يكھا تھا..... بالخرك حویل کے ایک ایسے جھے میں تھلتی تھی جسے مال خانہ كہا جاتا تھا..... یہاں ساز وسامان الارتفا الله ی منزل پر ایک ایسی جگه موجود تھی جہاں سے زمان ملنگی کی کھڑ کی کا جائزہ النائط اورای جگہ سے اس نے را کفل کی نال باہر زکالی اور منتظر ہو کر بیٹھ گیا .....دات گئے نبر تام لوگ موجاتے تھے، تب اس کی ڈیوٹی کا آغاز ہو تا تھا.... یہ وقت ایباتھا کہ لوگ ہاں ہے۔۔۔۔ ہاں ملنگی کھانے وغیر ہے فراغت حاصل کرنے کے بعدا پی خواب گاہ ری نی ان تقالور خاصی دیر تک جاگنار ہتا تھا....اس کھڑی سے وہ صاف نظر آیا کر تا تھا..... زر سیر کہ وہ انظار کر تاریا ۔... فیصلہ کر لیا تھااس نے کہ زمان ملنگی کو گولی مارنے کے بعد وہ

نوجوانی کی عمرا یسے حادثوں سے دو چار ہو جاتی ہے اور پھر دوہی صور تیں ہوتی ہیں ہاتے بھیانک المیے رونما ہوں یا پیر اپنی ناک خطرے میں پڑ جائے ..... یہ رات زمان ملنگی کے لئے سوچوں کی رات تھی۔ ... مجھی وہ اس قدر آتش مزاج تھاکہ ہر قدم سویے سمجھے بغیر الخالیّا تھا، لیکن یہ مجھی کی بات ہے۔ ۔۔۔اب کی بات کچھے اور تھی ۔۔۔۔دل کی گہر ائیوں میں بیٹی کے پیار کے ایسے شدید جذبے تھے کہ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا..... آج تک اس کی صورت دیکھ کر جیتار با تھا.....اس کی معصوم معصوم خواہشوں کو بپر ا کرناوہ زندگی کا مقصد سمجھتا تھا.....ا<sub>ب</sub> ا پن ذات ير ضرب آئى ب توكس كا انتخاب كر ي ..... ا پنايا نور عين كا ..... كيا عجب حادثه موا ہے جہال تک علی نواز کا تعلق ہے تو تجی بات ہے کہ وہ نے قصور ہے، بلکہ وہ بہت قابل اعلا نابت ہواہے، مگر کیا کروں .... میں کیا کروں؟ وہ شدید الجھنوں کا شکار تھا، ... جنون کے عالم میں اس نے اپنی جگہ سے اُٹھ کر میزکی دراز سے پہتول نکالا ..... اس کے جیمبر میں گولیاں واخل کیں .... - پھراس کے نال پر سائلنسر لگایااور اس کے بعد اپنی جگ ہے اُٹھ کر باہر نگل آیا .... اد هر أد هر تلاش كرك اس نے على نواز كو ديكھا..... سر پکڑے ہوئے برا كفل ايك دیوارے لگائے میٹا ہوا تھا.... شیر کا شیر ... چوڑے چکے بدن کا مالک خوبصورت اتناک دِ کھنے سے دل میں خود بخود محبت ہیدا ہو جائے .... ،اگر میں اس کو خون میں نہلا دوں تو مجھے کا ملے گا، ، سوائے اس کے کہ میریے گناہ میں ایک اور کا اضافیہ ہوجائے گا، .... وہ تواس کا خوش بخق ہے کہ بات اس طرح میرے کانوں تک مپنجی ..... ورنہ میں توبیہ سوچتا کہ وہ خود بھی شریک کناه ہے، لیکن یہ سب کچھ ... میرے خدا! کیا کروں میں کیا کروں؟والی پاٹالان

خاموش ہے مال خانے ہے باہر نکل کر حویلی کے بیر ونی احاطے کی دیوار کو د کر باہر چلاجائے کا اوراس کے بعد یبال نہیں رکے گا .... دل جاہے کچھ بھی کہے، بدن جاہے کسی طرح بناوت كرے لين يہ كام كرنے كے بعد يبال ہے أكل جانا نغرورى ہو گااور وہ انتظار كرتار ہا... وتت کا ہر لیمہ دماغ ہے دہکتا ہوا گزر رہا تھااور اس کی نگاہیں اس کھڑکی کا جائزہ لے رہی تتھیں ۔ پھر اے زمان مکنگی نظر آیا جو روشنی جلا کر ایک کری پر بیٹھ گیا تھا.....اس کا جیرہ سامنے تھا. . يہاں سے اس كى چيشانى كابا آسانى نشانه ليا جاسكنا تھااور نشانے بازى ميں ملى نواز بے مثال ہو چکا تھا. ... سولمحد لمحد گزر تار ہااور اس کے بعد اس نے اپنے طور پرایئے آپ کو تیار کیااور نشست باند ہے لگا، کیکن کہانیاں ایسے ہی بنتی ہیں اور یہ سب بچھ حقیقوں کا حصہ ہوتات کہانی کہانی کہانی حقیقت ہی کادوسر انام ہوتی ہے۔ اسات زمان ملنگی سے عقب میں سنوبر نظر آئی تھی ... ، د بے قد موں آ مے بڑھ رہی تھی اور اس کے بعد دو جَتَى اوراس نے عقب سے زمان ملنگی کی کرون میں با نہیں ڈال دیں .....زمان ملنگی نے چونک كر چېروا ثمايا تغااور على نواز كادل خون مو گيا تها. . . . يه حسين با نهيس .... بيه د لنشين انداز!ايك بنی کے باپ سے بیار کا ایسا اظہار تھا کہ علی نواز لز زکر رہ گیا .... اب اگر میہ پیشانی داغدار ہو جائے توصنو ہر کے ول ہر کیا گزرے کی ہم چند کہ اے علم نہ ہو پانے گا کہ اس کے باپ كا قاتل اس كاميوب ب، ليكن اس كادل مس قدر ماول بهوجائے كا .... محبت كأبيه طوفان تو على نواز كے سينے ميں مجنى محفوظ تھا....اس نى راتيں مجنى ب كل ہو منى تتميں . ...اس كادل بهماس كم باتهدية أكل چكاتها، ليكن وواس جنبال يه نكل جانا جا بتا تها .... مهت اور فرمنيا کی جنگ میں فرنس پوراکر کے معبت کو بافن کرنے کی ہمت کرنا جا ہنا تھا۔ ۔۔۔اگر چہ نسنو ہر کاہر اتسورا سے کے جال بخش تھا، لیکن کیا کیا جائے ؟ا یک فیصلہ تو کرنا ہی ہو کالوراس وفت اس عاد ل نه مانا - تسنو برت ول پریه داخ انکانا میر به کن ممکن نبیس ... آه کمیاً کرون میس کبا کروں، اس نے را نقل ہنائی اور پھر أوٹ : و نے جو د کو لے کر مال خانے کا نہ ہے <sup>لے کر ج</sup>ا والبني أرام كاديان أكيااوراكك كوث مين مرجيها لمرهيل كيا

ادهر دوسر انھیل جاری تھا، ... زمان مانگی این مانسی کویاد کر رہا تھا اور سوی رہا تھا ک الا من تووہ بڑے سے بڑے قدم اٹھانے سے کریز نہیں کرتا تھا .... بہل کرایا کرتا الدلا میں تووہ بڑے سے بڑے قدم اٹھانے سے کریز نہیں کرتا تھا .... بہل کرایا کرتا الدلات المسلم بينياني بهمي موتى تقى ليكن اس نه پشيمانيول كو مهمي دل مين جكه نزين ن بهر و چناتها ..... المار المان کے ہاتھوں میں ہمیت کس طرح انسان کے ہاتھوں میں ہمھڑیاں وال ان تھی " اب یہ کیا ہور ہا ہے ۔ ... محبت کس طرح انسان کے ہاتھوں میں ہمھڑیاں وال ربات، اس سے پہلے تو میں نے انسانوں کو جمعی اس قدر اہمیت نہیں دی تھی۔۔۔ ایک سے پہلے تو میں نے انسانوں کو جمعی اس قدر اہمیت نہیں دی تھی۔۔۔ ر نارے ... جب الحاس کے ول میں ایک خیال گزرا .... میر محبت بد بینت کیسی چیز ہے .... مدیاں گزر ٹئیں....اس کاوجود فنا نہیں ہو تا .... میمی یہ اولاد کے لئے دل میں جا تی ہے اور ا با این سوچوں میں اس طرح ؤ و با ہو اتھا کہ سنو برگی آید کی خبر مجھی نہ ہو سکی ..... ہاں جب مزہر کی بانہوں کا ہاراس کے گلے میں حائل ہوا تو اس نے چونک کر گر دن اٹھا کی اور صنوبر كروش چرك كو خود ير بتك پايا.... ايك لمح ك كئ دل من شعله بهركاليكن جو أنهين ... جو كمس .... جو سانسيس اس ت الكرار بي تنمين .... انهول نے اس كو بجملا الله ایک کتے میں کیفیت بدل کنی ...، تاہم ول میں ذکھیں تھی جو آواز بن کر اُمھری۔ "منوبراد هم آذ.... ميرے سائن بينھو"۔

" آئ آپ کی بار میرے سائنے آئے بابا جان ..... کیکن آپ نے جمھ پر توجہ نہیں ا ل آپ کی طبیعت تو نھیک ہے نا؟"۔

"باله، تماس وفت كيت آ تنني مير بياس "زمان لمنكى نے بينى كا چبره و كيميت ، و ي كہا-"اكي- مشكل ميں بڑتنى : و آب با بانى " صنو بركى اطيف آ واز أبھرى اور زمان ملنگى جواب النيان الله تمهر نے لكا ..... مسنو بركى آئادين سوين ميں دُ و بى ، و نى تهميں .... كچھ لمح النيان سال بعدائر ، يزكرا

"بهت سوچتی رئی بول بابا جان ..... پسر مجھے ایک واقعہ یاد آیا..... آپ کو مجمی باد دلاؤں "زمان ملنگی نے اب مجمی کوئی جواب نہیں دیا تھا ۔۔۔۔۔ صنو ہر پر خیال کہے میں بولی۔ "ہم شاہ چراغ کے عرس بر گئے تھے باباجان .....وہ تویاد ہو گانا آپ کو؟"۔ "اور دہاں آپنے مجھے ایک بات کہی تھی ..... شاہ چراغ کے مزار پر"۔

"آپ نے کہا تھا بابا جان .... کہ بے شک میں اپنی مال کے شکم سے پیدا ہوئی ہوں لیکن اس کے بعد آپ کے وجود کا حصہ بن چکی ہوں .... آپ نے کہا تھا بابا جان .... بات ا چھی ہویا بری .... کیسی بھی ہو آپ ہے بڑا ہدرو میراال روئے زمین پر دوسرا نہیں ہو سکا ..... سودل کی بات بھی آپ سے نہ چھپاؤں اور جو کچھ بھی مجھ پر گزرے میں آپ سے کہددوں اور میں نے شاہ چراغ کے مزار پریہ قتم کھائی تھی باباجان کہ آپ کواپن زندگی کے ہرراز میں شریک رکھوں گی''۔

زمان ملنگی کے بدن میں جھنجھناہ ب ہونے گی ..... بیٹی اس قدر معصوم تھی اور اس کے ان الفاظ ہے اسے بیاحساس ہور ہاتھا کہ وہ جو بچھ کہنے جار ہی ہے وہی زمان ملنگی کی تشویش اور یریشانی ہے ..... سودہ انتظار کرنے لگا..... صنو برنے کہا:

"بابا جان ایک عجیب ی بات ہو گئی ہے ..... بابا، میں نے مجھی زندگی میں کوئی ایساکام نہیں کیاجس کے لئے مجھے آپ سے شرمندہ ہونا پڑے یاکوئی بات آپ سے چھیانی پڑے تو ہوالیوں ہے بابا جان کہ وہ جو تحض ہے نا جے آپ نے زنان خانے کا تکران مقرر کیا ہے اور جس کانام علی نواز ہے، توبابا جانی ہوایہ کہ شکار گاہ میں ..... میں اپنی دوستوں کے ساتھ رات کی سیر کو نگلی تھی اور میں نے اے ایک شیلے کے عقب میں بیٹھے ہوئے دیکھا..... ہمیں دیھے کر وہ شر مساری ہے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن بابا جانی مجھے یوں لگا جیسے بچھ ستارے ٹوٹ کر میرے آ مچل میں مر پڑے ہوں اور ان میں سے ہر ستارے کی شکل اس جیسی ہو ..... وہ تو جلا گیا!

رانوں کو بے کل ہوگئی.... کھراس کے بعد انفاق ایسا ہوا کہ اس نے تیندوے الم جمار انوں کو بے کال ہوگئی ماری ہوں میں اور انوں کے اور انوں کے تیندوے میران کری را در این این این وقت بھی وہ مجھے اجھالگا اور اس کے بعدے یوں ہور ہا اور اس کی بجائی ۔۔۔۔ با باجانی اس وقت بھی وہ مجھے اجھالگا اور اس کے بعدے یوں ہور ہا میران در اس میں مجھے او آتا سے اور اور مجھے اور اس کے بعد ہے ہوں ہور ہا کہ بران ہے کہا کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے ..... وہ کہنے لگا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور من نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اس سے کہا تھا ہے اس سے کہا تھا ہے اس سے کہا کہ من نے اس سے کہا تھا ہے کہ من نے اس سے کہا تھا ہے ک ریاں ان ان اور یہ منصب نہیں ملنا جا ہے .... بابا جائی اس کے بعد سے میں اب تک ا الا مول کو یہ عزت اور یہ منصب نہیں ملنا جا ہے .... بابا جائی اس کے بعد سے میں اب تک المامون میں اول سے جاہتاہے کہ میں آنکھول سے آنسوؤل کی دھاریں بہاؤل ..... ا بہن ہوتی ہے۔۔۔۔ بابا جانی مجھے کیا کرنا جاہے؟ میں نے آپ سے شاہ چراغ ابر بان ہیں ا ا المردیا ہوا قول نبھایا ہے ..... میری رہنمائی سیجے ..... مجھے مشورہ دیجے "۔ عزار بردیا ہوا قول نبھایا ہے .....

رہ ہے۔ زان ملکی زمین بوس ہو گیا ..... بین کس قدر معصوم ہے ..... جوانی کے ہر رمزے نا الاسدددبات کہدرای ہے اپنے باپ سے .... جو ہواؤں سے بھی جھپائی جاتی ہے .... جو ا پنائداں ہے بھی چھپائی جاتی ہے .... یہ سادہ لوحی نہیں تواور کیا ہے! سواس نے سوجا کہ ، نے کے ..... ہوسکتا ہے میہ لمحات اس کی مشکل کا حل بن جائیں ..... بچھ ویر غور کرنے

ع بعداس نے کہا۔

"ادريدسب كه مجهس كيت موع مهيل شرم نبيل محسوس موكى"-"میں نے سوچی تھی میہ بات بابا جانی کہ ایسے کسی احساس پر مجھے شرمانا چاہئے، کیکن کیا ابال بات سے انکار کریں گے ؟ کیااب آب یہ بات کہددیں گے کہ آپ نے جو چھ کہاتھا االجوث كهاتفا"\_

"كيامطلب؟"\_

"آپ نے کہا تھا نا بابا جانی، کہ ول کا ہر راز آپ کو بتادوں ..... آپ میرے سیجے

" بول نسب میری رہنمائی تبول کروگی؟"۔ "كيول نهيل بإباجاني ..... آپ مجھے بتائے"۔

است ہے سرہ ایمالے مجھے اور کون مشورہ دے سکتاہے"۔ ہنجا ہے ہے تکسی دوسرے کو بھی بتائی ہے۔۔۔۔۔کسی کو اپنار از دار بنایا ہے تم نے ؟"۔ "نہیں بابا جائی۔۔۔۔ بھلاا سے کہتے ہو سکتا تھا۔۔۔۔ آپ کے سوامیر ااور کوئی راز دار بھی ہنہیں جادرنہ ہی مجھے کسی اور راز دارکی ضرورت ہے"۔

و ہیں ہر رسال کا کہا ہے۔ زمان ملنگی کا دل کی کھل کر موم ہو گیا ..... معصوم می بچی سے وہ کیا کہتا جس نے ایک ببری مجھن ذہن میں ڈال دی تھی۔

"گویاتم به جا ہتی ہو کہ میں شہمیں اس بارے میں مشورہ دوں؟"۔ "ہاں باباجانی ..... ضر دری ہے"۔

"تمہیں خود کو سمجھانا جائے ..... یہ غور کرنا جائے کہ تمہارے بابا جانی کی عزت نبارے اس ممل سے خاک میں مل جائے گئا۔

منوبرنے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایااور بر خیال کہج میں بولی..... آج ہی سے اس خورے پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں باباجانی!

"بال میری بی بی ..... ایسا بی کرو" زمان مکنگی نے کہا اور وہ مطمئن انداز میں واپس چلی گران مکنگی نے کہا اور وہ مطمئن انداز میں واپس چلی گران مکنگی کے ول کی و نیا تہہ و بالا ہو گئی تھی ..... وہ انتہا کی پریشان ہو گیا تھا ۔.... معنوم بی باکل شخص کی ..... و نیا ہے ناوا قف ..... کیا ہو گیا اے ..... جوانی کے احساسات الکر الله مائی پر حاوی بھی نہ کئے جائیں تب بھی فطرت کا کھیل تو جاری رہتا ہے اور سے بی المران مشکل کا شکار ہو گئی ہے ، لیکن وہ ذلیل غلام ..... وہ تو کسی بھی قابل نہیں ہے ....

"دیکھو ... ہم بہتی خانہ خیل کے سب سے بڑے لوگ ہیں اسانوں کی ایکر تفریق ہوتی ہے۔ ایک معیار ہوتا ہے ہم شخص کا ، غلام غلامی کے لئے ہوتے ہیں اور آئے حکومت کے لئے ، سمی غلام کی زندگی میں شامل ہو کر تم خود کو غلامول میں شامل کرنا چاہتی ہو... الوگ کیا کہیں گے ..... وہ بے شک حمہیں اچھالگتا ہے .... بہت خوبصورت .... بہت توانا جوان ہے وہ .... لیکن غلام ہے ، یہ فرق ہم نہیں ختم کر سکتے "۔

"بات میری سمجھ میں نہیں آربی بابا جانی ہے نلاموں کی شکیس بدلی بونگ کیوں نہیں ہو تین ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤل ہونا جاہے .... یہ ہم سے ہر حال میں کتر ہونے چاہئیں بابا جانی .... یہ جیسے کیوں ہوتے ہیں .....اگر وہ ہم جیسے ہوتے ہیں تو پُحربابا جانی ہم یہ تغریق کیے کر سکتے ہیں "۔

" تجربه ميرازياده بيا تمبارا؟" -"آپ كاباباجاني!" -

"توجو کھے میرے تجربے نے جھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ جب غلاموں کواپنے برابر لاکر کھڑاکیا جاتا ہے تو سب کھے ختم ہوجاتا ہے ۔ عزت، آبر داور پھر قدرت نے لاکیوں کی زبانوں پر آلے لگائے ہوتے ہیں ، وواپنے جذبات کے اظبار میں کبھی بے لگام نیں ہو کی سے بھی انہیں ، مال باب کی عزت کے لئے پہلے سوچنا جا اور اس کے بعد کو کئی نیصنہ کرنا جا ہے اور اس کے بعد کو کئی نیصنہ کرنا جا ہے ۔ تم ایک بمت برنے باپ کی جی ہو صنو براور جس شخص کے بارے میں تم کہد رہی ہوہ وہ ہمارا ایک ادنی غلام ہے "۔

صنو بر گرون جھکا کر سوچ میں ڈوب گنی ..... کچھ لیمے غور کرتی رہی، پھر بول۔

" بر چند کہ یہ تمام باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں باباجانی لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس لنے خلط نہیں ہوں گی۔۔۔۔البتہ جب بھی سمجھ کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں لئے خلط نہیں ہوں گی۔۔۔۔البتہ جب بھی سمجھ کوئی استح بات نہیں بناستیں کیونکہ انہیں آپ سے اس کے بارے میں پوچھا ہے ۔۔۔ مان توکوئی صحیح بات نہیں بناستیں کیونکہ انہیں خود و نیا کا تجربہ نہیں ہے۔۔۔۔ میرے ساتھ جو یہ سب کچھ پیش آیا ہے، بابا جانی ۔۔۔ آپ ا

رائین پیداہو تنی تھی..... غلام خبرنے کہا تھا۔ کال بن پیداہو اب دمان اور اگر مجمی اور آگر مجمی افزونما کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پر مشقت زندگی اینائی جائے اور اگر مجمی افزونما کے این میں میں میں اور اگر مجمی علی لا ور اس می اور اس می اری اور قامد خیالات دل سے نکل جاتے ہیں "۔ یہ مناسب تھا میرامنصب تو پچھاور ی

میں یہاں زمان منتمی کی بیٹی ہے عشق کرنے نہیں آیا بلکہ ملنگی کو موت کی فیند سلانے ناندن، جس طرح میری انگلی را کفل کے فریگر پر اس وقت نہیں دب سکی جب زمان ملئگی ا بي فان بر قاتو آئنده محى السابى موكا .. .. من اس احساس من دو بارمون كاكه وه صنوبر السعیماناکام کرناہے، ہوسکتاہے خوبانیول کے دہ باغ جو میرے باب کی ملیت سے اور بہن امان طور پر زمان ملکی نے میرے باب سے چھین لیا تھااور میرے باپ کے انکار کی پابراس کوائے بازوے محروم کرویا تھا۔۔۔۔ مید عین ممکن ہے کہ وہی بغ زمان ملتک کامقتل

بادر من ومين برايخ باب كالنقام لے سكون، چنانچد وہ خوش سے چل يا تھا.... زمان مگا کے آدمیوں نے وہاں کام کرنے والوں سے علی نواز کا تحارف کرولیا اور علی نواز کو باغ كال جهوائے ہے كريس رہنے كى اجازت مل كئى جو باغ كے ركھوالوں كے لئے تھا ....، على لانا باجداد کی اس زمین پر آباد ہو گیا، جس سے اس کا مٹی کارشتہ تھا .... ان در خوں سے اعاکم عجب ی محبت کا حساس موا ..... بحین میں باب کے ساتھ یہاں چند بار آیا تھا .... الناك شفط نقوش اس كے ذہن كے بردوں براجر آئے تھے، ليكن دہ محمم اسے ب المنكر بتى تحى، جس كا تعلق دوہرے احساس سے تھا..... ایک طرف عمر كی طلب اور " الران طرف فرض كااحساس .... بنجائے كيا كيا سوچيس ذہن ميں آتى رہتی تقيس ..... كام كى

میر و خربون جائے گی ....رائے آسان نہ ہوتے تو پھر مشکل راستوں کو اختیار کیا جائے

نمیک ہے ، شریف زاووب ، اخویصورت سے ، تندر ست و توانا ہے ... تابل ویر ۔ ہے میلن اس کا بیہ مطلب تو نہیں کہ وہ زمان ملتگی .... وہ الفاظ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جن ہے مفہوم ایک غادم کی برتری ہو ۔ اس سے ول میں نفرت کا طوفان ألد رہا تھا، لیکن ایک ایے فخص کے خلاف جس کے الفاظ وہ من مجھی چکا تھا .... بلاشبہ ظلم و ناانصانی اس کا شعار رہا تھا، لیکن یہ پرانی بات تھی.... عمرنے محل جھی دیا تھااور تھوڑی می شرافت بھی نجانے کہاں ے ول میں آبی تھی۔ وہ کمی مجی طرح علی نواذ کو مور و الزام قرار نہیں دے سکتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ کرجا ضروری تھا .....دومرے دن اس نے عل نوازے تنبال میں عفتگو کرتے ہوئے کہا۔

"على نواز .....، تم بهت مَيك . . . ايمانداراور محنتى انسان مو .... خاند خيل مين هارا بهت م کھ ہے، لیکن و هلانوں پر خوبانوں کے باغات ند جانے کیوں اُجڑتے جارہے ہیں، حالانک وہاں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووان پر محنت نہیں کرتے ..... ميح طور پران كي ديچه بعال نهين مو تي ..... ېم يه چاہتے بين كه تم جيسا كو كي ذمه دار تخف و إن كام كرنے والوں كى مكرانى كرے ....اس كے لئے ميں نے تمباراا متناب كيا ہے كيا تم وہاں رہ كرخوبانول كاس باغ كى دكير بحال كريخة بو؟"\_ "آپ کا تھم ہے تو ہمرسوال کیما" علی نواز نے جو اب دیا۔

"بى تو چر كلے جاؤيں كھ لوگوں كو تمبارے ہمراہ كرديتا ہول..... وہ وہاں موجود لو گول کو جادیں کے کہ تم ان کے محمران ہو ..... میں ان در ختوں کو سر سنر وشاداب دیمنا سو علی نواز کو چند لو مول کی ہمراہی میں روانہ کر دیا گیا، لیکن علی ٹواز بھی بے و توف منیں تھا....وہ یہ سوچ رہا تھاکہ حویل سے اس کی علیحد کی کوئی خاص معنی رکھتی ہے یا مجروہ

مرف اتفاق ہے الیکن وجہ بچھ بھی ہو .....وہ خود بھی اس چر کونا پہند تبیں کر رہا تھا .... بہال عولى من روكراس كادل عجيب وغريب احساسات كاشكار ربيًّا تقا .... نه جان كياكيا طلب اى

گائین اس کے بعد روعمل کے طور پر صنوبر کے دل پر کیا گزرے گا سب تو پہتہ چل جائے میں اس کے بعد روعمل کے طور پر صنوبر کے دل پر کیا گزرے گا سب تو پہتہ چل جائے میں نواز نے زمان ملنگی کو قمل کر دیا ہے اور اس قمل کی وجہ شاہ عامل تھا، لیکن جب یہ زمان ملنگی نے ہتھیا کی تھیں اور جے اس نے اس کے بازوے محروم کر دیا تھا، لیکن جب یہ بات عام ہوگا، تو صنوبر پر کیا امرات ہوں گے ۔۔۔ اس طرح کشکش میں وقت گزر تار ہا۔۔۔۔۔ اس طرح کشکش میں وقت گزر تار ہا۔۔۔۔ اب تو صنوبر کی ایک جھا کے ہمی تبییں وکھے سکنا تھا، حالا تک رات کی تنہا تیوں میں وہ نجانے کیس کیس خشیں اختیار کرے اس کے سامنے آ جالا کرتی تھی۔۔

دوسری جاب زبان ملنگی ای عمل کارد عمل بھی دیچہ دہاتی۔۔۔۔ معصوم بنگی آج بھی اس کی تظہوں میں وہ نظاما پھول تھی جے پہلی بارد کچہ کراس نے سینے سے لگایا تھا تواس کے مارے وجود میں سکون کی لہری و وڑگی تھیں۔۔۔ وہ آج تک اس کے وجود کا سکون بی بحول تھی اور زبان ملنگی اس بات ہے انگار شہیں کر تا تھا کہ اس کی فطرت میں جو تبدیلیاں او نما بوئی جی اس کی وطرت میں جو تبدیلیاں او نما بوئی جی اس کی وجود کا سکون بی ہے ہوئی جی اس کے بر ہر طرح صنو پر پر نگاہ رکھی تھی، لیکن بین نے نے ہر ہر طرح صنو پر پر نگاہ رکھی تھی، لیکن بین نے ہر ہر طرح صنو پر پر نگاہ رکھی تھی، لیکن بین نے بی بین ایس کی وجود کی نظرت شہیں دیا تھا۔ اس کے بعداس نے اپنی زبان ہے کہی علی نواز کا نام بھی نہیں لیا تھا۔۔ کوئی نظرش نہیں بوئی تھی، اس سے لیکن زبان ملنگی کی نگا ہیں اس کے جربے کا جا کز؛ ضرور لیتی رہتی تھیں اور اس بات سے دو ابی تھلکتی ہے۔۔۔۔۔ اس آتکھوں میں ہے خوابی تھلکتی ہے۔۔۔۔۔ اس آتکھوں میں ہے خوابی تھلکتی ہے۔۔۔۔۔ اس آتکھوں میں ہے خوابی تھلکتی ہے۔۔۔۔۔ اس سے سارے وجود میں اس کے بیا تھی ۔۔۔۔ اس آتکھوں میں ہے خوابی تھلکتی کو لبلاد بی تھی ۔۔۔۔ اس آتکھوں میں ہے خوابی تھلکتی کو در اب ہے۔۔۔۔ اس آتکھوں میں ہو تو میں فیا ہو تو میں فیا ہو تو میں اس نے نیز مینی سے لوچھا ۔۔۔۔ اس آتکھوں میں ہو جود خراب ہے۔۔۔۔ اس آگر تم جا ہو تو میں فیان اس نے نیز مینی سے لوچھا ۔۔۔۔ اس آتکھوں کی تھیں تھیں تھیں خواب ہے۔۔۔۔ اس آگر تم جا ہو تو میں فیان اس نے نیز مینی سے بوچھا ۔۔۔۔ اس آتکھوں کی تھیں تھیں تھیں کو تو اس کے تھیں دوں ؟ ''۔۔

" نبين بايا مين نحيك بون"-

"تو فجريد بناؤك تمهارى صحت كيول خراب بوني جارب ؟".

" بية نيس بابايس لو خود نيس جانق بال بس نيند نيس آتى، يهت كو شش كرتى بول المستن سوت سوت جاگ جائى بول المستن سوت سوت جاگ جائى بول اور چراند كرين جائى بول ... شايد يهى وجد ب "زمان

تی اور آہ بھر کررہ جمیا تھا، لیکن بھرایک شام اس نے جب جسٹ ہے نطاؤں میں از ان کی جب کے مورک وہ بی ان کی گائے ہوئے دیکھا، ابن ایک ساتھی لڑک کواس نے اپنی ہمراہ ان کی گاہ کے صوبر کا بید ان نول صنوبر پر خصوصی تگاہ رکھتا تھا، اس لئے صنوبر کا بید کی باتی جو مکہ ان دہ سکا ساس نے خاصوشی کے ساتھ صنوبر کا تھا قب کیا لا ہاں کا فیار کی تگاہوں ہے او جسل ندرہ سکا ساس نے خاصوشی کے ساتھ صنوبر کا تھا قب کیا ہے فواندوں کے باغی جانب جاتے ہوئے دیکھا ۔۔زبان ملتکی شدید احساسات کا شکار برائی تاہوں کے باغی جانب جاتے ہوئے دیکھا ۔۔زبان ملتکی شدید احساسات کا شکار برائی جانب ہو گئے ہے بار علی نواز کے انداز میں لغزش دیکھی لے برائی مرف ایک بار، صرف ایک بار علی نواز کے انداز میں لغزش دیکھی نے برائے ہیں واحل ہو گئی ۔۔۔۔۔۔ ووائی عدالت میں فروجرم عاکد کر سکے ۔۔۔۔۔ بزر فرباندی کے باغ میں واحل ہو گئی ۔۔۔۔ اس نے باغ کے کنارے ابنی دوست لڑک کو مورز ہتا تھا، ۔۔۔زبان ملتکی کواندر ہتا تھا، ۔۔۔زبان ملتکی کواند ہو گئی اور برائی اس کے لئے ہر طرح کے کام کرنے والے بزادول کا برائی ہو انے کر رہا تھا ۔۔۔ اس کے لئے ہر طرح کے کام کرنے والے بزادول کا برائی ہا ہو گئی ۔۔۔ اس کے لئے ہر طرح کے کام کرنے والے بزادول

نہ اُور آ گے بڑھ کر علی نواز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ "تم نے جھتے بچپان نولیانا" علی نواز خاموش کھڑا ہوا تھا، منوبر پھر بولیا۔ "اور ٹس نے آج وہ کام کیا ہے جو زندگی میں پہلے مجھی نہیں کیا۔ ابا جانی مجھ جھتے

زد موجود تھے، لیکن سے کام بی ایا تھاکہ اسے خود آ کے بڑھ کر کرتا پڑر ہاتھا۔۔۔۔ محمریس علی

ور موجود تا . ، وه صنوبر كو و كي كر مشتدر رو كيا .... صنوبر نے كالى جاورائے چبرے سے

رئی سے بین کے بغیر گھرے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے ، لیکن آج میں نے دہ سب مجھ کر لیا ہے ، ان کا نے تاہم کر لیا ہے ، ان کا نے شام میں موج بھی نہیں سکتی تھی''۔

"آب يبال كيول آئي بين آ قازادي ؟"\_

علی نوازنے نگاہیں اٹھا کراہے دیکھااور بھر بولا۔ "میں نہیں جانیا"۔

"اصل میں بابا جانی نے بھے بہت کھے سمجھایا بجھایا ہے اور ان کی پھی کھے باتیں میری سمجھ میں آئی گئی ہیں.....اگر میں اس طرح تم ہے طوں اور تم ہے اظہار محبت کروں تو بابا جانی کی عزت مجر وح ہوتی ہے ..... میں بہت دن تک سوچنے کے بعد میہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوگئی ہوں کہ اب اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے تمہاری زندگی سے علیحدہ کردوں..... کامیاب ہوگئی ہوں کہ اب اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے تمہاری زندگی سے علیحدہ کردوں اس کے نتیج میں بس میں مرجاؤں گی اور مرنا تو سب کو ہی ہوتا ہے ..... کچھ لوگ پہلے مرجاتے ہیں..... کچھ بعد میں .... اب بہال سے جاؤل گی نا تو پھر بھی تمہارے پاس نہیں آہتہ آہتہ مردی ہول، مگر مرنے سے آئول گی کہ میں آہتہ آہتہ مردی ہول، مگر مرنے سے بہلے ایک بارتم سے ملتا ضروری تھا''۔

علی نواز نے اپناچہرو دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا ..... وہ اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ صنوبر کے الفاظ س کر زمان ملنگی کا دل عکڑے ککڑے ہوگیا تھا .... ہے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے تھے ..... پھر دو مزید کچھ سے بغیر دہاں سے واپس پلٹ پڑا ..... اس کی آنکھوں سے آنسو ہاہے ہو تو اس جو اب دیتے جارہے تھے .... یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہورہا ہے .... پڑا .... اس کے ہو تی و حواس جو اب جا ہے اس جو اب سے جارہے تھے .... یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہورہا ہے .... آئی کا ایک ہی تو پھول ہے .... ہر بی کو میں نے اسے ناز سے پالا تھا، اسے اس طرح موت کے حوالے کر دول .... شدید جس بی کو میں نے اسے ناز سے پالا تھا، اسے اس طرح موت کے حوالے کر دول .... شدید کشنیش کا شکار تھا۔... شریخور آیا تھا، لیکن سارے اعصاب شل ہور ہے تھے .... اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دو بستر پر لیٹ گیا ..... اس کاذ ہمن سا کی سا کی سا کی سرا کی سا کی سا کی کر رہا تھا۔... اسٹی جیسا نجی گزرا تھا۔

ودایک الگ بات تقی سب بهتی خانه خیل پراس کا کمل افتدار تھا۔۔۔۔۔ یہ اقتداراس نے جس طرح حاصل کیا تھا، خوداس کے اپنے دل میں اس کا بور ابور ااحساس تھا، کیکن ودماختی کا بات تھی ۔۔۔۔۔ بھی اس وقت نے اے بے شار تجربے دیئے تھے ۔۔۔۔۔ بہت سوں کے گھر لوٹے تھے ال

بناران المرك من المرك من المرك من المرك بي كا كا موت نهين مرن وون المرك المرك بي كا كا موت نهين مرن وون المرك الم ا المراس کے داماد کی حیثیت سے بستی خانہ خیل میں رہے گا تو وہ شرم سے منہ اللہ النظام اگر اس کے داماد کی حیثیت سے بستی خانہ خیل میں رہے گا تو وہ شرم سے منہ البائل میں نہیں رہے گا ..... مرجانا ہو گا اسے .... فیصلہ سے کرنا تھا کہ دونوں میں جبانے کے قابل میں رہے گا جباب ۔ .... صنوبر کویا اے ؟ لیکن صنوبر کی موت کا تصور بھی اس کے اپنے ۔.... ے مترادف تھا .... میں خود لا کھ بار مر جاؤں گالیکن صنوبر میری معصوم بچی نے لئے مترادف تھا .... میں خود لا کھ بار مر جاؤں گالیکن صنوبر میری معصوم بچی نے المي دنیا جمل علی نہیں دیکھا..... آج شاید سه سزا ہے میرے لئے.... گنهگار تو میں بیں۔۔۔۔ لاتعداد گناہ کتے ہیں اور بیر سز اتوان گناہوں کا بدلہ ہے۔۔۔۔۔اس سے بڑی سز ااور کیا برعی ہے .... جذبات میں ڈو بے کے بجائے فیصلہ کرنا ضروری ہے .... یہ فیصلہ کیا ہونا بان المسلك كام تعابيه اور بات بهى الى تقى كه اس كے لئے كى دوست سے مشوره بم نبس لیاجا سکتا تھا .... عزت برین آئی تھی اور بہت غور وخوض کے بعد اس نے سے فیملہ الماريج بحى موجائے .... صنوبر كو نہيں مرنے دے كا .... تركيب الى مونى عاب كداين زت بھی ج جائے اور صنوبر کی زندگی بھی ..... کوئی محوس فیصلہ تواس کے لئے کرنا ممکن نبی فا .... بس جذباتی فیلے ہی کئے جا کتے تھے .... ایسے حالات میں سواس نے مجھ فیلے عُادرات وركني ..... مبح كواس في اين ايك خادم خاص كواين باس طلب كيااور بولا-"تمهیں بستی سراہ جاتا ہے.... سراہ بستی میں کوئی خلام خبر نامی تخص رہتا ہے....ا فن و تن سے میرے پاس لے آؤ" خادم خاص مدایات لے کر چل پرا ..... سفر کر تار ہااور النزلستى سراو پنج گيا، جس كافاصله بهت زياد و نهيس تفااور غلام خير و بال كے مشہور آوميوں ئیات تھا .... پہلے ہی شخص سے غلام خبر کے گھر کا بہتہ پو جھا تواس نے خادم خاص کو لا کر نَهُ اللّٰهِ مَكَ سَاسَنَے كُورْ اكر ديا..... قوى بيكل معمر شخص نے نووار و كوديكھا تو بولا۔ "كيابات ٢ ؟ تم مجه سے كيوں ملنا حات مو؟" \_ "أيك يغام ب تمهار بي لنظ" \_

"خانہ خیل کے سر دار زمان ملنگی نے تمہیں طلب کیا ہے" غلام خیر کے چبرے پر لا تعداد رنگ آکر گزر محے ....اے ہر بات کا علم تھا، لینی بید کہ علی نواز نے جس مقصد کے

لئے تربیت یائی ہے،اب دواس کی چکیل میں مصروف ہے..... خادم خاص سے اس نے بہت

ہے سوال کئے ....اس نے کہا۔ "میں کچھ نہیں جانا .... ہی میرے آ قاکایہ علم تھاسو میں اس کی شکیل کے لئے جلا

آ ماتھا..... بھلامالکوں کے معاملات خادم کیے جان سکتے ہیں؟"۔

禽禽禽



نلام خبر کو زمان ملنگی کی خلوت میں پیش کر دیا گیا..... زمان ملنگی اس کے ساتھ کمال

ہران ہیں آیا....اس نے غلام خیر کوعزت و تکریم کے ساتھ اپنیاس بٹھایااور بولا۔ "بہتی سراہ میں تم کب سے رہتے ہو؟"۔ "وہیں پیدا ہواو ہیں زندگی گزاری"۔

"علی نواز تمہارا کون ہے؟"غلام خیر کے ذبن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھالیکن سمجھدار اُری تھا.....گردن جھکا کر نرم لہجے میں بولا۔ "میرااس ہے کوئی رشتہ نہیں لیکن وہ مجھے جچپا کہتاہے"۔

"ماں ۔۔۔۔ باپ کون ہیں اس کے ؟"۔ "میرے دوست تھے۔۔۔۔۔ لیکن نہ جانے کہاں گم ہو گئے اپنے بچے کو میرے پاس چھوڑ رُاور یہ بات اس وقت کی ہے جب علی نواز بہت ننھا ساتھا۔۔۔۔۔ چار پانچے سال عمر ہوگی اس کی یا نام جھ سال ہو!"۔

"کیامطلب؟"زمان ملنگی نے سوال کیا تھا۔ "بات ایک ہی ہے۔۔۔۔۔ ایک عجیب سی کہانی! میں دوست اس لئے کہہ رہا ہول کہ کمان تھے۔۔۔۔۔ میں اور بہتی ہے مالات کا شکار تھے۔۔۔۔۔ کسی اور بہتی ہے مالات کا شکار تھے۔۔۔۔۔ کسی اور بہتی ہے میں بہتے ہے ال

" نہیں تم صرف دہ بات کر دجو بیل جا ہوں" زمان مکنگی نے ہاتھ اٹھاکر سرد کہتے میں کہا۔ " جی عالی د قار" غلام خیر نے مطمئن لہجے میں کہا۔

"د کھو غلام خیر جو بھی ہواہے جیسے بھی ہواہے میں تم جیسے لوگوں کو اپنارازدار اسی اسکتا، لیکن بھی بھی مجوریاں کیا کیا نہیں کر وادیتی !جو بھی میں کہنے جارہا ہوں ..... ان الفاظ کی حفاظت اپنی زندگی سمجھو کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہوگا..... تنادے لئے .... شاید میرانام تم جانتے ہو"۔

"عالی و قار کانام کون نہیں جانتا..... حویلی خانہ خیل کے دور دور تک کے علاقے عال مرتبت کے نام سے گو نجتے ہیں"۔

منوبراں سے محبت کرنے گئی ہے ....وہ بھی اسے جا بتاہے حالانکہ وہ جو کچھ ہے تم جرب میں سے دہ ہو چھ ہے ہم کی از ندگی جائے ہیں لیکن اس طرح نہیں میں ان میں میں میں میں ان اقت اور ان است میں لیکن اس طرح نہیں ا بالمانین میں رکھنا کہ ہم ہے د غابازی نہ صرف تمہیں بلکہ ہراس شخص کو فنا المانین ہار ہے اس فراس شخص کو فنا علیہ ہم سے د عابازی نہ صرف تمہیں بلکہ ہراس شخص کو فنا ا المار ما من المار من من المار من المار من المار الم ردی اور اور صنوبر کو یبال سے لے کر شہر جلے جاؤ .... ہم تمہیں کارڈ ہم یہ جانج ہیں کہ تم علی نواز اور صنوبر کو یبال سے لے کر شہر جلے جاؤ .... ہم تمہیں ا میں ہے۔ ایک خوبصورت مکان تمہاری ایک خوبصورت مکان تمہاری ایم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ایک خوبصورت مکان تمہاری ر اورد نیا کی ہر شے شہیں وہاں مل جانے گی .... یہ تمہاری دمدواری ہو گی کہ وہاں ادونوں کا نکاح کر او واور اس کے بعد وہاں فروکش ہو جاؤ ..... دولت کی کوئی کی نبی ہوئی تہارے لئے، لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرنا ..... مجھی کسی ہے یہ ندن در رانا کہ صور کس کی بیٹی ہے .... جم مناسب وقت پر خود تم سے ملا قات کریں ئے...ہم اتا بچھ وے جارہے ہیں حمہیں کہ تمہاری اور ان بچوں کی زندگی بڑے عیش و زامے گزرے گی، نیکن ذہمن میں رکھنا کہ جو ہدایات ہم نے دی میں ان میں سے ایک سے الجانجان نبو .... مجھ رہے ہوتم ؟"۔

نام خبر کے بورے وجود میں ایکٹھن ہورہی تھی جو پہتھ اس نے سوجا تھا.... شاید اللم خبر کے بورے وجود میں ایک میں نے اس کے سوجا تھا.... شاید الا المراب المحرف المراب المحراف كرتے ليكن غلام خير جہانديده تھا ..... وہ چاہتا تھا كہ المراب المحراف كرتے ليكن غلام خير جہانديده تھا ..... وہ چاہتا تھا كہ المراب المحراب ال رو چہت عالمہ المراب ہے زیادہ منافع بخش ہے جو زمان ملنگی کہد رہاہے ۔۔۔۔ ویسے یہ فہانت میں واللہ میں اللہ میں ال از المان ملکی یہ نہیں کے اپنی شخصیت کو چھپائے رکھا تھا اور زمان ملکی یہ نہیں ا ارب مل کہ علی نواز نے انجھی تک اپنی شخصیت کو چھپائے رکھا تھا اور زمان ملکی یہ نہیں ان کافاکہ علی نواز کون ہے۔

یں۔ نی نواز نے اچانک ہی غلام خیر کواپنے سامنے ویکھا تو حیرت اور مسرت ہے اسے دیکھتا ر کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزاری تھی .....اپنے باپ اور بھائیوں ان اس اور بھائیوں '' و برای کاس قدر شناسائی نہیں تھی جتنی غلام خیر ہے ..... غلام خیر نے آسے سینے ہے إِنْ مَا نُوارْ نِي بِي اللَّهِ اللَّه

"اما كم ال طرح!"-

سو ملنے جلا آیا.... مجھ ضرورت ہے اور تمہیں میرے "إلى يجه كام تھاتم ہے اند کہیں جلناہے''۔

"<sup>ا</sup>کہاں؟"۔

"كابر سوال تمهين زيب ديتابع ؟كيا مير التناكهد ديناكاني نهين ؟"\_

" نیں چاجان ایس کوئی بات نہیں ..... میں نے تو یو نہی پوچھ لیا تھا.... جو ذمہ داری

اب برد کا گئے ہیں اس کی تکمیل "۔

"ال تحمل من تم تنها نهيس مو ..... ميس بھي تمهارے ساتھ مول"۔

"أب توابدان سے میرے ساتھ ہیں لیکن "۔

" این باقی ساری باتیں راہتے میں ہول گی.....اس وقت جب ہم یہاں ہے روانہ

"میں کب روانہ ہوناہے؟"۔

'کررات خاموشی ہے ہمیں ایک مقام پر بہنچناہے''۔

اس کاز ہر برداشت کرنا پڑے گا ....اپ جذبات کو چھپانے کے لئے اس نے چبرہ چھپالیا تها ... از مان منتكي آسته آسته كهدر باتهام

"ول كا تكزا تهميں سونپ رہے ہيں ہم ..... زمان ملنگي نے ساري عمر سر أشاكر زندگي گزاری ہے....اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سر تبھی اس طرح جھک جائے گا، لیکن ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے .... بہت بروامقام ملاہے تہمیں غلام خیر ..... بہت برواانعام ملا ے ... تصور بھی نہیں کر کتے تھے تم، لیکن قدرت جب کسی کودینے پر آتی ہے تواس طرح وے دیتی ہے .... سنو! میراایک ایک لفظ گرہ میں باندھو ..... خبر دار اس میں کوئی فرق نہ آئے.... میں ہمیشہ تھم دیتار ہاہوں اور اس وقت بھی تمہیں جو تھم دے رہا ہوں..... تمہیں ای کے مطابق عمل کرنا ہے .... میرے تھم سے منحرف ہونے والے زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں.... میں تمہیں تمام تفصیلات بتارہا ہوں....انہیں ذہن تشین کرلواوراس کے بعد خامو تی ہے یہاں کچھ وقت قیام کرو ..... تمہیں بالکل خاموش کے ساتھ علی نوازے ملا ہے.... اس سے بس اتنا کہو کہ اسے تمہارے ساتھ جانا ہے..... کوئی اور بھی ساتھ ہوگالیکن یہ تم نہیں جانتے کہ کون ساتھ ہوگا..... پھریہاں ہے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں نکل جاذاور جو کچھ میں نے کہاہے وہی کروں .... خبر دارتم سراہ کارخ بھی نہیں کروگے، كيونكه مين نہيں جا ہتاكہ سمى كوعلم ہوسكے"۔

" میں خادم ہوں تھم کی تغمیل ہے جھی انحراف نہیں کروں گا"۔

پھر زمان مکنگی غلام خیر کو آ مے کی تفصیلات بناتار ہاکہ اے مس طرح اور کیا کرا ہے۔ ۔۔اس کے بعد اس نے خاموش سے غلام خیر کوایک کمرے میں منتقل کر دیااور رات کا تاريكي ميں وہ غلام خير كواپنے ساتھ ہى لے كر نكلا ..... وہ ايساكو كى موقع كسى كو نہيں دينا چاہيں تھا کہ اس کی ہے عزتی کی کہانی کسی اور کے کانوں تک جائے ..... خوبا نیوں کے باغ کے سرب پر رک کراس نے غلام خیر کو بنایا کہ علی نواز کہاں رہتا ہے اور پھر غلام خیر کو وہاں جانے <sup>ل</sup>ا ا جازت دے دی۔

" بیں نھیک ہوں باباجانی''۔ " بیں نھیک میرے اور تمہارے در میان کہ بابا جانی ہے کبھی حجموث نہیں "اور چ

> راً" "بہ نے کوئی جموٹ بولا ہے باباجانی؟"۔ "بل تم کہدر ہی ہو کہ تم ٹھیک ہو"۔

"ہاں م ہمہر صابعی مسیح طور پریہ اندازہ نہیں لگایار ہی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں..... "با جانی!اصل میں صحیح طور پریہ اندازہ نہیں گایار ہی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں....۔ نہیم چکر آ جاتا ہے باتی اور کوئی بات نہیں ہے "۔

"نيندآلې؟"-

" تموزی تفوزی ..... بوری طرح نہیں سویاتی ..... اصل میں مجھے برے خیالات گیر

الجين فواب نظر آتے ہيں "-

"کیاد کھتی ہوان خوابوں میں"۔

"ٹایہ آپ کونہ بتاسکوں ..... وہ ہاتیں ویکھتی ہوں جن کے لئے آپ نے مجھے منع کیا

"ہوں ..... بیٹے ہم نے تمہارے لئے بند و بست کیا ہے ، ایک ایسے تکیم کا بند و بست جو نلائا محت بالکل ٹھیک کر دے گا''۔

" فیکے باباجانی .... آپ نے جو کیاہے ٹھیک کیاہے "۔

"كرايك مشكل به بهار الك لتے"۔

"كيابابالياني؟"\_

"أَبِسَنْ جُو بِهُ كَيَابٍ مِينِ اسِ سے انكار كيے كر سكتى ہوں..... ليكن بيہ ضرورى نہيں اللہ ، تورُت لائے ہوں ال

"جیہا آپ کا تھم لیکن کیااس کے لئے زمان ملنگی کواطلاع دیناضروری ہوگا..... جیمیا کہ آپ کو معلوم ہے جچاجان کہ میں "۔

ساب ہے ۔ اس مجھے سب سی معلوم ہے ۔۔۔۔۔ کسی کواطلاع دینے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ یہ بھی نہیں بتانا ہے تمہیں کہ تم کہیں جارہے ہو''۔

یں بہہ ہوں ہوں۔ "ٹھیک ہے باتی سارے معاملات بھی آپ ہی سنجالیں گے "علی نواز نے کہااور جب غلام خیر نے اسے واپسی کے لئے کہا تو وہ بولا۔

" نہیں ..... آپ کہاں جائیں گے ؟ کیا یہاں اور کوئی بھی آپ کا شناساہے؟"۔ "بال ہے اور مجھے جانا ہے بس جہنا میں نے تمہیں بتایا .... تمہیں اتنابی کرنا ہے"۔ " ٹھیک ہے" علی نواز نے کہااور اس کے بعد غلام خیر وہاں سے واپس چل پڑااور ب خوش بختی تھی اس کی کہ الیں اور کو کی بات نہیں ہو کی تھی جس سے علی نواز کی شخصیت پر روشنی پڑتی کیو نکہ زمان ملنگی نے حبیب کران دونوں کی گفتگو سنی تھی ..... پھراس کے بعد زمان ملئگی نے اے اس کمرے میں قید کر دیا ..... وہ اپنی عزت کا ہر طرح تحفظ جا ہتا تھا،جو فیصلہ اس نے کیا تھا، اس میں اپنی بیوی کو بھی شامل نہیں کیا تھا..... بس دل کے عکرے کو خاموش سے غیروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ..... جب دوسری شام وہ اپنی تیاریاں کمل کر چکا تواس نے صنوبرے ملا قات کی اور خوداس کے کمرے میں پہنچا ..... صنوبر مسمر کا ے کر لگائے آ تکھیں بند کئے بیٹھی تھی ..... باپ کی آمد کی خبر بھی نہ ہو سکی اے اور زمان ملنگی اے دیکھار ہا....اس کی آئکھوں میں نمی آگئی تھی، لیکن پھراس نے اپنے دل کو تقویت دی اور ہلکی می آواز حلق ہے نکال کر صنوبر کو چو نکادیا.....صنوبر نے جلدی ہے پاؤں سکوڑے اور سید هی ہو کر بیٹھ گئی۔

"باباجانی آب سے آگئے میرے کرے میں؟"۔

ببابان مکنگی نے به مشکل تمام ہو نٹوں پر مسکراہٹ پیدا کی اور بولا: "مید دیکھنے کہ ہماد کا بٹی سمن حال میں ہے"۔ "إباجانى....میں آپ ہے دور کیسے رہ سکول گی"۔
"إباجانی تنہارے پاس آؤں گا تو تم مجھے بتانا کہ مجھ سے دور کی تنہیں کیسی گلی، بعد
"بب ہیں تمہارے پاس آؤں گا تو تم مجھے بتانا کہ مجھ سے دور کی تنہیں کیسی گلی، بعد

نہا اللہ اللہ میں نے کرلیا ہے تمہارے حق میں بھی بہتر ہے اور میرے حق میں بھی ہستر ہے اور میرے حق میں بھی ہستر ہوں گا' فاصلے عبور کرنے کے بعد جب وہ ندی کے اس انہاں کے زیادہ میں اور بچھ نہیں کہوں گا' فاصلے عبور کرنے کے بعد جب وہ ندی کے اس انہیں دو سائے چند گھوڑوں کے اللہ کھنے ورخت کے بینچ کو منو بر نے ان میں ہے ایک کو بہجان لیا اور بہجان کر سنشدر بنی نظر آئے اور قریب بہنچ کر صنو بر نے ان میں ہے ایک کو بہجان لیا اور بہجان کر سنشدر رئی میں بھی اس کا چہرہ رئی تھی میں بھی اس کا چہرہ رئی تھی۔ ان بیل میں بھی اس کی آئی کھوں میں ایک عجیب می کیفیت آبھر آئی لیکن اس رئی تھی۔ ان کو سنجال لیا اور باپ کی بات سنی جو غلام خیر سے کہدر ہا تھا۔

"اں نے ہمی گھوڑے کی پشت پر سفر نہیں کیا، لیکن مجبوری ہے غلام خیر اور اب اس کا فار ذرادی میں تہہیں سونپ رہا ہوں ..... نہاں ملنگی کی نگا ہیں ہر لمحہ تمہاراتعا قب کریں ہے نہاں ملنگی کے احسانات ختم ہوگئے ..... زمان ملنگی کی نگا ہیں ہر لمحہ تمہاراتعا قب کریں کے اسلامی کے احسانات ختم ہوگئے ..... زمان ملنگی کی نگا ہیں ہر لمحہ تمہاراتعا قب کریں کو ... مری ہدایت کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا"۔ فلام خیر نے احترام سے گردن جھکادی تھی، جبکہ علی نواز پر سحر طاری تھا .... نہ جانے بیان کے ساتھ زمان ملنگی نے ان دونوں کو صنوبر کے ساتھ رخصت کیا ..... غلام فیر نے احترام کے ساتھ میٹھ گیا، فیر نام اسلامی سور کو گھوڑے پر بھایا اور اس کے بعد خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا، فیر نام اسلامی نواز سوار تھا ..... بھر زمان ملنگی اس وقت تک تاریکی میں گھو۔ تا گئی ہیں گھو۔ تا گئی ہیں گھو۔ تا گئی ہوں کو نہ دیکھتار ہا .... اس کے بعد دہ گردن جھگا کر واہیں ہمنہ ناار ہی میں اس کے بعد دہ گردن جھگا کر واہیں ہمنہ نام اس کے اس کا تصور ان گھوڑوں کو نہ دیکھتا رہا .... اس کے بعد دہ گردن جھگا کر واہیں ہمنہ نام اس نے اپنے گنا ہوں کو یاد کرتے ہوئے طے کیا جن کی پاداش میں آئ

"ضروری تھا بیٹے!""اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری تھا با باجانی تو پھر میرے لئے انکار کی کیا گنجائش ہے"۔
"ہوں" وہ بہت دیر تک بیٹی کے ساتھ ہیشار ہا.....اندر کی کیفیت جو پچھ تھی اس کاول
"ہوں" وہ بہت دیر تک بیٹی کے ساتھ بیشار ہا....

اری روں ہے۔ ہی جانیا تھا، لیکن بہر حال وقت مقررہ براس نے صنوبرے تیار ہونے کے لئے کہااور پھراے ساتھ لے کروہاں سے خامو ٹنی کے ساتھ باہر نکل آیا۔۔۔۔۔اس نے کہا۔

ساتھ کے کروہاں سے عامو کا سے باط کرنا ہوگا ..... بیٹے آج تک میں نے تمہیں پاکھا کے بغیر "تہمیں بید فاصلہ ببیدل ہی طے کرنا ہوگا ..... بیٹے آج تک میں نے تمہیں پاکھا کے بغیر گھرے نہیں نکالا، کیکن تم نے خود ہی اس کا آغاز کیا تھا"۔

"بين نے باباجان؟"-

" ہاں پاکی کے بغیر تم خو بانی باغ تک گئیں "۔
" باباجانی آپ کووہ بات ناگوار گزری؟"۔

، بہب منے مجھے تو ناگوار نہیں گزری لیکن شاید تمہاری تقذیر کو ناگوار گزری .....تم نقدیرے انحراف کرنے کی کوشش کی تھی"۔

ر بہت گہری ہا تمیں میری سمجھ میں نہیں آتیں بابا جانی ..... پتہ نہیں آپ کیا کہدرہ "بہت گہری ہا تمیں میری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہدرہ میں اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ مجھے کہاں لیے جارہے ہیں؟"۔

"تحوڑا اما فاصلہ طے کرنا ہے رات کی ان تاریکیوں میں اس کے بعد میں تمہیں وافرالا کے پاس بہنجاؤں گا۔۔۔۔۔ ان میں سے ایک شخص کانام کے پاس بہنجاؤں گا۔۔۔۔۔ یوں سمجھ لو میرے لئے وہ شخص بردی اہمیت رکھتا ہے اور میں تمہیں اس کے فلام خیر ہے ۔۔۔۔۔ یوں سمجھ لو میرے لئے وہ شخص بردی اہمیت رکھتا ہے اور میں تمہیں اس کے حوالے کر دہا ہوں تمہارے لئے موجود گی میں کہ جو پچھ میں ہوں تمہارے لئے میرے بعد وہ ہوگا۔۔۔۔ تمہیں اس کے ہر تھم کی تقمیل کرنی ہے اور بس ایک طویل عرصہ تک میرے اور تمہارے ور میان جدائی رہے گی۔۔۔۔ تمہیں ساری چیزیں گوارا کرنا ہوں گی۔۔۔ "مگر بابا جانی میر اگھر آپ سب "صنوبر نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔

"میر سب بچھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا"۔۔
"یہ سب بچھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا"۔۔

مجھے تبھی ہے تناما کیا ہے ''۔ ''باب ''باب ''باب ''باب ''باب ''باب ''باب ''باب ''باب ''نامال 'نامال 'ناما

بربران بنی بین وی مفصل طور سے ناام نیم کو کروی گی تقی ، ایک تجوی منزی بس کی نفی از در گی کی بر آسانش سے آ راست، سال کی جائی فیر منجی و دیری نبید سری نفی کی بر آسانش سے آ راست، سال کی جائی فیر منجی و دیری نبید سری منگی نے اعنی میں کیا کیچھ کیا تھا ۔ اس کی تفصیل قرش یہ کی و بیمی نوج اس مکان کی تفصیل کا بھی کوئی تھی خور نیا اندازہ نبیس ہوج تھی، نیکین یہ قریدی عرب اس مکان کی تفصیل کا بھی کوئی تھی ۔ سب صاف فی بر ہوت تھی کہ ایک طویل عرب مدے ایک نواز من منگی می کی مکیت تھی ۔ سب صاف فی بر ہوت تھی کہ ایک طویل عرب معمد سے سندل نبیل نیس کیا گیا، ۔ سفلام خیر نی پر اسر ار شخصیت اس وقت من دونوں کے نئے معمد ایران تھی ۔ بید کہاں میں آنے کے بعد کہا۔

یا یک خوبعورت جگد ہے اور اب تمبارے لئے انتہائی مناسب اور موثر "۔ "وی بمیں بہاں رہنا ہو گا جا جانا فلام خمر"۔

\* تحور لهما وقت " فلام تير نے معنوم عنوند کو بغور د کھتے ہوئے کہا۔ \* وربيال ڪيم کوال آل؟" .

آئیے قیم ابنی نہتی اور بابا جانی کو مجبور کر میراں آئی ہوں نیمن نعی نونز کی میران المنتین میں نونز کی میران المنتین میں میرے دل کو بیا الحمینات ہے کہ المار نہ جائے کیوں میرے دل کو بیا الحمینات ہے کہ المار نہر میں ہوں "معصوم از کی کے ان الفاق نے فازم نجر کو بہت میں ترکیب سال ا

ہے اپنی زند اُن کا انموں ہیں "س حرب رخصت کر اُن پڑاتھ ۔ اپنے کئے پرووند تو بچپتار ، تن د ہوم تھا۔ دوہی صور تیں تھیں یہ قابق عزت بچائے کے لئے بیٹی کو ھس کھل کر مرجانے ویتا بینی کی زند گی بیچائے کے لئے عزت کو داؤ پر انکاریتا ۔ اس نے اپنی تمزور کی کو محسوس کر اور ووسری صورت میر ملس کیا تھی ۔ او حر علی نواز اپنے آپ کو میر نیتین والانے کی کو خش کرر ہ تھ کے جو کچھ اس وقت اس کی نگاہوں کے سمنے ہے ، وہ حقیقت ہے .... وی مجم خواوں میں زندگ گزارے کا عادی مبین تھا۔ ہر چیز کو ہوش کی لگاہ سے ویکھیا تھا اور \_ ہے ہے ماموش ہی میں گزرے متھے کہ ایک تھوڑے پر غذم خیر اور اس کی زند گی کا جا تعل سوه رہتے اور ووس سے برووں اوا کے کے معاملات وقاد واللہ علی شبیل جو تی تھی، ۔۔۔اور یہ حقیقت تھی کے غذم خیر نے ستی سراہ کی جانب رخ نہیں کیا .... سراہ میں تو بچہ بچہ اس کا شارا تی سنی وزنے بھی وہیں زند گُل گزاری تھی ۔۔۔مراہے لوگ سنوبر کود کھی کر چو کھنے اور اس کے بعد تبین نہ تبین سے میہ کہائی منتفر عام نیہ آجائی اور زمان منتق کو اس کا عمر ہوں تا ۔ تچر و تی سارے معامات مجمی جے جوئے ۔ ریاں کا سفر صنو ہر کے لئے بہت اجہی تھ ۔ وہے توساراہ حول تی اجبی محسوس ہورہ تھ ۔ سوائے تعی نواز کے ۔ووخود بھی علی نواز کی قربت کو عجیب ہے انداز میں محسوس کررتی تھی۔ ۔ دوران سفر اس نے مر و شي من يو حجيله

" مجھے س فاص تھیم کود کھانے کے لئے لے جارہ ہوتم لوگ؟"۔ "کیا کہاہے تمبارے بابائے تم سے؟"۔

" ودکتے تھے میں بیار ہول اور وہ مجھے علان کے لئے گہیں بھیجن چاہتے ہیں، لیکن جد میں انہوں نے عجیب عجیب یا تمی کیس اور میہ جاچا غلام قیر ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں ان کی جروت پر عمل کرول "۔

" نحیک کے قوال کی ہر ہت پر عمل کروائے "جہاں ہم جارہے ہیں وہاں کیا تم بھی میرے ساتھ ہو ھے ہا" ان لاکا کو بین زندگی نے زیادہ چاہنے لگا ہوں ۔۔۔۔ اس کے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل ان کا کو مشش کر کے زبال کا سند کے احساس میں کشکش ہوئی اور میں انتہائی کو مشش کر کے زبال کا استان کا میں کشکش ہوئی اور میں انتہائی کو مشش کر کے زبال کا ایسے مواقع آئے، جب میں زمان ملنگی کو قتل فرائی کا ایک کا ایسے میں اس کے بیار نے میرے ہاتھ روک دیئے ۔۔۔ تاہم اس کشکش میں میر از کا اتحاد ہی ہوتا کہ اپنے کہ میں اپنے از کا فیلہ ہی ہوتا کہ اپنے کی خواہش کی شمیل کروں لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے از کا فیلہ ہی ہوتا کہ اپنے ہوتا ہے بھے بچھے بچھے بتائے بغیر یہاں نے آئے ہیں اور اب میں اس خت میں مین سخت نظر ہی کا میں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت نظر ہوں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت نے کا خواہش مند ہوں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت نے کا خواہش مند ہوں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت نے کا خواہش مند ہوں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت نے کا خواہش مند ہوں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت نے کا خواہش مند ہوں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت نے کا کہ کو کا خواہش مند ہوں کہ ججھے حقیقتوں سے مکمل طور پر آگاہ کردیا جائے ۔۔۔۔ میں سخت

ان مار مدی اف کرتے ہو کہ تم اس لڑکی سے بے بناہ محبت کرتے ہو؟"۔ "گویاتم میراف کرتے ہو کہ تم اس لڑکی سے بے بناہ محبت کرتے ہو؟"۔ "جوٹ نہیں بولوں گا آپ سے"۔

"ادراگراس لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل کر دیا جائے تو"۔

"به ممکن نهیں"۔

"اگرمیں پیر کر سکوں تو"۔

"الكاجواب اتنا آسان نہيں ميرے لئے"۔

" کیاجان سے کیے ممکن ہے؟"۔

" یہ مکن ہوچکا ہے اور اس بات کو زمان ملنگی بھی جانتا ہے …… میں مختر الفاظ میں اس الفیل بھی جانتا ہے …… میں مختر الفاظ میں اس الفیل بھی باتا ہوں " فلام خیر نے وہ تمام باتیں علی نواز کو بتادیں جو اس دوران پیش آئی تھیں الفال میں نے کم ملے آمادہ کیا تھا …… یہ تمام باتیں س کر علی الفظ میں نہ نکل سے کوئی لفظ ہی نہ نکل سے کہا۔ المسلم میں میں تواس سے منہ سے کوئی لفظ ہی نہ نکل سے کہا۔

زم لہجے میں کہا۔

"باں بین ..... یہاں تم تنہا نہیں ہو ..... میں تمہارا جاجا غلام خیر تمہارے ساتھ ہوں.... علی نواز تنہارے ساتھ ہوگی .....ور ہوں ہے تمہاری ملا قات ہوگی .....ور سب تمہارے اپنے ہیں ....اب تم یہال آرام کرو ..... ہم ذراد وسرے کمروں کود کھولیں" میں بھی اگر ساتھ دوں توکیا حرج ہے"۔
"میں بھی اگر ساتھ دوں توکیا حرج ہے"۔

"بینے تم تھوڑی دیریہاں آرام کرلوسفر کی تھکن دور ہو جائے گی"۔ "آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے" پھر غلام خیر علی نواز کو لے کراتنے فاصلے پر آگیا کہ ان کی باتوں کوکسی کے شنے کاامکان ندر ہے .... تب غلام خیر نے کہا۔

"علی نواز ..... اب وقت ملاہے کہ میں تم سے ذرا کچھ اور تفصیلی گفتگو کروں ..... میرے سوالوں کے صحیح جواب وینا ..... میں تمہار ااستاد بھی ہوں سب بچین سے تمہاری خدمت بھی کی ہے ..... تمہارے باپ کا دوست بھی ہوں اور تم مجھے بچپا بھی کہتے ہو، چنانچہ مجھ سے جو بھی کہو، غلط نہ کہنا "۔

"جی چاچاجان" علی نوازنے کہا۔

"تم ایک مقصدلے کر بہتی خانہ خیل میں گئے تھے،اس کے لئے تم نے کیا کیا؟"۔
"اور آپ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا..... میں جھوٹ نہیں بولوں گا.... میں جھوٹ نہیں بولوں گااور آپ پر بھی فرض ہے کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو بچ جانیں"۔
"ہال یہ میرادعدہ ہے"۔

میں اپنے باپ پر ہونے والے ظلم سے نفرت کرتا تھااور نفرت کرتا ہوں اور میں خلوص دل سے یہ مقصد لے کر وہال گیا تھا کہ بالآ خرز مان ملنگی کو قتل کر دوں گا .....اور اپنی باپ کی خواہش کی شکیل کروں گا .....اس کام میں تقدیر نے میری مدد کی اور میں زمان ملنگی کی حویلی تک بہنے گیا، لیکن پھر شکار کے دور ان زمان ملنگی کی بیٹی میر سے سامنے آئی اور پچا جان میرے دل میں اس کے لئے ایک مقام بیدا ہو گیا۔

رح آسانی ہے ہوجائے گا؟"۔ انہ تن طرح آسانی ہو گیا ہے "۔.... میں تم دونوں کا نکاح کراتا ہوں اور بس اس کے «بوجائے گانبیں ہو گیا ہے والا ہوں ..... دیر کرنامناسب نہیں ہوگا۔ انہ ترخے لئے نکلنے ہی والا ہوں .... دیر کرنامناسب نہیں ہوگا۔ انہ تن میں نواز نے سہے ہوئے لہجے میں کہا۔ «بین تن میں نواز نے سہے ہوئے لہجے میں کہا۔

"آپواوامان"-

"نبی ..... میرا تمہاراخون کا کوئی رشتہ نہیں ..... شاہ عامل بس میرادوست تھا.....

مزان بتی کا بھی نہیں ہوں جہاں تم لوگ رہتے تھے، لیکن شاہ عامل ہے دوئی تھی .....

زر گربہ سکون گزار رہا تھا میں کہ شاہ عامل میر ہے پاس تمہیں لے کر آیا....اس نے بھے عابکہ فرمائش کی اور میں نے تمہیں اپنی آغوش میں بھر لیااور اس کے بعد میرا اکہنا ہے کار بائہ جناب دل میں رکھتے ہو .....اگر عقل ساتھ دیتی ہے تو اندازہ لگالوماضی میں کھو کر بائہ جناب دل میں رکھتے ہو .....اگر عقل ساتھ دیتی ہے تو اندازہ لگالوماضی میں کھو کر بین تمہارے لئے کیا بچھ کیا ہے، لیکن ہے حقیقت ہے کہ اس دور میں کوئی کی کے لئے بین تمہارے لئے کیا بچھ کیا ہے، لیکن ہے حقیقت ہے کہ اس دور میں کوئی کی کے لئے بین تمہارے لئے کیا بین میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہوتا اور جب پاؤں مضبوط ہوجاتے بین تو باتی باتیں بھلاد ہے کے لئے ہوتی ہیں "۔

زر براز فوالد ہوجاتے ہیں تو باتی باتیں بھلاد ہے کے لئے ہوتی ہیں "۔

" ''سیں بچاجان ……الیں بات نہیں ہے''۔

"النگابات ہے .... تم اس کا اظہار کررہے ہو. ... سارے حقوق تمہارے باپ کو جو تمہیں ایک کر وہ وجود کی شکل میں میرے پاس چھوڑ گیا تھا. ایک میں میرے پاس چھوڑ گیا تھا. ایک میں میرے پاس چھوڑ گیا تھا. ایک میں میرے پاس جھوڑ گیا تھا. ایک میں میرے پاس کے اس کی آرزو کی جمیل کی .. .. سب بچھ ایسے نہیں ہوجا تا علی

" نے تصور بہت و لکش ہے اور یہ الفظ ہے حدول نشیں لیکن ال میں میرے باپ کی اروں کے تقاضے اپنی جگہ لیکن اس میں میرے دل کے تقاضے اپنی جگہ لیکن اس کے رووں کا خون ہے اور میں آپ ہے کہ پیکا ہوں کہ میرے دل کے تقاضے اپنی جگہ لیکن ہے ایک معذور باپ کی ان حسر توں کا خون نہیں کروں گا جمن کے در میان میں اپنے ایک ماتھ ہے معذور باپ کی ان حسر توں کا خون نہیں کروں گا جمن کے در میان میں اپنے ایک ماتھ ہے معذور باپ کی ان حسر توں کا خون نہیں کروں گا جمن کے در میان میں اپنے ایک ماتھ ہے معذور باپ کی ان حسر توں کا خون نہیں کروں گا جن کے در میان میں اپنے ایک ماتھ ہے ہے ہے ہے۔

"اگرتم زبان ملنگی کو تمل کردیے تو وہ مرجاتا اور اپنے احساس شکست سے دور بوجاتا ۔۔۔۔ پجر کوئی یہ نہ جان پاتا کہ اپنی موت کے بعد غلام ملنگی کے احساسات کیارہ، لکین کیاایک ایباانقام جوانبان کو ہر لحمہ قبل کردے ۔۔۔۔ زیادہ شدید نہیں ۔۔۔۔ ابھی توزبان ملنگی کو پچے بھی نہیں معلوم ۔۔۔۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔۔۔۔ جب اسے اس بات کا علم بوگا کہ اس کے دشمن کا بیٹااب اس کا دابادے تو تم خود سوچوا کیا کیفیت ہوگی اس کی ۔۔۔۔ اپنی کوان خود سوچوا کیا کیفیت ہوگی اس کی ۔۔۔۔ اپنی کوان خود سوچوا کیا کیفیت ہوگی اس کی ۔۔۔۔ اپنی کوان خود سوچوا کیا کیفیت ہوگی اس کی ۔۔۔۔ اپنی کوان دشمن کے بیٹی کو گئے کر اس پر کیا قبر ٹوٹے گا۔۔۔۔ کیا تمہیں اس کا اندازہ پر نظان نگا ہوں سے اپنی استاد کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔ انو کھی سی بات کہی تھی اس نے ۔۔۔۔۔ اپنی طرف ول کی گرارتا اس کا بھی حق ہے ۔۔۔۔۔ اپنی طرف ول کی گرارتا اس کا بھی حق ہے ۔۔۔۔۔ اپنی بند کو حاصل کر ایمنا سی گرارت کی ترورس کر فرارا تھا۔۔۔۔ فیصلہ کر نا مشکل ہور ہا تھا۔۔۔۔ فیصلہ کر نا مشکل ہور ہا تھا۔۔۔۔ فیراس نے جرے کود کھے رہا تھا۔۔۔۔ پھراس نے کہا۔

"ہر چند کہ میں نے اتنابراقدم اٹھالیا ہے اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے بوچھنا جا ہتا ہوں کہ خود تمباراا بنافیصلہ کیا ہے"۔

"ميرافيسله يجھ بھى نبيس ہے چاجان سيس توبس بيہ سوچ رہا ہوں كه كيابيہ سب

غیروں کے در میان ہے وہ ۔۔۔۔۔ باقی تمام کام میں کرلوں گاور تم اطمینان رکھو۔۔۔۔ شاہ بیل کے بارے میں آگر تمہارے ذبن میں کچھ خیالات خوفزدہ کرنے والے ہیں توانہیں بال کے بارے نکال دو۔۔۔۔ وہ ذمہ واری بھی میں بی پوری کروں گا"اور غلام خیر اب اس قدر اب اس قدر بین نہیں تھا کہ ابنی عقل ہے کام لے کر پچھ نہ کر سکتا، چنانچہ نبایت سادگ کے بین بہی ہی ہی ہی ورئے مہر پور ذمہ داری کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھادیا گیا۔۔۔۔ ولدیت کے خانے میں زبان مائھ بجرپور ذمہ داری کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھادیا گیا۔۔۔۔ ولدیت کے خانے میں زبان میں تھا گیا ہا ہے کہ سر پرست کی حیثیت ہاں نے اپنانام درج کیا ہی تا ہوا ہوں وغیرہ کا بند و بست بھی اس نے بی کیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنانام درج کیا تھا رہی ہوگیا، لیکن ابھی تو اسے بہت سے دریا عبور کرنے تھے۔۔۔۔ ہاں عجلہ عروس میں ہوگیا، لیکن ابھی تو اسے بہت سے دریا عبور کرنے تھے۔۔۔۔ ہاں عجلہ عروس میں بہنچا تو صنوبر کے چبرے پر عجیب می کیفیت طاری تھی۔۔۔۔ اس

"على نواز ..... كيا بمارى شادى كى اجازت با باجان نے ويدى تھى؟"\_

"ہاں ۔۔۔۔غلام خیر کا یہی کہناہے"۔

"لیکن باباجان نے تو ..... میر امطلب ہے کہ وہ؟" ۔'

"نہیں ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے کہ بابا جان ہماری اس رسم میں شرکت کرتے..... کہیں خود بھی حالات کا تھوڑ ابہت اندازہ ہے ''۔

"زراما مجھے سمجھادو..... بیہ سب ہوا کیاہے؟"۔

"تہاری محبت ..... میری جاہت ..... با باجانی کے علم میں آچکی تھی"۔

" ہاں ۔۔۔۔ میں نے خود انہیں اس بارے میں بتایا تھا، چو نکہ میرے ادران کے در میان ہو تھا"۔

• "کیکن وہ تمہاری شادی مجھ سے کرنا جاہتے تھے..... میں ایک غلام تھانال....ان کا استگار"۔

'ال .....ي بات مجھے معلوم ہے ''۔

نواز ..... آنے والے وقت میں تم بھی عملی زندگی میں داخل ہو گے اور اس کے بعد تمہیں ان باتوں کا احساس ہوگا کہ کسی کی اولاد کی پرورش کر ہے کسی کی اولاد کو اپنے سینے پر سلا کر انسان کو کیا کیا بچھ کر ناپڑتا ہے ..... ٹھیک ہے ..... تم ٹھیک کہتے ہو اور میر اخیال ہے اب یہاں سے میر اکر دار ختم ہو جانا چاہئے ، جہاں تک بات اس لڑکی کی ہے تو میں اسے واپس پہنچادوں گا.... ٹھیک ہے ، ایسا ہو ناہی چاہئے ۔

> " چپاجان آپ ناراض ہوگئے ..... میں نے توبیہ سوچاتھا"۔ " کچھ نہیں سوچاتھا .... مجھے بتاؤ کچھ فیصلے کرنے کا حق مجھے ہے یا نہیں "۔ " آپ کو میری زندگی پر پورا پورا حق ہے"۔ " فضول بات کررہے ہو؟"۔

> > "نہیں چاچان…..یہ حقیقت ہے"۔ "

" تو پھر تمہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، وہ کرنا ہو گا..... میر ااپنا بھی کوئی وجود ہےاں دنیا ہیں ..... میں بھی اپنے ضمیر کوجواب دہ ہوں''۔

" بچاجان میں آپ کے سامنے کچھ نہیں بولوں گا"۔

"سوچ لو"۔

"جی ….. آپ اطمینان رکھے ….. میں واقعی آپ کے سامنے بچھ نہیں بولوں گا….. میں بیہ نہیں کہتا کہ یہ آرزو میرے وجود کا ایک حصہ ہے، لیکن بس بچھ اور احساسات شے جنہوں نے مجھے خاموش کر دیا تھا"۔

" ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔۔۔۔ کرناوہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔۔۔ تم اگر مجھے یہ اہمیت نہ دیتے تو پھر تمہارے باپ سے یہ سوال کر تاکہ وہ مجھے تمہارے لئے کیا تن دیتاہے۔۔۔۔۔ کتناحق دیتاہے وہ مجھے "۔

> "نہیں چپاجان ..... مجھ پر آپ کوپوراپوراش ہے"۔ "سادی کیا ہے۔ یہ

"اس لڑکی کو ڈھارس دو ..... خبر دار وہ مید نہ سوچنے پائے کہ وہ اجنبیوں کے درمان

"کیں ہاتیں کررہے ہو علی نواز ..... کون سار از ہے وہ ..... بجھے نہیں بتاؤ گے ؟"۔

"میں نے کہاناں ..... امجھی میری کچھ مجبوریاں ہیں ..... یوں سمجھ لو کہ میں کسی بھی طرفان راز کواپن زبان ہے نہیں نکال سکتا ..... یہ راز کسی اور کی زبان ہے تمہارے کانوں کی رہے گا"۔

" بھے رازوں ہے دلچین ہے نہ میں اُلجھنوں میں پڑنے والی لڑکی ہوں ..... میں تو بس الله کا زندگی گزارتی رہی ہوں ..... بڑوں کے معاملات بڑے جانیں ..... تم اگر خلوص دل عنظی خواہ تا ہوں ہیں جائے جو ناملی نواز تواس کے مواجھے اور کچھ نہیں چاہئے ..... راز کچھ بھی ہوں میں کہ کھے اور کچھ اور کچھ اور کچھ این موری میں کہ کہ کہ کہ کہ ایک میری خصے اپنی محبت کا یقین دلاد واور یہ بتادو کہ تمہاری میری : آرستر ندگی ہمرکی ہے "۔

ر برزی معصوم تقی اور بهونا بھی جائے "صنو بر داقعی معصوم تقی اور بهونا بھی جائے …… دنیا مربر کا اسطر رہا تھا اس کا …… اپنا گھر دیکھا تھا جس میں زمان ملنگی کی سختیاں تھیں ……

"تب قو شیک ہے۔ میں تو پریشان ہور ہی تھی، بلاد جہ ہی ۔۔۔۔ ویسے یہال بڑی تنہائی میں اللہ ہے۔۔۔۔ تنہائی میں میرا سے ۔۔۔۔۔ حربیں ، دنوم ہے بہاری حویلی میں بے شارافراد ہوا کرتے تھے ۔۔۔۔ تنہائی میں میرا اللہ درامشکل سے لائے کا۔۔۔۔ تعمیا تم ہر وفت میر ۔ درائی دروسکو کے عمیانوں ۔۔

عی نواز سے میں ڈوب گیا گیرای نے آب تہ سے نیا۔ منیں ..... تم تنبا نویس رہو کی ہیں اس بیرا کھرہ میں میرے ہاں باپ میں ..... میرے تمن بھائی اور ہیں . ...ان کی بیویاں ہیں "۔

"لبن ..... تھوڑاساونت در کارہے ..... وہ تم سے ضرور مل لیں گے .....ایک بات اور کہناچا ہتا ہول صنوبر''۔

"كيا؟"\_

"دیکھو صنوبر ..... میں نے تمہیں مجھی دھو کہ نہیں دیا ..... تمہاری میری ملاقات ہوئی ..... میں تمہارا خادم تھا ..... ایک معمولی ساانسان، لیکن میری زندگی کا ایک پس منظر ہے ..... تم اب میری زندگی کا آئی ہے ..... تم اب میری زندگی کی آئی گہرائیوں میں ایک راز پوشیدہ ہے ..... تم اب میری زندگی کی آئی گہری ساتھی بن گئی ہو کہ اب میر اہر راز تمہاری ملکیت ہونا چاہئے، لیکن اس راز میں میرا گہری ساتھی بن گئی ہو کہ اب میرا ہر راز تمہاری ملکیت ہونا چاہئے، لیکن اس راز میں میرا خاندانی و قار پوشیدہ ہے .... یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا ..... لیکن میری زبانی نہیں ..... تم بین کرون میں نے یہ چاہاتھا کہ تم مجھ سے محبت کرواور نداس محبت پر میراکوئی زور چلاتھا ہو

پابندیال تھیں اور ان ہی فتیوں اور پابندیوں نے در میان او پلی تھی ہے۔ یہ اس ان ملکی اسے اپندیال تھیں اور ان ہی فتی ورح کی طرح جاہتا تھا۔ لیکن اس کے باو بو داس نے جو اسول تر تیب ویئے تھے، ابتدائی ہے ان کی تربیت صنوبر کو ملی تھی، پانچ اس کے برعس انہیں ہیں کو کی خیال نہیں ابتدائی ہے ان کی تربیت صنوبر کو ملی تھی، پانچ اس کے برعس انہیں تھی ہیں کو کی خیال نہیں پیدا ہو اتھا ہاں اپنچ باپ ہے اے کمل طور پر عقبدت بھی تھی سے اس پر ہمرور بھی ہیں اس پر ہمرور ہی تھی تھی سے اس پر ہمرور ہی ہیں اس پر ہمرور ہیں ہیں اس پر اس کی تو پاپ پر ، چنا نچ البینوں سے اس کا کو ٹی واسط نہیں رہا تھا اور اب جب اسے علی نواز کی آغوش نصیب ہوئی تو پھر اس کی زندگی میں خو شیوں کے سوا اور پھی نہرا۔

## 多多多

## upload by Salimsalkhan

ملام خیر نے انہیں سے خوشیال منانے کی پوری ہوری آزادی وی تنسی اور اس نے لا ایک اولی و فقہ ، پندرہ دن ملک اور سے پندرہ دن ملک اور ان پندرہ و نوں میں ہمید یہ ۔ . بال ہاتھا کہ ممکن ہے کسی دن زمان مانکی اس ملر ف آ لکے ، <sup>ری</sup>ن اے اس کی پر واو نہیں نم اب توبہت سے مرسلے بلے ہو تھے اور کونی ایسا میکل مرسالہ دیں نمانت مون كرور بيان مو تا ..... صورت مال أخر بياس تريم من منس منسي ريان زمان ما بكي كابيال آنا الماميكل كام تفاسس غاام خير جابنا تفاكه آيك باب اس المرت الى بني ك لنه روب الا مجمی تبھی اس سے ول میں زمان مانگی کے لئے ہمدر دی بھی آنھر آتی متی، لیکن یہ المراك الك ملرح ت ب مقصد تقى ..... الغرض وقت كزر تار مااور ال كـ بعد ا يك ون الم خرتار او كيا .... اس نے على تو از اور صنو بركو مجمى نيار ہونے كے لئے كہا تھا ملى تواز الم الله المج مين بولا\_ "كيابمات كمرببارب بين ا؟"\_ \_"!U!" "م ... مگر کیا آپ اس دوران میر به والدی مل چا بین ۲"۔

"قولم العائك " الل ملر شان ئے سائٹ"۔ "الله سیه ضروری ہے اور میں "قربیں ایب بات ناؤں کے بنے رہنا "مربیں "مادی باتیں میبیں کر لو کے شاہ عامل .... کیاکسی کوعزت ہے خوش آمدید کہنے کا یہی

رانی جا"۔ اللہ بیں الکل نہیں ۔۔۔۔ تم نہیں جانے ۔۔۔ میری خوشیاں آسانوں کو حجور ہی آؤمیرے بچو۔۔۔۔۔ اندر آؤ" شاہ عامل کو اپنی شدید جذباتی کیفیت کا احساس ہو گیااور ان جین کو لے کراندر چل پڑا۔۔۔۔۔ اندر کے بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے چینا الان جین کو لے کراندر چل پڑا۔۔۔۔۔ اندر کے بڑے ہا

روں سنیں۔ "زلینی میں شاد کہاں ہوتم سب لوگ ..... زلیخا، ویکھو ہمارا علی نواز آگیا..... زلیخاتم انہاں علی نواز آگیا ہے "وہ زور زور سے چیخ رہا تھا اور چند ہی کمحوں کے بعد ہال کے ریازے سے سب لوگ اندر داخل ہوگئے ..... زلیخانے یقین نہ کرنے والی نگا ہوں سے علی زاکودیکھا اور پھر بے اختیار اس کی جانب دوڑی۔

" نلی نواز ..... میرے بیجے ..... میری زندگی ..... میری روح " وہ علی نوازے دیوانہ وار بِهِ كُنْ .... على شاد ..... على داراب وغير ه بھى آگئے تھے اور ان تينوں كى بيگات بھى ..... وه ب بران نام ہوں سے منظر و کھے رہے تھے .... خصوصاً عور توں کی نگامیں ایک طرف كُرُنُ بِولَ مَنوبر بربر ربى تقيس جس كا چېره انجى تك گھو تگھٹ ميں چھپا ہوا تھا..... شاہ عال أبرمن بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق کسی طرح علی نواز ہے ہو گا....اس نے غور نائر كالقا .... على نوازك اجاك آمد نے اسے اس قدر بیجان كا شكار كرديا تفاكه باقى سب بولمول گیاتھاوہ لیکن کچھ نگا ہیں صنو ہر کا جائزہ لے رہی تھیں اور نہ جانے ان ذہوں میں کیا ا بریش بول گی ..... کوئی بیه توسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دلبن جیسی لڑکی کا تعلق نسی نہ المراز الملكى سے ہوگا، ليكن بير بھى نہيں سوجا جاسكتا تھاكہ اس كا تعلق كسى شكل ميں النظرية بمن المن بهائى اور بهابيال جو تھوڑى بہت حقيقيں جان چکے تھے، يہ سمجھتے م می نوازاب کھی واپس نہیں آئے گا .....وہ ان میں سے نہیں ہے، ....وہ توایک ہتھیار ع کید متعمد ہے جواستعال ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا..... کیا کہا جا سکتا تھا .... بات

یو لنے کی ضرورت نہیں جب دوہ ہے دل کی بھڑاس نکال بھے گا تو پھر میں زبان کھولوں کا تماس دوران خاموثی ہی اختیار کرنا''۔

"کیا یہ بہتر نہیں ہوگا، چپا جان کہ مجھے۔ میرامطلب ہے آپ ہم دونوں کو ابھی ماتھ نہ لے جائیں ۔ پہلے ایک بار آپ باباجان ے مل کریہ بات انہیں بتادیں "۔ " پھروہی ، لیمنی جو فیصلہ میں نے کیا ہے تم اس سے منحرف ہورہے ہو .... جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا اس لڑکی کے سامنے ہوگا تاکہ سے بھی حقیقتوں کو جان لے ..... ساری باتیں سب کے علم میں رہنی جا بھیں تاکہ سمی کے دل بیں کوئی شک و شبہ باتی نہ ر ہے میں در میان کا کوئی کام جا ہتا ہی نہیں "بہر حال غلام خیر کے سامنے یہاں بھی علی نواز کی نہیں چلی تھی، لیکن جو فاصلہ طے ہور ہاتھا، دہ اس کی روح کو لرزار ہاتھا، ... کیا کیے گا وو؟ كيا كم كا؟ بھر تھوڑى درير كے بعد وہ اپنے مكان ميں داخل ہو گيا .... صنوبر سمثى، لجالًا غلام خیر کے ساتھ آھے بوھ رہی تھی ... اتفاق سے سب سے پہلے شاہ عامل نے ہی اپنے بنے کو دیکھا ...ایک کیاری کے پاس کچھ کررہاتھا... .اس سے طل سے ایک آواز ذکلی اوروہ و یوانہ دار علی نواز کی جانب دوڑا ۔ قریب آگر اس سے لیٹ گیا.... اس کے سارے وجود کو چوہے لگا نظام خیر کھے فاصلے پراے دکھے رہاتھااوراس کے ساتھ جی صنوبر بھی .... باپ کے جذبات کمی قدر ہموار ہوئے تواس نے غلام خیر کی جانب دیکھا.۔ اور پھراس لڑکی ک طرف ۔ اوراس کے انداز میں حیرت پیدا ہو گئی۔

" آؤ میرے عزیز دوست ... میری زندگ کے سب سے بڑے ساتھی آؤ۔۔۔ وہاں زک کیوں گئے اور یہ بچی کون ہے ... قریب لاؤ اے میرے کون ہے ... قریب لاؤ اے میرے کون ہے یہ اور ... اور میرے بچے ... میری زندگ ... میری روح کیا توکا مرانی کی خبر لے کر آیا ہے ، گر تیرے ہاتھ خالی کیوں ہیں ؟ میں نے تو تجھ سے یہ کہاتھ کے دونوں باز و کاٹ لین مجھے اس کے دونوں باز و کاٹ لین جھے اس کے دونوں باز و کاٹ لین بی میں ایس کے دونوں باز و کاٹ لین بی میں کیا کیا گیا وہ ؟''۔

سى معمولى شخص كى تو تقى نهيں.... بستى خانه خيل كاسر دار زمان ملنگى كوئى معمولى حيثيبية ، مالک نہیں تھا.....اول تواس کاگر فت میں آناہی مشکل تھا.....علی نواز جبیہا بانکادلیراگر ا<sub>ست</sub> ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے توبہ ضر دری نہیں تھا کہ اس کے بعد وہ وہاں ہے تکنے میں بھی کامیاب ہو جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بسااد قات خود شاہ عامل کو بھی احساس ہو تاتھا کہ اپنانقام کی سمیل کے لئے اسے خود ہی کچھ کرنا جائے تھا ۔۔۔۔ایک ایک یے کواس کام کے لئے داؤ پر لگادیناانیانیت نہیں تھی ادر نہ ہی اے کسی کی زندگ ہے کھیلئے کا حن تها، ليكن بس ايك جنون تها..... ايك ديوا آنى تهي..... جانتا تها كه خود وه سب يجمه نبين كر سكے گاجو كرنا جا ہتا ہے ۔۔۔۔اس وقت عالم جنون ميں اس نے اپنے سيٹے كواس كام كے لئے مخصوص کردیا تھا، لیکن جب زلیخا کے آنسور خساروں پر ستے اور وہ بین کرتی تو شاہ عامل کو احساس ہوتاکہ واقعی زیرک سے زیرک انسان زندگی میں بہت بڑی بڑی غلطیال کرجا، ہے....اے تیج مج کوئی حق نہیں تھااہے حسین اور خوبرو بیٹے کو داؤپر لگانے کا، لیکن جو کچو ا : اپنے کہ تم بمین ساری تفصیل بتاؤ۔ کر چکا تھااب اس کی واپسی مجھی ممکن نہیں تھی ..... ووز لیخا کے سامنے شر مندہ شر مندہ سارہتا تھا، کیکن اس وقت بھی جب علی نواز اس انداز میں واپس آیا تواس کے دل میں بھروہی جذبہ انتقام مر ابھارنے لگااور اس نے بیٹے سے بار باریمی سوال کیا کہ کیا وہ اپنے و مثمن کے ہاتھ کاٹ کرلانے میں کامیاب نہیں ہوسکا ..... بہر حال کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا..... نجر

" بچو..... اگر حمهبیں کوئی خاص مصروفیت نه ہو تو بیٹھ جاؤ..... اصل میں جو گفتگو :ونی بده تم سب كے سامنے ہونى ہے، كيو نكداس ميں سب كامستقبل چھيا ہواہے"۔ "غلام خيربايا .... آپ خيريت سے توبي ؟"على شادنے سوال كيا-"بال مين خيريت سے مول" ـ

" كَمر مجھ بناؤ ..... مجھے،ارے ہال ..... بتة نہيں مجھے كيا ہو گيا ہے ..... چلو ميں خامون بواجا تا ہوں....میں کچھ نہیں بولوں گا"۔

"نلام نبر بھائی ہے بچی کون ہے اور اس نے تھو تکھٹ کیوں اکال رکھاہے؟" زلیجائے ا بن من سر شار لیج میں کہا۔

ں بے۔ "زلیخ بھالی۔۔۔ جس طرح تمہارے تین بیٹول کی خوبصورت بیویاں ان کے جمراہ رنادا آبال صوبر ہے "ایک بار پھر لوگول کے ذہنول میں شدید بحران پیدا ہوا ..... شاہ عامل کا 

"على نواز كى بيوى؟"-

"إن مين ني ان دونون كا نكاح كرديا ہے"۔

تماں وقت جس انداز میں تفتگو کررہے ہو غلام خیر ،وہ ہم لوگوں پر ظلم ہے ..... ہونا تو

" نلی نواز، تواس قدر خاموش کیول ہے ..... پبلا جواب مجھے یہ دے کہ کیا جماراد مثمن الدب إذن المصموت كى آغوش ميس سلاديا؟ "\_

"ووزنده ب" على نواز كے بجائے غلام خير نے كہا اور شاه عامل نے آئكھيں بند المن المجه لمحابينا ندرى اندر سوچتار بالپير ندهال ليج ميں بولا۔

" نحیک می کیا تونے علی نواز ..... تونے تھیک ہی کیا ..... بلکہ بہت اچھا کیا تونے ..... "فربت الچاكيا.....كم از كم تيرى مال كواب اطمينان بوگيا بوگا..... زليخا، كبواب تو مجه سے نهائین دہائمبیں ..... خداکا شکر ہے کہ وہ طعنہ جوتم مجھے دیتر بی ہو خود بخود ختم ہو گیا.... ئر الک جنون کا قدم الحالیا تھا، لیکن تمہارا بیئا مجھ سے زیادہ مجھدار نگا، بلکہ وہی مجھ میم کی تمافت کواس نے قبول نہیں کیااور اپنی دنیا آباد کر لی ... متہیں مبارک بو ا این تهین مبارک بوس

اینام و نکانول سنے صنو پر کود کیے رہی تھی۔ دوایک باراس کی نظرین علی نواز کے

بنے پر بھی پڑی تھیں جو گرون جھائے بیضا تھا ۔ ونعتا علی شادنے ہنتے ہوئے کہا۔ الباجان بھی خوب انسان ہیں باباجان سے کیسے ممکن تھاکہ ایک شخص آپ کے اللہ ہے انسان ہیں باباجان ہے ممکن تھاکہ ایک شخص آپ کے اللے اپنی زندگی داؤ پر لگادیجہ ساس نے ایسانہیں کرکے اپنی عقل کا جوت دیا ۔۔۔۔ آپ بلاوجہ اس ہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوچتے رہے ... بابا جان دور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کس کے لئے اپنی ای جذباتی انداز میں سوچتے رہے ... بابا جان دور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کس کے لئے اپنی زندگی کو نجیاور کردے ۔ البتہ سوچنے کی بات سے کے علی نواز نے ایک کام تو خیر مخطوری ے کیا ہے، لیکن وہ مراشاید اس نے ضرورت سے زیادہ عظمندی سے کر ڈالا..... لیعنی این شادی کیاسوچنا تھاوہ.... کیا ہم لوگ اے غیر شادی شدہ رہنے دیے.... ہمیں یہیں پر اندازه بو گیا تھا بابا جان ... که علی نواز کا انداز فکر ذرا مختلف ہے ... وہ بظاہر سیدها سادا معصوم انسان نظرِ آتائے لیکن اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں ، ۔ خیر ہمیں کیا! یہ مسکلہ آپ کنے آپ و کیے لیجئے کون لڑ کی ہے یہ انہاں سے آئی ہے .....کس انداز میں اس كَ عَلَى نوازے شادى مولى بىس باباجان يەسوچنا .....ىد فىصلد كرنا تو آپ كاكام بىد. "ليكن يه بهت برابواب "مجفط بهائي نے كہا۔

على نوازاب بھى خاموش تحااور غلام خير طنزيه مسكراہث كے ساتھ ان سب كود كمچه رہا تھا ... اس کی آتھوں میں ان سب کے لئے حقارت کے آثار تھے..... علی نواز کے بھائوں اور بحابول في بهت مجه كهااوريد سنقرب ..... پيرجب وه خاموش موسة توغلام خير بولا "كى كواور كچھ كېتاب؟"\_

"اب كنے كے لئے كيارہ كياہ غلام خير جاجا.... على شادنے كہا"۔ " منے کی منجائش ہے تو سنو شاہ عامل ..... تمباری بہوزمان ملنگی کی بیٹی ہے" غلام خر نے کہا ۔ ایک کمھے کے لئے توبات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی..... لیکن دوسرے کمھے شاہ عال کی آئکھیں دھندلا گئیں ....اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی .... آٹھوں میں صنوبر کی شکل منتشر ہو گئی اور کانول میں غلام خیر کے الفاظ .... بینے اور بہو کمیں توان الفاظ كايتين نه كريك ليكن زليخاف محسوس كيااور آكے برھ كر صنوبر كے پاس بہنج كئ

ر کے منہ سے آلئت زدہ آواز تکلی۔ سے سے سے آلئت زدہ آواز تکلی۔

ں ۔۔ خیل سے زمان ملنگی کی بٹی ہے " غلام خیر نے مسکراتے ہوئے کہا ا یہ دے ہوئے ہما میں باریہ الفاظ عامت کی تصدیق کرتے تھے ... انہیں شاہ عامل نے بھی سااور زلیخانے بوہری باریہ اوس المالی الما ال المان شاید مسرت سے نہیں بلکہ غیظ و غضب سے زلیخا کی ممتا بھری عرخ ہو گئے تھے، لیکن شاید مسرت سے نہیں بلکہ غیظ و غضب سے زلیخا کی ممتا بھری مری مرک این ایس بیمزک انتھی اور شاہ عامل تھر اکر رہ گیا ۔ تب زلیخا آ گے بڑھی، انتھوں میں غضب کی آگ بھڑک اسٹھی ن خور کاہاتھ کیڑ کر اپن طرف کھینچااور خوداس کے سامنے سینہ سپر ہوگئ۔

"س کی ہاں نے دودھ پلایا ہے جو اس بچی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے ..... آئکھیں تنج مي اپي تزب برنادم مول ..... تيري رگول ميس ببهاڙول كاخون نهيس ہے..... ببهار زادے نبرت مند بوتے ہیں ..... وہ وشمن کا سر کاشتے ہیں ان کی بیٹیوں کی طرف نگاہ نہیں المنتق بہتر ہواکہ تو مجھ سے دور رہا .... تیرے اس عمل سے میرے ذل میں تیرے لئے یرے موتے بند ہو گئے .... یہ بچی اللہ کے بعد میری پناہ میں ہے اور شاید تیراباب بھی اس فرن ابنااتقام ندیورا کر سکے .... مجھے معاف کرناشاہ عامل .... میرے بدن کے ایک ایک را تھے پر تیرا حق ہے، لیکن اپنا ضمیر تجھ پر قربان نہ کر سکول گی"۔

ٹاہ عال اب خونی نظروں سے غلام خیر کو دیکھ رہا تھا..... پھراس نے منہ سے جھاگ أُدُاتِي بوسعُ كبا\_

" یدوی نبهانی ہے تونے غلام خیر ..... یہ تربیت دی ہے تونے میرے بیٹے کو ..... نان ملك كرونوں ہاتھ مائكے تھے میں نے .... یہ تو نہیں كہاتھا كہ ایك كمزور بكى برقوت الكالجاع"۔

"كيا تم ورب موتم دونول ..... كيول مجھے گالياں دے رہے ہو ..... كيول جلد بازى

الله المراه المرام المر

روس اندر پل پر سام مند فی مند فی مند اور ایم سرف نا اور وه سب مند بنالراندر پل پر سال ایال ایال میده کاد ماس به اور ایم سرف نا اور وه سب مند بنالراندر پل پر سد ادان کادوره سام با بایی کاپائی او ایم کادوره سام بایی کاپائی او ایم کادوره سام بایی کاپائی او این اور وه سب مند بنالراندر پل پر سد دروه کادوره سام بایی کاپائی او ایالی او ایالی ایم ایالی کاپائی او این اور کادوره به اور کادوره به اور کادوره به باور خوش او نوش او نوش او نوش این می باید کار پر دو این اور و این اور کاروره به اور کاروره به با باید کاروره به باید کاروره به باید کاروره به باید کاروره به باید کاروره با این این کاروره به باید کاروره به به باید کاروره باید کاروره به باید کاروره باید کاروره به باید کاروره باید کاروره باید کاروره باید کاروره باید کاروره باید کارور کاروره باید کارور کارو

" بیسے کسی چوراہے پر بٹھاد واور میر ۔ سر پر جو تے مار و" نماام خیر نے کہااور شاہ عامل عرائے ذکا پھر بولا۔

" بخصال کی فرصت نہیں ہے ، چنانچہ بیہ کام کسی مناسب وفت پر کروں گا، کراب مجھے النما"۔

"تیرابیناادر به اب تیر نه پاس زیر ک سیس اس گھر بیس جار ہا ہوں جو زمان مکتنی الل گھر بیس جار ہا ہوں جو زمان مکتنی الل گھر بیس جار ہا ہوں جو زمان مکتنی اللہ بین کو سکے اللہ بین کو سکے اللہ بین جانتا ہوں وہ اپنی بینی کی عبد الکی زیادہ عرصہ بر داشت نہیں کر سکے اللہ بین مہاں اس کا استقبال کروں گا؟"۔

مام نیر کابیا اندازہ غادد نہیں تھا۔ ملی نواز اور سنو ہر کو شاہ عامل کے گھر پہنچ ہوئے النان کررے سے کہ ایک صبح ماتھ مکان مان کررے سے کہ ایک صبح میں اس نے زمان مان کی کو بچھ دوسر ے افراد کے ساتھ مکان منظر مکاران کی دیکھ مااور اس کا دم سمنے لگا ۔ اس خو فناک عمل کا سب سے خو فناک منظر مائے النا تھا، چنانچہ وہ خود کو سنہال کر اپنی جگہ ہے اٹھا اور ہاہر چل پڑا۔

لرریته دو پیرسب پلیم پیر ب بنیم ال لای کی مرشی سه دواند المان مانگی نے اسے نود دیار بند سالنمر ایانت ".

"ايال مروت او ب فيرتى كالمان ب "ماه عامل في الما

" لے بیادُا ۔ اندر پون اواں ۔ نیس اراں آلر نماری کر ایس کا اللہ ا بیادُا۔ اندر لے بیادُ "غلام نیر نے فیف او نے لیا۔

"آوَيْنِي أَنِيْتُ سِ بِهُمْ بِنَالَا أَوَالَّهِ

ز إينائ تركهااور سب كوتهروز لرسنو بر لواند و له كن-

" تو پھر پہ لڑکی ''''شاہ مامل نے کہا۔

" تادان ادا کیا ہے زمان ملکن نے اپنا سارا نزانہ تنتے دے دیا ہے پہلے بوری بات توسن کے "۔

تب خاام خیر اے بوری کہانی نائے اگااور آہت آن تد شاہ عامل نے بیرے لی سرنی میرت میں بدائے لئی ۔ پیرے لی سرنی میرت میں بدائے لئی ۔ پیروہ سونی میں ذوب ایا۔

"تيرالها ب كريد لا لها إن له تد سر الهار ش سريال ألى ب٢٠٠٠

نگی کے انہ الحال ہے ہیں جہا جا ہے بلاؤ ۔.. کیا علی نواز بھی گھر پر موجود نہیں ؟"۔

الہ کہاں ہے ۔.. ہیا اسے بلاؤ ۔.. کیا علی نواز بھی گھر پر موجود نہیں ؟"۔

خرک لئی بولا۔

الہ واد تخریک ہیں ہیں "۔

الہ واد تخریف رکھیں ۔.. میں بتا تا ہوں "۔

الہ واد تخریف رکھیں کر رہے ہو؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟"۔

الہ واد تک سامنے سروار کی اجازت کے بغیر زبان کیے کھول سکتا تھا؟"۔

الہ واد ت

" کیاایی فاص بات تھی ..... تم نے کیوں نہ کہا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ آخراس الم جہانے کی کیابات تھی"-اللہ بنائی کرم میں تیر کو معمل نے میں دار ملنگی کرم میں سے کم نہیں مانا ہے

"ر دارزادی کے مرتبے کو میں نے سر دار ملنگی کے مرتبے سے کم نہیں جانا..... خود اور کا کا کا کا کہ زبان بندر کھی جائے "۔

"كسليلي بين؟"-

"وى توسر دار كوبتانا چاہتا ہوں"۔

"دلاپے سرال میں ہیں"۔

"إلى المالى ؟"\_

"چندروز قبل کی بات ہے کہ سیر کے دوران علی نواز کے والدین اسے مل گئے .....وہ 'کمانتے میں ..... بعد میں وہ بیٹے اور بہو کوا پنے ساتھ لے گئے ''۔ ''کہاں؟''۔

"اپنے گھر"۔

مکان کے صدر در وازے کے باہر غلام خیر نے زمان مکنگی کا استقبال کیا.... ملنگی کے چہرے پر شدید بے چینی ہوئی تھی. اس کی منتظر نگا ہیں بے چینی سے در وازے کی خبرے پر شدید بے چینی ہوئی تھی. اس کی منتظر نگا ہیں بے چینی سے در وازے کی طرف اپنگا سے ملام خیر کے طرف اٹھی ہوئی تھیں.....غلام خیر کود کھھ کر دہ بے اختیاراس کی طرف لپکا.... غلام خیر کے سلام کاجواب دے کراس نے کہا۔

" ٹھیک ہو غلام خیر!صنو ہر ٹھیک ہے ..... مجھ سے دور رہ کر دہ میرے لئے بے چین تو تہیں ہے؟''۔

"بچ ماں باپ کے سائے میں بل کر جوان ہوتے ہیں، انہیں بھول تو نہیں سکتے.... بیٹیوں کواللہ بہت صابر بناتا ہے .... تھم رب العالمین کے تحت وہ شو ہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، لیکن بچین کے شب دروز کی کہانی کہیں بھولنے کے لئے ہوتی ہے"۔

"کہاں ہے وہ؟اہے بتاؤ کہ میں آیا ہوں"۔
' "اندر آیئے سر دار ..... معزز مہمان کہاں قیام کریں گے ..... مجھے تھم دیں ان کا بندوبست کہاں کروں؟"غلام خیرنے پوچھا۔

"یہ تم پر منحصر ہے یوں کرو ..... تم اپنی مرض ہے ان کے تیام کا انتظام کرو ..... میں اندر جارہا ہوں" زمان ملنگی نے صدر دروازے کی ظرف قدم بردھادیئے۔

غلام خیر نے پریشان نگاہوں سے زمان ملنگی کو دیکھا،.... پھر سنجل کر ان لوگوں سے بولا..... آپ کے شایان شان جگہ کا بندوہت کرنے میں پکھ وقت گئے گا، جس کی اجازت چاہتا ہوں.... آپ ڈرائنگ روم میں تشریف فرما ہوں، آیئے.... ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں تشریف فرما ہوں، آیئے.... ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بھاکر غلام خیر تیزی سے اندر کی طرف لیکا، جہاں سے زمان ملنگی کی آوازیں آبھر رہی تھیں.... وہ لیوانہ وار صنوبر کو پکار رہا تھا اور تمام کمروں میں جھا نکتا پھر رہا تھا.... غلام خبر اس کی آواز کے تعاقب میں اس تک پہنے گیا.... زمان ملنگی نے اسے ویکھتے ہوئے کہا..... 'کیا وہ بوئ وہ نہ ہو کے کہا..... 'کیا دو جہ و توف ہم سے چھپ رہی ہے! اسے آواز دو....اس سے کہو وہ نہ بولی تو ہمارے دل کی دھڑ کن بند ہو جائے گی.... صنوبر ''۔

97

الناس نے بیات کے بیات کے سیارا میا تھا اور پتر ب جان مورو نیا تھا۔ اور بیات المریخ سے بیچور میں گرٹر نواجٹ رہی بیچر اس نے کہا۔ اردیک اس نے وجود میں تبریک کریا ہوئی معارش کا سوامیا سے خلاف کوئی سیاری المریخ میں ایسے میں والون تین سے دول سے دول سے اور اگر میں میازش سے اور اگر بیٹر دیا ہے۔

جمیع به الله المورد به ال

ب جهداد عور جور المان المان المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطوع المنطو

ه می معزز سر دار!"-

مریز نبین بوسکنا ..... جریز نبین بوسکنا .... ایک بارتجر جمحے جگادیا گیا ہے .... ایک بازی جملے دکادیا گیا ہے .... سب سے پہلے میں تیرے بدن کے بزار کھڑے کروں گا ..... این زمانی تجے زندہ نبیس چھوڑوں گا''۔

اُر جھے نے کوئی خلطی ہوئی ہے معزز سروار تو آپ کے غلام کی گرون آپ کے سے بنام کی گرون آپ کے سے بنانوں سے اتار دیں گے تو اف شیس کروں گا ..... آرزویہ ہے کہ جھے بال فاقادن جائے۔

نائن منتمی کے بورے بدن میں آتش دوڑ رہی تتحی .....اس کا وجود خاکستر ہوا جار ہا انو ایک بارٹیرودا پی جگد پر جیجہ گیااور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر بکڑ لیا... .اس کے ابنان سے ارز تی ہوئی آواز نگئی۔

" یی دو محرزه مدی بئی کے تا بل ہے؟"۔ دواس کے شوہرہ میں ہے "۔ ''منو بر دہاں خوش ہے ؟ انہوں نے اسے اپنی بہو قبول کر ایا؟ ہیئے واس سے منحر ف تا

" مجھے نہیں معلوم سروار .... عنی نواز کو جب اس کے مال یاپ ط تواس پہر مقت طاری ہو گئی .... چھ جنم ہاتی معاملات طے ہوئے لیکن مجھے الن سے دور جن رکھا گیا ۔ بچر علی نواز نے خود بی ان سے اپنی شادی کا تذکرہ کیا اور پچھ وقت کے بعد و داوگ اپنی ہمواور میں کم یبال سے لے گئے ''۔

"تم ت كياكها؟"-

" علی نواز نے کہا کہ وواپنے ماں باپ کے گھر جارباہے ..... یہ گھر جے کہ اس کی زوئی کی ملکیت ہے ..... میں اس کی دیکی بھال کروں .... وو کسی بھی وقت یہاں آ سکتاہے "۔
"زمان منگی سوچ میں ڈوب گیا ..... و میں تک سوچتار با ..... پھراس نے چوکک کرفلام خی کود یکھااور بولا ..... تم تو کہتے تھے کہ علی نواز تمہارا بحتیجا ہے "۔

نادم خیر نے گرون جوکائی اور نیمرزیر لب مسکم اکر کہا ..... "مردارایہ توشاہ عالی کا محبت ہے .... سرف دو ت کے ناطے اس نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا اور پھر شاید بچھ ایسے حالات ہوئے جن کی بتا پراس نے اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں ..... پھرخود نہ جانے کہاں گم ہوگیا "۔

"كيانام بتاياتم في مسكيانام بتايا؟" زمان ملئلي كے وجود ميں جيسے بم سبا پيشا تھا۔ "س كانام سروار؟"۔

"كيانام ب على نوازك إبكا؟"\_

"شاه عامل!اوروه تمهاري ي بستى كارب والاب "\_

" زمان ملنگی کے پاؤل لرزنے میلے ..... آکھوں میں تاریکی سجیل گئی..... وہ بیضا جلا

بھی اس سازش کا شریک معلوم ہو تاہے "۔

نلام خیر خاموش کھڑارہا....نان ملنگی نے پھر کہا۔

" بجهے بتاغلام خیر!ای سازش کامر کز کہاں تھا؟اور کس انداز میں سیہ سوعا گیا"۔

"غلام كو علم ديا جار باب توب عرض كرنے كى جرات كرر ما بول كه مجھے تو يجھ معلوم كى

نه تھا..... حقیقت تو میں گوش گزار کر چکا ہوں سر دار!اور حقیقت سے تھی کہ اس شخص نے بنہ تھا..... جس کے بارے میں .... میں نے تجھے بتایا تھااپ معصوم بچے کو میرے حوالے کر دیااور جھ

ہے کہاکہ حالات ایسے ہیں غلام خیر کہ اس بیج کی پرورش تمہیں کرنی ہے ۔۔۔۔ میں نے ازراہ

انبانیت اس سے یو چھاکہ وہ حالات کیا ہیں تو وہ کر خت کہجے میں بولا کہ اگر میں اس کا پیرکام ' نہیں کر سکتا تو انکار کر دول لیکن وہ راز پوچھنے کی کو شش نہ کرول جسے وہ اپنے سینے میں جھائے رکھنا جا ہتاہے .... سومیں توایک بے لوث انسان تھا.... میں نے خاموشی اختیار کرلی

ادراس کے بعد جب بھی میں نے شاہ عامل کو تلاش کیا تو وہ مجھے نہ ملا سے مجھے یہی علم ہوا کہ دہ بہتی خانہ خیل کارہنے والا ہے اور بہتی چھوڑ کر چلا گیاہے اور اب اس کے بارے میں کسی کو

كوني علم نہيں....اس نے مجھے بھى كچھ نہيں بنايا تھا، بہر حال ميں لاولد تھا..... ميري زندگي تناسی .... میں اپنی جھوٹی سی بستی میں بس اپنی زندگی گزار رہاتھا....اس بیچے کے سہارے مجھے بھی زند در بے کا موقع ال ایا .... جب بہ جوان ہو گیا تو ظاہر ہے اس بات کی ضرورت پین آئی کہ یہ اپن زندگی کے لئے کوئی رائہ تلاش کرے کہیں نوکری وغیرہ کرلے ....

اس کے بعد علی نواز مجھے خداحافظ کہہ کر چلا آیا تھا۔ … کچراس کے بارے میں مجھے ای وقت اطلاع ملى جب عظيم سر دار نے مجھے طلب کیا تھا''۔

زان ملکی غلام خبر کی پوری با تنیں بھی نہیں سن رہاتھا .... وہ تو بس اپنی زندگی کے برباری برباری بی کاجدا آُی تو دہ لمحہ بھر بھی بر داشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سینے پر بچھر کی سل رکھی اور بی کاجدا آُی تو دہ لمحہ بھر بھی بر داشت ریں. بی کواہش کے مطابق غلام خیر کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ اسے دلیمی ہا۔ انگادیدے جس کی وہ آرز و مند ہے ..... جب بیٹی چلی آئی تواس پر جو گزری،اس کاول ہی انگادیدے ۔۔۔ ہنانا .... دیوانہ ہو گیا تھاوہ .....اے احساس ہوا تھا کہ بیٹی کے بغیر شایداب زندگی کی بقیہ منانا .... دیوانہ ہو گیا تھاوہ .... المر منكل ہوجائيں.... شديد كشكش كاشكار رہا تھااور كپير سارے خدشات بالائے طاق . -پُوروا چل بِرُاتِقا ..... سفر کاایک ایک لمحه اس پر شاق گز را تھا.....اس کی آنکھوں میں صنو بر ﴾ نمور بني هو كي تقى اور وه اپني آگ ميس جلتا هواد يوانه واريبال تک چلا آيا تھا..... نه جائے اللا أرزد كي ول ميں بسائے ہوئے، ليكن اس ايك نام نے اس كى حيات خاكستر كروى نی۔ ٹاہ عال! آہ شاہ عامل اس پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔۔۔۔ بقینا ہے گہری ہٰٹی تھی..... آہ کاش میں شاہ عامل پر نگاہ رکھتا اور بیہ دیکھتا کیہ وہ کیا کرر ہاہے..... بیہ توپیتہ اً گیاتھا کہ وہ کہتی ہے جلا گیاہے، نمیکن ایک قلاش کا نستی ہے چلا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ا استے برسوں کے بعد زندگی کاوہ دور گزر جانے کے بعد بھی جو طوفانی دور ہو تاہے الان کے بعد سمندر کی سطح ساکن ہو جاتی ہے ....ایک بار پھراس کے وجو د میں تلاجم بریا کرداگیا تھا ....اس گادل جاہ رہا تھا کہ جو کو ٹی نگا ہوں کے سامنے آئے ،اے فنا کردے ....

بو ہیں۔ فر<sub>ولوگ ان</sub> سے ساتھی تھے ۔۔۔ جواس کے گوادیتھے انہیں آئ تک یہ نہیں معا<sub>و</sub>ر سے فر<sub>ولوگ ا</sub>ن سے ساتھی ہے۔۔۔

ی ہوں۔ کی اور صنوبر کون؟ انہوں نے میری اجازت سے ان دونوں کا نکات کیا ۔ اس میں اور صنوبر کون؟ انہوں نے میری اجازت سے ان دونوں کا نکات کیا ۔ اس

: ﴿ بَيْ مِعلوم ﴾ تخجے كه جب جارى جين اس گھرييں بَنْ اِنَّا اَنْ اَو شاد عال نے اس كے

۔ . "نبین نہ کچھ وقت گزار کر میں واپس آگیا، لیکن زنان خانے کے حالات مجھے

منا إنى زبان بالكل بندر كحنا ..... ايك لفظ كسى سے كہنے كى كوشش ندكر نا. ... ميں ستجے

مہر ہے۔ عبد اور سبیں رہے .... شاہ عامل سے تو بعد میں رابط قائم بواتھا"۔ عبد ہوائی ببیں رہے ۔۔۔۔۔ شاہ عامل سے تو بعد میں رابط قائم بواتھا"۔

مدہ ۔ "بین .... غلام خیر! تمہیں اس کی ربائش گاہ کا تو علم ہے نا؟"۔

" بانتا بول سروار"

رندي سلوك كيا؟"۔

آئے گادے ہر چیز کو اور خود مجھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو جائے ... تداس کے بدن ر اس کا بہاس لوہے کی جیتی ہوئی جاور بن گیا تھا۔ ... بہت و سر تک وہ اس آگ میں حجاستار ہا۔ س کے بعد اس نے جی بیں اٹھا کر غلام تیم کو دیکھا اور تجر سر دیلیج میں اولا ....اس کے بی ے والات تو حمیس معلوم ہوں کے غلام خیر؟"۔

" نبیں مر دار..... میں تو تھم کا غلام ہول....اس گھر میں تمہارے چو کیدار کی حیثیت ہے ہوں ...جب كبوك، جا جاؤل كا ؟وائس إلى البتى ميں "۔

تو آیا تیں۔ دوست شاد عامل نے تجھ سے میہ نہ کہا کہ تو بھی اس گھر کو چھوڑ کر اس کے

زندگی ہوت ہے .... موج کاایک مقام ہوتاہے ہرول میں ..... آپ نے جوزمہ داری میرے سرد کی متی .... بے شک اس کا مجھے کوئی معاوضہ مبیں ملاء لیکن میں نے آپ سے زبان کا سودا کیا تھا.... سویس بہال اس گھر میں موجود ہول اور جب تک آپ جا ہیں گے رہول الكن الركس المحصات عالى شاك كرين رہنے كى خواہش بےندكسى صلے كى تمنا! بال ..... ليكن اگر كس كاحرام كارشة تبحانا جرم ب توجوعدالت بهي جاب ججهاس جرم كى سزاد د د " ـ

"حقیقت بہت مخترے سردار ..... آپ نے مجھے تھم دیا ..... میں نے آپ کے ظم کی تقیل کی .... یبال لا کرمیں نے علی نواز اور صنوبر کوا یک دوسرے کا ساتھی بنادیا"۔ "ایک منت میری بات سن! کیا تونے ان دونوں کو شاہ عامل کے سپر د نہیں کر دیا تھا؟"۔ "سرداراً گردن آپ کی امانت ہے .... شانوں سے اتارد سیجئے لیکن رُوح پر آپ کا کُولَ قبنسه نبین .... جم کو آپ پامال کر کتے ہیں ..... رُول کو پامال کرنے کی کو شش نہ سیجے گا لل كَمْ سَكِينَةٍ بِينَ آبِ بَجِيحٍ .... ليكن جيمونانه كهين" \_ ٠ "كيامطلب؟" .

''اس نے پہن کہاتھا''' ملی نواز مجسی بن جابتا تھالیکن مر دار بر تحض کا ایک معیا

ان الاران كے بعد كياكر ناہے۔

"ن--- بات ن! یک بار پر مجھے ساری حقیقت بتا"۔

"نیک بسمر دار ..... لیکن آپ کویداندازه بے که میں صرف ادا نیک فرنس کے گناد کا المناوا اور بعد میں ایک معزز تحض کی عزت کی حفاظت کرنے پر مجرم قرار پایا :ول ﴿ نَمُ الْبُ آبِ كُوبِرِى الذمه بهى قراروك سكتا تحااوراس كے بعد الرجھے يه احساس بوتا النه المنتى ميرا مخالف بو گيا ہے تو ميں اپنی جان بچا کر کسی بھی گو شے ميں اپنے لئے پناہ گاہ النام داران کے بعد فیصلہ آپ کئے ہاتھ میں ہے کہ ججھے جس قدر بھی مجرم قرار بر بیے بھی اتنائی لیا ہوں کہ اب جینے سے کوئی دلچیل نہیں، اہل، یہ درخواست

۱٬۰۰۰ مین مجی پریقین رکھا جائے ۲۰۰ نین منگی و گرفائے قد مول سے اس بڑے کمرے کے دروازے کی جانب جل پڑا تھا، ہ ابنے تبت قدمول سے چیتا : ول اسپنے دوستول کے در میان پہنچ سیماں آئے المسلمة المرابعة المسلمة المس

المرح و المرح

۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے بتائی جائتی ہے تو میں اسے جاننے کا خواہش مند ہوں ... ان!"۔

"زاب....زخم تو پہلے ہی گئے ہتے خون تو پہلے بھی بہہ گیا تھا، لیکن یہ ایک ایا کاری وار ہے جو شاید زندگی کو اختیام کی جانب لے جائے اور ہوتا ہے۔ ایما ہونا چاہئے کو نکہ ہم نے بھی تو آج تک جسموں کو زخم سے چور کیا ہے ۔ بہت دیر کے بعد تجرب اور عقل نے ہم نے بھی تو آج تک جسموں کو زخم سے چور کیا ہے ۔ بہت دیر کے بعد تجرب اور عقل نے یہ بات بتائی کہ اللہ کی رسی دراز ہوتی ہے لیکن بالاً خرا یک دن اسے تھینج لیا جا ہا اور جب یہ رسی میں ماتا ، ایما ہوگیا ہے تراب ۔۔۔۔ایمائی میں ماتا ، ایما ہوگیا ہے تراب ۔۔۔۔ایمائی میں گلا ہے "

"میں بے چین ہوں یہ جانے کے لئے کہ کوئی نیاداتعہ پیش آیا ہے تووہ کیا ہے؟"۔ تراب نے پریشان البجے میں کہا۔

المرے دوست بھی قرب وجوار میں آ بیٹھے تھے .....زمان ملنگی کی کیفیت یہ بتار ہی المرے دوست بھی قرب وجوار میں آ بیٹھے تھے ....زمان ملنگی نے جلتی ہو کی آ تکھیں اٹھا کیں ... اپنے بار افعا کی براواقعہ ہو گیا ہے ... زمان ملنگی نے جلتی ہو کی آ تکھیں اٹھا کیں ... اپنے بین بولا۔

از اپنے ہوئے تمام ساتھیوں کو دیکھا ، .. پھر غمز دہ کہتے میں بولا۔

اراد بنی ہوے ما است ہوں ہے سامنے بھی بے لباس نہیں ہوتا، لیکن تقدیر نے والنان اپنج عزیز ترین دوستوں کے سامنے بھی بے لباس نہیں ہوتا، لیکن تقدیر نے والنان ہونا ہے ہوں ہو جائے گی سکیے روکوں گا میں ؟ لوگ خاموش ہوجائے گی سکیے روکوں گا میں ؟ لوگ خاموش ہوجائے گی سکیے روکوں گا میں ؟ لوگ خاموش ہو لیکن ان کی آنکھیں بولیس کے سنان کی آنکھیں بولیس کے سنان کی اعضاء بولیس گے سناموش ہوگئی ان کی آنکھیں اس ایم راز کو بھی ان کی است کا مرد ہو جو دمیں آئی و سعت ہے کہ اب میں اس ایم راز کو بیل گئی ہوں کا میں کا تعداد فقوحات حاصل کی بیل ہونید کر سکوں سنا ہو ہو دمیں ان کے درد میں نے زندگی میں لا تعداد فقوحات حاصل کی بیل ہونید کی میں خلاج کا مرد ہوگھنا پڑا ہے ۔۔۔۔۔ ہماں خلاج کا مرد ہوگھنا پڑا ہے ۔۔۔۔۔ ہماں خلاج کا مرد چھھنا پڑا ہے ۔۔۔۔ ہماں خلاج کی مضوبہ بندی بین اس ہمیں خلست کا مرد ہوگھنا پڑا ہے ۔۔۔۔۔ ہماں ہو جا کہ کا مرد ہوگھنا پڑا ہے ۔۔۔۔ ہماں خلاج کا مرد ہوگھنا پڑا ہے ۔۔۔۔ ہماں خلاج کی مناز ہو ہو دمیں ان کے ایک طویل منصوبہ بندی میں خلاج میں کا ہر ہمیں خلاج کی ہوئی ہماں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کی ہمیں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کی ہوئی ہمیں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کا ہوئی ہمیں خلاج کی ہوئیں ہمیں خلاج کا ہوئیں ہمیں خلاج کا ہمیں ہوئی ہمیں خلاج کی ہمیں خلاج کی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہمیں خلاج کی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہ

رجہ اور اس میں اس میں ہوا کیا ہے؟ زمان ملنگی اگر جمیں اپنے راز میں شریک کرنا جا ہے اور اس میں میں مت کرو ''تراب جان نے کہا۔ رزندا کے لئے اس قدر بے چین مت کرو''تراب جان نے کہا۔

نان ملگی تراب جان کی صورت و یکهآر ہا۔ ... پھر بولا۔ ''شرم کا ایسا مقام ہے تراب ناز بری زبان اس کی عقدہ کشائی کی سکت نہیں رکھتی''۔

" بذبات کا جو طوفان تم پر جھایا ہوا ہے اسے نکال دو ..... ورنہ تمہارا منہ پھٹ جائے ا۔ زان النگا بیں تمہارے جوش کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں "تراب جان نے کہا۔ "ہاں بتا تاہوں ..... شاہ عامل یا دہے تمہیں ؟ "۔

"اه بن کے خانہ خیل کی ڈھلانوں میں خوبانیوں کے باغ تھے، جس نے وہ خوبانیوں کے باغ تھے، جس نے وہ خوبانیوں کے بائم کا بائم بمی دینے سے انکار کیا تھا تو ہم اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور ہم نے اس کا بایاں بازو کے ایا اداد ایاں بازداس لئے سلامت جھوڑ دیا تھا کہ اسے ان کا غذات پر دستخط کرنا تھے، ان کا غذات پر دستخط کرنا تھے، ان کی تحت خوبانیوں کے باغ ہمار کی ملکیت ہو جا کیں "۔ کو بتائیں اور دہ سب بہت دیریک سنسناہٹ کا شکار رہے ۔۔۔۔۔ تراب جان کے چبرے این اور دہ سب تراب جان کے چبرے این ا 

> " نہیں کر پار ہا کوئی فیصلہ ..... نہیں کر پار ہا"۔ «با عالم المالية المالية

المالية بتانے كى ضرورت ہے؟ "كيابيس نے تمہيں اس لئے اپنى بيارى كاراز بتايا ہے ك نے ہے۔ بیر سوال کروکہ اس بیماری کی کیاد واکی جائے۔ نہیے بیر سوال کروکہ اس بیماری کی کیاد واکی جائے۔

اس دوا کی دوا پیش کرے تو ..... کیا وہ اس احساس کا شکار ہے کہ اس دوا کی زراہاں کی زندگی میں شامل ہو جائے گی"۔

كهناكيا جائج بوتراب جان؟"-

"ریکھوزمان ملنگی ہم فاتح رہے ہیں ....ایے ایے واقعات ہماری زندگی میں شامل ہیں کار ہمان کا تجزید کرنے بیٹے جائیں تو ہمیں ہداحساس ہوکہ جس قدر کامیاب زندگی ہم غ گراری ہے دہ شاید ہی کسی اور نے گزاری ہو ..... ہم نے اپنے طا قتور ترین و شمنوں پر قابو الرانبيں اپ قدموں میں لوٹے کے لئے مجبور کر دیا، لیکن جہاں ہم فتح کا مزہ چکھتے رہے الله المال شکت کی لذت ہے بھی جمیں دوجار ہونا پڑے گا.... ہم یہ کیوں نظر انداز کریں کشت میں بھی ایک لذت ہے"۔

" رَجُمُو، جَو كَهَا حِيابِتِ ہو ..... صاف لہجے میں كہو ..... مير اذ ہن اس و نت كسى بوجھ كو <sup>الانت</sup> کرنے کی سکت نہیں رکھتا"۔

" بمیں حالات کا تجزیہ کرنا جا ہے زمان مکنگی ''۔

"جوكرنا چاہتے ہو ..... كرو، مجھے سكون چاہئے ..... مجھے سكون چاہئے۔

''زبان ملنگی اپی بینی سے اس قدر بیار کرتے ہوتم کہ تم نے دہ کیا ..... جو شاید مجھی تصور

" آبا! ده شاه عامل توجميس ياد ہے"۔

. اوراس کے بعد دہ خانہ خیل ہے کہیں چلا گیا تھااور ہم نے یہ سوٹ کراس پر توجہ نہیں وی تھی کہ اب دہ اس قدر کمزور ہو گیاہے کہ اس کے اندر ہم سے مقابلے کی سکت نہیں رہی۔

"بال..... مجھے یادہے "تراب جان نے کہا۔

. لیکن وہ بد بخت ایک عظیم منصوبے کی پیمیل میں مصروف ہو گیااور اپنے منصوبے کو اختام تک بہنچانے کے لئے اس نے خانہ خیل سے دور کا اختیار کی تھی۔ "كينامنصوبه ؟كياكيااس نے؟"-

"صرف چند لفظاس کی کامیابی کاعلان کر دیں گے …… تراب جان…. میں وہی الغابط انى زبان سے اداكر فے جارہا ہول"۔ .

"كيا؟" بيك وتت كئ آوازين أبهري-

"علی نواز جس کے پاس اس وفت میں یہال آیا ہوں اور جو میری بیٹی کا شوہر بن پیکا ہے .... میری صنوبر کااس سے نکاح ہو چکاہے .... وہ شاہ عامل کا بیٹاہے "۔

و حا کے مجھی مجھی ہے آواز مجھی ہوتے ہیں، لیکن ان کاار تعاش محسوس کیا جاسکتاہادر اس دفت اس جگه یهی ارتعاش بهیلا موانقا ..... هر شخص لر زشوں کا شکار تھا..... بیا قابل یقین انکشاف ان کے اعصاب کو بھی مفلوج کرنے کا باعث بن گیا تھا جس کی بناء پر وہ دیریک بول بھی نہ سکے، لیکن ان کے وجود ان دھاکوں سے بیدا ہونے والے آر تعاش کا شکار تھ .... نجانے کتنی دیر تک وہ اس ارتعاش کا شکار رہے ..... به مشکل تمام انہوں نے سنجالا لیا .... تراب جان بی نے کہا۔

"كيادا تعى .....ي حقيقت ٢٠٠٠

"بال ایک بدنماحقیقت!"\_

"خداکے لئے بتاؤتم پراس حقیقت کا انگشاف کیے ہوا؟"۔

زمان ملنكى غلام خير كے الفاظ و برانے لگا. ... اس نے مشینی انداز میں تمام باتیں اپن

میں بھی نہ آسکے ....اپی بنی کی آرزو کی پھیل کے لئے تم نے ایک ایساقد م اٹھایا جس سے ہم نے تم ہے ایک ایساقد م اٹھایا جس سے ہم نے تمہیں لہو لہان کر دیا تھا .....اگر تم شک تات کی بات کرتے ہو تو تمہاری بہلی شکست وہ تھی "۔

توہم تجزیہ یوں کرتے ہیں زمان ملنگی کہ شاہ عامل نے اپنے بیٹے کو غلام خیر کے حوالے کر دیا، لیکن شاہ عامل کی ایک ہی اولا دیتو نہیں تھی''۔

"شايدايياتھا"۔

"میں جانیا ہوں ۔۔۔۔اس کے اور بھی کئی بیٹے تھے ۔۔۔۔۔ صحیح تعداد تو مجھے نہیں معلوم سَوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ایک ہی بیٹے کوغلام خیر کے حوالے کیوں کیا؟"۔ "مازش اور صرف سازش"۔

" پیرسازش شاه عامل کی ہو سکتی ہے ، .... علی نوازیاغلام خیر کی نہیں "۔ " دہ اس سازش میں شریک تھے؟"۔

"کم از کم علی نواز نہیں کیونکہ وہ معصوم بچہ تھااور پھر زمان ملنگی! وہ بالکل اتفاقیہ طور پر استی خانہ خیل پہنچا۔۔۔۔۔ یہ الک بات ہے کہ اس سے کہا گیا ہو کہ وہ بستی خانہ خیل جائے لیکن تم مجھے بتاؤکیا اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کی کار گری شامل نہیں تھی۔۔۔۔ پل کاوہ رسہ تو بہت تم مجھے بتاؤکیا اس کے ساتھ ساتھ وقت ٹوٹ گیا جب صنوبر وہاں سے گزررہی تھی اوریہ بھی

کی کھیل تھا کہ اس وقت علی نواز وہال موجود تھا... یہ صف ایک اتفاق تھا کہ می نواز بھی کا کھیل تھا کہ ہیں کون سوار ہے ، پاکلی سوار وہ کو بچائے کے لئے اپنی قوت کا بھیر کہ پاکلی میں کون سوار ہے ، پاکلی سوار وہ کو بچائے کے لئے اپنی قوت کی بھی اس وقت تمہارے ساتھ تھااور ان ساری با قول کو جواس وقت پیش بھیر دہ بو بھیر دہ بو ایک بعد جو حالات پیش آئے ، ان ساری با قول کا ججھے سلم ہے ۔۔۔۔۔ سمجھے رہے بو نہم اور اس کا مطلب ہے کہ علی نواز کم از کم اپنے باپ کی ساز شول کا شریک نہیں تھا۔۔۔۔ یہ بوکہ شاہ عامل نے سوچا ضرور تھا لیکن ہواوہ جو تقدیر میں لکھا تھا"۔

ہ ہوں۔ "ہیں تم سے صرف یہ معلوم کرنا جا ہتا ہوں.... یہ مشورہ جا بتا ہوں میں تم سے کہ پچ کیا کرنا جائے "-

" مثورہ تمہاری موجودہ کیفیت کے بالکل خلاف ہو گااور میں نہیں جا ہتا کہ مجھے جو الب دیا گیاہے، اس میں کمی آئے .... میں میں جا ہتا کہ میرادوست میہ محسوس اے کہ میں نے اس کی شان کے خلاف مشورہ دیا ..... میں سے مشورہ مجمی دے سکتا ہوں کہ ا الموخی اللین گنوں سے مسلح ہو کر ہم اس گھر میں داخل ہوں جہال شادعامل رہتا ہے اور المرسورك علاوه ياعلى نواز كے علاوہ جو صنوبر كازندگى مجركاساتھى ہے، وہاں موجود ايك الك تخش كواس كے خون ميں نبلادين ..... ايسے سوراخ كريں ان كے جسمول ميں كه ان ئے آام اعضاء أد هر كرره جائيں ..... بهم انہيں ريزه ريزه كريكتے ہيں ..... ميں بيه مشوره حمهبيں المستما اور ہم مید کام کر سکتے ہیں اور ہم میہ بھی جانتے ہیں کہ مید کام کرنے کے بعد ہم زور الاست بہتی خانہ خیل پہنچ جائیں اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ اس کے بعد کوئی ہے نہ کہہ المُنْ الله ووجم تھے .... يہال تك كه على نواز كو بھى يە معلوم نہيں ہوسكے گاكه اس كے اہل آن کی میں فروکش ہواہے اگر وہاں اسے عزت کا مقام نہ ملا تواپیا بھی نہیں کہ وہ وہیں آن الأهزيرے، ليكن مير سب يچھ كرناايك بدترين خطره مول لينا ہو گا ..... زمان مكنگى! كيونكه المنافراز کوائ بات کا کی وقت پتہ چل گیا کہ اس کے اہل خاندان کے قاتل ہم ہیں تو کیاوہ

صنوبر کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا؟ کیاایک بیٹاایسا کر سکتاہے؟اپنے طور پر سوچوز<sub>مان</sub> منگی اکیایہ مکن ہوگاس کے لئے ؟"-

" رَابِ جان ..... جو كهنا جا ہتا ہے ..... صاف الفاظ میں كہد ..... میں بر داشت نہيں

كريار با .... كيول مير المتحان في رباب!"-

«حمہیں ایک نکلیف دہ مشورہ دینا جا ہتا ہوں زمان مکنگی! سنواور اس کے بعد میرے منصب کا تعین کرلو..... میری زندگی اور موت کا فیصله کرلو..... مجھے اعتراض نہیں ہوگا"

ر اب جان کو بھی جوش آگیا۔ " کہو..... میں یہی جاہتا ہوں کہ جو دل میں ہے کہو..... تم میرے دوست ہو ..... میں تم

پر اعتماد کرتا ہوں''زمان ملنگی نے کہا۔ " تواس اعتماد کے رشتے کو قائم رکھتے ہوئے میں تخجیے مشورہ ویتا ہوں زمان ملنگی... س!اپنیز ندگی مجرکی سر داری کو مجھول جا.....اپنیز ندگی مجسر کی کا میابیوں کو مجھول جا.....ای

وت توایک بنی کاباپ ہے ....ایک ایسی بنی کاباپ جو تیری عزت ہے .... تیری آبروہ اور تیری زندگی ہے ..... جے توایخ وجو دے زیادہ جا ہتا ہے اور سے بات میں جانیا ہول.....

اگر ایسانہ ہوتا تو تواپی ذات پر کوئی ضرب بر داشت نہ کر تا ..... زمان مکنگی ..... شاہ عامل کے گھرجا ..... غلام خیر کو ساتھ لے جااور اس کے بعد وہ ہر بات تشکیم کر ..... قبول کر ..... جو ثاد عامل تیرے ساتھ کرے ....ان تمام کیفیتوں کو ہر داشت کر زمان مکنگی ..... جو تجھ پر وہال ۱ طاری ہوں .... توایک شکست خور دہ کی حیثیت سے جااور اگر شاہ عامل اس قابل نہ نکا کہ اا تیرے ساتھ بہتر سلوک کرے تو پھر ہمارا آخری فیصلہ ہو گاکہ ہم سب یچھ ختم کر دیں، چہ کردیں سب پچھ ..... نیکن ابتداء ایسی نہیں ہونی جاہئے ..... ابتداء تو ایک بیٹی کے باپ کا حیثیت سے کر ، ...ای کے طز کا ہر تیر برداشت کر ....اے اینے آپ سے برامقام دے تاكه تیری بینی آبادر به سه ایک تجربه هو گانه...ایک امتحان هو گاانسانیت کا ..... دیکه پی

ال كالمتيح كيانكلاب!".

"لوہا آپ '' "لوہا آپ '' "ای سے قد مول میں نہیں ..... وقت کے قد مول میں یاد وسر می صورت یہ ہے کہ "ای ا پنی بیٹی کو"۔ اپنی ہوئی ہواہی چل اور بھول جااپنی بیٹی کو"۔ 

禽禽禽

. زان ملنگی نے آئیسیں بند کر کی تھیں۔

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

شاہ عالی اب بہت خوش تھا..... اپنی اس فتح کا اسے پورا بورا احساس ہو گیا تھا..... شخص جس نے اس سے اس کی زمینیں چھین لی تھیں ....اس کا باز وچھین لیا تھا .... بری طرر ہ تخلست کھاچکاتھا، کیونکہ شاہ عال نے اس سے اس کی عزت چھین کی تھی ۔۔۔ یہ بات شاہ عالل ا چھی طرح جانتا تھا کہ زمان ملنگی کو جب حقیقت کا عنم ہو گا تواس پر کیا گزرے گی!زمانہ شناس تھا ..... حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر زمان ملنگی حقیقت حال کا علم ہونے کے بعد قبر بن کے ٹوٹا توٹاید دہ اس کامقابلہ نہ کر سکے ....ایی صورت میں بیٹے اور گھر کے تمام افرادیر قیامت ٹوٹ سکتی تھی ۔۔۔۔ میہ سب اس کا شکار ہو جاتے ، لیکن اس نے خود غرضی ہے سوجا تھا کہ کامیابی کے بعد اگر موت بھی گئے لگانی پڑے تو سودا مہنگا نہیں.....اگر ابھی ہے اپنے بیوں کوایناس احماس سے آگاہ کردے گا تو وہ اس سے منحرف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی طرف ہے کسی شدیدرد عمل کا ظہار ہو ..... یہ احساس بھی ہوچکا تھا اے کہ باتی مے اب من بھی طرح علی نواز کواپنے در میان قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، لیکن اس سلسلے میں اس کاروں سخت ہو گیا تھا ..... چندروز تک اس نے اپنے بیٹوں کی بے رخی محسوس کی اور یہ جان لیا که بیوں کی بیویاں بھی صنو ہر کو کوئی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں ..... الہذاایک دن اس ئے تنہا کی میں ایسے تینوں ہیٹوں صنیغم ... علی شاد اور علی دار اب کو طالب کر لیا.. ... تینوں بیٹے باب ك مائ ينتي كئا\_

"میں محسوس کررہابوں کہ تم نے علی نواز کواپنے آپ سے جدا کرر کھاہے اور اے الا مقام دینے کے رواد ار نہیں ہوجو سکتے بھانی کو دیا جاتا ہے "۔

المصل میں ہمیں سے سب مجھ بہت عجیب محسوس ہورہا ہے یا با جانی ....اس کی وجہ سے المصل میں ہمیں سے ہملے اسے اپنے در میان مجھی نہیں دیکھا"۔ پر ہم نے اس سے پہلے اسے اپنے در میان مجھی نہیں دیکھا"۔

کہ ہم نے اس سے پہتے اسے ہوتی ہیں جن کا علم مال باب اپنی اولاد کو نہیں دیتے ، انہوں تو بہت می چیزیں الیم ہوتی ہیں جن کا علم مال باب اپنی اولاد کو نہیں دیتے ، انہوں تو بہت میں چیزیں الیم ہوا .... میرے ایما پر ہوا .... میری ضرورت اور نہیں بہر ایم ہم ایم ہوری تھی میری ضرورت اور ملی بہری جو کیجوری تھی ہے ۔ بہری ہے ۔ بہری

الاکان ہے۔ "آپ بے شک ٹھیکہ کہتے ہوں گے لیکن ہم اپنی کیفیت آپ کو بتا چکے ہیں۔ وہ بہا بنی گانے ہاں۔ وہ بہا بنی گانے اور ایک اجنبی کا کوئی بڑا مقام ہمیں ناپیندہے"۔

"ان کے نتیج میں می<sup>ا بھی</sup> ہوسکتا ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں اور اپنے مظلوم بیٹے کے ہاتھ ایک الگ زندگی گزاروں"۔

"آپکواس کاخق حاصل ہے ..... باباجان!" علی داراب نے کہا۔

"کیک ہے ۔۔۔۔۔ تو مجھے اس کا بھی حق حاصل ہے کہ جو بچھ میں نے تہہیں دیا ہے ۔۔۔۔۔ الکاتم ہے حماب طلب کرلول ۔۔۔۔۔ مجھے میر می واپسی کرنا پڑے گی تہہیں اور اس کے بعد برے پاس جو بچھ ہے ۔۔۔۔۔ وہ میں اپنے اس بیٹے کو دے دوں جے میں نے زندگی بھر اپنے اب دورر کھاہے ''۔

ال بات پر نسب نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی .....علی شادنے کہا: "بابا جان آپ بہان ہورہ ہیں ۔۔۔۔۔ بہان ہورہ ہیں ۔۔۔۔ بہارے دل ...۔۔ بہان ہورہ ہیں ۔۔۔۔ ہیں قدر مختلف ہے! ہمارے دل ...۔۔ بہان ہورہ ہیں ۔۔۔۔ ہم اس دنیا میں رہنا جائے اللہ اس میں کرتے ،۔۔۔۔ ہم تعلیم یافتہ ہیں ۔۔۔۔ ہم اس دنیا میں رہنا جائے آب ۔۔۔۔ ہم اس دنیا میں اور دیباتی نوجوان ہے۔۔۔۔ ہم اس محسوس اُن سروایک جائل اور دیباتی نوجوان ہے۔۔۔۔ ہم اسے بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس اُن ہیں ۔۔۔۔ ہم اس دنیا ہم محسوس اُن ہیں ۔۔۔۔ ہم اس دیباتی نوجوان ہے۔۔۔۔۔ ہم اس محسوس اُن ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہے۔۔۔۔۔ ہم اس محسوس اُن ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم محسوس اُن ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم محسوس اُن ہم اس دیباتی نوجوان ہم محسوس اُن ہم اُن ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم محسوس اُن ہم ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم محسوس اُن ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم ہم نوباتی نوجوان ہم ہم ہم اس دیباتی نوجوان ہم ہم ہم نوباتی نوب

"ب فیر تول کو بھی شرم نہیں آتی .... تم شرم کا نام کیا جانو! ارے بد بختو! ساری بنتی ایک نام کیا جانو! ارے بد بختو! ساری بنتی ایک بین ا

ا قربانی کو برابتای تقد میں نے تم میں ہے کسی کواس کام کے لئے متحب ند کیااور اپنی اس ور اود ير بون ... جس في غيرت مند اورب غير أول كو بيجان لي -- تم الم غيرت ہ ہے ۔ ہوکہ اپنے باپ کی اس ہے حرمتی اور بے عزتی کا کوئی احساس تمبار نے ول میں نہ رہا۔۔ حیتوں ہے آنظ ہونے کے بعد تو تمہیں علی نواز کے قدموں پر سر جھا کا دینا جاہئے تی جر ئے تمبارے باپ کی توجن کا انتقام لیا، جس نے وہ کیا جس پر تم بمیشد تاز کرتے رہو گے "۔ "كنے كو تو بابا جان، بہت بجير كها جاتا بسي صرف ابنا ابنا انداز فكرے اور كر خوبعورت بات ہے! کیای عمروانقام ہے یہ کہ آپ کے صاحبزادے .... آپ کی مدایت کے مطابق مر دارز مان منگی کاسر کانے گئے تھے اور اس کی بیٹی کولے بھا گئے "۔ "تم ر لعن مجیج کے سوااور کیا کر سکتا ہول میں .... شہری زندگی نے در حقیقت تم ے تمہاری شان-... تمباری آبرو۔ ، تمبارا مقام چین لیا ہے.... تمبارے احساسات مردو بو محك بين .... تمبارا تغمير سو كياب .... من تويد سمحتا بول كه بيد انتقام ايساب جس كى مثال يهاروں ميں نبيں ملے كى اور حقيقت ين ہے كہ ميں نے بھى يملے اس كے بارے ميں اى اندازيم سوجا تعام ليكن اب مجھے احساس مواكد زمان ملنگى اگر مرجاتا ..... مير ابينااے تمل كرة ع توبيانقام اس قدر شديرند بوع جناشديدانقام اب لياكيا ي .... ي و قونوازمان منكى كى موت تولمحه لمحه بولى ..... ايك ايك لمح مرے كا دو، ليكن تم نبيس سمجھو كے ..... شاير عظی بر منطی کی ہے میں نے .... مجھے حمد بیں تعلیم نہیں دلانی جائے تھی .... تمباری اعلیم في تم على تمبارى فيرت جيمن ليسيسة والفوس المتنى غلطيال كي بين مين فرند كي مين "-بینوں نے مید سوجا کہ سورت حال خراب بوری ہے بالخصوص علی تحلیم زمانہ شاس تنا- "اس فے چند کھول کے بعد پینترا بدلااور فیلے لیج میں بھائیوں سے بولا:"بابا جان ج موقف سناتم في إبا جان جو كجد كبد مب بن السيد تم في شايد محسوس مبيل كياء ليمن مجھے احساس بور باہے ... جب ایک بات سے بابا جان مطمئن بیں تو میر اخیال ہے ہمیں النا ے آغال کر، چاہنے" بھانیوں نے حمرت سے علی نشیغم کو دیکھا تو علی نشیغم نے انہیں غیر

تی. دو سری جانب منوبر بھی اتنی ہی حسین تھی اور دیکھنے والے کو ایک نگاہ رکیے گر پ یہ میں ۲ باس ہو تا تقاکہ بید دونوں ایک دوسرے کے ملئے اس دینامیں اتارے گئے میں .....ا مجمئے کا ب من ایباغاص داقعه تو پیش نہیں آیا تھا..... یہ اندر بی کی وار دات تھی جوان کے دلوں میں تمی اور اس طرع کے سب ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے تھیں، لیکن زبان سے جو باتیں ادا ، و جاتی تنمیں وہ دل کی کیفیت کی غماز ک<sup>ی کر</sup>تی تنمین ، تکمر پھر خاص واقعہ اس دن پیش آئریا ج<sub>س</sub> . شاد عامل اینے خوبصورت گھر کی کیاری میں کاٹ جیمانٹ کر رہا تھا..... فطری طور پر زراعت پیٹہ تھا..... خوبصورت مکان کے بیر ونی حصے کواس نے ایک بے مثال حسن دیدیا تھا.....ای میں اس کی آپھیریادیں بھی شامل تھیں، چنانچہ باغ میں خوبانیوں کے در خت حجول رہے ستے. ... جن کی میٹمی میٹھی خوشبو متھی ..... جسے آس پاس کے رہنے والول نے اپنانے کی کو شش کی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو کے بتھے اور عموماً شاہ عامل سے پو حجتے رہے یجے کہ خو باغیوں کے یہ در خت اس نے بیبال کیسے اٹا لئے ..... کیکن بیہ شاہ عامل کی اپنی زند کی کا اہم ترین راز تھا ..... شاہ عامل اپنے کا موں میں مصروف تھااور اس کے بیٹے بھی اس کے ترب وجوار میں موجود تھے اور اپنے طور پراپنے کسی اہم مسئلے میں مخفتگو کر رہے تھے، جبکہ فل نوازاور منوبرات كري يتى كدوروازت تفام خير اندرداخل مواسد فالم خير ك و کیچہ کرشاد عامل کو کوئی جیرت نہیں ہوئی تھی الیکن اس کے عقب میں بھی کوئی موجود تھا جو جهجكتا : وااندر آیا تماادر جب شاه عامل نے اے ديکها تواس کا بورا بدن حجنجينا کر ره<sup>ع</sup>ميا آیک نگاه میں اس نے زمان ملنگی کو پھیان لیا تھا، حالا نکہ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرچکا تھا، المین کچھ لوٹ زند کمی کے آخری سانس تک بجو لے نہیں جائے اور زمان مکنگی بھی تم از ا شاه عامل کے لئے ایسا بی ایک شخص تھا ۔۔۔۔ زمان مانگی نے ایک نگاہ شاہ عامل کو دیکھااور اس ک بعداس کی نظریں جھک کئی تعیں .... پھبر وہ انتہائی ست قد موں ہے کیاری کے زید یک شاه عامل ت باس مجنجا .... اس نظاه الله الماكر شاه عامل أو ديجها اوراك بورى كهاني شاه عالى ك أ المحمول مين إليه لي ١٠٠٠ ال أباني مين الله فاتح ألي فتح كاذكر تما ١٠٠٠ شاه عامل تع جبرت لا

ے سر پر سی ہا ۔ اِس بے پلنے میر ق مدد کر "۔

م تھی۔ وہ سخت جذباتی ہور ہاتھ .... اس نے اپناایک ہاتھ شادعامل کے ساتھ شام کہااور ۔ پیزن وروہ روزمان منگ کے سر پر سیویا .... پیسر شاد عامل نے اپنے باتھ سے زمان منگی کم سبدادياوراك كحراكرت بوسة إولار

"ببت عالاك ب توم وارزمان منكن! ب حد عالاك ب تو ... مجتم ورحقيق اندن تختیل مرز آتے ہیں۔۔۔ آن میں نے تی سے نمامنے شکست مان لی۔۔۔ بے شک میں تير الدنة بل نبين.... ب شك مين تيرا بم بله نبين، ... أيك ليح مين تون مجھ ماري ، من کی کوششوں ہے محروم کر دیا ..... بی دیا مجھے انھا کر زمین پر ..... چور چور کر دیا مجھے ... بِحْجِهِ نَتْمَ مِنِدِكَ مِوزِمان منَّى الْحَجِهِ نَتْمَ مبارك بو"-

ز ہن مکنی کی بھیلی آئیجیں آنسوؤں کا بوجو نہ سنجال سیس اور اس کی آنکھوں ہے أنوول ك قطرة تكل كرزين من جذب بوكة ....اس في آست كها:" تناير من تنج کا مغیوم نمیں جانیا تھا، تو مجدے بہت بڑاہ بٹال امیں نے بچھے ایک حقیر شخصیت تعجما تن ... آج میری موج مجھے شرمندہ کرری ہے .... میں نے بمیشہ بلندی بر بیٹی کر بستیول تی طرف و یکھا تھا، لیکن آج میں سر اٹھاکر بلندی کی طرف و کھ رہا ہوں جہال آ موجود ب .... شاد عامل موسكما ب ك تويا تصور كرے كه ميرى مصلحت مجيد بدالفاظ كنا ب مجيور كررتل ب .... من تجوت يه نهيس كبول كأكه اين سوج تبديل كروب، ليَنون الناضرور كبنا ي بها أول ابني صفائي من كري شي مسلحت ببند أو ما " يه

الاورتيرى برانى يجلب كد توفي ميرى ان كاونتول برى را فسكى كالظبار نبيس كيا البلغ = بجمل من مجمل على خطِّه قاد وإلى زمان ملكن كد من في البيخ بيني كواس كن شبيس بهيج تفاكد نواز طربت کے احساس کا شکار ہویا وہ تیرے حرم میں داخل ہو کرتے کی بیٹی نے رابطہ کرے من بھی سیا آسان اول زمان منگل ایمن فے اپنے انتقام کا ذریعہ یہ تنہیں بنایا تھا لیکن لقار بہت

رہے۔ رہے۔ ہ نہی تھے میں نے توسید حمی سید حمی سے بات کی تھمی اپنے بیٹے سے کہ مجھے زمان منگل بالا بات بالا بات سرح بهون ..... مین جول گیا بون که ماضی میں کیا :وا تنما ..... حال میں قر بانام: عبد فرک سرح بهون اللہ میں انہوں کہ ماضی میں کیا :وا تنما ..... حال میں قر 

، نہن منتی نے دونوں ہاتھ کچسال نے اور دو دشمن گلے مل گئے۔۔۔۔۔ دور کھڑے علی من اواور علی واراب کے جبرول پر مسخرے آ فار سے ۔... ووا بی جگہ کھڑے ہے بررد وَبِيرِ بِهِ مِنْ عِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ "ميراعزيز..... ميراووست ..... ميرا بحاني آيا ہے ....اے احترام كے ساتحة اندر ے جوارا سے قیام کے لئے مناسب انتظامات کرو"۔

میم من منوبرے مل سکتا بول"۔

"بی ..... کیوں نہیں! میرے دوست کواندر لے جاؤاور اے اس کی بیٹی کے ساتھ نباندر تجوزوو".

نج اس طرح زمان ملنگی غلام خیر کے ساتھ اندر چل بڑا، جبکہ شاہ عامل نے اس کا إنْ أَنْ مَامَنا مِهِ مَهِمَا تَمَا .....ا يك لمحه مين دنيا كاودوا قعه بمو كيا تحاجو شايد عام حالات مين براردوس رونول جمائی شاد عامل کے پاس پینچ گئے ..... چھوٹے بھائی علی داراب نے

" زَبْ بَانْ بِهِ قِمَا آبِ كَادِيتُمْ بَنْ زِمَانِ مِلْنَكُنِ ؟ " ـ

بل من من صحیح اندازہ لگایا ہے۔۔۔۔۔ یہ نتا میرادشمن زمان ملنگی اور یہ ہے میرا 👖

رہے ہوں ہے اور اور اور اور اور اور اللہ ملک کے جسے مانہ خیل میں کیا تھا۔۔۔۔۔اس کا کوئی مخصوص محور اللہ میں اللہ میں کیا تھا۔۔۔۔۔اس کا کوئی مخصوص محور اللہ میں ہے اللہ خیل سے لا تعداد افراد زمان ملتکی کی برائیوں کا شکار بوئے تھے، لیکن ان میں اللہ میں سمجھا تھا اور بالآخر اسے اپنا آ قامان لیا تھا اور اللہ بھی گئے تھے کہ زمان ملتکی کون تھا۔۔۔۔۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کی دوسر ی اللہ بھی گئے تھے کہ زمان ملتکی کون تھا۔۔۔۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کی دوسر ی اللہ بھی اور وہ خود اپنے دلوں میں کتنے چراغ چھپائے ہوئے چل اسے تھے۔۔۔۔۔ بہاجی جو بور ہاتھا، وہ سب نا قابل یقین تھا۔۔۔۔ شاہ عامل نے بری اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ویا بھی جو تھی ہوئی تو اس طرح ختم ہوئی کہ شاہ عامل ماضی کی تمام ہا تھی بھول گیا، لیکن سے بہائی نے جس انداز میں اپنا آ غاز کیا تھا اور آہتہ آہتہ جس طرح وہ بہائی میک بہنچ تھا، وہ بالکل ہی مختلف بات تھی۔۔۔۔ بہر حال تراب جان اور دو سرے بہائی میک میزان شحے کہ شاہ اسے بھی حجران سے کہ شاہ دیا تھی حجران کے کہ شاہ دیا میل ہوگیا، لیکن فیصلہ کر ناانسان کے بس کی بات نہیں۔

کُن اِن تک زمان ملکی ..... شاہ عامل کا مہمان رہااور شاہ عامل نے بھی اس کی خاطر مات کی رات میں کمال کرد کھایا ..... گوا ہے اپنے بیٹوں کے چہروں پر مخالفت نظر آتی تھی، لیکن نہ نفتہ کاروعمل کی بھی صورت میں ظاہر نہیں بوپایا تھا، کیونکہ ببرحال بیٹوں میں آتی نفسی میں فظاہر نہیں بوپایا تھا، کیونکہ ببرحال بیٹوں میں اتن نہ نہیں تقی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ نے کس قدر بلند ظرنی کا ثبوت میں نہیں رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ نے کس قدر بلند ظرنی کا ثبوت میں نہیں رہی تھی داز میں ایک بیار نہیں کی ضیفہ راز میں افتاء ہو جاتی تھی، کیونکہ کہانیاں بھی صیفہ راز میں افتاء ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔ ہیں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی افتاء ہو جاتی ہیں .۔۔۔۔ ہیں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی افتاء ہو جاتی ہیں .۔۔۔۔ ہیں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی افتاء ہو جاتی ہیں .۔۔۔۔ ہیں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی افتاء ہو جاتی ہیں .۔۔۔۔۔ ہیں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی ان بھی سے دران میں سے در

ووست زمان لمنتكى "-

" برانہ مانیں باباجانی توایک بات عرض کروں آپ سے!" علی داراب نے کہااور ش<sub>او</sub> عامل تیکھی نگاہوں سے بیٹے کود کیھنے لگا۔ عامل تیکھی نگاہوں سے بیٹے کود کیھنے لگا۔

"ہم نے ای طرح کے واقعات فلموں میں تو دیکھے ہیں.... حقیقت کی دنیا میں ان واقعات کا ظبور اس طرح ہو سکتا ہے....۔ یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا"۔ شادعا مل سے ہو ننوں ہر طنزیہ مسکراہت سیل گنی....۔ پیمراس نے کہا۔

"جبال تمباری برورش بوئی ہے ۔۔۔۔۔ جس ماحول میں تم نے ہوش سنجالا ہے ۔۔۔۔
وبال میں ہی تمبیں لے کر آیا تھااور تم پہاڑوں کی شان اور پہاڑوں کی اقدار بجول گئے ۔۔۔۔۔
حقیقت ہے کہ اب ہماری زندگی کی وہ برانیاں صرف افسانوں میں رہ گئی ہیں ۔۔۔۔۔ وراصل ہم ان برائیوں سے محروم ہو پچنے ہیں ۔۔۔۔۔ تصور تحوز اسا میرا بھی ہے ۔۔۔۔ کاش میں تمبیں بھی ان برائیوں سے محروم ہو پچنے ہیں ۔۔۔۔ تصور تحوز اسا میرا بھی ہے ۔۔۔۔ کاش میں تمبیں بورش ان بہاڑوں کی عظمت کے زیر سایہ پر وال چڑ حاتا ۔۔۔۔۔ کاش تم بھی لبتی خانہ خیل میں پرورش ان بہتے تو تمبیں اندازہ ہوتا کہ انسان کی بلندی کئی :وتی ہے! جاؤا پناکام کرواور سنوا معزز مہمان کے ساتھ اگر ذرو برابر گتافی کی گئی تو شاید میں یہ غفلت معاف کرنے کااہل نہ ثابت ہو سکول "۔

یہ بات کہہ کر شاہ عامل اندر کی طرف چل بڑا جبکہ زمان ملنگی اس بڑے کمرے میں ماہ بلیجہ زواجہاں بر صنوبر کا قیام تھا۔۔۔۔ اس وقت علی نواز بھی صنوبر کے پاس موجود تھا۔۔۔ غلام جمر نے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور زمان ملنگی دحر کتے ول کے ساتھ اندر داخل بوگیا۔۔۔۔دونوں میاں بیوک کی بات پر بنس رہے تھے۔۔۔۔۔انہوں نے چو تک کر زمان ملنگی کے دیکھا اور صنوبر کے حلق ہے ایک چیخ ہی نکل گئی، پھر وہ" بابا جانی "کہہ کر زمان ملنگی سے لیٹ دیکھا اور صنوبر کے حلق ہے ایک چیخ ہی نکل گئی، پھر وہ" بابا جانی "کہہ کر زمان ملنگی سے لیٹ کی اور زارو قطار رونے گئی۔۔۔۔ علی نواز ایک سمت کھڑا ہو گیا تھا، باپ کی آ تھوں ہے بھی آ نسوؤں کا دریارواں ہو گیا اور ول کی بھڑاس آ ہتہ آ نسوؤں کی شکل میں بہتی رہی۔۔ آنسوؤں کا دریارواں ہو گیا اور اولا۔۔

او ترد دی یک می سختری این است می سختری این این این سختری این این این این سختری این این سختری این سختری این سخت میزی مزیرون در گرایشتری میزیرون در گرایشتری میزیرون در گرایشتری میزیرون در می این سختری می می می می می می می م

رہ زبان منٹی پر گی قرش میں نے اپنے بینوں سے کہ جمیس کی مقردوہ قت پر ہتی استی بر بہتی ہے۔

الم بیر ہانے اور تم نے کہ بینی ہے ور تم نے کی بہتی میں بنتم رہے گا۔

الم بیر ہے ہے مرف ایک سوس کرت ہو بہتر بوں ہو جانی از ندگی میں کیک مقدم میں کہ بیرے جد شان کہ اپنی کو فی رائے نہیں ہوں کیے ایک وہ بیٹی زنرگ نے ہدے میں سی بیری کر سر برب تک کہ اس کے بزرگ زند اور بیوں میں کا بیری کوئی فیصد نہیں کر سر برب تک کہ اس کے بزرگ زند اور بیوں میں کا

ن کی کون فیصہ میں کر سر بہت تک کہ اس سے بزر ساز نمروبوں مسائے۔ روہ ان نے ہنوک کر علی مشیخم کو دیکھ در رو ۔ '' قرائی ب سمبین میرانی ہے برار موبود گی: گولا گزر ن ہے ''۔

المبیر آپ کا موبود گا ، گوار نیک گزر فی و به بال میکن بیم مید مفرور سویخ تیز که که براز موضی میکن بیم مید مفرور سویخ تیز که که براز موفی کے فرف مجبور کیے بات کے اس میں نیک کرہ جائے کا کہ کا برائی کرہ جائے کا کہ کا برائی کو کا تھین نیک کرہتے ہے۔
ایم ایڈ کو کی تھین نیک کرہتے ہے۔

رون رائے ، فلوک بھر فر زیابوں سے می طبیع کو دیکھ ۔ بھر دو ہرے بیزر سے ، اور تمین کی میٹر دو ہرے بیزر سے ، اور تمین کی جھرے کے طرفارت کے کرائے گئے۔ اور تمین کی جھرے کے طرفارت کے کرائے گئے۔

ا او با فرایت عرف اتن ک ب که آب بهم زندگی شد به عمل بوچکے بیر سیم بناز که به رفایق بحق عزت بو سیم رمیز بحق مقدم بو سیم رفی بیویال بیر ان ماران بیر سیم سے موال کے جاتب کہ بم بڑت نؤد کے بیر اوری رسے پاک کرکا اور نیم بیر بوت کے

ر المراز المراز المراز المراز المراز المراد المراد المراد المراد المراز المراز

file Line of Service Suite State Sine Sine in.

The service of the forth of the first

をいるとしてなるとからいいからといる。これをこれがとこで 「ことにはこれがいる」とがこれという。

مرور الروسان المرادي كرام المرادي الم

مرکریہ تبررڈ نو ہڑے نان منٹی آئی ما مز ہوباؤں گا ۔ تم علم کرو مین ب تم میرڈ عزنہ ۔ میرڈ کرو ہو ۔ میرے دوست ہو اور ٹیک بھی نیس ہور گاک و گور ڈ نگائیں تمیں دیکھتے ہوئے کی ولیب کا شکل غلیے رکر ہائے گا

اگر کا سے کو تم میر نی قرف تنگ رہے دو تو میں تمہر باشر گزار ہوں گا مسئل و۔۔
' بھر تم نگے عمرہ وک شرک کر اور بھر ور ا میں سنگ نے ایک تاریخ عین کر دور بھر ور ا سنگر ما غربوں کے مرتبی تو گئے گئے۔ ''شر ما غربوں وک گائے۔ ''مر ما غربوں وک گائے۔ ''کار میر نی بینی متوار بھی تمہرا ہے ہو گائے۔'' 123

شاہ عالی کا ذہن ایک لیمے کے لئے ہمنکا تھا پھر اس نے آہت ہے کہا: بہت بجیب شاہ عالی کا ذہن ایک لیم اس نے آہت ہے کہا نہاں کا ہم چال کے کا ظہار کیا ہے تم نے اوا قعی میرے ذبن میں یہ بات نہیں آئی تمی کیکن اب ہم چال کہ نہا اور جہ سے نے نقد بر پر ہمیشہ ہی مجر وسا کیا ہے تو یہ آخری بھر وسا بھی سہی ''۔

المہن اس کے بعد ہمارے اور نقد بر کے در میان را بطے ختم ہی نہ ہوجا کمیں؟' شیغم کی بات نے اس نے ہماوٹ اس و کھے کر فاموش ہو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ضیغم کی بات نے اس نے ہماوٹ میں اس نے سوچا تھا کہ واقعی کیا زمان کے دل ہی شک ضرور پیدا کر دیا تھا۔ "ہمانیوں میں اس نے سوچا تھا کہ واقعی کیا زمان کے دل ہی شک مرور پیدا کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔ پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ منان تر فلط انسان بھی ثابت ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔ پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ اُر فذر بیں بہی سب پچھ لکھا ہے تو نقد بر کے لکھے کو آج تک کون ٹال سکا ہے جو وہ ٹال

جب ثاہ عامل کے آنے کی اطلاع ملی تو بستی خانہ خیل کے بے شار افر اداس مہمان کے انتہال کے لئے شار افر اداس مہمان کے انتہال کے لئے تیار ہو گئے، جن کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھالیکن ان سے کہا گیا

مجھے سر خروہونے کاموقع دے دو"۔ "ہم سمجھے نہیں بابا جانی!"۔

"میں نے زمان ملنگی ہے وعدہ کر لیا ہے....اس وقت نقد پر نے مجھے سے موقع فراہم کیا "میں نے زمان ملنگی ہے وعدہ کر لیا ہے ہیں کی طرح لئکائے لئکائے وہاں ہے والیس بھاگا توا۔.... ویکھ ایس کسی کی سبکی نہیں چاہتا..... تی میں وہاں شان کے ساتھ داخل ہوں..... ویکھو! میں کسی کی سبکی نہیں چاہتا.... اگر زمان ملنگی خود مجھے دعوت نہ دیتا تو شاید میں مبھی بستی خانہ خیل کارخ نہ کر تا، لیکن میں نے اگر زمان ملنگی خود مجھے دعوت نہ دیتا تو شاید میں مجھی بستی خانہ خیل کارخ نہ کر تا، لیکن میں نے اس ہے وعدہ کر لیا ہے. ... اگر تم میرے وعدے کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو ایک بار بلکہ آٹر کی بار میرے ساتھ چلو"۔

" نی ہے ہا با بانی ..... ہم اب تک آپ کی لاج ہی رکھتے آئے ہیں "ضیغم نے کہا۔

ان لوگوں کے جانے کے بعد شاہ عامل کے چبرے پر غمول کے سائے لرزال

ہوگئے ..... بیٹوں کارویہ اے ضرورت ہے زیادہ ہی خراب محسوس ہوا تھا، لیکن بعض او قات

ایا ہو تا ہے کہ کسی بات کے متعلق زندگی ہجرنہ سوچا جائے، لیکن وہ ظہور پذیر ہو جاتی

ہے .....ای کوانسان کی ہے ہیں اور اس کووقت کی آواز۔

مقرر ووقت پر شاہ عامل اپنے بورے خاندان کولے کر چل پڑا ..... راہتے میں بھی ملی طلب مقرر ووقت پر شاہ عامل اپنے بورے خاندان کولے کر چل پڑا ..... راہتے میں بھی ملی طبیع نے اس خدشے کا اظہار کیا، وہ کہنے لگا۔

"باباجانی ایک بات پر آپ نے غور نہیں کیا؟"۔
"کما؟"۔

"زمان ملنگی کے بارے میں جمیں جتنا معلوم ہواہے اس کااس سے کہیں زیادہ آپ کو علم ہوگا، کہیں ایبا تو نہیں کہ یہاں چکنی چڑی باتیں کر کے اس نے آپ کو رام کر لیا ہوادر اب سبتی خانہ خیل میں ہماری قتل کاہ تغییر کی گئی ہو ..... جب ہم وہاں پہنچیں تو زمان ملنگی اپنے بورے قبراور اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمیں نر غیر میں لے لے اور پھر وہاں ہمیں موت کی نیند ساویا جائے"۔

تھاکہ ایک معزز مہمان کی پذیرائی کے لئے تیار ہو جائیں .....جب شاہ عامل کو دیکھا گیا تو بیٹر ر ایسے تھے جواسے پیچان ہی نہ سکے، لیکن جو پرانے تھے اور جن سے شاہ عامل کا براہ راست واسط رہ چکا تھا ... وہ شاہ عامل کو دیکھ کر اظہار حسرت کرنے گئے کہ انہوں نے تواپنار سچھ عنوادیا اور بستیوں کی انتہا کو پہنچ گئے، لیکن شاہ عامل کو بیہ عزت اور بیہ شہرت نہ جانے کس طرح ہے ملی! بستی کے افراد آپس میں سر گوشیال کرتے رہے ۔ ۱۰ دھر شاہ عامل کو زبان منگی کی حویلی میں پہنچادیا گیا، جہاں اس کے لئے اعلیٰ ترین انتظام کیا گیا تھااور خدام اس کی ر لجوئی میں مصردف ہو گئے ..... خود زمان ملنگی اس کے قد مول میں بچھا جارہا تھا ..... وقت لھے لحه گزرنے لگا .... بہاں تک که شاہ عامل کو به یقین ہو گیا کہ اس کے بیوں کا خدشہ بالکل غلط تھا....زمان ملنگی اتنا براانسان بھی نہیں تھااور پھر جب رشتے اس طرح قائم ہو جاتے ہی تو انسان کواینے اندر نجانے کما کیا تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔۔۔۔ وقت خود بھی انسان کی شخصیت کو اس طرح بدل لیتا ہے کہ وہ بیجانا بھی نہ جاسکے. ... تین دن ای طرح گزر گئے ....اس دوران زمان ملنگی نے اپنے دوستوں کو تھم دیا کہ دہ ایک ایسی محفل کا انتظام کریں جو بستی خانہ خیل کے بڑے چوک میں منعقد کی جائے اور وہاں ایک جلسہ عام کا بند وبست بھی کریں جس میں خانہ خیل کے ہر تحفی کو مدعو کر لیا جائے ..... سویو نہی ہوااور بالاً خرا یک دن بستی خانہ خیل کے سب سے بڑے چوک میں شامیانے لگادیئے گئے ..... بہتی کے تمام باشندوں کو معزز مہمانوں کی طرح خوش آمدید کہا گیااور نجانے کون کون کس کس طرح کیا کیاسوچنا مہا ... . زمان ملنگی کے اندر تو ایساانسان مجھی نہیں جاگاتھا۔ ... یقینی طور پر اس میں مجھی اس کی کوئی بڑی چال ہوگی اور میہ باتیں صرف خانہ خیل کے لوگوں نے ہی نہیں سوچی تھیں، بلکہ خد شات کا شکار شاہ عامل کے بیٹے بھی تھے ....وہ چو نکتے رہے تھے اور انہیں یوں محسوس ہو تا تھاجیسے وہ دشنوں کی کمین گاد میں گھم آئے ہوں اور اب اپنے آپ کواس کے اندر محصور پا رے موں ... وہ ان کے فقط خد شات مصرالیکن ایسی کوئی بات ور حقیقت نہ تھی. ... زمان ملنًى نے توان كى خاطر مدارات ميں كوئى كر اٹھا نہيں ركھى تھى، ليكن حصوتے بھائى ملى

راب نے بڑے بھائی علی شاد ہے کہا تھا: "اور کیا بی دلچسپ نظارہ ہوگا..... تم سجھتے ہو تا اللہ کے بروں کو پہلے خوب کھلایا بلایا جا تا ہے تا کہ دہ مجرب ہو جا کیں اور بھر ان کی قربانی فربانی فربانی کے بران کی قربانی فربانی کے برانیال ہے جمیس بھی تیار ہو جانا جا ہے "۔

المان کی جہائے ہو جا کہ بیار سے ہو جا "۔

المان کی جہائے ۔۔۔ کیا تمہیں ہے احساس نہیں ہو تا؟"۔۔

"اجھا۔.... تم بچ بتاؤ ..... کیا تمہیں ہے احساس نہیں ہو تا؟"۔۔

"الله بہتر جانتا ہے ..... ہت نہیں ہمارا باپ ہمارا و شمن کیوں بن گیا ہے؟ وہ ایسے ہی الله بہتر جانتا ہے ..... اول تو ایک ایسے شخص کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا جو ہی ہی چکر میں بھنسادیتا ہے ..... اول تو ایک ایسے شخص کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا جو بیل ہے در دسمر بنار ہتا ہے اور اس کے بعد ہم ان کے عجیب عجیب احکامات کی پیروی بین ہارے لئے در دسمر بنار ہتا ہے اور اس کے بعد ہم ان کے عجیب عجیب احکامات کی پیروی بین ہندہ ہم ان کے عجیب عجیب احکامات کی پیروی

۔ ہمرف یہ سوچو کہ اگر واقعی ہمارے ساتھ ایساہی قدم اٹھایا گیا توہم اپنا بچاؤ کس طرح مند ؟"

"م نے بستی خانہ خیل کا مکمل جائزہ لے لیا؟" یہ بستی تو بروی و حشت ناک ہے ..... ہم الے بول کل گئے تھے ..... لیکن شاید ہماری مٹی ہمیں یہاں تھینج کر لائی ہے ..... ہمار اضمیر کہاے اٹھا ہے اور یہیں ہمار ااختیام ہوگا"۔

" بن آوبے عد خوف محسوس کررہا ہوں .... بھلا غور کرو.... اتنے عرصے ہے ..... باسطہ ہات دنوں ہے ہم یہاں رہ رہے بیں .... ہر طرح ہے ہماری دیکھ بھال اور المرات کی جاری ہے .... اب اس کے بعد بھلاایک جلسہ عام کی کیا ضرورت ہے! ہم عظر عام نہیں کہہ سکتے "۔

"قریم?" بڑے بھائی ضیغم نے کسی قدر پریشان کہیج میں پوچھا۔

ایفیاد دیمارا مقل ہے ... ہمیں اس جرات کی سز اسر عام دی جائے گی اور کیا ہی دلچسپ

المجاز تلواریں لئے ہمارے سر ہماری گر دنوں سے علیحدہ کررہ ہونگے"۔

ایم بہتر نہیں ہوگا کہ ہم خاموشی سے بھاگ چلیں ؟"۔

ہے کوئی ایسا نہیں جو یہاں نہ بہنچا ہو تواس نے کھڑے ہے۔ اُن اُن نے طلب کیا تھا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہاں نہ بہنچا ہو تواس نے کھڑے

ہا۔ «ہنتی خانہ خیل سے رہنے والو! بہاڑوں کی روایات بھی عجیب ہوتی ہیں مگر کہیں کہیں ، من من جي اين كيفياتٍ بإنى جاتى بين جونا قابل فنهم هوتى بين سنشايد مين ايخ الفاظ مين الجھ ان بن جي اين كيفياتٍ بإنى جاتى بين جونا قابل فنهم هوتى بين سنتايد مين اين الجھ باری استران کر تا ہوں کہ نہ میں کسی معزز سر دار کا بیٹا ہوں نہ کسی زمیندار کا اور نہ بیں اعتراف کر تا ہوں کہ نہ میں معزز سر دار کا بیٹا ہوں نہ کسی اعتراف کر تا ہوں کہ نہ میں معزز سر دار کا بیٹا ہوں نہ کسی زمیندار کا اور نہ ج میرا خاندان بہت کوئی بڑی بات وابستہ ہو ..... میرا خاندان بہت ميولي ما تحاسب اس خاندان ميس مجھے ايك براانسان تصور كيا جاتا تھا ..... لو گول كى تگاہول ہے ذلیل وخوار تھا میں اور پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میری بستی میری دشمن بن گئی ..... رائیاں میری اپنی تھیں ..... بہتی والوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، وہ سب جائز تھا.... میں نے بن کے چند افراد کو قتل کیا اور اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ وہاں سے بھاگ نگلا ..... فول عرصه تک میں نے پہاڑوں میں بناہ لی .... میری زندگی لوٹ مار میں گزری .... اس كے بعد ميں نے ایک احیصا خاصه گروه بناليا..... زمانے ہے شناسائی ہوتی گئی.... میں نے میہ موں کیا کہ برائی کو فردغ وینے کے لئے ان برے لوگوں کا سہار اضروری تھاجو برائیوں کی الناكو بنا كراي لئے بہت كھ حاصل كر يك بين، چنانچد ميں نے ان كاسمار اليا ..... كسى بھى تفی کواہے براتھ شامل کر لینازیادہ مشکل کام نہیں ..... د نیا کا ایک ہی رنگ ہے..... د ولت نُ جِنَكُ كَىٰ كُودِ كَعَادُو..... مطلب بيد كه اپنے بهم فطرت كو جمنوا بنالينا كوئى مشكل كام نہيں التحمی نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کر لئے ..... ایک طویل عرصہ ڈاکہ نْ كُرْ تارباتها.... خيال تهاكه اب وه طريقه كار جهورُ كريجه اور طريقه كار اپنايا جائے..... نه المنظم ال رائل ہو گیا.... فطرت میں جو بچھ تھا، اس کے بارے میں مخضر بتا چکا ہول.... بھلا افتدار ئُ الخير مير كازندگى كيے گزرتى، چنانچه اپنے آپ كواور منوايا..... برى فطرت كا مالك تھا،

اس ہے بھی ہمارے والد صاحب قبلہ کی بے عزتی ہو گی .....ان کی خواہش ہے کہ بم خوشی خوشی قتل ہو جا کیں۔

ر کی و ایسا ہونا تو نہیں جا ہے .... ہماراا پنا مستقبل ہے .... ہماری ابنی زندگی ہے .... ہاری اپی سانسیں ہیں .... بے شک ہم اپنے والدین کی آغوش میں پروان چڑھے ..... شک ہم نے ان کی انگل بکڑ کر و نیاد کیمی، لیکن اب ہم اپنے طور پر فیصلے کرنے کا بھی حق شک ہم نے ان کی انگل بکڑ کر و نیاد کیمی ، لیکن اب ہم اپنے طور پر فیصلے کرنے کا بھی حق ر کھتے ہیں..... آخر ہم یہ احکامات کب تک قبول کریں؟"۔

" پیے تواس وقت کی بات ہے جب ہم زندہ بچیں گے .....انجھی تو میہ سوچو یہال سے جان بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتاہے؟"۔

بہر حال فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکااور اس صبح معزز مہمانوں کو بڑے چوک میں لے جایا گیا ... اس دوران شاہ عامل کے بارے میں طرح طرح کی ابنواہیں گردش کرتی ری · تھیں.... ایک عظیم الثان اجتاع تھا.... تمام لوگ ہی موجود تھے.... زمان ملنگی نے جن جن لوگوں کے ساتھ جوجو سلوک کیا تھا .....ود سب کے سب اس سلوک کو مجھی نہیں بجول سكتے تھے، جنانچہ يبال آنا بھي بس زمان ملنگي كے احكامات مانے كاايك حصد اور اپنے فرض كى إدائيگى بى تقى درند كون تھاجواس طرح زمان ملنگى كى دعوت بر آنا قبول كرتا!وداس علاقے كا ا یک ناپندید داور براانسان تھا ۔۔۔۔ زمان ملنگی نے اپنے معزز دوستوں کے لئے ایک بلند جگہ منتخب کی تھی اور یہاں بڑے احرام اور اہتمام کے ساتھ انہیں بٹھایا گیا.....زمان ملنگی خود مجمی وہاں موجود تھااور اس کے خدام بھی آس پاس ہی کھڑے تھے....زمان مکنگی اپنے ساتھ نجانے کیا کیا انتظامات کرکے لایا تھاکس کویہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سازو سامان کیاہے جوایک طرف رکھ زیا گیاہے۔

ایک عجیب ساماحول طاری ہو گیا تھا.... لوگ نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے....امجی تک کسی کو بھی یہ اندازہ نبیں تھاکہ زمان ملنگی کیا کرنا جا ہتا ہے ..... معزز مہمانوں کے احرام میں کونی کی نبیں جیوڑی گئی تھی ....جب زمان ملنگی کی نگاہوں نے یہ محسوس کرلیا کہ جن

میری اصلاح کاسامان ہوا .... شاہ عائل اینے اہل خاندان کے ساتھ این کے ساتھ این کے ساتھ این کے ساتھ این کے ساتھ ا ا بنایات میں انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیااور اپنے ایک جنے کو ایک بینے کو بیا کیا، لیکن اس غیور انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیااور اپنے ایک جنے کو بیا کیا، لیکن اس غیور انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیا اور اپنے ایک جنے کو بیا کیا، کیا ہے جاتھ کی در انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیا اور اپنے ایک جنے کو بیا کیا ہے جاتھ کی در انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیا اور اپنے ایک جنے کو بیا کیا ہے جاتھ کی بیا کیا ہے دل میں انتقام پرورش کیا اور اپنے ایک جنے کو بیا کیا ہے جاتھ کی جنے کو بیا کیا ہے دل میں انتقام پرورش کیا اور اپنے ایک جنے کو بیا کیا ہے جاتھ کی بیا کیا ہے دل میں انتقام پرورش کیا اور اپنے ایک جنے کو بیا کیا ہے دل میں انتقام پرورش کیا در انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیا تھا ہے دل میں انتقام کی در انسان نے اپنے دل میں انتقام کی در انسان نے اپنے در انسان نے در انسان نے اپنے در انسان نے الم جہرار ہے اس اور سے ہاتھوں میں محفوظ کر دیا ۔۔۔۔ اس بیٹے کا نام علی نواز ان جداکر ہے اس ایر جنی نہیں علی ہوں۔۔۔ ا جنی ما میں میں است ملی نواز کو تو آپ پہچائے ہوں گے .....وہ کی نواز آپ پہچائے ہوں گے ....وہ ؟ معالی کے مصوبے کے مطابق وہ بہاں داخل ہوا ..... منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایسان منصوبہ یہ تھا کہ وہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ وہ تھا کہ وہ تھا کہ وہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا ہوں ہے۔ اور اس طرح شاہ عامل کا انتقام بورا کرے، لیکن تقدیر کے فیصلے پچھ اور اور اس طرح شاہ عامل کا انتقام بورا کرے، لیکن تقدیر کے فیصلے پچھ اور في الذير في الله المحصال حد تك رسواكر الله كم مين الجي ذات مين اليك حقير عن کررہ جاؤں .... سو میری بیٹی صنوبر اس سے متاثر ہو گئ اور میں اس قدر مجبور ہو گیا ا بی زار سناه عامل کا بیٹا ہے ۔۔۔۔ جب مجھے سے علم ہوا دوستو! تو میرے اندر بہت بری ا بران رونما ہوئیں .... میں جب شاہ عامل کے سامنے پہنچااور اس عالم میں پہنچا کہ میں اس الغ بنجاتواں نے ایک عجیب تبدیلی محسوس کی ..... میرے ذہن میں فائح کا تصور میں تھا ، ی<sup>نتین کواین</sup> بیرول تلے روند ڈالے اور اے اینے انقام کا نشانہ بناکر اس قدر بیت الماك دوموت كوونياكي ہر شے ہے زیادہ قیمتی سمجھ ..... لیکن میں نے ایک انو کھا فاتح ن الاستال الوسطے فاتے نے مجھے وہ عزت، وہ بڑائی، وہ مقام دیا کہ میں جیران رہ گیا..... تب نبطیم پاکسیل واقعی خاندانی طور بر حصو ٹاانسان ہوں..... برانی پشت در پیشت انسان کے با باز انجر به یه کہتا ہے کہ وہ انتہائی ہے و توف انسان ہے .... برائی توصد بوں میں بلتی ہے، ر ا' نیائر جوان ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے ..... اس 

اس لئے اپنے بی قرب وجوار میں برائیاں بھیلاناشر وع کر دیں .... بستی خانہ خیل کے اوموں ے میں نے بہت کچھ چھین لیا ..... میں نہیں جاہتا تھا کہ میرا کوئی ہم بلہ ہو. ... میں اپنے ساتھیوں کی مدد ہے، اپنے تعلقات کے بل پر اور اختیارات کے زور سے اپنی کاوشوں کے حصول میں کامیاب ہو گیا..... وقت اپنی کہانی خود تحریر کر تا ہے..... میری کہانی بھی وقت نے تحریر کی .... جب انسان کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے ول میں پریشانیاں أبحرنے لگتی ہیں ..... وہ موجآ ہے کہ اب کیا کرے، میرے پاس مزید پچھ کرنے کے لئے نبیں تھا، چنانچہ میری فطرت میں تبدیلیاں پیدا ہو کمیں اور میر اول چاہنے لگا کہ اب این اس یر شور زندگی کو ختم کر کے سکون کی زندگی اپنائی جائے ..... میری زندگی کا محور اگر کچھ تھا تو میری وہ بٹی تھی .... میری زندگی اپنی بٹی کی ذات میں ضم ہوگئی .... صنوبر کے سوااس كا كات من ميرے لئے بچھ ند رہا .... زندگی كے مسائل آخرى سانس تك پيچيا نبين چوڑتے .... میرے پال اپنے اقتدار کو ہر قرار رکھنے کے لئے مسئلہ بھی بھااور اپنی بٹی کی محبت اور اس کا بیار بھی ..... کوشش کر کے دونوں کام پورے کر تاربا ..... صنوبر پھولوں کی طرح معسوم اور پاکیزہ تھی اور ہے ....اس سے کسی لغزش کی توقع میں نہیں کر سکتا تھا.... ا بنی برائیول کے دور میں .....میں نے اس بہتی کے بے شار افراد کے ساتھ بہت برے برے سلوک کئے ....ان بی میں شاہ عامل بھی ہے .... شاہ عامل ایک معزز انسان ہے ، لیکن میری برانیوں سے وہ مجی نبیں بچ سکا .... میں نے بستی کے لوگوں سے بہت کچھ چھینا اور ان ہی من شاه عامل کے باغات بھی تھے .... شاه عامل نے مجھ سے انحراف کیا تواہے مجود کرنے کے لئے میں نے اس پر تشدد کیااور اس کا بایاں بازو کاٹ دیا ..... اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دھمکیال بھی دیں کہ میں اس کے اہل خاندان کو قبل کردوں گا.... نتیجہ بیہ ہوا کہ شاہ عامل نے وہ بانات میرے سے و کرو ئے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی .... مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ شاد عامل بھی ان لو گول میں ہے ہو شکست تسلیم کرنے کے بعد ساری زندگی سر جن کر گزار دیتے ہیں... ہی یہیں سے غلطی ہوگئی تھی مجھ سے غلطی تہیں کہنا ہیں اے ا

میں نے آپ کو بھینی طور پر میرے میں ال ویا ہے البیان سے کہائی میری نہیں ۔ سے کہائی ا فاتع کی ہے ؛ ں نے بجنے یہ کبانی نانے پر مجبور ایا ہے ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نامیر کی باہدا شاہ مامل میرادوست ... میرا بھائی ہیرا تھترم میری بینی کے شوہر کا باہیہ میری زند کی بی بهت بزی جنیفت ۱۹۵۰ و تت میرام ممان ۴۰۰۰ میل اعتراف کر تابول کا میں ایک بر اانسان ہوں. کئین میری ایک آر زو ب اگر آپ لوگ استہ پور اگر نے کی اجاز پر دیں ۔ میریا کی آرزو ہے کہ میں اب پھھ نیک کام کروں ۔ اینے نیک کام جو میر <sub>س</sub>ا رل کو تھوڑا بہت سکون بینٹیں ۔ آیا آپ مجھے مہارا دیں گے ··· میری مدد کریں م عالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں ہے <sup>اس</sup>ی ایک سے دل میں میرے لئے محبت ہے دا احترام ۔ آپ اوک خوفزدہ میں، مجھ ہے۔ ، میں خوف کا بیہ ماحول قتم کردینا <sub>عاما</sub>ا ہوں 🕟 آن میں اپنے فاتع کے سامنے مفتوح کی حیثیت ہے کھڑا ہوں..... تو مجلال میرے اندر کیارہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑاانسان سمجھوں .... طاقور سمجھوں . د و ستو! بہت سال کزر کئے میرے آپ کے در میان · آپ او کوں نے میری وجہ ہے، جرد( تکلیفیں اٹھائی ہیں.... مجینے پہلے اس کا احساس نہیں تھا۔ آج میں اس احساس کے زیرار قبول *کر*لیں اپنے دل میں بے شک میر ہے گئے نفر ت زند ہر ہنے دیں کتابن <sup>ک</sup>م از کم میرالا پیش مش قبول کرلیں"۔ " تراب جان" زمان مکنگی نے اپنے مصا · ب خانس کو آواز وی اور تراب مبان اس کے

پاس پین کیا ۔ یہ پہلا موقع تھاکہ تراب مبان لو جسی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ زمان ملنگا کا تر نا جا بتا ہے، ور نہ زمان ملنگی عمو مااہئے ہر کام میں ای ہے مشور یہ کمیا کرتا تھا، کیکن الحالم اس نے جو کیا تھا، تنہا ہی کیا تھااور تراب جان کی جمالا تنی جرات کہاں ہو سکتی تھی کہ دوزانا

ملنگی ہے اس کے ایسے کا موں کے بارے میں بو بیھ لے بین کے بارے میں وہ اے ب<sup>تانا نمب</sup>گ ١٠٠٠ جب تراب جان قريب آيا توزمان مائلي نے کہا: " په تبکس کھواو" قريب الاالك

المان مان ا من المان المان المان مان المان ، پیمر پہلے فاعل کو پیر سناہ وابولا۔ پاری رکھے ، پیمر پہلے فاعل کو پیر سناہ وابولا۔

131

多多多

*IIPLOAD BY SALIMSALKHAN* 

رو المراجعة الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية المراكية المراكية

ر رونی بل اکیا سونی مدیل اس نجمت میں موجود میں؟"۔ رونی مریل اکیا سونی مدیل اس نجمت میں موجود میں؟"۔

المارزة قد مول سنة آك بو سن اكام

### UPLOAD BY SALIMSALKHAN

سمی زمانے میں وہ یہاں احجی خاصی تجارت کرتا تھااور ختک میوؤں کا بڑا ہویاری کہلاتا تھا، لیکن اب وہ اپنی ہی زمینوں پر کام کرتا تھا، بلکہ وہ کام نہیں کرتا تھا، اس کے بیٹے ان زمینوں برکام کرتے تھے اور ایک بے کسی کی زندگی گزار رہے تھے ... .. صوفی عدیل کو طلب کیا گیااور وہ زمان ملنگی کے سامنے بہنچ گیا۔...زمان ملنگی اے دیکھتار ہا، پھراس نے فائل اٹھاکر صوفی عد مل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"صوفی عدیل!میں نے آپ سے آپ کا بہت کچھ چھین لیا تھا.... بہت عرصہ میں نے اے اپن تحویل میں رکھا .... میں نے حساب کتاب کے تحت اس سے جو بچھ کمایا ہے،اس کا دو گنا کر کے میں آپ کو آپ کی زمینول کے ساتھ پیش کررہا ہول.... آج سے وہ زمینیں اور دہ باغات آپ کے اینے ہیں جو میں نے مجھی آپ سے لئے تھے .... میں نے معاوضے کے چیک بھی اس میں رکھ دیئے ہیں ....ازراہ کرم قبول فرمائے "\_

لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے .... شاہ عامل نے بھی تعجب سے ویکھا.... صولًا عدیل نے لرزتے ہاتھ آگے بڑھائے تو زمان ملنگی نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے سم جھکاتے ہوئے کہار

"آپ آگر جاہیں تو میر می اس گتاخی کی مجھے سز ابھی دے کتے ہیں..... صوفی عدیل ا برحال میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اب یہ کاغذ قبول فرما ہے ... اہا قانونی کارروائیاں مکمل ہیں .... آپ اپنی زمینوں کے مالک ہیں "۔

ا کی صوفی عدیل کودے کر زمان ملنگی نے کہا۔ ا نا<sup>ں</sup> ۔۔ نا<sup>ں</sup> ۔۔ نا ہے، کلام شاہ!" ظاہر ہے جس دور میں ان لو گوں کے ساتھ برائی ہوئی اب ج ابنان تھے، لیکن بے بناہ مصائب نے اور گزرتے ہوئے وقت نے انہیں انہاں انت پیر جوان تھے، ازان کے بعد دوسرا، تیسرااور چوتھا.....کلام شاہ کے بعد دوسرا، تیسرااور چوتھا..... ان ما افراد کو جن کے اٹاتے چھنے گئے تھے، بلا کر زمان ملنگی نے انہیں ان کے اپنی مان کا میں ان کے انہیں ان کے اپنی مان آئے ہوں کا انہیں ان کے انہا تمام ہی افراد کو جن کے اٹھا تھے ، بلا کر زمان ملنگی نے انہیں ان کے المرابس کے اور کام سے فراغت حاصل کر لی۔

ر مولکی گیاہو، وہ خامو شی سے زمان ملنگی کی بیہ انو تھی کارر وائی دیکھے رہا تھا..... آخر میں ا الله المارنگاہوں ہے شاہ عامل کو دیکھا، دیکھتار ہا، پھر بولا۔

" زنج اعظم! میں تمہیں یہی کہد کر مخاطب کروں گا..... میں تمہارائیھی مقروض ہوں الان اور یہ وہ معاوضہ جو اس قبضے کے دوران کا بنتا ہے .... تم بہت بڑے انسان اندگایں پہلی بار میں نے کسی تحض کی بڑائی قبول کی ہے ..... تم نے اپنی کاوشوں سے الرنا بناب بچھ حاصل کیاہے بلکہ نستی خانہ خیل کے لوگون کو بھی تم نے ان کاسب بچھ المرالاديا المسساكر بستى والے صدق ول سے كام ليس تو در حقيقت تم وہ تحض ہو جے الله دار کا ملی جائے، کیونکہ تم نے اس کے لئے طویل جدو جہد اور کاوش کر کے زمان البيش شيطان كو شكست دى ہے . ... ميرے دوست! بيد معاوضه قبول كرو..... اگرتم كسى از المراق می سیمتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگ ....ایک انسان کے ول المهم فرخن ايورا كرو"\_

ئنال سشندر نگاہول سے زمان ملنگی کو دیکھ رہا تھا.....وہ بچھ بھی نہ بول سکا، کہنے

-4135. All 4 4 A. A.

الله ما تنهي زيان مانكي كي جانب و فر پزي من وه اس ك شاك سه بنتي دوك منام ما تنهي زيان مانكي كي جانب و فر پزي من من الله من من الله الم المرام المر المان المراب المحمد من المجمد من المبير من المبير من المبير من المبير من المبير المبي الاس رہاتیں سے یہ اندازہ آو تا تھا کہ چند ہی المحول میں اس کے جسم کا ساراخون بہد مہراتیں اس سے یہ اندازہ آ جہری اس میں نے یہ جذباتی قدم جس طرح اشھایا تھاوہ نا قابل یقین ہات تھی ..... ا میلی میلی میلی میلی میلی میلی اور او گل بھا گ دوڑ میس مصروف یتھے ..... مختلف باتیں ہور ہی نے یہ دیلی میں پہنچنے کے بعد وہ بستر پر لیٹ کمیا ....اس کے بازوکی مرہم پٹی کرنے کے ع بن غانه خیل میں جینے تھے ہم اور ڈاکٹر موجود تھے، وہ مصروف ہو محتے تھے ....نہ جانے کیا اہن کر کے خون روک دیا تمیان ران مکنٹی کا باز و شاہ عامل نے اٹھا کر محفوظ کر لیا تھا.... ب کالزرہے تھے ۔ یہ ایک جذباتی انسان کا جذباتی قدم تھا، ورنہ حقیقت ہے کہ الرائدة قرنس كى اواليتكى توسمس شكل ميس موسى نهيس سكتى تقى ..... شاه عامل، على نواز الراب بری طرح پریشان تھے . . . او هر شاہ عامل کے بیٹے بھی بچھ و رہے لئے مششدر الفي في الله مهمان نوازي .... افرا تفري كاشكار بهو من اور فوري طور بريد طے كيا كيا كه النالمكى كويهال سے شہر لے جایا جائے ... اس شہر میں جہاں شاہ عامل رہتا ہے اور اس کے النظامة بھی بہر حال وقت کے ساتھ ہونے لیکن اس کے سوااور کوئی ترکیب نہیں ا الماع المرول كو يطلع محت ... شاہ عامل اور على نواز بے شار افراد كے ساتھ ہيتال ميں المجاد تق میتال میں ڈاکٹروں نے زمان ملنگی کا معائنہ کیا ..... قطع شدہ باز دانہیں پیش بلااد انہوں نے کہا کہ بازوجس طرح سے کثا ہے اس کے بعد اے شانے کے ساتھ

ے لئے اس سے پاس پاہیر میں تاہیں تھا، کیان زمان ماتلی نے اس پر الشفانہ کی ۔ ووائر وولم میں بولا۔

"اور میں ور حقیقات اپنے کئے پر شرر مندہ وول سے پہلی ہار اس انداز میں جمعے شرمند کی ہور ہی ہے۔ اور ہی ہے مار الکی اور اس انداز میں جمعے شرمند کی ہور ہی ہے کہ میں الفاظ میں ببان شہیں کر ساتا سمیر سے دوست، جمھے پر تمہار الکی اور ترمن ہمی ہو انسان قرمن کی اوا شکی پر لگ بی جائے تواہت ہر قرمن واپس کر بہا جو ہنے ہوں ترمن جمی قبول کر ویا کہ جائے ہوں ترمن جمی قبول کر ویا کہ میں جم سے عاجزی ہے ورخواست کر تا ہوں کہ اپناوہ قرمن جمی قبول کر ویا کہ میرے دل کا بوجو ہاکا اور جائے ہوں گا اور ایس کر ایس کے ایسان میں تا ہوں کی اور خواست کر تا ہوں کے اپناوہ قرمن جمی قبول کر ویا کہ میرے دل کا بوجو ہا گا اور جائے "۔

کوئی ہوتی ہمی نہیں جگا تھا کہ وہ قربس کیا ہور کوئی سوی ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اس ملر ن قربس کی واپسی ہمی کر سکتا ہے . . زمان ملنکی نے صند وق بیس ہاتھ ڈالا....
مالیا تراب بیان ہمی یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ سند وق بیس کیا کیا ہے گئی زمان ملنگی شایداس افت بیڈ باتی طور پر دیوانہ ، ور مہا تھا.... جو چیز اس نے اس بار سند وق ہے باہر نکائی وہ ایک کلیاڈی ہمی ، جس کا تیز اور پہلا آ میکموں کو غیر ہ کر رہا تھا.... بیھوٹی می کلیاڈی کا وقت کی مقلم کلیاڈی ہمی ، جس کا تیز اور پہلا آ کی نہیں سبھ سکا کہ یہ فو فناک ہنھیار اس وقت کس مقلم پڑ کر اس نے کلیاڑی کو تو ال . . کوئی نہیں سبھ سکا کہ یہ فو فناک ہنھیار اس وقت کس مقلم ہند کیا اللہ کیا ہے ، لیکن اس وقت کس مقلم داہنے ہا تھ ہے کلیاڑی کو بغل کے قریب اس صفائی ہے مارا کہ اس کا بایاں بازواس کے شاند ہوا اور و ہشت ناک چینیں آ سال داہنے ہو سے کلیاڑی کو بغل کے قریب اس صفائی ہے مارا کہ اس کا بایاں بازواس کے شاند ہوا اور و ہشت ناک چینیں آ سال مفائی ہے ہو سنے تھے ....زمان ملنگی کے سب بے اختیار کھڑے ہو مین تھے ۔...زمان ملنگی کے مونوں کہاڑی کو بینچ کھی کا بھی آ سال مونوں کرائے آسورہ مسکر اہم تھی .... اس نے خون آلود کلباڑی کو بینچ کھی کا بھی اس کے سب بے اختیار کھڑے ہو گئی تھے کہا۔ یہ مونوں کہاڑی کو بینچ کھی کا بھی اس کی طرف بردھاتے ہو ہے کہا۔ داشتہ ہاتھ سے اپناہیاں ہاتھ اٹھایا اور شاہ عال کی طرف بردھاتے ہو ہے کہا۔

"میں مبانتا ہوں تم اس ہاتھ کو بھی اپ شانے ہے مسلک کرنا پیند نہیں کر د مے جمل نے صرف ظلم کئے ہیں، لیکن یہ جھ پر تمہار اقر من تھا"۔

اس کے بعد ایک افرا تفری ایک ہنگار کی گیا ... تراب جان اور زمان ملکی کے

مسلک نہیں کیا جاسکتا ہم جرحال ہے خوفاک عمل بڑا بی لرزہ خیز تھا ،... زمان ملکی ساتھی اس کی صحت کے لئے وعائیں کررے تھے ،... ان کے چبرے آنسووں ہے تے انہوں نے دن رات صرف کر دیئے، لیکن زمان ملکی کے بدن سے بہہ جانے والا تن خون اے دوبارہ نہیں مل سکا ،.. اس کی صحت بجرتی ہی چلی گئی، لیکن اس کی پرعزم نگایں اللہ خون اے دوبارہ نہیں مل سکا ،.. اس کی صحت بجرتی ہی چلی گئی، لیکن اس کی پرعزم نگایں اللہ اوراس کا نداز گفتگو ایسا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکا کہ وہ ایک قریب الرگ انسان ہے۔ ادراس کا نداز گفتگو ایسا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکا کہ وہ ایک قریب الرگ انسان ہے۔ ان نے لرزتے لیج میں کہا۔

"اور جوزخم اس کے سینے پر لگا تھااس نے اسے نیم مردہ تو کر ہی دیا تھا.... بم ایک قرض تھاجواس کے سینے میں زندگی بن کر دوڑ رہا تھااور خدا کرے وہ زندگی پاجائے، لی<sub>ک</sub>ی میری یوری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے اور میں زمان مکنگی کو بخوبی جانتا ہوں .....ووایا مب کچھ لٹانے کے بعد خامو ٹی کی آغوش میں سوجانا جا ہتاہے اور خد اکرے ایسانہ ہو ۔۔۔۔خدا اے زندگی عطاکرے "لیکن زمان ملنگی شاید اپنی زندگی کے بارے میں آخری فیصلے کرچکاتھا، چنانچہ سولہ دن تک موت وزیت کی کشکش میں مبتلار ہے کے بعد اس نے میہ دنیا چھوڑ دی، جس میں رہنے کواب اس کاول نہیں چاہتا تھا، کیو نکہ اسے اس دنیا میں ہے حد شر مندگی تھی۔ وقت کے دھارے کس طرح اپنارخ بدلتے ہیں ..... انسانی ذہن موج بھی نہیں سكنا، ويسے توبستی خانه خیل میں لا تعداد افراد كوزمان ملنگی كے ہاتھوں شديد نقصانات بنج تھے اور ان کے ذہنوں میں زمان ملنگی کے لئے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی جب ا پناسامان لینتی ہے تو شاید انسان ابن اصلیت کی جانب لوٹ جاتا ہے ... یہ صرف خیال ے .. ممکن ہے یہ حقیقت نہ ہولیکن کم از کم زبان ملنگی کی فطرت میں یہی بات سامنے آئی تھی ....وہ دنیا ہے رخصت ہور ہاتھا تواس نے دنیا کو دنیا واپس کر دی تھی، لیکن شاہ عامل پر جو ا زات مرتب ہوئے تھے، وہ عجیب نوعیت کے تھے .....دشمن کا بھی ایک رشتہ ہو تا ہے اور و تنمن سے انقام لینے کا تصور نجانے کیسی لذت رکھتا ہے .... شاہ عامل اب اس لذت ہے محروم ہو گیا تھااور جب اس نے اپنے آپ کو اس لذت ہے محروم محسوس کیا تواہے دنیا فال

ا بین کونی ایراه کمیا بیان در تا مرف بینی دینے تھے۔ بیٹی کونی ایرادہ کمیا بیان کونی ایرادہ کمیا ہے اور ایرادہ کمیا ہے اور ایرادہ کمیا ہے اور ایرادہ کمیا ہے۔ اور ایرادہ کمیا ہے اور ایر لا گاہ برائی شاہ عامل کو چو نکہ زندگی کے لا تعداد تحضن مسائل کا سامنا کر ناپڑا بن مند سی مند سے اں لئے اس کے بدن میں کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں کچھ ایسا سانحہ ہوا تھا کہ ان لئے اس ا اللہ علی کے میں سوگ منایا جارہا تھا۔ شاہ عامل کو خصوصی طور پر صنوبر اللہ علی کے دشمن کے گھر میں سوگ منایا جارہا تھا۔ ہرہ۔ ہن<sub>ں ک</sub> نظرت میں پہاڑوں کی ساد گی رچی ہونی ہے ۔ تینوں بینوں کی بیویوں کی فطرت بی دانف تھا شہری لڑکیاں تھیں کوانے تھے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ين من شهريت رجى بهو ئى تقى ... ، تيز حيالا ك اور د نيا كو زياد ه سمجينے والى تخييں ، جبكه صنو بر ر بیاتی بچول تقی جو بہاڑوں کی چٹانوں میں کھلاتھا …اس میں کو ئی شک نہیں کہ علی نواز ائر نتما، لیکن علی نواز نے خود بھی ایک سادہ زندگی گزاری تھی .... بیہاں ابھی تک دہ غ نب کواجنی اجنبی محسوس کرتا ۔۔۔ اس کے دل میں بھائیوں کا بیار تھا ۔۔۔۔۔ وہ جب بھی و کامنے ہو تابری محبت سے ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا، لیکن اب اس قدر النج کی نہیں تھاکہ بھائیوں کی دوری کو محسوس نہ کر سکے ، ، دہ بظاہر اس سے خوش اخلاقی عَنْهُ أَتَّ مِنْ لَكِ مُعِيادً اللَّهِ مَنَاوُ على نواز بمينه محسوس كرنا تقا.... وه تو ن<sup>ز پروش</sup> ہوجاتا تھا، لیکن شاہ عامل کے دل پر بڑاد باؤ پڑ جاتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنی

" بمریکھ بجیب می کیفیت محسوس کر رہا ہوں… یوں لگتا ہے جیسے علی نواز کویہ لوگ اُلمالان جگہ نہیں دیں گے "۔

الماس میں تینوں الماس میں تینوں ہے۔ یکھااور بولی الماس میں تینوں میں تینوں میں تینوں میں تینوں کے الماس میں تینوں میں تینوں کے الماس میں مینوں میں تو انہیں بہت رکھی مجماتی بہتا ہوں،

من نیم نے نامی بیں اٹھالر باپ کو دیکھیا پھر نری ہے بواا:" بیوں مارے لئے کیواں ملی نیم نے نامی بیں اٹھالر باپ کو دیکھیا پھر نری ہے بواا:" بیول

بمال) المان المان

"كوں نہيں بابا جان! آگر دينے كے لئے ہمارے پاس كچھ ہے تو بھلا كيا وہ آپ كی ندت میں نہيں پیش كيا جا سكے گا؟"۔

"ال ... ووجومیں مانگنا جا ہتا ہوں تنہارے پاس ہاور وہ تم مجھے دے مکتے ہو؟"۔
"فرمائے اہمیں کیا غدمت کرنی ہے آپ کی ؟"۔

"بینے! مجھے ایک ایسے احساس کا شکار نہ بناؤ جو مجھے و تھی کرد ہے ....اب میرے اندر
انکو سے کی ہمت نہیں ... میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میر ہے مشن پر قربان ہو گیا ہے ، ...
انکو سند کو میت نہیں ۔.. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میر ہے مشن پر قربان ہو گیا ہے ، ...
انکو سند کی میت نہیں ہو سند ہے ، اس کے ساتھ مجھی تم
انکو سند کر ہو سند ہو سند ہو سند ہو سند کر ہائے!"۔

"المال کر و اللہ میں تک تم اے اپنول کی طرح قبول نہ کر پائے!"۔

"باجان! يه صرف آب كالبناخيال ب حالا تكه اليي كوني بات نهيس مم اس الهميت

نیکن اس وقت مبرے مجھانے بھانے کااٹر زائنل ہو جاتا ہے جبان کی بیویاں ان کے کان مجرویتی ہیں''۔

یں ہے۔ "نیکن انہیں علی نواز اور اس معصوم لڑگ سے شکایت کیا ہے آخر"۔ " پیکایت نہیں. بس انسانی فطرت مجھو"ز لیخانے کہا۔

"آخر انسانی فطرت میں ہے گھناؤنا پن کیوں ہے !" تم دیکھو وہ ہر طرح سے ان ک خدمت گزاری میں گلی ربتی ہے ... اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ تینوں لڑکیاں صنوبر کے مقابلے میں آچھ بھی نہیں ہیں .... ان کے والدین کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن زمان ملنگی کی مختصیت بی پجھے اور تھی۔

"ایک بار پھر تمہارے سامنے میں ان لوگول سے تفنگو کروں گی .... بات یہ ہے کہ اپنے میں ہے کہ اپنے میں ان لوگوں سے تفنگو کروں گی .... بات یہ ہے کہ اپنے میں اب کی سمجھا سکتی ہوں میں .... لڑکیوں سے تو پچھ نہیں کہد سکتی "۔
"ہاں ..... میں جانتا ہوں "۔

پھرا یک دن شاہ عامل نے و و بارہ اپنے تینوں بینوں کو طلب کر لیا ... ، علی نواز کواس لئے انہیں شریک کیا گیا تھا کہ اگر اس کے سامنے گفتگو ہو ئی اور اسے احساس ہوا کہ اس کے بھائی اس سے بدگمان ہیں تواہے و کہ ہو گا ... وہ زمانے کے لئے پچھ بھی تھالیکن اپنے بھا ئیوں کے لئے پچھ بھی تھالیکن اپنے بھائیوں کے لئے بالکل موم تھااور ان سے بہ پناہ بیار کر تا تھا ... تینوں بیٹے جئے ... ان کی یوبوں نے آنے کی کوشش کی توشاہ عامل نے مہم لہجے ہیں کہا۔

"بنیو! تم اس گھر کے ہر راز میں شریک ہو .... ہر کام میں تمہاری شمولیت کو میں افضل سمجھتا ہوں الیکن بھی بچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جوماں باپ اور بیٹوں کے در میان الا رہنا ضروری ہوتے ہیں بین شہامچھوڑدو"۔
رہنا ضروری ہوتے ہیں ....اس لئے اگر تم برانہ مانو تو تھوڑی دیر کے لئے ہمیں تنہامچھوڑدو"۔
تینوں خواتین منہ بناکر چلی گئی تھیں۔

شاه عامل نے ورواز ہبند کر دیا ... پھروہ اپنی ہوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زابخانے کہا: "تمہارے ابابہت عرب سے سے تمہارے لئے پریشان ہیں بچو"۔

> ئنل تلمبر کرو -"وہ تو ٹھیک ہے ہا ہا جان کیکن آپ ذراخو دانصاف سیجے"۔ "وہ تو ٹھیک ہے ہا ہا جان کیکن آپ

> > "مطب؟"-

روز مینی ہمیں واپس مل چکی میں جو مجھی چھن گئی تھیں،.... کیاان زمینوں کی تقسیم روز مینیں ہمیں واپس مل چکی میں جو مجھی چھن گئی تھیں، اس کیاان زمینوں کی تقسیم روز کا مندی سے کہااور شاہ عامل اسے عجیب نظروں سے دیکھنے

"کین تبریل کی بات کرتے ہو؟"\_

"مثالی که ایک عجیب سے احساس کا مبارا لی کر آپ نے اسے ایک مظلوم انسان بخریات ایک مظلوم انسان بخریات ایک مظلوم انسان بخریات ایس خود بنانی و مظلوم کیسے تب اسے بهم پر فوفیت و ینا کیا معنی رکھتا ہے ؟"
برائنے تاک وہ آپ سے الگ ہو کر پر وال چر سا، مانتے ہیں ہم لوگ یہ بات ، کیکن بابا

دیتے ہیں..۔ کہیں بھی اس کاراستہ نہیں روکتے..... ہم کوئی ایساعمل نہیں کرتے جوائی کے لئے نقصان دہ ہو، بھر آپ نہ جانے ہم ہے کیا چاہتے ہیں؟"۔

آئر میر اتجربه خام تابت کرناچاہتے ہو ،اگر مجھے ایک بے و قوف انسان کہنے کے فوہ بڑ مند ہو نو کہہ دو، لیکن میں تمبارے اندروہ جذبے نہیں پاتاجو تم سب ایک دوسرے کے لے اپنے دلواں میں رکھتے ہو سوائے اس کے "۔

"باباجان سبہت ہے اسے مسائل ہوتے ہیں جن کاکوئی حل بظاہر نظر نہیں آئی۔۔۔ معاف کیجے، اپنی یو بیں کو اپنے ماضی کی کہانیاں سناتے ہوئے ہم انہیں بناتے ہیں کہ ہم بہت برے زمیندار تھے ۔۔۔ ہماراا بناایک مقام تھالیکن ہم اس کاکوئی شوت نہیں پیش کرپاتے ۔۔ آپ خودویکے بابا جان ۔۔۔ ہم کیازندگی گزار رہے ہیں! معمولی می آمدنی ہوتی ہے ہماری اور الجمنیں اس میں بہ مشکل تمام ہم ابنا گزارا کرتے ہیں ۔۔۔ بابا جان، بس کچھ ایسے مسائل اور الجمنیں ہیں جن کی بنا پر شاید آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا ۔۔۔ بیا جائی علی ضیغم نے اپنول کی باب جائی ان کی بنا پر شاید آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا ۔۔۔ بیا جائی نازکیا۔

"گر جئے! تم پر سکون زندگی گزار رہے ہو۔ کوئی بہت بڑی مشکل تو نہیں ہے تمباری زندگی میں "۔

" بمارے سامنے سب سے بڑی مشکل ہمار استقبل ہے۔ ... آپ بتائے .... ہم اپنا اولادول کو نیادے کر جائیں گے ؟" علی ضیغم نے کہااور شاہ عامل بجیب می نگا ہوں سے اپنے بیٹے کود کھنے لگا، بھر بولا۔

" دیکھواہم ایک جھوٹی کی استی میں رہتے تھے، …میں نے بڑی محنت مشقت کر کے زندگی کا ایک رخ اپنایا تھا،… پھر یوں ہوا کہ ہم سے ہمارا سب پچھ جھن گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے تم لوگوں کی پرورش کے لئے تھوڑا بہت جمع کر رکھا تھا، …جے لے کر ہی یہاں شہر میں آئیااور پھر میں نے اپنے طور پر تمہیں ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش کی سب سے بین بات یہ کہ تمہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور آئے تم اس فاہل ہوکہ اچھے سب سے بین بات یہ کہ تمہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور آئے تم اس فاہل ہوکہ اچھے

بن اس نے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ تو سب کچھ آیک سوسی سمجھے منصوبے کے تحت تحالارور منصوبه آپ کی ضرورت تھا''۔

بہ بچن میں ۔ "دیکھو ... بات اصل میں رہے کے نتم لوگ ونت مجبولتے جارہے ہو .....مال ہاپ کی است مجبولتے جارہے ہو .....مال ہاپ کی ہ بنوش میں جس طرح اولاد پروان چر حتی ہے اور اگر خوش نصیبوں کو اس کا موقع مانا مائے ق ان کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے ... ہر لمحدال کی تکرانی میں بسر ہو تاہے جیسے میں نے تہم پروان جزیهایا....زمان ملنگی اس و تت ایک خالم اور سنگندل انسان تقو،اس نے بستی خانه نیل پروان جزیهایا....زمان ملنگی اس و تت ایک خالم اور سنگندل انسان تقو،اس نے بستی خانه نیل پر ہوں چھ بنادیا تھا آج میں اسے دہرانا نہیں جا ہنا۔ … تم لوگ بھی بڑے ہوتے اور میں ویں کو جو بچھ بنادیا تھا آج میں اسے دہرانا نہیں جا ہنا۔ … تم لوگ بھی بڑے ہوتے اور میں ویں رہتا تو تم یقین کرو جن بدترین حالات کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑتا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہے۔ میں نے حمہیں اپنے بازوزن میں جھیا کر بیبال تنگ میٹجایا..... اس کے <sub>اور</sub> تمہارے بہتر مستقبل کا بندوبست کیا ۔ تم نے تعلیم حاصل کی ..... ہمارے زیر سایہ پروان چرہے . تہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی .... بر مشکل میں تمہارے سامنے تمہاراباب رہا، لیکن وہ غلام خیر ایک معمولی سا آ دی ہے ..... وہ ایک حیصو ٹی سی لیستی میں رہتا تھا ....ایک حبونیزے جبیامکان تھااس کا . ..اس جھو نیزے میں میرے بیچے نے زندگی کے ہیں ہی اً زارے.... مجھ رہ ہو ناتم! یہ بین برس اس نے میرے سائے سے محروم رو کر تزارے ،اس میں کونی شک نہیں کہ غلام خیر میر ابہترین دوست ہے ادراس نے میر یج کا بورا بورا خیال رکھا، لیکن جو محروی اے ربی، تم اس کا احساس کرو..... وہ <sup>لعلیم ج</sup>گا نہیں حاصل کر سکا --- وہ بمارے قرب ہے بھی محروم رہااور اس کے بعد میں نے اے دائی لگادیا... بدالگ بات ہے کہ تقدیر کا فیصلہ تیجہ اور ہی تھا..... توبیہ سماری صورت حال ہے! می نے جو کچھ تھا، تم پر خری کر دیا ..... مید گھر ہے جو تمہارے لئے ایک سائبان کی حیثیت رکھا ہے ۔ ، یہ سب تمہارے در میان مشنزک ہے اور میں نہیں جانتا کہ میری زندگی تنگاہے' ليكن ميرى زندگي مين مجھي گھركو تقسيم نه كرنا جب گھر تقسيم مونے ہيں تو بھي بال نهیں ربتا .... ہر شخص تنها اور بے سا نبان رد جاتا ہے ..... میں منہ ہیں وصیت کر تاہوں ک

ر عادت الم المجانسات المجانسات میں مداخلت کر کے شہیں غاط ماہوں پر بھنکا میں ہے''۔ الا نمادے ذاتی معاملات میں مداخلت کر کے شہیں غاط ماہوں پر بھنکا میں ہے''۔

ہاری ایس بالکل ٹھیک ہیں بابا جانی ... لیکن ہم آپ کی اس بات سے اتفاق "ماری ایس بات سے اتفاق

-"?حتايني»

" في خيل ك دوز مينين جواب جمين واليس مل من جين اور جن پر خو بالنول ب باغات سك يئة ين، بمارے در ميان تقسيم ہو جانی جا بنيں ... وہ تو بمار اسائبان نبيس وو تو بهار اً خه الله المولى عرصه کے بعد جیسا کہ آپ نے خود کہا، وہ دوبارہ آپ تک پینجی ہیں "۔ "سنو ....ايانېين بوسكنا"-

"كين باباجان؟"اس بار على شاد نے سوال كريا۔

"مِي تههيں تفصيل ہے بتا چکا ہوں نيکن يوں لگتا ہے جيسے تمہاري سمجھ ميں تبجھ آنبيں ا الله على نواز غير تعليم يافته ہے ..... وہ كوئى جنر تھى نہيں جانتا ..... آخراہے بھى زندگى

"توکیاده خانه خیل واپس جا کران ز مینوں پر کاشت کرے گا؟"۔

" نبین ..... وه زمینیں کچھ لوگوں کی تمرانی میں بیں اور وہ لوگ سالباسال ہے وہاں کام اُنْ عِلَى آئے ہیں ..... میں سمجھنا ہوں کہ زمینوں کی آمد نی اس قدر ضرور ہوگی کہ علی نواز النستاني گزر بسر كرسكه"\_

"او العانی کیا انصاف ہے... کیا شان ہے آب کے انسان کی اوہ زمیندار بیٹھ کر نائست کھائے گااور ہم دفتروں میں کلر کی کریں گے ....یہ آپ کاانصاف ہے؟"۔ صح "میں تمہیں ساری تنصیادت بناچکا ہواں....اس کے علادہ زمینیں....اب سیج بات تو

ي بنيوس مل لواز ي ملايديد من الزين بلايده من الرين المايده من الرين الم ر من الما سال آید الدر بر ال زمال ما آیی سند: س مدور بر منهای

اسده والهل لرويل من المريد لو والهل الى تى إلى اورا بها يا كى بليت إلى اورا بها يا اورا بها المواليل المراديل ئە ەر ئىلى ئىم مىلارەل كوبرابردامىسە مانا يا سەن

" فرین ماب اتا به تم فرین جائے " ایس جا تا اول ایس نے اب تک تم ہیں فرين آبات مهدر وزين على نواز لووية لراس فاريم الأفيسد مسه جسي المه مزين مانان

"أم ا \_ قللم قراد ا \_ إن إلى " -۱۴ هوريس ان الغالا لو تربادي<sup>م ت</sup>اخي ".

" تابدا" على عليم في تران بسكات ١٠ - كهارال كري عن باكواري ارُ ابند لنيم.

: ب وه آنوں ہلے کے لا شامعائل سفوز کیا ۔۔ لبار

" نزیں زاینا یہ لوگ ہے اوک براور ہو منٹ بیں ہے شاید بھی اینے بھائی کے سالنے بہتر بلوک نہ کر تمیں آورش پر ایکان ہوں مبری مبتر بیل ٹریں آٹاکہ کا تكرون" بثاه مال سر نكز كرينه كها.

傷傷傷傷

# UPLOAD BY SALIMSALKHAN

الله تير الأرى \_ أك برس رما تفا مال ماشى في مرف الممك رما تفا ، بنیل مر ال برین این دان برت نیز ۲۶ تی به سیر مال اب بهت ی انی آنه اور بین منتقی تنسیس زایخالی بهراد و رنوبه اور سمیت سنوبر کو ما مسل تنسی ساده را من بر کاس کمر بین ریانی مسه بهمی بالکل منتلف مت بین نفاه زیابه باتی نیزون بهمانی اور ں کی ایاں ما تھ ما تھ تی رہا کر نے نئے ان کی نؤ ، سنوبر کی باب المعانبیں تھی رم مل نواز تماکہ ہرا یک بھائی کے سائنے بیما میا نا تھا ۔ وہ جو ہڑمہ بھی کئے ، علی نوازان کے الرام کی تئیل کرتا مسکمر کی ساری د بلیر بھال اس نے اپنے شانوں پر لے بی متنی سیسی کی بمال کوئی مشکل کا بھکار نہ ہوئے و بنا ساری منرور تیں علی نواز ای ہے ہوری کی مِنْ الردواللي رُونْ سارے كام سرا جام دينا ١٠١١ كى آر زويبى ہوتى كه بھاكى اے بھى أبركارالا ، السين البحى علمان ترول مين البيئة عي بمائي ك لئه كوئي بدكماني پرائیں ہوئی تھی اور شاید ہی وبیہ تھی کہ اس نے بھا ہوں کو جسی اس سے انتظاف کا موقع مر الله الم الله الله الله الول بين النمن بمراء والنما المري بين بس مراء واليك "الم الله اليما موك لرئة على نوازان ما بالكل نزوم بقارلين ببرعال وه الرا شاول میں مسروف نفل سنو ہر اس میں لولی تک نتیاں کہ ان نتیوں نوائین ک مردالوں ہے کی اللہ اللہ کے انوبی رائی تنی الیان این کی تنہ بیت میں جمی زی اور فو کو سر سام ان او کول کوا چی تا ساز . کولی موست نام می سید مورشی

اس کے ساتھ جو بھی سلوک کر تیں، وہ اس بیری خوشی کے ساتھ تبول کر ایا کرتی تھی۔ کیان دینہ کی تعقی کے تینوں بیویوں کارویہ اس کی چھوٹی بہو کے ساتھ اجھا نہیں ہے۔ اب توان اور وہ اس کی چھوٹی بہو کے بارے میں کوئی فلط لفظ مندسے اور وہ اس نے یہ بات سوچنا بھی گناہ سمجھ لیا تھا کہ زمان ملنگی کے بارے میں کوئی فلط لفظ مندسے نکلے اول تو وہ اس دنیاسے جاچکا تھا اور پھر اس نے جس انداز میں اپنے گنا بول کا کفارواد ایر تھی ، وہ ان سب کے دلوں پر تھی ہوگیا تھا ایکن ایک آدھ بار نسرین صیغم جو علی صیغم کی یہوی تھی ۔ اپنی ساس کے ساتھ جس مجھی بڑی تھی۔ "میری سمجھ جی نہیں آتا کہ تم یہوی تھی ۔ اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک میں کیا کی گئے ہے۔ بھاری جانب آپ کی توجہ بالکل بیوں تھی ، جبورٹی بہو ہی کا تارا بن گئے ہے۔ بھاری جانب آپ کی توجہ بالکل سے بھوٹی بہو آپ کی آ کھی کا تارا بن گئے ہے۔ ساتھ وٹنی بہو آپ کی آ کھی کا تارا بن گئے ہے۔ ۔

"جان جاتے تو كم از كم غم تونه بوتا"عاليه شادنے كبا-

" قبیر سید هی ی بات آسانی ہے سمجھ اور ... تم لوگوں کے ماشاء اللہ مجرے پرے اللہ اللہ مجرے برے اللہ اللہ مجرانے بین ... بر جگد آجا سکتی ہو ... اللہ محرانے بین ... بر جگد آجا سکتی ہو ... اللہ سے ملئے سے لئے جاتی ہو لیکن اس کا کوئی بھی نہیں ہے .... وہ بے سہار ا ہے ... اللہ سے پاس جانے کے لئے کوئی جگد نہیں ،اس لئے بین اس پر زیادہ توجہ دیتی ہوں تاکہ اسے مال اور باب کا غم محموس نہ ہو "۔

" یہ تو کوئی بات نہ ہوئی .... ہم بھی اپنال باپ سے ملتے ہیں تواس طرح جس طرق غیروں سے مل رہے ہول"۔

یروں سے مہر دیا ہے۔ ابنوں کی طرح ماو ۔۔۔ مجھی تم پریے دیاؤڈالا گیاکہ تم اپنا اللہ سے بہت زیادہ محبت اور اعتاد کے ساتھ نہ ماوا ہم نے تو مجھی تہاری طرف آ کھ اٹھاکر بھی نہیں ویکھاکہ کب جاتی ہو۔۔۔ کب آتی ہو۔ کیا کرتی بو۔۔۔۔ کون تمہارے پاس آتا ہے۔ ہمیں نہیں مہارے ان ہے محبت اور بیار سے ملئے پر اعتراض بھی نہیں۔۔۔، بہت جھوٹی ت

ا میں بھی سی تھی تھی ہیں تھی ہیں ہے اپنے بھی تھے میں الیار پیروا الد خدا کا شکر سے استی رہوا الد خدا کا شکر سے ۔ ا برمانب کے دلوں میں ایک ہی مقام ہو تاہے "زلیخانے اسپنے طور پر انہیں بہت مجمایا کال اپنے کا تھی عہد انسان ا مرت المرتى المرقى أنا شروع بو گنى شاہ عامل نے دوبار دستى خانه خیل جاكرا ينے روبار دستى خانه خیل جاكرا ينے م بارد کا تھی. .. کچھ او گوں کو ان زمینوں کا نگران مقرر کر دیا تھا ... سیہ سب زمانہ اناکا پیدازہ کی تھی. .. کچھ او گوں کو ان زمینوں کا نگران مقرر کر دیا تھا ... سیہ سب زمانہ الالانة الالانة زير ثمان نج بهترين دوستوں ميں شامل ہوتے تھے ... معاملات تھيک ہو گئے تھے، زير ثمان ع وجه می این بیمان این طور پر ایک آسوده زندگی گزار رہے متھ .... و میں علی نواز کو بھی میان بیال این این میں علی نواز کو بھی یں جب اس میں ہے۔ عزار نے کا بہتر سہار امل گیا تھا ..... نلام خیر اسی مکان میں تھا جو زمان ملئکی نے اپنی بیٹی ہوگی زار نے کا بہتر سہار امل گیا تھا ..... نلام خیر اسی مکان میں تھا جو زمان ملئکی نے اپنی بیٹی ، بران المناول نے ازراہ احتیاط اس مکان کو محفوظ رہنے دیا تھا ۔۔۔ اس کے دل میں بہت زمان ا ، علمنات اوروسوے بھے جو غلط نہیں تھے..... کافی دن گزر گئے. .... کھر ایک روز انہیں المنظر میں شریک ہونا پڑا ۔۔۔ شاہ عامل نے بہال شہر میں زندگی کے طویل ترین لمحات ہ ہے ہے۔ بہت ہے لوگوں سے شناسانی بھی تھی .... چندا فراد سے گھریلو تعاقات بھی غ بنال ایک فوجی تھا .... میجر کے عہدے پر فائز طویل عرصہ سے شاہ عامل ہے اس ئ تعقات تھے كيونكه وہ بھى اس صوبے كارينے والا تھاجس سے شاہ عامل كا تعلق تھا..... ان بنادې قائم مواتها، ليکن بعد ميں جہانزيب ايک جنگ ميں شہيد مو گيااور مه رشته به له لور برختم مو گیا، لیکن شاد عامل اس گھرانے کو نظر انداز نہ کر ۔ کا . . . بیگم جبانزیب ووَی تعلیم یافتہ خاتون تھیں .... ان کے اپنے بینے بینیاں بھی تھے، ، ایک بھری بری 

المهم المهم

ب بھی اعلیٰ عبدوں پر فائز ہو گئے تھے، چنانچ ایک طمر ف مالی آسودگی تھی تو دوری طم فی ملم کی روشنی ..... فاصی سوشل فاتون تھیں اور مختلف ساتی کا موں میں حصہ ایتی رائی تھیں. ۔ اپنے شوہر کے شاد عامل ہے تعاقبات کو وہ قدر کی نگاہ ہے و یکھتی تھیں افراد فانہ شاو عامل کے فائدان ہے روشناس تھے، مانا جلنا ربتا تھا النابی دنوں نگر جہاں زیب کے ہاں ایک تقریب تھی اور انہوں نے اس میں اان سب کو مدمو کر ڈالا قدا انہیں اندرون فانہ حالات کا علم نہیں تھا کیو نکہ میجہ کی موت کے بعد مانا جلنا ذرائم ہوئی انہوں کے ایس جہان زیب کو علی نوازیاس کی ندی کے ایس جہان زیب کو علی نوازیاس کی ندی کے ایس جہان زیب کو علی نوازیاس کی ندی کی تھی، چنانچ بیلم جہانزیب کو علی نوازیاس کی ندی کی ایس کی بھی معلوم نہیں تھا۔

و یہ بھی پھیلے دنوں وہ باہر تنی ہونی تحیس اور خاصہ وقت وبال گزار کر آئی تھی۔ واپس آنے کے خاصے عرصے کے بعدیہ تقریب منعقد ہونی اور چو نکہ شاد عامل کا خاندان میشہ بن ان کی تقریبات میں شامل ہو تار بتا تھااس لئے نملی فون پر انہوں نے خود شاد عالی سے بیٹ کے سے بات کی تھی اور کہا تھا۔

" زایخا جمانی کو آپ منتی میہ بہائی جمینی دیں اور شام کی دعوت میں تمام بے ثریک جوں کے ابنی اپنی نیویوں کے ساتھ ۔۔۔۔ جمجھے با انتہاخوشی ہو کی اور میں کوئی معذرت آبول نہیں کروں کی "۔

" میں تو تہیں آسکول کا جمانی صاحبہ لیکن ہے ضہ ور آپ کی تقریب میں شریک ہوں گ"۔

"فنم ول میں تقریب کیسے ہوتی ہے؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں میں کیا کروں؟"\_ "فنم ول میں معلم الله مجهد مجهد مبين ليكن بس تم تيار موجاؤ..... جيسے خانه خيل كى تقريبول ين

"فلك بيس بيس مم كبو" صنوبر ني كباس تقريب ميل شريك بونے كے لئے ال نے خانہ خیل سے ساتھ لایا ہواایک خوبصورت لیاس نکالا، جو پہاڑی روایات کا حال ں۔ ن<sub>ا سا</sub>ے بہن کراس نے اپنے طور پر کچھ آرانش کی جس سے پہاڑی حسن اس طرح سجا کہ بنغ دالاد اوانه موجائے ..... دوسری شہر زادیال وہ میسبن کہال سے پاتیں جواس جنگل مرنی ، نی تمی ....ای طرح علی نواز نے بھی ایک سادہ سالباس پینا جو اس کے قدرتی حسن کو نلا كرتا تنا ..... بات صرف و يكفنه والى آئكه كى تقى ..... پھر جب دونوں تيار ہوكر شاه عامل ع باخ پنجے تو وہ مجھی سششدررہ گیا .....اس کے سامنے ماضی زندہ ہو گیا .....وونوں کے الن فانه خل کی نقافت کے آئینہ وار تھے ....اس نے سوچا کہ اس کی بہوؤں کا صنوبر سے لد اورت کی فطرت کا صل میباوہ۔

"توتم تيار ہو؟"\_

"جي بابا جاني .....على نوازن يكربا

"زلخا وہال موجود ہوگی.... اس نے یقینا دوسروں سے تمہارے بارے میں بوچھا المسامين صويراتم زليخاك پاس جلي جانا"۔ "جمابا جاتى"\_

نَقريب عالى شان تقى ..... يتكم جهانزيب دولت مند دور بهت سوشل تقيي .....اس طال ونت شمر کے بڑے بڑے روز ساکی بیگمات اور خوا تبین و نوجوان وہاں موجود تھے ..... المال به وبال پهنچانو تقریب گاه میں ہلچل ہی چیج گئی..... منفر د صور تیں، منفر د لباس، اور میں اللہ منفر د لباس، المران برخ میں کہاں! او گوں کی نگاہیں اس جوڑے پر جم گئیں..... اللہ: رہے ہے۔ اس بھلا شہری زندگی میں کہاں! او گوں کی نگاہیں اس جوڑے پر جم گئیں.... 

كو يركر بيكم جبال زيب كے گھر جل پڑيں. ... شوہر تو تتكم كے غلام تھے، يو يوں كے ماتي - ما ما کاترون کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی کونی اعتراض نہیں کیا.....گریل ثاد ج. ط ما کاترون کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں رساماد مہاتی اور دونوں میٹے اور مبو ..... شاہ عامل نے جواکیک طرب سے گوشہ نشنی کی زنری عربر المربلومعاملات ناصلے اختیار کر چکاتھا، علی نواز اور صنوبر کو گھر میں دیکھاتو میں اور گھر بلومعاملات نے فاصلے اختیار کر چکاتھا، علی نواز اور صنوبر کو گھر میں دیکھاتو چِ بَل كَربولا: وه سب لوگ چلے كئے ؟ تم ان كے ساتھ نہيں گئے "۔

" بميں تو معلوم بھی نہيں با باجانی! پہنے بھا بیاں چلی تنئیں پھر بھائی. " کھی پیتا ہی نہیں

شادعامل کے دل کو پھرایک و حیجالگا..... کچھ کمجے غور کرنے کے بعداس نے کہا: "تم لوگ تیار ہو جاؤ ... میں تمہارے ساتھ چلوں گا"۔ " کھیک ہے بابا جانی .....جو آپ کا تھکم"۔

"صنوبر کو تیار کرلو ... بیس بھی لباس تبدیل کی خاربا ہوں" شاہ عامل نے کہا ... جب علی نواز چاہ گیا تو شاہ عامل کے چبرے پر افسر دگی تھیل گئی..... محبت اے باتی بیوں ے جمی تھی <sup>انیک</sup>ن وہ مسلسل نا فرمانی کررہے تھے اور خلاہر ہو گیا تھا کہ وہ نسمی طور علی نواز کوانے ور میان تبول کرنے کو تیار نہیں....اس نے انہیں بار بار اپناموقف سمجھایا تھا.... یہ بتاپانا کے علی نواز نے اس کی زندگی کا سب نے بڑا مشن بورا کیا ہے ، لیکن وہ سب بے حس تھے ۔۔۔۔ انہوں نے کونی بات قبول نہیں کی تھی.. ..اب ان سے کچھ کہنا ہے کار تھا..... کوئی اور نگا قدم افعانا پڑے گا ..... نہیں ملی نواز امیں نے ہیں برس تھے چکی میں پیسا ہے،اب میں تی<sup>ے</sup> ساتھ ناانسانی نہیں ہونے دول گا۔

ا العر علی نواز نے صنوبر ہے کہا:" با با جانی نے کہاہے تم تیار ہو جاؤں سے ہمیں چلناہے" "وه سب جانے کی باتنیں کر رہی تھیں گر جمیں کہاں جاناہے نواز؟"-''ایک تقریب میں شریک ہونا ہے ہمیں۔ بابا جانی سے ایک دوست سے گھرہا '' آقم نب ب "ادری اور ایسی ایسی سے ایک سر دارکی بیٹی ہے اور اب میرکی بہو!"۔

"باری تدیم بستی سے ایک سر دارکی بیٹی ہے اور اب میرکی بہو!"۔

"فداکی قیم! بنگل سے یہ پھول س قدر خوشنما ہیں! کیا حسن دیا ہے خدا نے انہیں!

بنی ہے ذائی بین ...... تہماری تینوں بہو میں اور بیٹے تو ان کے قد موں کی خاک بھی

بنی بیجے معاف کرنا تہماری تینوں بہو میں شہر کی چو ہیاں لگتی ہیں اور بیٹے بھی اس جیسے

المی بیکی بیتا لگتا ہے .... حسین، سڈول! بالکل تازہ کھلے پھول کی ما ند"۔

"اس نے دیہاتی زندگی گزاری ہے"۔

"فرد کھو ..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔

"فرد کھو ..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔

"فرد کھو ..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔

"فرد کھو ..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔

"فرد کھو ..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔

"اوہو.....اس نے متہیں دکھ لیا ہے، ... اس بری کو یہاں لے آؤ..... مجھ ہے رہین تواہد کھے کر جیران رہ گئی ہوں"۔

"میاے لے کر آتی ہول"زلیخااس طرف بڑھ گئے۔

نین بہوؤں نے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا تھااور ان کے کلیج کہاب ہو گئے تھے..... اُبربرٰ بب کے ایک ایک لفظ کا نشتر ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔

لکن فقیقت کا عتراف اسیں بھی کر ناپڑا تھا ..... یہ اعتراف تو مب نے ہی کیا تھا ..... ارائٹ شرکے بڑے بڑے دولت مند گرانوں کی لڑکیاں اور بگات بہاں موجود انہاں آخر یب بڑے دولت مند گرانوں کی لڑکیاں اور بگات بہاں موجود انہوں نے اس انٹریب بین شریک ہونے کے لئے شہر بھر کے بیوٹی پارلروں کو اینا بیان اور براروں روپے خرج کر کے اپنے چہرے سجائے تھے، لیکن حسن سادہ کے اسٹے بیان باروں کی مہارت ماند بڑگی تھی ..... بڑے سے بڑا مصور ایک بھول ایسا بین بین بڑے سے بڑا مصور ایک بھول ایسا بین بین برائے ہوں کو معطر کر دے۔

، بیم جہنزیب نے دونوں کی بیشانی چومی، انہیں دعائیں دیں .....ا پے گلے ہے قیمتی ہار آئیز کر کر کر کر کر کا الااور مسکرا کر علی نواز سے کہا: قصور تمہارے مال باپ کا ہے کہ محسوس کر ایااہ را کیہ مجیب می خوشی اس سے دل میں آبسی۔ زینی بیگیم جہانزیب سے ساتھ ہی تھی اور بجھی سی تھی۔۔۔۔۔ تینوں بہو کمیں اور بیٹے آگئے نتے، لیکن علی نواز اور صنوبر نظر نہیں آئے تھے۔۔۔۔۔اس نے عالیہ سے پوچھاتھا۔"منوبر

نہیں آئی تمہارے ساتھ .....علی نواز بھی نظر نہیں آر ہا؟"۔ "میں توان کے گھرے تیار ہو کر آئی ہوں ..... مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کول

> "نسرین اور فروزاں ہے پوچھاتم نے ؟"۔ "ود بھی میر ہے پاس ہی آگئی تھیں "عالیہ نے جواب دیا۔

سنیم ہے اس بارے میں پوچھا تواس نے کہا: ہم نو کری کرتے ہیں دوسروں کی۔۔۔۔
وفتروں ہے اٹھ کر آگئے ہیں۔۔۔۔ ہمیں کیا معلوم کہ زمیندار صاحب کیوں نہیں آئے؟"
ووسر اگھر تھا۔۔۔۔ زلیخانے اس کے بعد بچھ نہیں کہا، لیکن پھر وہ اس وقت کھل اٹنی اجب اس نے شاہ عامل کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔ ، بیگم جہانزیب بھی اس طرف متوجہ تحمیں اور ان پر بھی دوسروں جیسی کیفیت طاری تھی۔۔۔۔ انہوں نے زلیخا کی طرف رخ کیا اور کہا:"کیا یہ دونوں عامل بھائی کے ساتھ آئے ہیں؟"۔

" ہاں"زلیخا کے لیجے میں فخر تھا.....وہ دل بی دل میں ان پر نثار ہو رہی تھی۔ "کون ہیں ہیے؟"۔

" ميراچو تھا بيڻا.....اور بہو"\_

"كيامطلب؟"

"وہ میرے تیسرے نمبر کا بیٹا ہے ..... چی<u>سو نے بیٹے</u> علی داراب سے بڑا"۔ "میں نے تواسے مجھی نہیں دیکھا؟"۔

"اس نے ہم سے دور ایک پہاڑی بہتی میں شاہ عامل کے ایک دوست کے ہا<sup>ں پرورٹن</sup> لُ ہے''۔

ما تھ واپس پلٹا تھا، جبکہ تینول بنے اور تینول بہو نمیں اپنے طور یہ مال اپ ازار معنوبہ سے ساتھ مطالع تھے ۔۔۔ علی فدون میں سے ر الرام المرام المرام على المرام الم جبیری برای میان میان نے اپنی نیوی سے تشولیش زوہ ایسے میں کہہ دیا تھا..... اللہ واہم ؟ ایک طرف شاہ عامل نے اپنی نیوی سے تشولیش زوہ ایسے میں کہہ دیا تھا.... ک با با است. این کار نظامی شهیں کے ہمارے روایتی لیاس میں اس وقت مسنو بر لود کمیر کریمیں خود مجمی این نما کوگا نظام سد المار ال ر موال کا ہے جن کے لئلے جونے چبرے تم نے ویکھے ..... سمجھ میں نہیں آتا زانجا، کیا ۔ ان میں بدی تشویش کا شکار ہوا۔ است مجھے اول محسوس ہور ہاہے جیسے وہ تینوں میرے ہ فاولاد ہیں، لیکن شاید تم اب اس بات پر مجھ ہے خوش نہ ہو سکو کہ اب میرے ول میں بمیں علی نواز کے تحفظ کا بندوبست کرنا بوٹا ..... معصوم فطرت ہے ..... غیر تعلیم البين المستخبين وه الن كى كسى سازش كا شكار نه موجائے "\_

" نیراللہ نے جاہا توالیا بھی نہیں ہوگا، لیکن واقعی کچھ سوچنا تو پڑے گا"۔ النم کی طرف صنوبر علی نواز ہے کہہ رہی تھی۔

" مب بحم تو مجھے بہت اچھالگا ..... کیااس قتم کی آخریبات اکثریباں ہوتی رہتی ہیں "۔ " نبار "

المبالوگ بہت التھے تتے ۔۔۔۔۔ انہوں نے کیا بھارے اعزاز میں یہ تقریب کی تھی؟"۔
"نبی ۔ بیجے بھی اتفاق سے بچھ زیادہ معلومات نہیں۔۔۔۔ ان فاتون کے بارے
"بن کے بال ہم لوگ مسے تھے، لیکن میرایہ خیال ہے کہ یہ ہمارے اعزاز میں کوئی استیں میرایہ خیال ہے کہ یہ ہمارے اعزاز میں کوئی استیں میرایہ خیال ہے کہ یہ ہمارے اعزاز میں کوئی استیں میں کیلے بلایا جاتا"۔

تهبین بم سے چھپائے رکھا ... تمہاراتخد بم پر قرض رہا"۔ اہم ہے ہے۔ بچریوں ہوا کہ بے شار افراد ان کے گرد جمع ہو گئے ۔۔۔۔ آزادِ خیال لو کوں کی منظ تقی ... ہر مخص ہر مسئلے پر تنبر وکر سکتا تھا، جنانچہ تبعیرہ آ رائیاں ہونے لگیں اوراس جوڑے ے بارے میں معلومات حاصل کی جانے لگیں .....ان دونوں کی کیجمیہ عجیب ہی پذیرانی ہورا ے بوٹ ۔ تھی..... شاہ عامل تشویش کی نگاہ ہے اس پذیرانی کو دیکھ رہا تھا.....اب اس قدر زمانہ ناشان بھی نہیں تھاکہ اس کے ذیلی اڑات کو محسوس نہ کر سکے .... تینوں بیموں کے لئے ہونے چرے بھی دکھ رہا تھااور تنیوں بہوؤل کے جیلتے ہوئے چبروں پر بھی نظر پڑر ہی تھی، لیک<sub>ن</sub> ببر حال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتی تصیں..... اس معفل میں اے صورت حال کو سنجالنا تھا .... پھرشہر کی ایک بہت ہی معزز شخصیت نے اپنے طور پر اماان کہا۔ "خواتمن وحضرات!ال جديد محفل ميں ہم نے ايک ایسے جوڑے کوديکھاہے جسنے ایک عیب بی سال بانده دیا ہے .... قدرت اپنی تخلیقات میں بعض او قات بڑی فران ال ے کام لیتی ہے .... میں ان تمام بچیوں کی عزت کر تا ہوں جو بیبال موجود میں اور ان خواتی کی بھی جوالی مخفلوں کی جان ہوتی ہیں ....ان کا اپنامقام، ان کی اپنی جگہ ہے اور اے کاف نہیں چیین سکتا، لیکن میری آرزوہے کہ قدرت کی اس حسین تخلیق کو خراج تحسین بٹیا كرول ..... مين آپ لوگول سے ان دونوں ميال بيوى كے بارے ميں ايك موال كرا جول · · کیا یہ واقعی اس وقت جان محفل نہیں! جنہیں میری بات سے اتفاق ہو · · · میرن

اس سے کریز تو تھی طور ممکن نہیں، چنانچے شاہ عامل میر امطاب ہے النہ بھا ہے۔ ا نائٹ بھا ج انٹ بھا ہے الی ایک ایس شخصیت کے گھر میں جو دلچسپ صورت عال پیل رہی تھی وہ نے چی کر آئے والی ایک ایس شخصیت کے گھر میں جو دلچسپ صورت عال پیل رہی تھی وہ ے دن ہے۔ کے دن ہے دور میں واخل ہو گئی متمی و بیسے تو عالیہ شاد ..... فروزال علی داراب اور باتی بنز دور میں واخل ہو گئی متمی المار الماري المورية منوبرت أفرت كرين للى تمين .....ان كى بهت س اليماندروني مربا المجار بهمي وه نهيس كرسكتي تنميس الن كيفيات ميس خالفس عورت بن المان عبر المانكهار بهمي وه نهيس كرسكتي تنميس بات بی بچرانفرادی بات کروں گا تاکہ وہ خواتین جواس کیفیات کا شکار نہیں ہوتیں، وہ .... رون نیختی ہیں. ... مثلا ایک عورت، ایک محبت کرنے والی عورت، ایک باو فاعورت، . ی تاہم میں وہ تمام خصوصیات دیکھنا حیا ہتی ہے جواسے دوسروں سے ممتاز کر سکیس.....وہ فی سنوں سے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے شوہروں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان میں کیا کیا نبہا ہیں....ودیہ بھی جا ہتی ہیں کہ ان کے شوہر، محفلوں میں اور ان کے دوستوں کے د ہان منفر د شخصیت کے حامل نظر آئٹیں۔ سال سلسلے میں بڑے بڑے لطیفے ہو چکے ہیں الله بنا او گول نے ان پر بہت ی داستانیں لکھی ہیں. ... یہاں اس گھر میں یہ تمام نائن ہاں ایک جانب صنوبر کے حسن جہال سوز سے حسرت کرتی تھیں تو دوسری جانب الناجم ان کے حدکامر کر تھا، کیونکہ ان کے شوہر علی نواز کے مقابلے میں بری طرح اندب نظر آتے تھے .... لوگ بے و هرك ان كے بارے ميں كہد بھى كروياكرتے نے ، اس محفل سے واپسی کے بعد توان کے ول کی کیفیت کچھ اور ہی شکل اختیار کر گئی المساب یبال ایک دو سرے سے راز داری کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا ..... خصوصاً فروزاں بن آباد جنونی کیفیت کاشکار تھی .... یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے .... فروزاں جس رن الله الله المربية حقيقت تقى كه الله وقت تك جب تك كه على نوازان كے الله وقت تك جب تك كه على نوازان كے الله و ' النائم آیا تھا۔ ... علی داراب جو سب سے حجمو ٹا بیٹا تھا، سب سے الحجمی شکل و صورت

"لیکن انہوں نے تھا نف کیوں دینے ؟"-علی نواز آہنہ سے مسکرادیا سیجھر بولا-

ں تہیں و نجھ کر میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ سیمیں جو اپنے آپ کو بہت نٹھو کی اور مہا مہر کروار مجھتا ہوں تو پھر دومرے کیوں نہ پاگل ہو جائے ''۔ صنوبراس کی ہات سجھنے کی کو شش کرنے گئی۔

ویکھا گیاہے کہ محمیلوزندگی میں عورت ..... عورت کی سب سے بڑی و شمن مانی ماتی ے، میں ہرایک کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن کہیں اعلیٰ ظر فی اور پی گھی ك ايسے مظاہرے ديكھنے ميں ملتے ہیں جو قابل تنسين ہوتے ہیں،لیکن معاشرے برا کمہ البرى نكاه ذالى جائے تو عورت كو بعض او قات سب سے برا نقسان عورت بى سے بیزا ہے.. .. خانس طور سے ہمارے معاشرے میں سال، ننداور مبود غیر ہ کا چکر ..... مچرکس نم محفل میں دیکیج کیجنے، مرد توہر طرح ہے گزارا کر لیتے ہیں..... خواہش شایر ہر دل میں بوتی ہے ، لباس کی .... احجی زند گی کی . . . اپنی شخصیت کو نمایاں کر نے کی کیکن اس سلطے میں غورت جس جنون كاشكار نظر آتى ہ، ودانتهائو ئينجا بواہے ....اس كى وجہ سے معاشرے يس لا تعداد برانیاں جنم لی میں جن کے بارے میں بہت سی کہانیاں، بہت سے واقعات، بہت ت اضافے منظر عام پر آ کیا ہیں ..... ہم اس مو ضوع پر بحث نہیں کرنا جاہے ..... نبرف ا یک ماحول کا خاکہ چیش کرنے کے لئے ان الفاظ کی ضرورت پیش آئی ..... مر دوں کی دستنی ك انداز مختلف بوت ميں كوئى بہت ہى بيرى بات ہوجائے تو مرو، مروكى زندگى كے ورپ نظر آتا ہے، لیکن عور تیں جیموئی جیوٹی بات ہے ایک دوسرے ہے دہشنی افتیار کر لیکن يَّيَا ﴿ مَنْ آرِه جِولَكُ شَاهِ عَامَلَ كَ كُهِ مِكَا : ورماتِ ... مِينِ اللَّهِ باريَّتِر آپ كواس كَبالْ كُ ابتداء کی جانب متوجه کرتا ہوں ... انجی تک ہم شاہ عامل کے خاندانی ہیں منظر میں انجھے نو نے بیں الیکن اس کی بنیادی وجہ سے کہ شاہ عامل کی البھی ہوئی شخصیت کا لیس مظر جی ا ٠٠٠ يا جائے تاكه اس كروار كو آسانيال حاصل :و جانبي اور كپير ماضى ببير حال ايك خون

ر حجت کامالک تھا، جبکہ دونوں بزے بھائیات کے سامنے پچھے دیے دیے ہے ہیے ہی ان در حجت کامالک تھا، جبکہ دونوں بزے بھائیات سے سے مارے شد سے تھے اس سار رو سے باہدے۔ ملی نواز کے آجانے سے بعد علی داراب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ربی تھی ۔۔۔ فروزاں بر ا من رائی ہے۔ اپنے آپ کواس گھر میں دوسروں سے برتر سمجھتی تھی،اب بہت پستیوں میں آگئی تھی۔ اپنے آپ کواس گھر میں دوسروں ہے۔ برتر سمجھتی تھی،اب بہت پستیوں میں آگئی تھی۔ ہ میں۔ اس بات کو شدت سے محسوس کرتی تھی، خاص طور سے بیگم جبانزیب کے گھر میں علی اور ا ہے طور مراس سوج کا شکار ہو گئی تھی کہ اب اس کی شخصیت اس گھر میں ہے اثر ہوا ے ۔ ودکسی بھی قیت پریہ سب بجی برداشت نہیں کرپار ہی تھی.... عبیب عجیب موہیم ں کے ذہن میں آتی رہیں....ان میں کچھ مجر مانہ منصوبے بھی شامل تھے ....اس نے . فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے تواس طرح کرنا ہے کہ دوسری بھاد جوں کو بھی اس کی خ<sub>یر د</sub> <u> ہو سکے ۔ ..ایے نمام خو فناک احساسات کو اس نے اپنے دل میں ہی رکھا تھا، البیتہ مو تع لخ</u> یہ اس نے علی داراب ہے بات کی ..... علی داراب اس وقت اپنے آفس جانے کی تاریاں تررباتها، لیکن انجمی کافی وقت تھادونوں کے پاس ۔۔۔ فروزال پراس کی نگاہ پڑی تواس نے

"كيابات ٢ فروزال؟ ثم يجه بجهي بجهي نظر آربي بو!" ـ

"بات کوئی خاص نہیں ہے علی داراب … کیکن سچھ عجیب سے احساسات میرے ذہن کوزخمی کررہے میں "۔

"ميا؟" على داراب في الت ويجعة :ون كبار

فروزاں چند کمی سوچتی رہی نیجر اس نے کہا: "میں جانتی ہوں کہ محسوس ٹم کھا
کررہ جو انکین تم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا ..... علی داراب مجھے یہ بات بتاؤکہ کیا تل
نواز ک نیباں آنے سے ہمارے اس پر سکون کھ بڑا نظام در ہم برہم نہیں ہو گیا ..... اعمل ہم
نہیت کی باتیں مرد محسوس نہیں مرت نہیں عور تول کو ان کا زیاد داحساس ہو تا ہے۔
اوک تو تھے ہے باتہ جانے کے بعد باہر کی دنیا میں گم جو جاتے ہو، لیکن ہمیں ہر طرح ہ

علی داراب، پیر لڑکی جس نے اپنے آپ پر معصومیت کا تناگر اغلاف چڑ تنا اللہ میں اللہ میں میں اللہ ہر سات پر سا بنائی ہے اندر سے اس کا چبرہ نظر نہیں آتا ..... در حقیقت اندر سے وہ بہت کہانی نلاف سے اندر ہے اس کا جبرہ نظر نہیں آتا ..... در حقیقت اندر سے وہ بہت ا المرابعانی ہے المرابعانی ہے معاف کرنا، علی نواز تمبارا بھائی ہے کیکن بظاہر جاہل نظر ابنالہ جومد شاطر ہے ۔۔۔۔ مجھے معاف کرنا، علی نواز تمبارا بھائی ہے کیکن بظاہر جاہل نظر ب<sup>الاہ</sup> پ<sup>الاہ</sup> پ<sub>نالا</sub> مخص اپنے اندر بے پناہ گہرائیاں رکھتا ہے ....ان دونوں نے یہاں آکر اس طرح مری اول پر قبضہ جمایا ہے کہ میں توسششدررہ گئی ہول ..... ہم تعلیم یافتہ لوگ، میں کا میں است میں است کا میں اور ا ہے۔ نبان کی ہشندے اندر سے اتنے گہرے نہیں ....انہول نے سب کو پہلے ہے احساس دلایا ۔ . ۔ ۔ معصوم ہیں اور دنیا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں ۔۔۔۔اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ب<sub>ی موبرا</sub>ں محفل میں شرکت کرنے کے لئے وہ جاہلانہ پہاڑی لباس پہن کر جان ہو جھ کر میں تاکہ دومروں سے منفرو نظر آئیں ۔۔۔۔کیاعام طور سے گھر میں وہ اس قشم کے ر بین ہیں؟ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نیچاد کھانے کے لئے ایک روایق قتم کا لباس پہنا بخرانبوں نے وہ محفل لوٹ لی۔۔۔۔ میں مانتی ہوں کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے کیکن اس الله يم جانے كے لئے لباس كا حظاب كس في كميا؟"۔

نی داراب موج میں ذوب گیا ..... وہ خور بھی شدید ذہنی عذاب کا شکار تھا کہنے لگا: میں فروزان، ہم اس سلسلے میں ان دونوں کو اس قدر قصور وار قرار نہیں دیے سکتے "۔ "تر کر ۵۵

"الجانی کو و کیمو، حالا کے مال تک کے ساتھ وہ بیگم جہازیب کی کو تھی پر نہیں اسلامی کو تھی پر نہیں اسلامی کے ساتھ جانے کی کیا میں گھر پر ربول گا ..... پھر بھلا ان لوگوں کے ساتھ جانے کی کیا ماستی میں اسلامیں وہ ان لوگوں کو یہ احساس و لانا چاہج ہیں کہ ان کا مقام ہم سے مناظم ہم سے مناظم ہم بات پر اعتراض نہیں کر تا ..... ان کی سوتے ہے جس مناظم ہم بات پر اعتراض نہیں کر تا ..... ان کی اپنی سوتے ہے جس مناظر کرے .... بابا جانی کو کم از مناظم ہو بات بر اور است ہمیں متاثر کرے .... بابا جانی کو کم از مناظم ہو بات بر اور است ہمیں متاثر کرے .... بابا جانی کو کم از مناظم ہو بات بر اور است ہمیں متاثر کرے .... بابا جانی کو کم از مناظم ہو بات بر اور است ہمیں متاثر کرے .... بابا جانی کو کم از مناظم ہو بات بر اور است ہمیں متاثر کرے .... بابا جانی کو کم از مناظم ہو بات بر اور است ہمیں متاثر کرے .... بابا جانی کو کم از مناظم ہو بات بر اور است ہمیں متاثر کرے ....

### UPLOAD BY SALIMSALKHAN

«میں تمہیں بناؤں علی داراب کہ اصل میں بات کیا ہے ····، بات صرف اتن کیا ہے کے صنوبرایک ایسے شخص کی بٹی ہے جس کے بارے مین بابا جانی بھی احجمی طرح سے مانے تھے کہ ودکس حشیت کا حامل ہے اور جب علی نواز نے میہ کارنامہ سرانجام دے دیا تو باباطال المبان سلط میں سمجھاد و کہ۔ نے علی نواز کو مریر بھالیا....اب تم خود سوچووہ کتنی بڑی زمینول کے مالک بن گئے....ا باباجان نے ہارے ساتھ یہ ناانسانی نہیں گ؟ آخروہ زمینیں اور باغات ان ہی گیا نی ملکیت تے ... وہ توان سے چین لئے گئے تھے .... باباجان نے انہیں صنوبر کی ملکیت کیے قرارات دیا؟ تمہیں معلوم ہے وہان سے کتنی بروی رقم آتی ہے"۔

> "بال ..... مين جانتا مول"۔ "د کھوعلی داراب میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں .....عالیہ اور نسرین محل مرا الحجى دوست ميں ..... تمہارے دونوں نھائيوں ہے مجھى ميں نے مجھى انحراف نہيں كيا، ليكن ایک بات سمجھ لو .... میں میہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی..... یہاں مجھے میرااپنا سمجھات ملنا جا ہے ..... اگر بابا جانی یا تمباری والد دان او گوں ہے بہت زیادہ و کچیسی رکھتی ہیں تو یہ الناکم ا بنامئلہ ہے ..... میرامقام کوئی نہیں چیمین سکتااور اگر ایسا ہو تار ہاتو میں تم ہے اس کھرے علیحد گی کا مطالبه کروں گی''۔

> علی داراب پر خیال انداز میں گر دن ہلانے لگا تھا..... پھر اس نے اپنے بھانیو<sup>ں ہے</sup> مُفتَلُوكَ اور فروزال كى كهي موئى باتين دبرانين\_ على تشيغم نے کہا:"تم کيا سجھتے ہو، مجھے ان تمام با توں کا احساس نہيں..... إبا جا<sup>ل، ا</sup> ب

ا ا ان کی دوساری خوشیال دے دینا جائے ہیں جو بقول ان کے انہوں نے مجمی نہیں کا بناجیان کی دوساری خوشیال دے دینا جائے ہیں جو بقول ان کے انہوں نے مجمی نہیں یں ہوتا ہوں ہے۔ اس میں نہیں، انہیں، کی نقصان ہینچے گا، البته ایک بات میں تم سے خاص نم پہلاہوں اس سے ہمیں نہیں، انہیں، کی نقصان پہنچے گا، البته ایک بات میں تم سے خاص نما -"كبناط، تما بول"

نون طور پر سمی رد عمل کا اظہار مت کروں مصلحاً میہ ضروری ہے کہ ہم خاموشی ن کریں اور مناسب وفت پر کچھ کرنے کا فیصلہ کریں ..... ججھے یقین ہے کہ تم فروزاں کو

ﷺ وشش کروں گا بھائی جان، بلکہ اے بتادوں گا کہ میرے مشورے کے جواب میں

· "بم اوگ خود تھی ای المجھن کا شکار ہیں "۔

لکن تحوزے ہی عرصے کے بعد شاہ عامل نے ان تمام معاملات پر گہری نگاہ ڈالنے کے ُ ہر فیلہ کیاکہ علی نواز کوان لو گوں ہے الگ ہٹادیا جائے ..... علی نوازیہاں بھی خوش نہیں النظم السلط مين اس في زليخات بهي مشوره كيااور غلام خير سے بهي .... غلام خير الل فے طاب کر کے کہا۔

"فام خرا میں نے اس مکان کو آج تک نہیں دیکھا جس میں تم رہتے ہو اور جو انلاے کئے کے مطابق زمان ملنگی نے اپنی بیٹی صنوبر کو دیا تھا"۔

"ين نے توتم سے کنی بار کہا کہ کم از کم اے آگر د کھے تو او، لیکن خیر ....اب اس کا الله تهارات ول میں کیے آیا؟"۔

" من جاہتا ہوں غلام خیر کہ علی نواز اور صنو ہر کو لے کر میں اسی مکان میں آ جاؤں۔ . النائليم مساتھ بي رہے"۔

المام فير في خوش بوكر كها: "بيه تو بهت الجهافيصله ب تمبار السدوه تنها كمر مجه كائن كو

میرونیا و وراد کا این المان المان کیارے آب ہم سے دور مطلے جائیں ؟"۔
"بن کہنا کیا جائے ہیں باباجان؟ کیارے آب ہم سے دور مطلے جائیں ؟"۔
"بی تم سے دور تو نہیں جانا چا ہتا لیکن جو بات میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں مجھے
انہن ہونا ہے کہ تم نے اس مِر کوئی عمل نہیں کیا"۔

"بینی یہ کہ آج بھی علی نواز تمہاری محبوں سے محروم ہے"۔

"نگون میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود، تمباری ماں زلیخااور علی نواز اور اس کی بیوی لرئی میں نے بی فیصلہ کیا ہے کہ میں خود، تمباری ماں زلیخااور جہاں نلام خرر بہتاہے"۔
" آپ الیامت کیجئے بابا جانی! آپ مجھے تھم دیجئے ۔۔۔۔ میں اس کی تعمیل کرنے کی اس کو جم سے شکایت کا موقع ند ملے"۔ آئندہ آپ کو جم سے شکایت کا موقع ند ملے "۔ تینوں بنائیوں نے مل کر بچھ اس طرح باپ کی خوشامد کی کے دان بی کے ساتھ دہے پر

ہے۔ الوں سے چینکارا حاصل ہو سکے، لیکن تعین ہے کرنا تھا کہ کہا قدم انتمایا جانے ... زالان منجت تعلیم یافته اور کسی قدر سازشی فرنت کی مالک تھی. چینانچیه کنی روز کی ذہنی آری تھی " تعلیم یافته اور کسی قدر سازشی فرنت کی مالک تھی. چینانچیه کنی روز کی ذہنی بوبوں ۔ بوبوں ۔ بیانی ہو گیا تھا۔ سنسنی خیز احساس نے اس کا چبرہ سر نے مرور اتحا۔ بیانے ناپال ہو گیا تھا۔ ے۔ ع<sub>لا أواز بے وقول تنہيں تھا ....ابتداء ين تو بتيا نيون اور پورے خاندان سے مل جائے</sub> ۔ . عن سے دل میں سر نوں کے طوفان ایٹھے تھے ۔۔۔ خلام خیر کے ساتھ جووقت گزارا تیا. ں۔ اللہ عنت کا منفر و تھا، لیکن آرزو میں دِل میں پلتی رہی تشمیں ، ۔۔۔ پھر باپ کے مقصد کی اللہ عند کی اللہ عند کی ا " ب على الربي من التي نكل كامر ابوا تحا ..... معصوم ب شك تحاه ليكن ساده لوت نهيس تما ... نے جو مقصداس کے سپر دکیا تھاء اس کے بارے میں اے انداز و تھاکہ اگر کا میالی میں مُ مندر ہوسکتی تھی اور پھانسی کا بچسندا جھی، جہاں زندگی آخری کمحوں سے گزر جاتی ..... پیر زینے دو سرائی کھیل کھیلا تھا ۔۔۔۔ کسی مجھی طرح اس کے دل ور ماغ میں یہ بات مبیں میتحتی نی که زمان منگی کی بیٹی اس کی زندگی میں شامل جو سکتی ہے، لیکن تقدیر ایسے ہی کر شمے اللهٰ الله الله الماتهاجو تصورے باہر نخاب کیسے ہوا تھا؟ بس بیا یک عجیب ہی معاملہ ن<sup>یجی پ</sup>اب بھی کبھی تملی نواز کو جیرت ہوتی تھی، مگر جو نگا ہوں کے سامنے ہو، جو دل ئے زیب ہو، جو وجود میں دھڑ کتا ہو ،اہے وہم یا خواب منبیں مسجما جا تااور اب اس کے بعد الْكُومُ جو تَضْمِرا لَيْهِدا بهوا تَوَاسَ نِے اپنے ماحول ير نظر وَالى ... بَعَا مُنون اور بِحاوجوں ك البناء محموس کیالیکن باپ کی ول شکنی کے خیال ہے تبھی شکایت کا کونی نفظ زبان پرند لایا، الله معلم معلم صنوبر کا تھا تو وہ اللہ میاں کی گائے تھی، جس طرح اس نے اپنے باپ عنائیااردات دل کبیدوی تھی اور جس طرح زمان ملنگی کی فطرت میں کا یا بلیت ہو کی سمی ، المن ال کی معصومیت بی کا انجاز تھا. . ورنه سارے کام اس طرح نه آسال

مجرور ما میں اس سے ساتھ بی تینوں جمائیوں نے آبیس میں مشورہ مجسی کیا کہ میہ تو برای ہورت یا اس مستقبل میں اگر النازمینوں نظر جانے گا ... مستقبل میں اگر النازمینوں نظریات ہوگا۔۔۔ مستقبل میں اگر النازمینوں نظریات ہوگا۔۔۔ مستقبل میں اگر النازمینوں م بھی انہیں ان زمینوں سے محردم ہونا پڑے ۔ اب کم از کم یہ توہ کہ اگر علی نوازان نے ۔ ان میں مناسب وقت وہاں کی تھو مل ہی میں رہے گااور مچھر کسی مناسب وقت وہاس کا آمنو ساتھ رہے گا توبیہ سب مجھے ان کی تھو مل ہی میں رہے گااور مچھر کسی مناسب وقت وہاس کا آمنو ہے کرلیں مے۔ مناب و تت ہے علی ضیغم کی مرادیہ تھی کہ جب باباجانی ان کے در می<sub>ان</sub> ہے بن جائے گا لیکن مستقبل کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا تھا.... باپ کی صحت ٹازا مبرین تخلی... ببازوں میں رہنے والا شاہ عامل آخ بھی جوانوں کی طرح طاقت ور اور تندر س تھا...، بنے تو خرباپ کے بارے میں اس برے انداز میں نہیں سوی سکتے سے کہ باب کا مار جند ہی ان کے سروں سے اٹھ جائے لیکن ہیو بول کا معاملیہ بالکل مختلف تھا..... جب دولت در میان میں آجاتی ہے تو ذہنوں میں تجب تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ..... میہ تفتگو مجی ال خواتمن کے سامنے ہی ہونی تھی ... سب سے بری بات مہی تھی کہ شاہ عامل کے تینوں مے ذن مرید تھے..... بیوبیوں کے بغیرا یک قدم آ گے نہ بڑھنے والے! سواس وقت توعور تول نے ان کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہ کی ..... کم از کم اتنااحساس ضرور تھا کہ بیٹوں کے سامنے باپ کر براند کہاجائے اور کوئی ایس بات زبان سے نہ نکالی جائے جوان کے لئے نقصان وہ ہو ....ان ے ذہوں میں کیا تھا ....کسی نے کسی پر ظاہر نہیں کیا .... یوں تو خیر یہ تنیوں خوا تمن مرا ہوئے معاشرے کی فرد تھیں، لیکن فروزاں جس ماحول میں پلی بڑھی، جس طرح اس کے گھر میں اس کی بند ریائی ہوئی تھی اور جس طرح اسے اس دور ان شدید احساسات کا سامنا کرنا پڑاا <sup>ہ</sup> نے اسے کچی زیادہ ہی برگشتہ کر دیا ..... فطرت میں بھی کچھ گھناؤنا بن تھا، چنانچہ اس کے سونچ کا نداز بالکل مختلف ہو گیا.....اس سوچ میں نہ تواس نے شوہر کو شریک کیا تھااور نہ ہی کسیاور کی البته یہ تاثران کے ذبن میں پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آگے کاوقت عزت کے ساتھ گزارا<sup>ہم آ</sup> ﷺ کچھ نہ آچھ کرنا ہو گا، کوئی ایسا قدم اٹھانا ہو گا جس ہے احلاک ہی اس پر سکون دنیا میں ہمجل بیا

ہو جاتے ہیں آنے تے بعد بھی دوایک معسوم گانے کی طرق زندگی گزار رہی تھی۔ بعانیوں کی ہے التفاتی پر مجال ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی آن تک تبھی اسپنے شوہر سے کہا دور روز رایک کے ساتھ بنوش خلقی کا مظاہر و کرتی منتی۔

ملی نواز اب زمانہ شناس ہو تا جار باتھا، دوا تیجی طمرت محسوس کر ر ما تھا کہ است اور اس کی بیٹ بیٹ کو بھیشہ بی اظراند از کیا جاتا ہے۔ ابھی تک بھانیوں اور باپ کے ور میان دوالی آئنگر نہیں من رکا تھا، جس میں اس کی ول شکنی کا سامان ہو، کیکن بھانیوں کے رو نیئے نے یہ بتا باتی کہ وواسے خوو سے الگ سجھتے ہیں۔ جب تینوں بھائی خوشکوار موفی میں بیٹھے جائے سے شغل کو وواسے خوا سے الگ سجھتے ہیں۔ جب تینوں بھائی خوشکوار موفی میں بیٹھے جائے سے شغل کر رہے تھے علی نواز ان کے در میان بہتے کی اس باک کے میں سب کے چبرے سکر کئے الیمن علی نواز نے برواہ نے کہ اور ان کے قریب بہتے کر ہواا۔

"نيامي يبال بينه سكنابول آب كيال ال"-

"بینو علی نواز!" علی حتینم نے سپاف کہ جی میں کہا .... وہ کرسی تھسیٹ کر بیٹے حیا۔...
اس نے ایک ایک کی صورت دیکھی .... پجر جیائے کے بر تنول کی طرف دیکھنے انکااور آہت ہے بولا، نیا یہ نہیں ہو سکتا کہ چیائے گی یہ پیالیال ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جیار ہو جانمیں؟"۔
اس کی بات پر سب نے چونک کراہ و کھا... علی صیغم نے کسی قدر زم لہج میں کہا۔
"جیائے بینا جیاجتے ہو؟"۔

" نبیں ..... صرف ایک پیالی کاان پیالیوں کے در میان اضافہ کرنا جیا ہتا ہوں "۔
" آئی آؤتم منطق کھار رہے ہو" علی داراب نے کہا۔
" نبیس علی داراب! میں وہ زبان بول رہا ہوں جودل ہے تکلتی ہے "۔

" لياً كهنا حاب او؟" على تنسيغم في المت و كيهية بوي عيوا ... " لياً كهنا حاب الموسيغم في المت و كيهية بوي عيوا ...

ملی نواز نے چند کمی تو قف کیا، پھر بولا: " بھائی جان! میری بیہ جرات اور یہ عبال نہیں کہ میں کوئی مستافانہ لفظ اپنے منہ سے اکاوں ..... میری کم علمی اور تعباسی میڈیت نہ ہونے کا بنان اگر الوئی جملہ نازیبا سافت اختیار کر جائے تو اس کے لئے پہلے ہے معانی کاخواہستگا،

اصل میں بھانی جان میر می برورش آپ او کول سے دور : و نی ، لیکن حیاجیا غاام خیر لا المراقب ال ے۔ ی ملم تخاکہ میراایک کھیے ہے۔۔۔ آپ سب میرے میں ، ، میرے بھالی، میرے پی ملم تخاکہ میراایک کھیے ہے۔۔۔ ، اچنی ایک الگ زبان رنگتی میں ... مجمانی جان! دوریال اپنی ایک الگ زبان رنگتی میں ... بنان کیاں نے جایا جائے گا . . . مجمانی جان! دوریال اپنی ایک الگ زبان رنگتی میں ... رہے۔ پانا مٹن میرے سامنے آیا، ....اتنا تو میں جانتا ہوا، بھائی جان کہ باباجانی کا مشن زند کی اور ہے۔ بن کا الیکن چو نکہ مجھے اس کے لئے مخصوص کر دیا گیا تھا ، سومیں نے سوجا کہ النا بوراكرون ..... نقديريس أكر آب او كول كى قربت ب تومل جائ كى اور أكريد المرايا الله المقدر بين تومقدر توبدل خبين جاسكة مسابقاتي جان يه كهتر موسخ شرم المن بولى برقى كه وقت في الى تحرير بدلى اور وه سب بجير المواجو آب او كول كے سامنے ے ... عالات بید شکل اختیار کر جا تیں عے، میرے تصور میں جس خبیں تھا، لیکن ایسا ہوااور نزینے بھے اس کا موقع فراہم کیا کہ میں بھی انسانوں کی مانند اپنے بھانیوں کے در میان المُنُ كُرُارول .... بھائى جان يە سب كچھ حاصل ہونے كے بعد مجھ سے آپ كى مدورى المنت أبين اوتي ..... مين صرف بيه جاننا حيابتنا ہوں كه وہ كون ساعمل ہوگا جس ہے مجھے ئپک مجت حاصل ہوجائے اور میرے دل کی وہ سب سے بڑی آرزوبوری ہو جے میں نہ المناكية كي خوااول مين علاشتار بابون .... شايديه نوبت مجى نه آتى كه مين آپ سے س الفظائمین اب میری حسر تیں شدید ہوئتی ہیں اور میرے ول میں آرزوہے کہ جو پچھ المالي المالي أجانے اور ميں ايك مشن كى طرح اسے سرانجام دول تاكه مجھے آپ كا المانظ الموجائي ..... ويحض المحائي جان إاصل مين بات يه ب كه جب معامله سمجه مين نه المنتوانيان زياده پريشان موجاتا ہے .... بيس آپ او كول كى بے رخى سے بہت بريشان المالن ا

"میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، صزف ایک سوال ہے اور سوال ہے ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں..... مجھے صرف اتنا بتادیں کہ مجھے کیا کرنا ہو گاجس سے جھے آپ کی مجب حاصل ہو سکے''۔

"بات یہ نہیں ہے علی نواز ... وقت گزرنے دو .... یہ بات تو تم بھی اچھی طرن جانے ہوکہ تم ہم ہے دور رہے ہواور طویل عرصہ کے بعد ہم میں شامل ہوئے ..... تہاما اپنامقام بے شک اپنی جگہ ہے لیکن رفتہ رفتہ ہی سب کچھ ہو تا ہے ..... آہتہ آہتہ تم بھی ہم سب میں اس طرح گھل مل جاؤگے جس طرح ہم آپس میں گھلے ملے ہوئے ہیں "۔

" میں اس وقت کا انظار کرنے کے لئے تیار ہوں بھائی جان .... بھائی جان! بس انا فلام ہوجائے مجھ پر کہ میری کیا کو تا ہیاں ہیں .... یا ججھے آپ لوگوں کا پیار حاصل کرنے کے فلام ہوجائے مجھ پر کہ میری کیا کو تا ہیاں ہیں .... یا ججھے آپ لوگوں کا پیار حاصل کرنے کے لئے کیا کرناچاہے "۔

"الی توکوئی بات نبیں ..... خود تمہار ااس بارے میں کیا خیال ہے؟"۔
"یچھ بھی نہیں ... مئلہ تو و بی ہے کہ معاملہ اگر سبچھ میں آ جائے تو انسامی کو شش بھی کرے ... میں غور کر تار بابوں، نیکن وجہ معلوم کرنے میں ناکام ربابوں"۔
"بس الیک کوئی بات نہیں ... تم بیضا کرو : تارے پاس ... جم سے بات چیت کیا

تناید تنہیں اس نے بعد یہ نیکا بت نہ ہو"۔

مثابہ نیمین سیجے میرے ول کی سب سے بزی آرزویہ ہے ۔۔۔۔۔ ویے میں اپنی النہ کی النہ کر دوں۔۔۔ بڑھا لکھا انسان نہیں ہوں۔۔۔۔ ویا کو آپ کے برابر نہیں النہ کی آپ کی میں اپنی النہ کی داراب میراحیحوٹا بھائی ہے لیکن علی داراب میراحیحوٹا بھائی ہے لیکن علی داراب میراحیحوٹا بھائی ہے لیکن علی داراب میراحیحوٹا بھائی ہے کیکن علی داراب میراحیحوٹا بھائی ہے کیکن علی داراب میراحیحوٹا بھائی ہے کیکن علی داراب میراحیحوٹا بھائی ہے کہتا ہوں۔۔۔ بھی کی شکایت کا موقع نہیں دوں النہ کہ کروں گا۔۔۔ میں تمہاری غلامی کروں گا۔۔۔ میں تمہاری غلامی کروں گا۔۔۔ میں تمہاری غلامی کروں گا۔۔۔

بین گادر آپ کواور بھا بیوں کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا"۔

"فیک ہے ۔۔۔۔۔ فعیک ہے ۔۔۔۔۔ شاید تم بہت جذباتی ہو کریہ سوج رہے ہو۔۔۔۔ ویسے انکولُ اِت ہم نہیں ایسی کمی شکایت کا انکوفن نہ ملے ۔۔۔۔۔ تم اطمینان رکھو۔۔۔ شاید اس کے بعد تمہیں ایسی کمی شکایت کا انکوفن نہ ملے ۔۔۔۔۔ ویسے ویلے علی نواز اِسے گھر ہے اور ہم نتیوں بھائی اس گھر میں ہڑے از المینان کے ساتھ رہ رہے نتے ۔۔۔۔۔ گھر بابا جان کی ملکیت ہے ۔۔۔۔۔ ہم سب کا انزا المینان کے ساتھ رہ سے ہوگاکہ گھر انزا المینان کے ساتھ میں تم نے غور کیا ہوگاکہ گھر انزا ایس کے ساتھ میں تم نے غور کیا ہوگاکہ گھر انزا ایس کے ساتھ ساتھ ہی تم نے غور کیا ہوگاکہ گھر انزا ایس کے ساتھ ساتھ ہی تم کے غور کیا ہوگاکہ گھر انزا ایس کے ساتھ سے بھی جن کی انزا ہونے نہوں کے سیاری وہ زمینیں بھی جن کی انزا ہونے نہوں نے تمہارے ہر دکردی ہے ۔۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ تبھی میرایا تیرانہ ہونے انزا ہونے انزا

"البني المنالى جان! بحالات كاكباسوال تبهم آپ سب تو ميرے بھائى بين " بناب كے ساتھ اليا كوئى حساب كتاب ركھ كرميں آپ كى محت حاصل كر سكوں گا؟ آپ

الله اطمینان رسیس سی نظایت آپ کو تهمی نزیں بوگی''۔ الله اطمینان رسیس

جب على نواز جلائيا توان او گول نے اپنے اپنے طور پر سوچا .... خاصی دیر تک ال می ے کوئی کچھے نہیں بول کا تھا ہے۔ علی ضیغم نے بی کہا:" بات تو سی قدر تھیک ہی کہدرا ے دوں واقعی ایک فرق قرید اکیا ہے ہم اور وں نے اور شاید ہم اے غیر فطری نہ کہیں رصد نا لیکن اگر دہ جم سے برگشتہ نہیں ہو تا تو پھر بھایا س ست نفرت کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں " ۔ ر د نوں جھائیوں نے یونی جواب نہیں دیا. ... خاموش اس وقت اختیار کی جاتی ہے جس كبير كئة الفاظ بريكونى خاص اعتراض نه بو، ما تجركونى مصلحت آرْت آر بى بو، ليكن اليكا ول بت تھی نہیں، چنانچہ معاملہ ال عمل اسساس کے بعد تینوں بھانیوں کے روینے میں فام کی پیدا ہوئی متی ....اب وہ علی نواز کو زیاوہ تر اپنے قریب رے تھے ..... تھوڑی ی مسلوت، تعوزی کا انسانیت، آق کے در میان گاڑی چل رہی تھی لیکن خواتین نے ال بات كوخاص طورت محسوس كيا ، قاصل توشايد برجكه : وتع بين خواه ترجيتين كتني بي شريد كيون نه بون زندگي مجر كاساتهدا بيشك اس بن مكمل خلوص بھي شامل ہو،ليكن مجر مجى أكر غورت ويكها جائ نو بعض معاملات بين فاصلح أنظر آت بين .... مد فاصلح اللا محم میں رہنے والی خواتین اور ان کے شوہر ول کے در مبال موجود تھے.... مجھی موقعہ نہیں آیاتا ان فاصادل کو ناہیے کالیکن اب الیا ہور ہاتھا ۔ تینواں خواتین اس تقریب میں لوگول کے ۴ ژاټ اور علی نواز اور صنوبر کی پذیرانی کو شاید زند گی ٹھر نہیں بھول سنتی تھیں، کیکن آگر ۱۱ ان لمحات کو جلانے کی کوشش مجھی کر تیں او ہر لمحد ان کے لئے اس طرح تکلیف دہ اوا تنا .... چند داوں سے تووہ یہ محسوس کرنے گئی تھیں کہ علی نواز اور اس کی بیوی کے ساتھ الا کے تینوں شوہروں کارویہ بدلتا جارہاہے . . اب علی نواز اکثر ان کے ساتھ دیکھا جاتا تھا " منووہ البحق صنو پر کو کو کی مقام نہیں دے سکے تھے ، لیکن ملی نواز کو آہت۔ آہت ان کے درمالا مبکه مل رہی بھی ... فروزال اپنے طور پر ایک منسوب پر مسلسل غور کرر ہی تھی اوراک وقت مجی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپناس منسوبے پر نگاہ دوڑار ہی تھی .... اس کی نظری

روسری طرف باغ کی کیار یوں کے قریب چاروں بھانیوں پر جمی ہوئی تتے ،...

ان اور مری طرف باغ کی کیار یوں کے قریب چاروں بھانیوں پر جمی ہوئی تتے ،...

ان اور مرح خروزاں کو برے لگ رہے تھے اور وہ اس قدر محو تھی کے نسرین کی آمد کو جسی بھر چرے فروزاں کو برے لگ رہے تھے اور وہ اس کی جانب متوجہ بی نہیں ہوئی تو میں اور نے بہت یہ بہت کے بر ہاتھ رکھا اور وہ انجھل پڑی ....اے یوں محسوس ہوا میں نے تنہ بی میں اور نے بھی تاڑ لیا ہے ،اس نے سہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سہی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بہت ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بیٹ بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے بیٹ ہی تاڑ لیا ہوں ہی ہے ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے ۔ بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے ۔ بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے ۔ بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے ۔ بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہی ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے ۔ بیٹ ہی تاڑ لیا ہی ،اس نے سبی ہوئی نگا ہوں ہے ۔ بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہی تاڑ لیا ہی ہوئی بیٹ ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہی تاڑ لیا ہے ، اس نے سبی ہی تاڑ لیا ہے ،اس نے سبی ہی تاڑ لیا ہے ، اس نے سبی ہی تاڑ لیا ہے ، اس نے سبی ہی تاڑ لیا ہوئی ہی تاڑ لیا ہے ، اس نے سبی ہی تاڑ لیا ہی تا ہوئی ہی تاڑ لیا ہے ، اس نے بی تاڑ لیا ہی تا ہوئی ہوئی ہی تا ہوئی ہی تا ہوئی ہی تا ہو

، ہوں بیں لگ رہاتھا جیسے تم تو پیقر اگئی ہو۔

ہوں الک رہا سے است کی طرف دیکھااور اولی: "ذرا کھڑکی کے باہر دیکھو"۔
روزاں نے نسرین کی طرف دیکھااور اولی: "ذرا کھڑکی کے باہر دیکھو"۔
"اں سیس نے دیکھا تھا ہے سوچ کر کہ آخر تم کون می چیز میں محو ہو"۔
زرزاں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کھڑکی کے پاس سے ہٹتی ہوئی بولی ۔۔۔ "صرف
ریا تھایا کچے سوچا بھی تھا؟"۔

رید میں سے اس میں نے کہااور فروز ال اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی ..... دونوں صوفول بہیڑ گئیں ..... نسرین نے کہا۔

"دیکھا بھی اور سوچا بھی اور بہت پہلے ہے دیکھ رہی ہوں اور سوخ اربی بول" اسکتا ہے لیکن ایراسوچا جاسکتا ہے لیکن ایراسرف سوچناہی سب کچھ ہوتا ہے! سوچنے کو تونہ جانے کیا کیاسوچا جاسکتا ہے لیکن ہم آنے دالے خطرے کو پہلے ہے ذہمن میں رکھ لینا ضروری ہوتا ہے نسرین باجی!" ۔

مرانے دالے خطرے کو بھائی کے بجائے باجی کہتی تھی ..... نسرین سے پچھ زیادہ ہی انسیت فروزال نسرین کو بھائی کے بجائے باجی کہتی تھی ..... فروزال کو بھائی کو بیہ مقام حاصل نہیں تھا، حالا نکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی ..... فروزال کو دیکھا ..... دیکھتی رہی، پھر بوئی۔

"میں جانتی ہوں ..... تم کیا کہنا جا ہتی ہو ..... یہی ناکہ آنے والا وقت بالآ خران سب کو مُجارِّد میں انکہ آنے والا وقت بالآ خران سب کو مُجارِّد میں انکہ ان میں انکہ ان میں میں مخالف کی کوئی اہمیت

انے میں میں اس زمین کی باشندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ آسان سے اُتری رہادر محزمہ صنوبر جیسے اصل میں اس زمین کی باشندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ آسان سے اُتری کلادر استجمعی ہیں ..... وہ اس گھریس داخل ہو گئیں اور اس کے بعد جوان ہو گئیں اور اس کے بعد جوان ہو گئیں ا ہردان اللہ الگتاہے ہماری تقدیر کی مالک بن گئی ہیں .... بچھ سے یہ سب کچھ برواشت کی ہیں اللہ الگتاہے ہماری تقدیر کی مالک بن گئی ہیں۔ ناده و المستن باجی ..... آپ یقین کرلیس .... میں جہنم کی آگ میں حمیلس رہی انہیں ہوتا .... نسرین باجی .... ہں۔ میرے دن رات تاریک ہوگئے ہیں ۔۔۔۔ میری مجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا ہیں کیا ،،، ران ،،،، اب آپ د کھ رنی ہیں، کس خوبصورتی سے رائے بنائے جارہ ہیں ،،،،، آج عِلْهَاكِ عِلْمَ كُوْرِ مِهِ عِنْ بِسَ رَجِي مِين ..... كل بھاوج نبھى ان ميں شامل ہوں گى اور ہم ..... ہم الگ تھلگ ہوں گے ..... ہمیں طرح طرح کے احکام ملیں گے ..... ہم ے کہاجائے گاکہ صنوبر کو خوش رکھنے کی کوشش کرو ..... وہ ایک قبیلے کے سر دار کی بیٹی ے ....وہ بہت بڑامقام رکھتی ہے ....اس سب کا محرک کون ہوگا؟ جناب شاہ عامل صاحب! بادے سر سامارے محرم سر جنہوں نے بہر حال یہ ماحول پیداکر لیاہے"۔ "ال سے کوئی فرق نہیں پڑتا..... کیا ہم لوگ استے ہی پیماندہ ہیں؟ کیا ہم کچی بستیوں

بہارے سر بہبارے سر بہبارے سر بہوں سے بہر طان ہے ہوں ہیں استے ہی بستاندہ ہیں؟ کیاہم کی بستیوں "ال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔۔۔۔۔ کیاہم بھی کسی گھر کی بیٹیاں ہیں بہبیں ہی ہی کا استے ہی گھر کی بیٹیاں ہیں بہبیں بھی انتہ کو آئے ہیں؟ ہماراا بناایک مقام ہے ۔۔۔۔۔ ہم بھی کسی گھر کی بیٹیاں ہیں ہیں؟"۔ انتہ طلب کیا گیا تھا اور عزت سے لایا گیا تھا ۔۔۔۔ کیاہم اس عزت کرنے کے بعد والدین "موال یہ بیدا ہوتا ہے کیا ہمارے معا شرے میں ہی رخصت کرنے کے بعد والدین نہوں کو ہوں ساتھ دے گانسرین باجی؟"۔ نہوں کو ہوں ساتھ دے گانسرین باجی؟"۔ نہوں کو ہوں ساتھ دے گانسرین باجی؟"۔ نہوں کو ہوں ساتھ دے گانسرین باجی؟"۔

"نبیں ۔۔۔۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں ناکہ اکیلا جنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔۔۔۔۔ ہاں اگر ایک ہے دو زبر او پھر بہت سے کام کئے جا سکتے ہیں"۔ نبئن ہوں تو پھر بہت س باتیں سوچی جا سکتی ہیں۔۔۔۔ بہت سے کام کئے جا سکتے ہیں"۔ فروزال کے الن الفاظ پر نسرین بے اختیار مسکر ادی پھر بولی۔۔۔۔" تعین ذہن نہیں ؟"۔ نہ رہے "" بالکل ٹھیک سوجاتم نے ، لیکن کیا ہم ایسا ہونے دیں گے "" ہونا تو نہیں چاہئے "" اس کے عوامل پر بھی غور کیا ہے تم نے '''"کیا ہے ؟''۔
" کیا ہے ؟''۔
" مجھے بتانا چاہو گی ؟''فروزال نے کہا۔

نسرین اے دیکھنے لگی، .... پھر بولی: و کھو فروز ان! منہ سے نگی بات پر ائی ہوتی ہے" ۔ "مجھ پراعتبار نہیں؟"۔

"تم پر تو بہت اعتبارہ بھے لیکن تمہاری زبان شوہر کے سامنے کھل گئی تو؟" "نہیں نسرین باجی!اس دن جو کچھ ہو گیاہے ……اس پر جب نگاہ جاتی ہے تو آپ یقین کریں خود کشی کرنے کودل چاہتاہے"۔

"خود کشی کریں تمہارے دشمن! جو شہبیں خود کشی پر مجبور کررہے ہیں، انہیں یہ خود کشی کیوں نہ کرنی پڑے!"نسرین نے ہمدروی سے کہا۔

"جانناجائی مول نسرین باجی که تمبارے اس سلسلے میں کیا تاثرات ہیں؟"۔ "مطلب؟"۔

"مورد الزام كون ہے؟"\_

"وعدہ کرتی ہو کہ ریہ گفتگو ہمارے ہی در میان رہے گی؟"۔

"برال چزی قتم کھاکرجو میری اپنے "۔

فروزال نے جواب دیا۔

"میں تو ہے سمجھتی ہول کہ ہمارے رائے کی سب سے بڑی رکاوٹ بابا جانی ہیں"۔
"فدائمہیں خوش رکھے ..... ہماری رائے ایک ہے ..... تم ذراغور کروکہ ہمارے سسر محترم زندگی نجرزمان ملنگی سے انتقام کی آگ میں جلتے رہے .....انہوں نے اپنے صاحبزادے

"نرین باجی! خدا کو حاضر و ناظر جان تر تہیں کے اس وقت میں جو تجھے کہوں گی تبھی ابان بہیں لائیں گی..... ہات ایس ہی ہے نسرین بابن انگین یوں تمجھ لینے ..... میرے لئے ابان پر نہیں لائیں گامنلہ ہے "۔

المیں اللہ کے لئے میں میہ کہے ویتی ہوں فروزاں کہ تمہارے ہر راز کورازر کھوں "تہاری تعلی کے لئے میں میہ کہے ویتی ہوں فروزاں کہ تمہارے ہر راز کورازر کھوں اللہ میں جانتی ہوں کہ تم خود مجھے ہی اپناراز دار سے اللہ میں جانتی ہوں کہ تم خود مجھے ہی اپناراز دار سے تنہ "

"آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں.....ایس ہی بات ہے نسرین باجی.... میں آپ کواپنی بھالی الم

"تم بتاذ کیاسوچ ربی ہو؟"\_

"نرین باجی اساری زندگی آئے بین سلگندر ہے ہیں ہیں ہے کہ فساد کی جڑبابا جائی ہیں ۔۔۔۔ بہتر ہے کہ فساد کی جڑبابا جائی ہیں ۔۔۔۔ بہتر ہے کہ فساد کی جڑبابا جائی ہیں ۔۔۔۔ بنامارے سرصاحب ۔۔۔۔ ہم سب کے شوہر صاحبان بہر حال شاہ عامل کی اولاد ہیں ۔۔۔۔ انگرانے ہمائی کے لئے موم ہوتے ہیں نؤکل ہم پر صنو بر مسلط کر دی جائے گی ۔۔۔۔ نسرین انگر ۔۔۔۔۔ اگر انگرانے ہمائی کے لئے موادی اس جڑت ہمٹنا جا ہتی ہوں ۔۔۔۔۔ اگر انگرانے ۔۔۔۔۔۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا ہم میں انگرانے کی ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم میں انگرانے کی کرنا ہوگا ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم میں انگرانے کی کرنا ہوگا ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم کرنا ہوگا ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم کرنا ہوگا ہم میں یہ کرنا ہوگا ہم کرنا ہوگا ہم کرنا ہوگا ہم کرنا ہوگا ہوں کرنا ہوگا ہم کرنا ہوگا ہوں ک

فروزاں نے نسرین کا مطلب سمجھا اور سنجیدگی ہے بولی ، ، ، ، برانہ مائے نران بن تین ذبن نہیں ''۔ ا'کیوں ''وجہ!' نسرین نے بدستور مسکر آلر کہا۔ ''کیوں ''وجہ!' نسرین نے بدستور مسکر آلر کہا۔ ''عالیہ بھائی بہت اچھی ہیں لیکن بیٹ کی ذرا ہلکی ہیں ، ، ہم جس طرح ایک دوسر سے کی ہاتمیں راز میں رکھ کتے ہیں، عالیہ بھائی ہے اس کی نوقع نہیں کی جا کتی ''۔ نے اعراز کی بات تھی ، ۔ ۔ بہر حال یہ اس کے لئے اعراز کی بات تھی ،۔۔ بجرای

ن با من الرسال المستان المستا

''نسرین باجی!جودل میں ہے ہے؛ حفر ک کہہ دول''۔ ''اگر مجھ پر بھروسہ کرتی ہو توضر ور کہہ دو''۔

" ينتين سيجيځ آپ برېم د سه کرتی جول ..... پوراپورا بھروسه کرتی جول"۔ " ينتين سيجيځ آپ برېم

" تو پُتر سوال کیول کرر بی ہو؟"۔

-"جريان.ت!"

"ارے کوئی بات ہے کیا؟"۔

"بال، ہے ..... شرنیر آپ میری طرح اس عذاب میں گر فتار نہ ہول..... آپ کے اساسات مجھ سے مختلف ہوں، کیا ہیں تو تعلم رہی ہوں میں ..... آپ کو یہ بتالط اساسات مجھ سے مختلف ہوں، کیا میں تو تعلم رہی ہوں میں ..... آپ کو یہ بتالط سر . بن مجھتی ہوں''۔

"اَرُر نِهمارے ذبن میں کوئی ہات ہے ..... کوئی ایسی بات جس میں، میں تمہارامانی اسے علی بات جس میں، میں تمہارامانی دے سئتی ہوں تواطمینان رکھو میں تمہارا بھر بور ساتھ دوں گر، "۔

"تو پھرایک منٹ" فروزال نے کہااور اپنی جگہ سے انحد ن اور اس کے بعد بیڈر دم<sup>ا</sup> ا دروازہ بند کردیا ..... پھر نسرین کے سامنے آ مبینی بسب اس کی آ تکھول میں جرم کے سائے لرزر ہے تھے اور نسرین استہ کہا کہا ہوں ہے ویچہ رہی تھی... فروزال نے کہا

**000** 

نسرین کے چبرے کی شدید میرت نے اثبات بھیل کئے اس نے کہا:"راستا سے کیے ہنا تکتے میں ہم انہیں"-"انہیں زند کی ہے تحروم کر دیا جائے"۔

ا بین رید ق سے ایک ملکن می آواز انگل گن آرجی دیر وہ فروزاں کوریکستی رہی ہی۔ نسرین کے حاق ہے ایک ملکن می آواز انگل گن آرجی دیر وہ فروزاں کوریکستی رہی ہی بولی:"لیکن فروزاں کیسے ؟ آخر کیتے "-

" یے کام میں کر لوں گی، آپ بہت پر بھرا۔۔ رسمیس نسرین بابی اسے کام میں کراوں کی میرے نہیں ہیں اس کے لئے ایک منسوب بسب پہر جب بابا جانی دائے ہیں ہوائی سے بہت کی جب بابا جانی دائے ہیں ہے ہیں کے سب بابا جانی کی زندگی میں یہ کہ نہیں سے بہتی کر کتے بنتے ، لیکن نسرین بابی ذراغور کریں ہیں ہیں ہیں ہیں نسرین بابی ذراغور کریں ہیں ہیں ہیں نسرین بابی ذراغور کریں ہیں کہ اس جو چہ بیل کو دائے بیل نو بابا جانی زندہ دبیں کے اور وہ اسنے جالاک بیل کی ادر اگر ہم علی نواز کے بارے میں سوچتے ہیں تو نسرین بابی اور کم بحث اتناد کاش ہے کہ اس ذرید گل سے محروم کر نے کو دل نہیں چاہے گا اس بادا اس کے جو کوئی بھی دشتہ ہے لیکن اس دیکھ کر ایک جیب سااحیاس دل میں جاگ اٹست ہمارااس ہے ہو کوئی بھی دشتہ ہے لیکن اس دیکھ کر ایک جیب سااحیاس دل میں جاگ اٹستا ہے اس ٹیم کہ جب بابا جانی اس دنیا میں فہل من میں کے کہ اس کا الل میں میں کی درید بیل میں اس کے کہ اس کا الل میں بیل مواسل کے ساتھ ساتھ میں بیل الل میں بیل کو جم اپنی منوا سیل کے ماری کا باتی سب بجھ بھی "۔

نسرین کے بدن میں منسنی مچیل رہی بھی ، سبرحال کھر بلوعور تیں تھیں ۔ اس مرحال کھر بلوعور تیں تھیں ۔ عورت کی دیوا عورت کی دیوائل نے جرم کا ایک احساس بے شک پیدا کر دیا تھا، لیکن جرم کے بارے جملا مو چنااور جرم کرناد والگ الگ باتیں ہیں ۔ انسرین سنسنی خیز زگا ہوں نے فروزاں کود کیم دہا تھی فروزال مالم جنون میں کہر رہی تھی۔

"بابا مبانی کورات سے ہنانے سے لئے ہیں انہیں زہر دے دوں کی اور زہر کا صول میر کی فرمہ دار کی ہے ۔۔۔۔۔ یہ زہر انہیں باانا مہمی میر کی فرمہ دار کی ہے۔ جاتتی ہو نسرین ہاگا

المنظم کے اور ہے میں وہ آپھی کہتے سوچتی رہی ..... پھر اس نے کہا: "کیکن یہ تو ہے ۔ رہی کیاہم یہ کام سرانجام! سے سکتے ہیں ؟اگر سمی کو پتہ چل محلیا تو"۔

" توآپ کا پہم نہیں مجڑے گا... اگریہ علم ہو حمیا کہ یہ کام میں نے کیاہے تو میں آپ نامدہ کرتی ہوں کہ کسی کو آپ کی ہوا بھی نہیں گئے دوں گی"۔

" کرتماں حد تک جاسکتی ہو فروزاں ؟''۔

"إل" فروزال نے دانت پہنے ہوئے کہا، ... "میں زندھی ہے اتن ہی تنگ آئی ہوں کر اس سلسلے میں ماوت کر ابنا چاہتی ہول .... ہم بڑی آسانی سے صنوبر کو اس سلسلے میں ماوت کر ابنائے اور بالآخر علی نواز کادل بھی اس کی جانب سے بھر جائے گا.... اس کے باوجود اگر الله خر علی نواز کادل بھی اس کی جانب سے بھر جائے گا.... اس کے باوجود اگر الله میں نو مراور کسی طرح یہ بات منظر عام پر آئی گئی تو تم اطمینان رکھو اللہ میں بوگا ہوں کہ تمہار انام اس میں مہمی شامل نہیں ہوگا"۔

"میرایه مطلب نهیں، میں یہ بھی او نہیں جا ہتی فروزاں کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو''۔ "نی<sup>ں :وں ک</sup>ی نسرین ہاتی میں نہیں ہوا ہا گی یہ سب آپ میری ذمہ داری پر جپوز "

أنبه ما حمد ال ممكن أبحى : ، كا ؟ " ـ

نین ایا سیه توایک مبارک بیماری بین "-نوره این بهی مبارک ہوتی ہیں ؟"-"بیاریاں بھی مبارک ہوتی ہیں ؟"-

ا ہے جاری سمجھ رہے ہیں ....وہ اصل میں بیاری ہے بی تہیں .... بہو ہے تا یہ

-"!::I"

" آن پھر آپ بول سمجھ لیجنے کہ آپ داداوادی بنے والے ہیں ..... مید بس ای کاایک سے یہ اور شاہ عامل اور زلیخا مسرت ہے ویوائے ہو گئے ..... علی نواز گرون جھکا کر ئے ۔ باہر نگل گیا ..... ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تبجویز کیں اور اس کے بعد اپنی فیس لے کر بنایا لیکن کچے داوں میں وہ خوشیاں چھوڑ کیا تھا .... یہ خوشیاں ابھی تک اس کرے ہے باہر آئیں نگا تھیں لیکن اس کمرے میں جوافراد موجود تھے، دہ مسرت سے کانپ رہے تھے.... الا كالدجب يد بات كمرے سے باہر فكل كر دو سرول كے كانول تك پہنچائى كئ تو تنوں بْنِيل مْرِيدِ عَذَابِ مِين كُرِ فَمَارِ بِو كَنْمِينِ ، حالا تكه ان كى شادِ بوں كو خاصاد فت گزر چكا تھا، كيكن انهائهٔ انبول نے بیا مزازاں گھر کو نہیں بخشاتھا ... صنوبر کواس بار بھی فوقیت حاصل یونی متی سی تواز چو نکه اب تینول بھانیوں کے قد موں میں تھا..... اس لئے جب ہائوں کو پتہ جلا تو انہوں نے بھی بظاہر خوشی کا اظہار کیا..... دلوں پر بچھ احساسات تو گرے ہوں گئے لیکن اظہار غلط انداز میں مہیں ہواا در تھوڑی ی مسرت کا ظہار بھی کیا گیا گا۔ بن تنول عورتین جان بلب بو گنی تنهین ..... ان کا بس نهیس چاتا تھا که صنوبر کو زنده المان من المام البيته وا تعى ذبين آدى نضااس نے زليخاسے كہا۔ س

ریاب کم پرایک اور بردی فرمه داری آپڑی ہے ویکھواند تو میری بات کا براما ننااور نه در بری بات کا براما ننااور نه در بری می میری بات کا براما ننااور نه در بری میری میری میری بروس میری بروس

"میں نے کہاناں میں نے دن رات اس موضوع پر سوچاہے میں ہیں ہے کہ ایک کا قاتر کے بیٹ جانوں کی ۔۔۔۔ بیٹ با جانی بس رائے ہے ہٹ جانوں سیسے شخص ہمارے متعقبل کا قاتر ہے ۔۔۔۔ ہی پر جو عذاب مسلط کیا ہے، اس نے ہم پر جو عذاب مسلط کیا ہے، اس نے ہماری زغرگی ہم ہے چھین ل ہے" ہے ۔۔۔۔ اس نے ہم پر جو عذاب مسلط کیا ہے، اس نے ہماری رندگی ہم ہے بدول نہ ہواتو ہی ۔۔۔ "فرض کر واس کے بعد بھی آگر علی نواز اپنی ہیوی کی جانب ہے بدول نہ ہواتو ہی ۔۔۔ "تو پولیس تو ہے نا ۔۔۔۔ ہی ایک شخص کو قتل کر دینے کے جرم میں دوسرے کوانوام آتا ہیں میں میں ایک شخص کو قتل کر دینے کے جرم میں دوسرے کوانوام آتا ہیں میں میں سکتا ۔۔۔ ہی ماریخ اپنے شوہروں کو اس پر آمادہ کرئی ہے۔ ہے ہے کہ مراد لائی جائے گ

نرین نے پرخیال انداز میں گردن بلائی ..... فروزال! میں تمہیں صرف ایک بات ا یقین دلانا چاہتی ہول ..... وہ یہ کہ تم نے مجھ سے جو بچھ کہا ہے اسے میں نے اپنے سے کی عمر ائیوں میں اتارلیا ہے .... مجھے اس سلسلے میں کیا کوئی کام کرنا ہوگا؟"۔

" نبیں باجی! آپ سے تو میں صرف مشورہ چا ہتی تھی "۔

" تو ٹھیک ہے ..... اگر تمہی تعجمتی ہو کہ اس طرح ہم پچھ کرلیں گے تو کم از کم ہما تہارے آڑے نہیں آؤل گی"۔

"آپ کے ان الفاظ نے مجھے بڑا سکون بخشا ہے..... میں ایسی ہی آگ میں تجلس دلا۔ ہوں نسرین باجی کہ مجھ سے بر داشت نہیں ہور ہایہ سب بچھ"۔

اس کے بعد دونوں خاصی دیر تک ایک دوسر ہے سے گفتگو کرتی رہی تھیں۔
تقدیر بھی دلچپ کھیل کھیل رہی تھی ..... ویسے ہی کون سی کسر رہ گئی تھی، بالما نسرین ..... عالیہ اور فروزال کے ول پرچر کے پرچر کے لگ رہے تھے .....اس دن صفوہ کی طبیعت کچھ فراب ہو گئی تھی ..... اے چکر آیا اور زلیخانے یہ مشکل تمام اے منجالا میں برگر کر بے ہوش ہو گئی تھی، ...ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ..... شاہ عامل نے اپنائی شاہ میں برپائی گیا۔ .... شاہ عامل نے اپنائی تھی۔ ایک ہنگامہ برپاہو گیا۔ .... علی نواز بھی پرپشان تھی۔ ایک فوال کیا اور تھوڑی ویر کے بعد ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ .... علی نواز بھی پرپشان تھی۔ مراہ اوگ بھی خاصے مضطرب تھے .... ڈاکٹر نے آگر صنو پر کو ویکھا اور تھوڑی دیر کے بعد مراہ اوگ بھی خاصے مضطرب تھے .... ڈاکٹر نے آگر صنو پر کو ویکھا اور تھوڑی دیر کے بعد مراہ کیا۔

و الماليالي المرتزاتا مشكل كام تو تنمين و المنظن المنظم الما المنظم الما المنافي ووحه في لينتن و و المال المارية أي تدرية تعرض البح مين بولا-المارية المراكبة العرض البح مين بولا-

﴾ المنظمة الم ں اور ہار ہو جو طاری کرویا ہے۔ میرادل نبیس عیادر ہاس وقت و روید

ا براه الله ساخ ال كراكبيا

ا بنائے متکرا کر کہا: '' شبیس بینا، ، یہ طریقہ تھیک شبیس ہے۔ …یانی ہ<u>و ما</u>دووہ۔ ، أسب أربياكرو الميني طريقه تحليك زو تاب المائد ول من جو بلحد بتايات ال

ا جوالت نجھے غلام خیر جو جانے زان ہے ۔ اکھاڑے میں زور کرانے کے بعد ؤول

البيانمانها أست من زور نبيس كرية "زايخابد ستور مسكم أكر بولي-

المَثْمُرِقَ بَورَائِيْنَ البِنِي تَوْمِيرا مِينًا صَحِيمَ معنول مِين الْحَارُبُ مِينَ الرَّابِ الْمَ المايون وقرين من الماري جوري بيجاز في بيزتي المادو والحارو تو تعلاني

میرے لئے نفرت کا سب ہیں، لیکن بس زمانہ شنائی ہاگئی ہے اور میں میہ محسوس کر تا ہوں کہ میں اور میں اور کا ہوں کے میرے لئے نفرت کا سب ہیں، لیکن بس مند کے اس ما ماریکا وہ میں اور کا ہوں کے اور میں اور میں اور کا ہوں کے اور ک یرے۔ ر یرے کے این میں ہوگا۔ سیس ہوگی ۔۔۔ طویل گفتگو تہیں کرنا چاہا کی طرف برحات ہوئے کہا۔ شادعا مل نے دورہ کا کالاس ہتھ یہ خبر تینوں میرون کے لئے زیادہ خوشگوار نہیں ہوگی۔۔۔ طویل گفتگو تہیں کرنا چاہتا۔ سید کا میں مار سے میاہ شرہ غید و سرجانا" صنوبر كاخيال ركحنا ....ات كاحادث وغير وسع بجانا"۔

اوريه مجموك من تم الفاق كرتى بول"-.

ببر حال یہ بھی ان خواتین کے لئے قازیانہ تھا ..... فروزاں اپنے گھر گن اور وہاں ہے ۔ ماں ہے۔ واپس آئی۔۔۔۔نسرین بس اس کاچبرہ دیکھتی رہتی تھی۔۔۔۔ فروزال نے جو ہمت کروال تح کیا ''رای بات ہے تو زیر دستی دودھانہ جو ،ورنہ طبیعت مزید بوجسل ہو جانے کی ''زایخا واپس آئی۔۔۔۔نسرین بس اس کاچبرہ دیکھتی رہتی تھی۔۔۔۔ فروزال نے جو ہمت کروال تح کیا شايد كوئى اور نبين كرسكنا تقا، ليكن نسرين مبهرهال اس كى راز دار تھى ..... پھر فروزال نے ا ا الله المناؤخ عمل كا آغاز كرديا ..... موقع كى تاك ميس تكى ربتي تحى اورا يك دن ال موقع الله عن الميات والجال ركة آؤ .... يار كلما ربتي وو .... زليخا والبتل جاتے بوت م مل گیا تھا ....شادعامل مینوں بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ یہت کم ''شاتھا، لیکن رات ُور ہے ۔'' کُن''۔ تک اس سے مرے میں علی نواز ۔۔۔۔۔زلیخااور صنو ہر ضرور ہوا کرتے تھے ۔۔۔۔اس دن مجملی کی بیجے ہے۔ دو "علی نواز نے محلاس کی طرف باتھ برز صادیا۔ تک اس سے مرے میں علی نواز ۔۔۔۔۔زلیخااور صنو ہر ضرور ہوا کرتے تھے ۔۔۔۔اس دن مجمل میں ان ان محلام کے اس کی طرف باتھ برز صادیا۔ ی تھا.... وواینے کرے میں جینا ہوا باتمی کررہا تھا.... علی نواز بھی موجود تھااور ایج نہاد "زلجا بولی اور دود ہے کا گالاس علی نواز کی طرف بڑھادیا۔ میں ۔۔۔۔ صنوبر کسی کام سے اپنے کمرے میں گئی تھی ۔۔۔۔۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فروزال ان اور دورود کا گلاس زینے کے باتھ سے لیا ۔۔۔ بہر وہ عادت کے مطابق ایک کے ماس پہنچا ٹنی .... فروزاں کے باتھ میں دورجہ کا گلاس تھا۔

"غالبًاتم باباجاني كے لئے دودھ لينے جاري تھيں؟"-

" وروده من نال الماي لے جاؤ"۔

سنو ہرے شکر گذار نکا ہواں ہے فی وزاں کو دیکھاور دووجہ کا گلا<sup>س جو سر ہوا</sup> ہ رو سے اور شاد عال کے کرے کی جانب چل پئی ... وو سب اوگ یا تھی ربع کے اور سے تھے اور کے تھے کہ چڑھا جا مینا "۔ تحے ...زاینانے کہا۔

"ارے بیٹا .... میں نے تم و منع کیاہے کہ اب تم گھرے زیادہ کام کا دوده من کے آئی یکسی اور بموت کیدویت "

المركوبلان، آوجلدى كرو" \_ الأنز النزكوبلان، ميروالها جاني المعلى ال علی است. المسائل المسائل می نواز "شاه عامل کے حاق سے رند حمی ہونی آواز بھی۔ حربوتيا على نواز كو؟ "على شادنے بيو حجمال

م مهام والإدوسة آوميراعي نوازة مرر بايت وشادعا لل رويزا".

آرب تم جاؤ" طبغم نے کہا .... وراب باہر جماگا ... طبیغم اور علی شاوشاوعامل کے من فرق دوڑے جبال سے عور تول کے رونے کی آوازیں آری تھیں ..... نواز مر نین تررباتها....ای کا کلیجه کت کت کر بابر آر با تقار .... نشی طاری بو تنی تقی .... ز برا مسل بوری تخیس ..... دونول بھائی میہ کیفیت دیکھ کر جیران رومے ..... دونوں ا ". بن نحیک ہے۔ جبو ۔۔۔ صنوبر ۔ علی نواز کی آواز فوجینا گئی تھی۔ نیم دوانی کی برائی اواز کو افغا کر بستر پر لٹادیا، … نعلی نواز کا چبرہ بیلا پڑ گنیا تھا،…. شیر جیسہ وجو دیری ، من وال بو منا تعاسب زاینا سینه بکڑے میٹھی ہونی سخی اور سنوید مدہم آواز میں روری ا كالجيب ساما حول ايك عجيب ساسان بندجه كيا تما .... سي كي سجيه من نبيس آرماتها الناء الخورُ أن دير كے لئے تودونوں بھائي بھي حواس باختہ ہو مئے سے ... يہ فيصله كرنا النارة من كے لئے كه ووعلى توازكى اس كيفيت مير غمز دوجيں. ليكن تحريب ايك حادثه جوا نہ بنی تعادل کے تار کہیں نہ کہیں ہے علی نواز کے وجود سے بند سے ہوئے تھے اور الزئين بنائى كالت وكليد كران كے سينے من عم از رباتها .... سمجو من نبين آرباتها ك

مت يامول كرين .... شاه عامل على نواز كود كيد كررور ما تحار ... اس كے چيرے پرب پناه

ا منبط محل المنظى نواز كا وجود اس كے لئے برى و حدارس كا باعث تھا ...... تينوں ميثوں نے

مرينت ما احمال والافاقحاك ووشاو عامل كے سائقى نبيس بي اورا بنا اپنے رقموں ا منت من بین الیکن می نواز ایک کیتا ہے کی مانند تھا، جس پر کوئی واغ نہیں تھا۔۔۔

آن نیر اجوداب دان دانی دو گنیا تی سیدن پر خون کے دھیے پڑے ہوئے تھے ...

نونه سائن تعمی لیکن اب سانس کی رفتار مدہم ہوتی جاری تھی ۔ وہ جان کی گ

كالمعيل تما وند في عبين منتي تواب ثر التابوني بسلاما ما المال الماكيان " چواب تم آرام کرومیا بسول آنمهول میل نیندازر تل سے "۔

زنینے نے کہد رياب ؟ "المجلي ميخوالال اندجائے كيول" على نواز نے التحصول كوبند مريك مربر كوزور سے جيزي " اللهاجة على المركون جيك رس بو-

المين كبدر بالتماكية من جاني كيول آن يبال عدجاني كوول سين الدويج

" نینر آری ہے تنہیں ایار ہار آئنھیں بند کر رہے ہوں ، چنو جاؤسو جاؤ"۔

جُله عامُاتوبر ف طرن إله كراكيا"-

میں والے علی تواز؟ طبیعت تحییات تے تی ''۔ " بن جَو عجب "على نواز زور زورت سينه ملت انكامه

الميايات عيماء

" الى .... سيني ملى ... سيني من "على نواز في ذو بتى آواز مين كها-اللها بواسية عن ؟ "زانا بريتان ك كفر ف بوكن -

على نواز نے زهن بر ميني كر دونوں ما تحول سے سينه بكر ابيا سے بجراحات اسے به یرُ نیالنی ہونی اور سب تحبر الراہے دیکھنے گئے ۔ اس کے منہ ہے لو تھزے لکھے تھے۔ "ارے ارہے ۔ یہ ٹون سنٹیم .. علی شاد ... ، جلدی آند ۔ ، علی شاد ... میغم نونی ہے ذائنر ڈاکنے ارے اوائن البی یہ بیا ہو تنیا 'شاد عالی دروازے کی طرف بواج -- رات کے منائے میں اس کی بلند جینیں سن کر متنوں مینے اپنے اپنے ایکی ایکی ہے۔ . ہے نکل بی اسے۔

شاونا في مسلسل فيخر واتحاب

کیفیت میں مبتلا تھااور باقی سب لوگ بچمران نے ہوئے سے ستھے ۔۔۔۔ واراب فاکن کو سل بہ اسکا کلینک بھی اس کی کو نقی میں شاہوا ہوئیا۔۔۔ یہ فالسلے بربی تھا ۔۔ اس کا کلینک بھی اس کی کو نقی میں شاہوا تھا اور اور پری منزل برود خود ربتا تھا ۔۔۔ وہ عمر رسید داور سنجیدہ سا آوی تھا۔۔ ملی واراب تھا اور اور پری منزل برود خود ربتا تھا ۔۔۔ وہ عمر رسید داور شنجیدہ سا آوی تھا۔۔ ملی واراب اسے لئے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فرآئٹر آئ فوراً حاوث کا شائز و لینے انگا معائز و این نواز کا معائز اس بے سنے اور نبنس کا جائز و لینے انگا ۔۔۔ بولا۔۔ می انس کود کے معااور آجت ہے ہولا۔۔

"مِن آپ کے دکھ میں برابر کاشم کی جول"۔

" يه اب اس و نيامين نهيس رب " ذا كنم في جو اب ويا-

زلیخائے حلق ہے ایک دلد وزین نظی اور وہ سے بیٹے تھی … صنوبہ جس جگا۔ کھری تھی۔ ویں سر بگزے ہوئے زمین پر جیٹھ منی اور شاہ عامل پر ایک لمحہ کے لئے سکتہ طار تی ہو میا ذائم نے اپنی جگہ ہے اٹھے کر قرب وجوار کامعا نئے کیااور ابولا۔

" به تعد کیائی!" کیاان صاحب نفود کش کل ہے۔ "جمیں تبد نبین معلوم ذائم"۔

" يه زېر خورانی کا کیس ب سیاتوانبول نے بہت طاقتور قسم کا زېر پې لیا ب یا ذاً تا نے جمایه او طورا چیوزویا"

"زم،" ملى شيغم على شادرونوں كے منہ سے بيك وقت نظام

"مونیصدی" فاکنر چارول طرف نکاتی دورآن ایکا پیمراس کی نظر دوده کے گلا تا ہو پزن ۱ سال نے آگئے بیٹر کرووورد کا یہ کلاس اٹھالیا،ات قریب لے جا رو کیعا سے بھی اور بولا۔"زیر ای دود دیمیں شامل تھا"۔

" نیکن ذالنم یہ دورید توانبوں نے نبیس بیا" ملی صنیفم نے کہا ہا تا معلوم تھا کہ رہ ت کوشادعائل رودید پیتا ہے ، ملی نواز نبیس نیکن شادعائل نے کہا۔

ہوں ''فاکٹر نے کہا۔ ہوں ''کہاؤاکٹر؟''علی شیغم نے بو حیما۔ ''کہاؤاکٹر؟''علی شیغم نے بو حیما۔

"ویکینے میری تمام زندگی بدائی گزری ہے، میں نے خدات نظار سے انجی تک وزیر انجام منہیں کیا جس سے میر استمیر داغداد ہو، لیعنی کوئی غیر قانونی عمل کیو نکہ یہ زبر نورانی کیس ہے اس لینے اس سلسلے میں بولیس کواطلائ دینا نظروری ہے "۔ انہ ان کی کیس ہے اس لینے اس سلسلے میں بولیس کواطلائ دینا نظروری ہے ا

"بی ہاں! چونکہ آپ نے جھے بلایا ہے اور میں نے ان کی موت کی تقمدیق کی ہے..... ان لئے پولیس کواس بارے میں اطلاع وینا میر افر ض ہے "۔

"اَ بَافْرِضْ بِ شَكَ بِوِرا سِيجِنَهُ لَكِينَ، لَيَانَ كِيا آپ كويقين ہے كه زهراى وووھ ميں ملايا كباہ؟" على داراب نے سوال كيا۔

> "سونیسدی!دوده کایه کلاس میں اپنیاں محفوظ کرناچا ہتا ہوں"۔ "نہمای سلسلے میں پولیس ت خود رابط قائم کرلیں مے ڈاکٹر"۔ "آپ ضرور کیجئے"۔

"ننیش ڈاکٹر.....ایسی کوئی بات نبیس....مطلب یہ تھاکہ ہم ذرا"۔

ب آب ہے ہو گیا۔ سید کیا ہو گیا میرے شیر! تجھ پر تو میں نے اپناسارا مستقبل قربان کرویا اور کیا ہو کہ اور کا شاد طامل سید کیت ہوااگر تویہ سمجھتا ہے اور کی بھا تھا تو یہ خیال این دل سے نکال سیدارے تو نے قرند اور کی گاران سرک تیرائی بینا تھا تو یہ خیال این دل سے نکال سیدارے تو نے قرند اور کی گاران کو اور کی گاران کو کانام لکھا ہوا ہیں اس کانام لکھا ہوا ہیں ہو گیا۔

؟ هنام خیر کوساری صورت حال بتانی اور غلام خیر سنائے میں رہ گیا۔ \* بل ضغم نے غلام خیر کوساری صورت حال بتانی اور غلام خیر سنائے میں رہ گیا۔ \* تب آخر بیسے ! "۔

"ان وقت غليم خير چياكيے كامسنا۔ مبيس ب، سيوليس آنے والى بم اس حادث يني ونبرداشته بين ....اوپر ے أكر جمين قانون كى مشكلات كاسامنا كرنايزانو كيا ہو گا؟"\_ ''ہیں؟''نلام خیر پر خیال انداز میں بولا، پھر وہ جلدی ہے کمرے سے باہر نکل آیا۔۔۔۔ الإن اور في خانے كى جانب تھا .... كيم باور إلى خانے ميں وہ او هر او هر و كيمنے ليا .... ا بان على رى تقى اس كے گرد چھپكايال اينے شكار كى تلاش ميں او نگھ رى تھيں..... المُ فِي فِي اللهِ مِن اللهِ الور آہت آہت ایک چھکلی کی جانب بڑھ گیا.... وہ بروی البت كے ساتھ رومال كو باتھ ميں كرزے ہوئے جھيكلى كى جانب باتھ بروهار ہاتھا، كير "ان المع الله على المركم جبيكل رومال كى كرفت ميس لي لى الله دى ئ الله م خرے چو لہے پر رکھی دودھ کی ویکھی کا ڈھکن کھولا اور چھیکل اس میں ڈال الی جراطن بند کر کے دوبرق رفتاری ہے واپس بلیٹ پڑا ۔۔۔۔اس تمام بھاگ دوڑ کو س النين بينل كَين ويال استِ الله علوم تقاكه بير الله الله الله علوم تقاكه بير الروز الرسلط میں ہور ہی ہے لیکن اس وقت دوسری دونوں عور توں کواس بارے میں ا مربر این آنا، چنانچه وه ایک دوسرے سے استفسار کرر ہی تھیں اور ابھی تک صورت حال کسی نا بنا ج ار تربی نمیس آئی تھی اور چو نکیہ بھاگ دوڑ کا مر کز وہ کمرہ تھا جس میں شاہ عامل رہتا تھا،

"، ہے معاملات میں ذراکی تمنجائش نہیں ہوتی "ڈاکٹرنے جواب دیااور گلاس اپنی تحویل نن نے نیا مجردہ بولا۔

"اگر آپاجازت دیں تو میں آپ کا فون استعال کر لوں"۔

" نبیں ڈاکٹر .....اس ملیلے میں آپ کہیں اور سے پولیس سے رابطہ قائم کیجے اور ہم ب کو پولیس سے کر فقار کر او بھے گا"علی شاد نے کہا۔

بربتر ... بین اجازت جا ہتا ہوں " ڈاکٹر نے کہادہ بھی واقعی کچھ سر پھر اسا آدی تھا، پھر بہت زیاد و قانون پرست جیسا کہ انسان کو ہونا جا ہے ..... ڈاکٹر اپنا بیگ لے کر نکل گیا تو علی شاد نے کہا: "لیکن زہر ، یہ دودھ .... بابا جائی اپنے آپ کو سنجا لئے خدار ابتا ہے تو سمی یہ بواکیا ہے ؟"۔

" آدمیری موت بھی اس نے قبول کرلی" شاہ عامل نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کیا ادر بھرز لیخاہے بولا: "زلیخاخود کو سنجال.... خود کو سنجال.... زلیخاجو حادثہ ہمارے ساتھ بواہ، دہ ہم سب کی تباہی بھی بن سکتاہے ... ارے علی شاد تو ذرا جلدی سے غلام خرکو بلالے ..... جلد چلا جا.... جتنی جلد ممکن ہو آ دبیٹا گیا ..... آ دمیر ابیٹا گیا" شاہ عامل نے سینے پر بقر کی چٹان رکھ لی ورنداس و تت اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہور ہی تھی ....زلیفاتو خیر مال تھی اور مزید تمن بینے اس کے سہارے کے لئے موجود تھے لیکن سے بات شاہ عامل ہی جاناتھاکہ علی نواز جیساان میں سے کوئی بھی نہیں ..... وہنہ جانے کون کون سے جذبوں کے تحت اپنے آپ کو سنجالے ہوئے تھا..... ملی دار اب دوڑ کر گیاوہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر پولیس کو ضرور طلب کرلے گالیکن اس بات ہے اختلاف کسی کو بھی نہیں تھالیکن پھر بھی ہے صورت حال بہر حال بڑی خطرناک تھی ....نہ جانے کیا ہو!ایک تو گھر میں اتنا سنگین حادثہ اس کے بعد پولیس کی آمدیقی طور پران کے لئے پریٹانیوں کا باعث بن سکتی تھی..... کچھ دیر کے بعد المام خير بھی آگيا..... على شاد نے شايد غلام خير كو بھی صورت حال بنادى تھی..... غلام خبر خود پاگل بور ما تقا..... کرے میں پہنچا، علی اواز کو دیکھا.....ایک دلدوز جیخ ماری اور اس

### UPLOAD BY SALIMSALKHAN

المرز بارمی ..... واکثر صاحب نے جمعت تمام تغییات بنائی جیں ..... جمعت علم ہے کہ بہرا نام الکین ہے اس بین بہنچا اور کس براہ کرم اپنے غم کو تھوڑی دیرے لئے بانٹ کر جمعے براہ کرم اپنے غم کو تھوڑی دیرے لئے بانٹ کر جمعے براہ کر سکول ۔ . . ، آپ بین سے کون میرے سوال کا برائ کر سکول ۔ . . ، آپ بین سے کون میرے سوال کا برے بالا

نینی ہے بھی پو چھ او آفیسر ..... مجھ بی سے پو چھ او .... میں بناؤل گاکہ میر ابیٹا کس ان بنت کا شکار موالاً۔

آیاآب به تشلیم کرتے بیں معزز بزرگ که اس نوجوان کوز بر دیا گیا..... کیانام تھااس

" فی نوازایه میرا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا"۔ " لیانه معمول کے مطابق دووید بیٹا تھا"۔

"المبيل ... آن ميں بد بخت اس زہر والے دودھ سے محروم رہا ..... آو کاش ميري البت البار بيل اور بيل بي اور بيل البتا ... اس نے تواہن آپ کو مجھ پر قربان الب بنجن سے دودھ ہے اس نے تواہن آپ کو مجھ پر قربان الب بنجن سے دورہ کے البار و بنا جا آ رہا ہے ... آو بیس بدنصیب نئ گیا .... الله البار بنجن سے الله تعدا آفیسر "۔ الله بنجہ مر ناجیا ہے تعدا آفیسر "۔ الله بند الله

پيانچ ووائل کې جانب بيره همنش اور پهال انسول ت جو منظر ديکيماات و کيمي ار وو سمه يکې پيانچ ووائل کې جانب بيره همنش اور پهال انسول ت مباہد ہو ہو اس کا بکارو کئی تھی ہے سب پہند تو اس سے منصوب کے مائع عن رو یان خان دوانقا مالید اور نسرین مجمی شدید جمیران شمیس اور ان کی نکادول میں تاسف یا مات ہے۔ آپاریتے۔ انہوں نے یہ نبین سوچا تھا کہ علی نوازات د نیاست اس طری ر خصیت نوجا کے ا بہت اپنیا کی ایفیت اور صنوبہ کو دیکھ کر بہتھ کھول کے لئے الن کے داول میں انسانیت ماک بہت میں مورت حال کا جو بھی علم انہیں : والا است انہیں ہے معلوم : و کہا کہ فر مارال اناؤر تھی لنین صورت حال کا جو بھی علم انہیں : والا است انہیں ہے معلوم : و کہا کہ فر مارال اناؤر . ويما نَجَنَّ بِ، لَيَهِن شِكَارِ عَلَى نُوازَ :و ليا بِ، جَبَالِهِ السلن شِكارِ شَاهِ عامل بتمار الناسس يَرا یر در ایر بخیب می کیفیت هارن دو منی ۱۹۰۰ در سب نیا موش کیش نی تعمیل ۱۹۰۰ نیا ایالام چهرون به بخیب می کیفیت هارن دو منی ر ہے واپس آیا تھا اور نم زوداندازیں ایک طلب کیٹر اور کیا تھا۔ اس کے منہ سے اور آواز نئيل نكل بني تحقي مسبب سيست سب سينة ك سه مام ميل ينتي سد واليخانيا موش بوتي بقى سنوبرن أنكعول ب أنمووال كاسلاب روال تماسنه جائم معصوم عورت ك دل يركيانيت ربن نتمي مسروره كورشاونا فل أواز بلند زوجاتي نتمي مسروه مرو أوليتااور كبيز " مل نواز توف توزند كى من كبير تبين نيلا .... بيلين سنة مين في تيريت شانون بالله زمه اارنی ذال وی اور جب تو میری ذمه داری ست سبکدوش دو اتو تون این این مین عاصل الله الما من مع مقلوم بينا الله المن توبهاد آف سه يملي الراحيد الله الله تبعی فراه وش تبین کر مکول کا ملی نواز .... تبهمی فراه وش نبین کر سکول کا..... میرے بج ن العلى إليس تنجي تهمي في الموش نهيل أرسلول كالمنز ليخالي أواز بند : و كني ما نج الله وقت والعن ك آف في طلاع في الفوائل إلى من ما تهد تن من والعن آفيسر كواحة الم ت الدراية أليا ١٠ ال في الشركام حالت اليال راس بعد شاه عامل من المنب لكا-

多多多

" پر بگی جو چو لہے ہر رکھی ہونی ہے"۔ پر لیس آفیسر نے دبیجی کاڈ تھان کھول کر دبینی میں دیکھااور پھر بلدی سے پیچیے ہٹ کیا۔ "اوہو....دیکھویہ کیا ہے ؟"۔ "کیا ہے آفیسر ؟" علی ضیغم حبرت ہے اوالیہ "کیا ہے آفیسر ؟" علی ضیغم حبرت ہے اوالیہ

"اده میرے فدا"۔

" میں جانتا ہوں کہ یہ ایک معزز خاندان ہے . ... شاہ عامل صاحب آج ہے نہیں بولائے میرے پڑوی ہیں ..... ہمارے در میان علیک سلیک ہے لیکن یہ میر افرض تھاکہ نہ نورانی کے اس واقعہ کو پولیس کے علم میں لاؤں ''۔

"اے ایک حادثہ کہا جاسکتا ہے لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ گھروں میں ذمہ داروں ان کوزئ کالا پروائی اس قسم کے حادثے رو نما کرتی ہے ..... بو سکتا ہے یہ دودھ اور بھی اللہ پنے لیکن تقدیر اچھی تھی کہ صرف ایک ہی شخص نے بیا ..... بہر حال ضابطے کی اُدرالک کے لیتا ہوں ..... آپ لوگ اپنے معموالت جاری کر دیجئے .... مجھے اس میں کوئی النبات نظر نہیں آتی جو قانون کے لئے تا بل گرفت ہو" بولیس آفیسر نے اپنے کام النبات نظر نہیں آتی جو قانون کے لئے تا بل گرفت ہو" بولیس آفیسر نے اپنے کام النبات نظر نہیں آتی جو النات کر رہے ہے مہی داراب اور علی شاد اس واقعے کی النبات کر رہے ہے ۔ والات کر رہے ہے ۔ الات کر رہے ہے ۔ اللیت کر رہے ہیں بھی تھا گیا گوئی کی اللیت کر رہے ہے ۔ اللیت کر رہے کی کر رہے ہے کر رہے ہے ۔ اللیت کر رہے ہے ۔ اللیت کر رہے ہے کی کر رہے کی کر رہے ہے کر رہے کر رہے ہے کر رہے ہے کر رہے کر رہے کر

اور سب چونک پڑے ، شاد مامل نے سنو ہرکی طرف دیکھا، لیکن معسوم لڑکی توکل جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھی ، اس کے چبرے پر جو کیفیت اس وقت طاری تی اے دیکھ کر اجھے اچھوں کا کلیند دہل جاتا ، علی ضیغم نے کہا۔
اے دیکھ کر اجھے اچھوں کا کلیند دہل جاتا ، علی ضیغم نے کہا۔
"بابا جائی بتائے علی نواز کو دودھ کس نے دیا تھا!"۔
"بابا جائی بتائے علی نواز کو دودھ کس نے دیا تھا!"۔
"سن ر بے کر آئی تھی نیہ بے لئے دودھ صنو ہر لائی تھی اور میں نے دودہ دی

''سنوبر نے کر آئی تھی میہ سے لئے دود ہو صنو پر لائی تھی اور میں نے دود ہو پینا ہے۔ انکار کر : یا تھا ، میری طبیعت پہنو بھاری تھی سلم نواز نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے کر اے نی لیا''۔

"بے ٹانون سنوبر کون بین؟" پولیس آفیسر نے سوال کیا۔ " علی نواز کی بیوی"۔

"اود!" در آہتہ ہے بولا پُتراس نے صنوبر سے کبا۔ " بِی بِی آپ بِیاسکتی بیں کے دود در میں زبر کس نے ڈالا ہو گا؟"۔ " صنوبر نے کوئی جواب نہیں دیا تو آفیسر نے پھر کہا"۔

"يددوره كبال سے لايا ليا تھا؟"۔

"باور چی فانے ہے !"۔

"کیابادر چی خانے میں اور مجمی دورہ میں جو دہے"۔ " دورہ کی دیچی بمیشہ بولسے پر عی رہتی ہے" نسرین نے جو اب دیا۔ "کویاا بھی اے جھوانمیں کیا"۔ گو

دو فریم این در فریم این

"براہ کرم میں ہاور چی خانے کا جائزہ لینا جا ہتا ہوں" پولیس آفیسر نے کہااور تیزی۔ چلتا ہوا ہاور چی خانے تک جانے رگا۔ .. ملی شیغم. . . علی شاد اور غلام خیر اس کے ساتھ شخص ہاور چی خانے کی روشنی جلا کر پولیس آفیسر نے کہا۔ "دود ھاکون کی دیشچی میں ہے؟"۔

اس شدت ہے تہیں جس شدت ہے اس وقت ہو تاجب ان بھائیوں میں ہے کوئی موت کا کئیر ہوجا تا ۔۔۔ باب، جو غم زوہ تھے ان کے کیج پھٹے جارہے تھے، کیکن اب اسے ایک اتفاقہ واقعہ ہی سمجھاجارہ تھااور صورت حال بڑی نجیب ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ بہرحال غم واندوہ کے اس طوفان میں علی نواز جیسے شیر کی تدفیدن کا انتظام کیا جانے لگ۔۔۔۔۔ صنو بر پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔۔۔۔ باتی سب تو اپنے آپ کو سنجالے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ شاہ عامل اور زلیخا کی حالت بھی خواب تھی۔۔۔۔ بنتی حال اور زلیخا کی حالت بھی خواب تھی۔۔۔۔ بنتی عال اور زلیخا کی حالت بھی خواب تھی۔۔۔۔ بنتی ہوا کہ تو کہ بہتر حالت میں نہیں تھے، بھر دو سرے دن علی نواز کو قبر کی خراب تھی۔۔۔۔ بھی میں پہنچادیا گیا اور اس لیورے گھرانے پر ایک گہر اسوگ طاری ہو گیا۔۔۔۔۔ کوئی اس کے دال تھی خروری تھا، لیکن پر ایک گہر اسوگ طاری ہو گیا۔۔۔۔ کوئی اس بیندروز کے بعد جب غلام خیر نے اس بات کا انکشاف شاہ عامل پر کیا کہ وودھ کی دیگری میں جھیکی اس نے ڈالی تھی تاکہ قانون کے لئے اس گھرانے پر کوئی گرفت نہ ہو سکے تو شاہ عامل جھیکی اس نے ڈالی تھی تاکہ قانون کے لئے اس گھرانے پر کوئی گرفت نہ ہو سکے تو شاہ عامل شدت جرت ہے گئے رہ گیا تھا!" تم نے ؟"۔۔

"بال مِس نے"۔

"آهاس كامطلب بك بياتفاقيه واقعه نهيس تها"\_

"نہیں شاہ عامل! میں جانتا ہوں کہ علی نواز کی موت نے تمہارے ول پر کیاا ثرات مرتب کے، لین علی نواز کی موت اصل میں قتل کا واقعہ ہے "غلام خیر نے آخری لیجے میں کہا۔

"کس نے قتل کیا ہے میرے شیر کو؟ کون اس کا قاتل ہے غلام خیر ؟ میں اس کی ہمیاں چیا جاؤں گا جاہے وہ میرا کوئی میٹا ہی کیوں نہ ہو ..... وحدہ الا شریک کی قتم میں اسے نہیں چیوڑوں گا جاہ وہ میرا کوئی میٹا ہی کیوں نہ ہو ..... وحدہ الا شریک کی قتم میں اسے نہیں خوالے میں اگر میرے تینوں میٹے علی نواز کے قاتل ہیں توان تنہوں کو قانون کے حوالے میں کروں گا.... موت کی مزامیں اپنے ہاتھوں ہے دوں گاا نہیں .... انہوں نے مجھے لاولد کریا ہے .... ہیں الیا تھا، وہ اس دنیا ہے جاگیا ہے۔

کردیا ہے .... ہیں الن میں ہے کوئی مجھے اپنا نہیں گلتا، جو میر ااپنا تھا، وہ اس دنیا ہے جاگیا ہے۔

تردیا ہے .... ہی الیا میں کے کئی مجھے اپنا نہیں گلتا، جو میر ااپنا تھا، وہ اس دنیا ہے جاگیا ہے۔

تردیا ہے معلوم ہوتی ہے ... نام میر چھین لیاا نہوں نے مجھے ہے ... اس کے بغیر مجھے دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے ... اس کے بغیر مجھے دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے ... اس کے بغیر مجھے دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے .... اس کے بغیر مجھے دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے ... اس کے بغیر مجھے دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے ۔... آور میں تاریک میں تبھی کہوں ... نام کی دیا ہے ۔ اس کے بارے میں تبھی کہوں ... نام کی دیا ہے ۔.. اس کی بارے میں تبھی کہوں ... نام کی دیا ہے ۔

المال المحدوم سا آنکسی ماتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا .... یہ جھی نہ ہو چھا تھا بابا جائی کہ مجھے المحال کی معدوم سا آنکسی ماتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا .... وہ ساری محبوں سے بوادر پھر میں نے اسے اپنے آپ سے جدا کر دیا .... وہ ساری محبوں سے بیش کرتے رہے .... فالم خیر کہی تکلیف نہیں دی میں نے انہیں "۔ ایک بالکل غیر آدمی ہوں میں شاہ عامل! لیکن تم جانتے ہو اسمی غیر انسان ہوں .... ایک بالکل غیر آدمی ہوں میں شاہ عامل! لیکن تم جانتے ہو اسمی وی اولاد سے کم نہیں سمجھا ..... آئ میر ادل چا ہتا ہے برا بھی وی اولاد سے کم نہیں سمجھا ..... آئ میر ادل چا ہتا ہے برا کے قاتل کو اپنے ہاتھ سے سزاد وال شاہ عامل چاہے میری تمہاری دوسی ختم بہال کہ اسے اس طرح زندگی سے محروم کر دیا ہوں ہیں خبر نے کہا۔

" "خلام خبریت لگاؤ ..... ہتدلگانا جما جا ہے اس بات کا ۱۰۰ میں تمہارا مکمل طورے ساتھ اللہ اللہ اللہ عمرے بئے کئے قاعل کا "۔

"مِن بَهِي بَهِي جِا بِهَا بُول لَيكِن مِبال يَجِهِ اور منظ سامنے آتے ہیں"۔

"وہ توانغاق تھا کہ علی نواز نے دودھ پی ایادرنہ کیادہ دودھ تمہارے لئے تو نہیں تھا"۔ "ہاں میرے ہی لئے تھااور میں اپنی برنسیبی پر زندگی کی آخری سانس تک ماتم کر تا "انگا……کاش دہ دودھ میں پی لیتا" شاد ما لن کی آ دازر ندھ گئے۔

"گواکوئی علی نواز کو نہیں تنہیں قتل کے ناحیا ہتا تھا"۔

الم خیر نے پر خیال انداز میں گر دن ہلانی اس کے چبرے پر تجیب می شکنیں پھیلی اللہ میں سے کہا کہ خیر ہے پر تجیب می اللہ تیں ۔۔۔۔ پھر وہ آہت۔ ہے اولا ۔۔۔ دوارہ صنوبر لے کر آئی تھی ؟۔

"بال لیکن ایما ہوتا نہیں نظا ... صنوبر کہا یار ہی دودھ لے کر آئی تھی اور میں نے المت کہا تھی نظا کہ ان صنوبر کہا یار ہی دودھ لے کر آئی تھی اور میں نے متعلق المت کہا تھی نظاکہ ہاتی اوگ کہاں جلے تکئے اصلی میں جب آکسر نے اس کے متعلق مناظراً مخیر اس وقت سے زایفا کی اور مبیری میں کو شش رہی ہے کہ صنوبر کو کوئی کام نہ المنادل الیکن تم کہنا کیا جا ہے ہو ؟ "اویانک ہی شاہ عامل کے جم سے پر جیب می کیفیت

ہزودادہ نوصوبر ہی لے کر گئی تھی۔ ہزودادہ نوصوبر ہی احجیا ہوا ہے بھالی …… ہتہ نہیں توس طرح تقدیمیہ نے میراساتھ دیااور "پہنو ہمائیہ اٹ آگئ"۔ ہرکا جھی ٹیں پیربات آگئ"۔

برئ بھی ہے۔ اور اس میں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اب بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کاش میں انہوزاں ویسے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ انہوز میں تو یہ سمجھتی بول کہ بات تھوڑی نہراں ہوا کہ کاش میں انہوز کی ہے۔ انہوز کی ہے۔ سمجھا انہ کا کہ بات تھوڑی نہرائی بھی افتیار کر گئی ہے۔ سمجھا اور نسرین آہتہ ہے کچھ سمجھا نے گئی۔ انہوز ال نے بوجھا اور نسرین آہتہ ہے کچھ سمجھا نے گئی۔ فروز ال نے بوجھا اور نسرین آہتہ ہے کچھ سمجھا نے گئی۔ فروز ال نے بولے کہا۔ انہوز کی اس میں نظر آتی ہے آپ میرا

"ناسرن میں بلکہ عالیہ بھی ..... تم بے فکر رہو" نسرین نے شیطانی مسکر اہٹ کے درہو"

بھیل گئی، ..وہ تعجب بھری نگاہوں سے غلام خیر کودیکھنے لگا۔ نسرین نے فروزاں سے کہا:" فروزال ایسا کیسے ہو گیا؟"۔ نسرین نے فروزال سے کہا:" فروزال ایسا کیسے ہو گیا؟"۔

'کیابتاؤں بھالی! بس اے تقدیر کا لکھائی کہا جا سکتا ہے''۔ گر فروزاں کیسے؟

"جو کچھ کیا تھا بھائی آپ کے علم میں ہے لیکن یہ بات آپ جانتی ہیں کہ علی نواز کے ا لئے نہیں تھا.....اس سے تو وہ کم بخت صنوبر ہی دودھ پی لیتی.....اصل معاملہ جس کا تھالا آج بھی ہمارے سینوں پر سانپ بناجیٹھاہے "۔ " - ناط "

" تو نلطی تم ہے ہوئی؟"۔

"ات علطی بھی نہیں کہاجا سکتا..... آپ سب بچھ جانتی ہیں بھابی لیکن اصل بات کا کی سمجھ میں نہیں آئی.... دورہ میں چھپکی اور پھر اور مبھی بہت ہی باتیں ہیں جوا گا تک شبہر میں مبتاا کرتی ہیں"۔

"فروزال خداسے تو بہ کر داپنای عمل کی ... بہت براہو گیاہے"۔ "مگر بھالیااگر بھی صورت حال سائے آگنی تو کیا بو گا؟"۔ میں خود بھی اس کے لئے اکثر سوچتی رہی ہوں مگر تم تو سرے سے انکار ہی

ج مرد عن عن - نبین ایسا تو میں نبین کرنا چاہتی میں انتظار کراوں گی اس کا اسالطار -

میں کے علاوہ اب حمییں اپنے آپ کو سنجان چاہے۔ ، ، ہم جیں ہا تمہارے رہے ہوں کہ خیارے رہے ہیں تا تمہارائ ہول اور سے تمہارائ ہال جی ۔ ، ، ہم سب تمہارائ کو توان ہول اور سے تمہارائ ہال جی ۔ ، ہم سب تمہارائ کو توان تو توان ہول اور شکل دے رہاہے جو اس و نیاجس آنے وال اسلام اور نیاجس کے وال کے اور شکل دے رہاہے جو اس و نیاجس کے وال کو اور کا اور شکل دے دیارہ اس دنیاجس بھیج دے کسی اور کا ہور کا منہوم کیا جانتی ایس خاموشی سے شاور مان کو وکھے کر رہ اور ا

يك روز فروزال في على داراب سے كبا\_

' فی داراب! میراسیند سخت گفتن کاشکار ب میں تم سے پچھے نَبِنَ چا بتی بوں " علی سپزنک کر بیو کی کود کھنے لگا بیمر بولا" سینہ تھسن کا شکار ہے"۔

المائک راز میرے مینے میں دفن ہے ، کمینن جانے ہو میری بوزیشن کیا ہے۔ میں المئن کم دفل کی اور خود ذیل و خوار ہو جاؤک گی، لیکن میں کی کروں جو پہلے ول میں المئن میں کی کروں جو پہلے ول میں المئن میں کی کروں جو پہلے ول میں المئن میں کی کروں کے لئے بھی بے جین ہوں ''۔

یکم نیال ترون کردی تم سے بات یا توصاف بیان کردیا کرویا پیراپنا اندری الله میان کردیا کرویا پیراپنا اندری الله می است می داراب جھلاتے ہوئے ہولا۔

بہت بیزی مشکل سے تواس خاندان کو بھی سے تھا، میکن فر بنی طور پراان کے وہا غول میں جو خلام بہت بیزی مشکل سے تواس خاندان کو بھی سے تھا۔ اس سال سے انسان کے دہا تھوں میں جو خلام براہ ہے۔ اس میں آسان نہیں تھا اور اب شاہ عامل کو گبری سوچوں میں اور ا بیدا ہو تی تھی اسے من آسان نہیں تھا اور اب شاہ عامل کو گبری سوچوں میں اور ہے۔ معنے تمنے بوجاتا ۔ ہے سے غم کو بھانا آو خیر بہت مشکل کام تھا، لیکن ایک نوخیز اور نوجون تمنے بوجاتا ۔ ہے سے م ہ ہاں ہے زندگی کے اس حسین دور میں قدم رکتے ہوئے چند کھے بی ہوئے تھے۔ اب ای نے زندگی کے اس حسین دور میں قدم رکتے ہوئے چند کھے بی ہوئے تھے۔ اب ب ماری زنرنی کے لئے بچھ کی تھی، جالانکہ ایک منتی تی خوشی اس کے وجود میں بل ری تھی۔ نین اس خوشی کا کوئی جاڑا س سے چرے پر نسیس آجا تھااور آمجھی کیسے سکیا تھا، اک نسخی ج خوشی کے ساتھ جوایک بری خوشی کا تصور تھاوہ ختم ہو گیا تھا،.... گھر کی سو گوار فضامی کوئی تبدي نبيل بوئي مخي. ... سوائے يدك تينوں ولبيس جب كيجا بيوتيس تو ولي دلي زبان مي مرعوشیں کر تی رہیں اور کچی بات تو میہ ہے کہ علی صبغم، ، علی شاد اور علی داراب میں عى نواز ق موت سے بہت من تر تھے۔۔ باپ كى صورت و كھتے اور مال كى شكل و كھتے تودلوں ریہ بوجوادر گبرابوجا تا ..... سوچے بھی تھے کہ تعلی نوازان کے لئے ہر طرح سے ایک کار آم شخصیت تن ..... بلاد جدانمبوں نے اتن می مختمر زندگی کے لئے اس سے بیر باندھا... بہر ہال وقت گزر رہاتی ۔ صنویر کے چبرے کی کینیت اس قدر خراب تھی کہ اے دیکنے کوال . - منبين چيتا تعا.....حسرت وياس کي تصويرا کنر شاه عامل ہے کہتی۔

"با مجی اس دنیات رخصت بو گئے ۔۔۔۔۔ بال تو تھی بی نہیں ۔۔۔۔ خانہ خیل میں تواب کو آن ہیں ہیں۔۔۔ بہت می دوست تھیں میر کا کو آن ہی نہیں ۔۔۔ بہمی وہاں جانے کو دل جاہتا ہے ۔۔۔۔ بہت می دواس قدر ہونا گئین مجھ سے بی چھیں گی کہ کیا بوایہ سب بچھ تو میں کیا بتاؤں گی انہیں ۔ وواس قدر ہونا قدر ہونا ہونا ہیں مرجاتے ۔۔۔ بیات تو پہم بی بی جھ سے بی بی چھ لیت ۔۔ بیم دونوں بی مرجاتے ۔۔۔ بیات تو پہم بی بی بی درمیان سے بو گئی تھی با کیا میں مرجاؤں ''۔

جواب میں شادعا مل کی مسکیاں رک نہیں یاتی تحییں اس نے اسے مجھ یاتھ۔ "نہیں بین اان ساری باتوں سے انگ احکام انہی بھی ہیں اپنے آپ کوزندگی ہے یں جہیں بناؤں فروزال ہمانی سے میرے دل میں انتقام کی آگ سلک رہی لا ہی پرزند می حرام ہو گئی ہے ۔۔۔۔۔ کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا۔ ۔۔۔ بابا میرے سامنے ؟ الا ادو جاتا ہے ..... وہ جمھ سے کہتا ہے کہ صنو ہر کاش تو میر امیٹا ہوتی ..... دیکھ اعلی نواز رمرہ . ن طرن اپنے باب کا نقام جمھ سے لیا ، ... اکر میر انجمی کوئی بیٹا ہو تا تو شاہ عامل سے میہ ا المانی ایک دن میں شاہ عامل کو بااک کردوں کی ..... یہ انفاظ اس نے مجھ سے کہے بلی داراب ..... علی نواز تو شکار ہو گیا .... تم بھی احیمی طرح جانبے ہو اور میں بھی ا الرحاني مول كدوه دوه وه وه الماني ك لن تقااوريه بهي تمهار علم ميس المان کو صنوبر نے دیا تھااور یہ مجسی تمہارے علم میں ہے اتفاقیہ طور پر باباجانی نے الدينين بيا تقااور على نوازئ ودرود وده خوريي ليا تنما .... گويا وه واقعه صرف اتفاقي تقاليكن الين إباجاني كو قتل كرنے كى سازش كى تنى تھى "\_

" نروزال دیکھو بکواس کر رہی ہو کیاتم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ "\_

" ایکواس کئے میں نے اب تک اپن زبان بندر کھی تھی کہ میری بات کو بکواس قرار ائی ۔۔۔۔ارے میں اس شخص کی بہو ہوں جس نے اپنے بیٹے کو میری زندگی میں شامل میں یہ نہیں کہتی کہ بابا جانی ہے محبت کرتی ہوں لیکن بہر حال وہ میرے بزرگ إممان كى بهترى كى خوابال مول .... مين تو صرف اس لئے تم پر انكشاف كرر ہى الركمين ايبانه ہوكه صنو برا پنا پېلا دار خالی جاتے ديچه كران بر د و سر اوار كرے ..... وه اب النوائي سے بھی محروم ہو گئی ہے .... انتقام کی آگ اس کے دل میں کتنی شدید ہو گئی ا کا تقورتم بھی کر کئتے ہواور میں بھی کر سکتی ہوں.... کبوتر کے آٹکھیں بند "اس کے چیرے پرایک عجیب می وحشت جینا تنی کہنے لکیس .....خان خیل میرے بھپل اللہ مالک نہیں جاتی علی داراب، .... میں نے یہ انکشاف تم پر کر دیا ہے .... یہ نہ الات پہلے کہ کوئی اور واقعہ ہو جائے جو مناسب سمجھو قدم اٹھالو، ورنہ ہم بابا جانی

" بهاا ذنبین بات بی پهرایی به است کی تهرایی به این می این این استان کو استیم کرو سے " "كيين نظاش؟ آخر كيابات ۴ "-

" على داراب - سنوبر الله ببالاى الله كان به منس ببارُول ميس ريبارُ والله الول كوندا . باکل زمیں کہتی . سادہ اوت ہوتے ہیں اور علاق کمی الوز ہوتے ہیں الور پر کیسما ندہ'نے "بى آئے فرمائے" ملی داراب نے ملہ یہ الجع میں کہا ہ بات چو کا۔ اس تل ال تمی وه جمی تو بهر حال نانه خیل کار نے والا تھا۔

" صنو برایل معمومین اور سادگی بیل ایک جسیانک جرم کاار نکاب کر جیشی ہے"۔ "بياجرم؟"على داراب مجيد كى سے بوال-

" تمہیں معلوم ہے کہ وہ سادہ اور ہے اور مہنی کہنی الیسی سے سی یا تیں کر جینم تل ہے ج ات نہیں کر ناچا نیں، لیکن بس انسانی زند کی تی پھنے ای النتی ؟"-

" و كيمو فروزان! يا تو جنه ہے كمل كربات كرو ..... يا بھر خاموش ہو جائے "۔ "علی داراب اب، آگر میں تم پر بید انکشاف کروں کہ علی نواز کو صنوبر نے قبل کیا ہے تو کیاتم اس کو تشکیم کراو کے "۔

" بال 🕟 برا بجيب واقعه بهوا 🏲 🔐 آيك و ان وه مير 🚅 پاس بيتمي بهو كې تهي. وان خیل کی ہاتیں بور بی تھیں ، وہ اپنے بیپن کے واقعات سنار ہی تھی کہ اجانک فامونی ہو تنی ... تفتلودر میان ہی میں روگئی تقی اس انے میں نے کہاکہ صنوبر کیا بات ہے ظامون كيول بوتنني توجانة بهووه كيابولي!"\_

"كيالول؟" على داراب في سوال كيا\_

ک سرزمین تھی۔۔۔۔وہاں میرابابار ہتا تھا۔۔۔ دہاں میرے غلام رہے تھے۔۔۔۔ شاہ عال نے کا سے دوفائی کی۔۔۔ یا میں نے بھی بابا جانی کی زندگ سے کوئی دلچیسی نہ جند سے میراباپ چین لیااور جب میراباپ اس دنیامیں نه رہا تو دنیا میرے لئے نار<sup>یک</sup>

«بالطانی آپ کی زندگی جمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے ۔ اس میں او تی شاب « «بالطانی آپ کی زندگی جمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے ۔ اس میں او تی شاب انبلا المناه المنظمة المن المن المناه المنا مر المان آپ کاسا یہ بیارے سرواں پر بیزی اہمیت کا حالم ہے۔ پر تیکن اباجانی آپ کا سا یہ بیارے سرواں پر بیزی اہمیت کا حالم ہے۔ ، من المنظم المنظم المنطق الم

"إبابانى ..... كيا آپ سے ميں وہ بات كبدروا جو مير سے علم ميں آنى ہے اور جس نے

-"?ختاين

"إبراني ملى نواز كي موت عنى تعلق رئمتى ب"

"بامطاب؟" أب شاه عامل تبهي بريشان هو گيا تصابه

" إلى أب نه الله عنور مبيس كيا آخر على نواز كوز بردياً ميا توكس في ويا؟ " م

" ابہت غور کیا ہے بیٹے .... لیکن کیجھ یا تیں سجھ میں ہی خہیں آتیں، ہم اس کے لئے

"نكين باباجاني مجھ پر انكشاف : و چكاہ، كه زهر دينے والا كون ہے..... آه كيا حادثه ،وا کرے میں تھی .... شاہ عامل اور زاینا علی نواز کی باتنیں ہی کررہے ہے کے علی دارابالغ 😁 انیاسانچہ ہواہے ..... وہ تو بابا جانی ہو لیس کی کار کر دگی ایسی رہتی ہے ،اگر انسپکٹر کسی المهرزن عيس جيل موتي ... بم ال تأتو جم او كول كن ترون عيس جيل موتي ... بم اس وقت بہنشن حال میں ہوئے ۔ ہم پر آیک انسان کے قبل کا مقدمہ جل رہا ہوتا ، اس الْمُ سُعْلِيلَ سَ كُنْ كُرِدِن سَيْسَتَى، كُو تَى سَعِيلِ جِهِ سَلَا" \_

"ئرتیرامطلب کیاہے ملی داراب ؟ کیا تجے اس بات کا علم ہو گیاہے کہ دودھ میں زہر

إلى إلا جاني ... بر قتم تن سنة ، ليكن بيد الكشاف كرت بوئ شرط بيب كه آپ لائیت بالونی شیه نهیم کریں گ<sup>یا ۱</sup> ...

ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گئے "-ں؛ -ملی داراب شدت پر بیٹانی ہے دیوانہ ہو گلیا، اٹھ کر کمرے میں مبلنے لگااور کئے ایک " فروزال..... بيات تم حجوث تو نبيس كهه رجي ؟" -ر بیات ہوں ۔۔۔ بیاد میں ہیں ہی طرح کی تشم کھاتی ہوں ۔۔۔۔ بیاد مجمون کال

"ادہ میرے خداا میرے خدا، ... یہ بات پہلے بی بت چل چک ہے کہ دووہ میں نیج نادِم خير جا جان فالى تحى .....ورندور حقيقت بير سارامنله اس اندازيين نبين مواقعا، مرم الله بين في ياكل كرويات "-معلى المرون! كياكر نا جائي جميع ..... أه ميه توتم نحيك كهتي مو ..... وه بابا جاني پر دوسر اوار فرا سرے کی مشرور کرے کی وود و سر اوار ..... و د نونا گئن نکلی ..... میں توسیہ سوچ مجمی کہیں کو تخاكه يه معهوم چېرے والي اس قدرخو فناك ثابت : وحلى، ليكن ..... ليكن ات زېر كېال ع مامل بوا؟" آخراس في اتنافطرناك زبر كبال ت حاصل كرليا"-

" يه توالله بن مبتر جانبا به "فروزال نے کہا .... علی داراب مبلنار ہا....ای کے با اس کی بے چینی نے اے باز مہیں رہنے ویا .....اپ کرے سے فکل کر شاہ عال کے کر اے بی اے بی نے بیٹان ہیں "۔ کی طرف جل پراتھا ... شاہ عامل زایخا کے ساتھ اپ کمرے میں موجود تھااور منورا

> "أكرب وقت آيابون تومعاني جابتا بون باباجاني"-" آؤ بنھو" شادعائل نے بھاری لیج میں کہا۔

" بابا جانی ایک ایسی بات میہ نے نظم میں آئی ہے جسے بیان کر ارز تی ہے الکین کیے بغیر مجمل حیار ذکار شہیں ہے "۔

" كول ..... كيا بوا؟" شاه عامل <u>نه بيث</u> كو بغور و ي<u>ميمت</u>ي موسع كها-نکی داراب نے آئے بڑھ کر دروازہ اندر ہے بند کیا اور پھر باپ

ا الادرات العدد المراح و المنظم المنظم

موخی اختیار ترجافه سسی سے اس کا تذکر روئه آمیزاه یه فرون و بتن منتی مدویتا " . موخی اختیار ترجافه م میں ایست ہے آپ کی زند کی در کارہ سے "شاد عامل نے مات ہدیل کیا اور کرون میں مجھے بریمت ہے آپ ج بن جربچو لمحول کے بعد ملی داراب کم سے نکل محمیات زایخا بتیم انی ہو ٹی گھڑی ورونیں بویار ہاتھا۔ استجاد میں کے بعد اس کے ایک کا جانب رہے کیا ہے ۔ اے غورے إنياج أبت إولان زليخا تسمارات بالسائل الموخيل تعالى

"مجوت ميراخيال ندي تجوشاد منن ابناخيال ند مناسئون كن زايخا آستد آستد إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعِيمُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

الله فالما الل ك قريب آيا، أيم الل ف آبت سه كبار ... "زايفا من ف اور تم ف المَلْ مِن خَرِيَّ مُزَارِي ہے، میرے خیال ہیں، وائیک مِثَانی زِند کی ہے، نیکن وقت شاہراس إنتائق أوربات اب تنارك ورميان ووبيتا باقى تهين رى ـ

أنير الرائم بارسة در ميان شادعا مل؟ "زايخات تعجب تمري لهج من كبايه

مين في اور تمباري ليابت بيات ب

"فَيْحَةِ مَالَاكُ مُهِين شاهِ عامل ؟" زايني في سوال ليااور شاهِ عامل خاموش مو كيا .... نجر مَنْهَا يُكَ بِعِداس فِي كَبِلِهِ" بَنَادِ وَلِ كَا ﴿ بَنَادِ وَلِ كَا ﴿ مِنْهِ وَلِي كُلُّ ۗ ... النيايات بي كما تبناعا بتائية ؟ تنجيه فداكا واسطه توك يو كبنات جلد كبير التيايات مجمع ظبيان كافيكار أردياب "شادعال في مريشان البج من كبا-

. "بإجانى ووز بر صنوبر نے ووجہ میں مایا تھا" ملی داراب نے الفاظ چبات :وسن کہاور ن آبته ت با

"اسهات كاللم مخية تسيع بوا؟" -

" بباجل .. صور عرا بل مين انقام كي أن روشن ٢٠٠٠ من كاخيال مع كداس ك بيت قاتل بم لوك بي اور خاص طورت آپ ..... وواين باب ك قل كونيم

"مُعروسُ كَابِي مِنْ كَلِمِال بُواتِنَا؟" رَيْخَافُ كَبِال بَواتِنَا؟" رَيْخَافُ كَبِال

"اس ن آپ ي نَ وجه سے موت و مُنْ لَكُولِ تَعَا"۔

"اوريه اكمشاف تجيويركي بوا؟" شادنا في في مر د البج من كبا-

"ايك دن منوبرن فروزال سائدل كي بات كبدوالي تقى"-

"فروزال في إت تجيم بتالى ٢٠٠٠

" بونبه، ساتیما"

" بإجاني حين اس خوف كا شكار بيون كه اين مبلي كو شش مين نا كام رو كروه روباره آپ ز

" بو سکتاہے .... بوسکتات "شاوعامل نے آبستی ہے کہا۔

" تُوَبِّع بالإجالي كياكرين أن اس سلسط مين ؟"\_

" تمباراً ميامشوروب على دا. اب الشفاد عامل في سوال كيا-

" بابا جانی میں آپ سے کنیا کہہ سکتا ہوں .... اس بارے میں، لیکن اختی فطرا<sup>ک</sup>

母多

ہے ایکٹاف کیا''۔ بہ ایمیا''غلام خبر نے متجسس کہجے میں بو جیجا۔ ایمیا''غلام خبر نے متجسس کہجے میں بو جیجا۔

"با اس کا کہنا ہے کہ صنوبر نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لئے جمیے دورہ سے میں زیر شروط اس کا کہنا ہے کہ صنوبر نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لئے جمیے دورہ سے میں زیر کئی ہے اور اب کی بیوی کی ہے تو کہ اور اپنے ول میں میر سے لئے انتقام کا جذب رکھتی ہے اور اپنے باپ کی موت فا بنائے میں میر ک بی وجہ سے زمان ملنگی نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ۔.. ملی بردار بھی میں بھی وہ مجھ پر وار کر سمتی ہے ۔.. خلام خیر اس انکشان نے اب کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ مجھ پر وار کر سمتی ہے ۔.. خلام خیر اس انکشان نے ابرا کا کہنا ہے کہ معلوم کرن کی بی برن طرح پر بیٹان کر ویا ہے ۔ میٹر تم سے اس بارے میں تمہاری رائے معلوم کرن کی بی برن طرح پر بیٹان کر ویا ہے ۔ میٹر تم سے اس بارے میں تمہاری رائے معلوم کرن

رہ ہوں -نلام خبر کا چبرہ شدت جوش سے سرخ ہو کیا تھا ... اس نے چند کمیحے شاہ عامل کا چبرہ نیا بربولا: "تمہاری اس بارے میں کیار انے ہے شاہ عامل ؟"۔

ربعہ، اپنی رائے تو تنہیں بعدیل بناؤں گا غلام خیرتم سے اس بارے بیں ۔وال ا اربی بنا ہول ۔۔۔ تم میرے بہترین دوست اور جہاندیدہ انسان ہو، ۔۔۔ مجھے بناؤاس سلسلے ماتم کیا کہتے ہو؟''۔

"بویں کہوں گابر داشت کر سکو کے شاہ عامل" نفاام خیر نے کہا۔ "بال بین برداشت کرواں گا"۔

بوسرے دن شاہ عامل نے قلام خیر کو طلب کر لیا۔ لڑکے اپنے اپنے کاموں پر نگل کے تقے۔ ۔۔ بہو کم اپنے اپنے کرول بیش تھیں۔ فلام خیر شاہ عامل کے پاس پہنچا تو شاہ عامل نے اے ساتھ لیا اور ایک ایک جگہ آئیا جہاں ان وونوں کی گفتنو کوئی بحی نہ ہوئی سے خاصل نے اس خاصل ہوئی ہی ایک جہا تھے ہوئے ہے لگ رہ ہوئی ہی ایک ایک جہا تھے ہوئے ہے لگ رہ ہوئی ہی ساری زندگی جم ایسان خیر انسان سوچن کچھ ہے اور بو پہنے جاتا ہے۔ بیس نے ساری زندگی جم اندازین کزاری ہے خیر انسان سوچن کچھ ہے اور بو پہنے جاتا ہے۔ بیس نے ساری زندگی کا محر انسان سوچن کچھ ہے اور بو پہنے جاتا ہے۔ بیس نے ساری زندگی کو بیان خوانین کرائی کو انتف بو سے اپنی اوارہ کو اپنی زندگی کو انتف بو سے اپنی اور دیا تھی سوچا تھا کہ جب بنالیا تھا۔ اپنی بر فوران گا تو سکوان ہے زندگی کو آخری سانس تک بیچھانہ ہے۔ اثر اور بے مقصد ہوتی ہیں۔ شاید آنجھیں اور زندگی کی آخری سانس تک بیچھانہ چھوڑیں۔۔۔ وہ بیان نے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس ویات ہے جلے جاتے ہیں کسی بھی طرح جبوڑیں۔۔۔ وہ بین کو تین کسی بھی طرح کے تو بین کی انجمنوں ہے تو نجات مل جاتی ہا تیں اور وہ کسی اور وہ کسی کی قد مریم آنجھیں کی تخت، کماز کما گھروں ہے تو نجات مل جاتی ہا تیں اور وہ کسی کی کھری کری کریں کی تھر مریم آنجھیں کی گئی بول آئے۔۔

"فخیر تمبارے اس غم کو تو میں زندگی نبر نزل بانب سَتَ آبَدَ و نی این اُلجین ہے جس کے لئے میں تمبارا ساتھ وے سَنَا ہوں تا تیجہ بناؤشاہ ما مل " فابل افخر دوست نے پہلٹان ہوتے ہوئے کہا۔

"خلام فيررات كو على اراب مير سيال أي تماوراس في إلى زوى ك حواسات

آن بات آن ہے کہ میں تم ہے ہے جمعی نہیں کبد ۔ فاک ان معسوم چھولوں کوان جمنی سمانچوں ن بات آن ہے کہ میں تم ہے ہے کہ میں انسوں سند انتقال بلاک کردیں گئے مثاد عامل میم ان سے دور ندید وروزنہ مید اپنی زہر فی سمانسوں سند آنانہ ، مسال اساس سے دور ندید انتقال میم ان ے اور است میں زیادہ جھی بہتہ ہوا کہ اس بولیس آفیسر نے اس سلسے میں زیادہ جھان میں جھپکل واق ہات آخلی اور میہ مجھی بہتہ ہوا کہ اس بولیس آفیسر نے اس سلسے میں زیادہ جھان میں عبان المرادي الله المرود لوگ مبلي جائے تھے كه صنوبراس جرم ميں مجتس جائے ....ورا جانے كيا : و تا ... شايد وه لوگ مبلي جاتے تھے كه صنوبراس جرم ميں مجتس جائے ....ورا سنوبرے معلومات تو حاصل کروں۔۔۔اس سے بو تیجو تو سی کے دورھ کس طرح اس تک نيين دوست بول تمبادا .... تسي عذاب مين <sup>تر</sup>ر فيار خبيس كرنا حابتا تها تسهيل ..... ليكن اگر مير يه دل كي بات بوجهته مو تو جاؤشاه مامل تحقيقات كرو ..... حقيقتين كفل جاكين كي جبال تک بات ری اس بچی کی تو ظاہر ہے دہ ایک لادارث بچی ہے ..... تم لوگ جو تمہارادل جانے اں کے ساتھ سلوک کر <u>سکتے</u> ہو .... پینساد واس کم بنت کو..... علی نواز کے قتل کے الزام مِن جِيل بوجائے گی مامزائے موت ہوجائے گی : و تاہے ایسا بھی ہو تاہے .... زندگیاں اس طرح بھی گزرتی ہیں اور مجھی مجھی باپ کا گناد اولاد کو بھیکٹنا بڑتا ہے .....زمان ملنگی نے بب سول کی آئیں لی ہوں گی ... اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وواک قدرتی عمل تھا، لیکن ٹالم قدرت كانتقام ياس كى دى مونى سزاا مجمى بورى نبيس مونى .....اب وهسزااس كى بينى كوليخ والى ب فحيك بين ظاهر ب تمهارت بيول في اور تمهارى لاؤلى مبووك في ائمشاف کیاہ، چنانچہ تھ بنی بوگالوروا قبی وہ ناگن اب شہبیں ڈے کے لئے بکار رہی ہے ۔۔۔ جلدی سے پھی کروشاہ عامل!" غلام خیر شدست جوش میں کب رباتھا ،،،،اس کے چیرے باللام نج. كَ الفاظ تَ كَ تَسَم كا نفسه بيدا نبين بوا نها .... غلام خير جب دل كي مجرُّ اس نكال پ<sup>كانو</sup> مناوع زون في كهاد توجمين اب كياكر ناجات ناام خير . مشور و تود و مجهد ؟ "-ن المراني في المرشاه عامل لوديكي و وقوسوج رباتهاك اس ك ان الفاظ بوشلا

آگ گلول ہو چکا ہو گا اور اب ای ٹی نہ بان سے تعنی الفاظ انظین نے ، کیمن ٹی ہو مال نظیم ہے ، کیمن ٹی ہو مال نظیم مال نخشے میں اور تی کی جملکیاں شمیں۔ مال کا چبر دفر اس میں میں سے ضمر سے سیمن ماست

ان کا چرد نرا ما اورا سیس جی نہیں کہ سکتا شاہ عامل .... تمبارے معاملات میں جتناو خل علام خبر نے کہا: میں چی نہیں کہ سکتا شاہ عامل کے معاملات میں اس علام خبر کے کہا: میں وہ بھی بہت زیادہ ہے ... کسی کو کسی کے معاملات میں اس المازہ وہ کا بول میں وہ بھی نہت زیادہ ہے ... جو جھی اللہ اللہ وہ کا این الفاظ کے لئے ... جو جھی ذر مداخلت نہیں کرنی جا ہے گارتم ہے معافی نہیں ما گاوں گاا ہے الفاظ کے لئے ... جو جھی زر مداخلت نہیں کہ چکا ہوں۔

نہاں۔ بیوں۔ اس نے جیری دو سی پر ہمیشہ نخر کیا ہے ناام خیر اور تیرے ہر لفظ پر ہمیشہ اعتاد کیا "ہیں نے جیری دو سی کون سی بات ہی جس سے تو مجھ سے ناراض ہو گیا"شاہ عامل ہے 'جہ ہمیں ہوا۔ میں بولا۔

. الله خرنے شاہ عامل کی صورت دیکھی اور کہا:" توسب سے پہلے مجھے اپنے خیالات تِ آگا، کر ..... کیاز مان ملئگی کی بینی سیه سازش کر مکتی ہے۔ .... یہ کو نشش کر سکتی ہے وہ؟"۔ " المام خرجس طرح مجے اپنے اللہ برایمان ہے، ای طرح میں بورے ایمان کے مانھ یہ کہ سکتا ہوں کہ وہ معصوم بی موم کے ڈھیر کی مانند ہے ... سادہ اوح اور کوئی بھی رر ات نه سوچے والی ..... میں نے تو بردی جرات اور جمت سے کام لیاہے کہ علی داراب کی الهات كولي كيا، ورند حقيقت بير بير اول جاباتها كه مين اس كو كولي ماردون ..... وه بہنتا پی بوی کے باتھوں میں تھیل رہاہے اور آگر اس عورت نے ایسا کہاہے تو اس کا مظبت که دوای سلسلے میں براور است ماوث ہے . ... ارمے میں توروزاول ہی سے اس اتت آگاد بو گیا تھاکہ یہ تینوں بدانھیب اپنے بھائی سے خوش نہیں اور اس سے نفرت سة بين اليكن اس بات كي اميد نهيس حتى .... غلام خير اكر مين جاهون تواس سلسلے كي پوري نَتْنَ كَرَاكِرَاصُلْ مِحْرِم كُو كِيفَهِ كَرِدار تَكَ بِهِنِيا سَكَمَا : ون، ليكن مين كيا كرون وه كم بخت بينج مر الله بات ب خاام خیر که اب مین سنو بر کو ان کے سائے سے بھی بچانا جا ہتا

نیں بھی اور پہر میں مطرح کی تھی شاہ عامل اپنے طور پر بھی پور کی کر سکتا تھااہ ریجہ ان بھی اور پہر بھی پور کی کر سکتا تھااہ اس کی ان سے بزرہ کے سے بڑھ گئے سے ۔۔۔۔ خانہ خیل میں جو کام بور با تھا، اس کی بازر آری تھی ۔۔۔۔ پھر زمان ملنگی سب کاسب کچھ واپس کرنے کے بعد بازر نی بھی برابر آری تھی سنوبر ہی کی ملکیت تھا، چنانچ الیس کو نی بات نبیس تھی جس سے برائی تھاوہ بھی سنوبر ہی کی ملکیت تھا، چنانچ الیس کو نی بات نبیس تھی جس سے بازیاں خفیہ طور پر کی گئیں ۔۔۔۔ شاہ مامل نے زلیجا کو بی باران کے بازی تھا۔ ۔۔ پھر جب شام کو تمام ہے واپس آکئے تو شاہ مامل نے زلیجا کو بی بازی فاص نے بازیاں نے تھا مور پر کی گئیں۔۔۔ شاہ عامل نے زلیجا کو بی بویاں بینی جو نکہ ملی دار اب یہ بات شاہ عامل کے کانوں میں ڈال چکا تھا اس مائی فاص نے بات شاہ عامل کے کانوں میں ڈال چکا تھا اس نے زبین میں تجس بیدا ہوا کہ طلی آئی سلسلے میں ہے اس نے باپ کے کمرے کی بی بان جاتی ہو کچھ الی بی تھے ۔۔۔ بی بازیا جاتی جو کچھ الی بی تو فروز ال سے کہا: "تم پور ئی صاف کوئی کے ساتھ ۔۔۔۔ بیا جاتی جو کچھ

"نیک ہے" فروزاں گھبر انی ہو ئی آ واز مبیں 'دِ لی۔

ہر حال جرم تو جرم ہی ہو تاہے اور کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتاہے..... جب سب الکرے میں جمع ہو گئے تو شاہ عامل نے کہا: '' وروازہ بند کر دوز لیخا''۔

"نياين منوبر كو نهمي طلب كر او ن ؟ "\_

"الجمائمين....اے اس وفت بلانا جب میں خود کہوں "شاد عامل نے کہا۔

مبالوگوں کے چبروں پر تبحس رفضال تھا، زلیخانے در ازہ بند کر دیا تو شاہ مامل

" ملی شاه ، تم دوسرے نمبر سے بیڑے ہو ، علی شاد ، تم دوسرے نمبر پر ہو اسٹم پرچونام بھارے در میان تقاوہ مٹایا گیا ہے ... ، علی داراب اب نتم بھی موج دجو انظر بھی شاہ عامل نے بموؤل کی طرف و تیجے کر کہا۔ .. بھیر بولان طی شینمہا ہیں سہرہ این کم این شاہ عامل نے بموؤل کی طرف و تیجے کر کہا۔ .. بھیر بولان طی شینمہا ہیں سہرہ " مٰی نواز اس دنیا سے جلا گیا، شاہ عامل " نیکن قدرت کے تھیل عجب ہوئے
میں ، ودانی نشانی جپور گیا ہے ... . شاید اللہ یہ جا بھی تواپنا فرض بوراکری "
" تو نچر سنو غلام خبر ایوں کرو کہ فوری طور پر اس مکان کو آراستہ کرلو ..... ہمارا چلے
جانا بہت ضروری ہے یہاں ہے ... میں اب ایک لیحے بھی یہال رہنا نہیں چا بتا" ۔
" کیاان لو گوں کو اس خیال ہے آگاہ کر ، گریا" ۔
" کیان نہیں میں دقت پر یہ لوگ اپنی آپ کو ششیل مریں گیا ۔
" الکل نہیں میں دقت پر یہ لوگ اپنی آپ کو ششیل مریں گیا ۔
" الکی نہیں دقت پر یہ لوگ اپنی آپ کو ششیل مریں گیا ۔

"وو بے جارے کیا کر سکتے ہیں...، وہ او خود وقت کے غلام ہیں...۔ یکھ مجھی نہیں کر پائیس کے اور پھر میرانام شاہ عامل ہے ... یہت الث پھیر و کھیے میں میں نے زندگی کے ... بیول کر بھی نہ سوچو کہ وہ پچھ بھاڑ سکیس کے "۔

"میں بگاڑنے کی بات نہیں کررہا ۔۔ ظاہر ہے وہ تمہاری منت عاجت کریں گے"۔
"اس وقت میں جوان لوگوں سے کہوں گا وہ ان لوگوں کی زیانیں بند کر دے گا 'ثابہ عالی نے زہر لیے لیج میں کہا۔

"تو پھر میں جار ہاہوں ..... تم کب تک دہاں پہنے جاؤ گے ؟"۔

"آنى بى ..... آخى بى رات تك ... تم وبال تمام انتظامات كرلوغلام خير اوربيه تھوڑى تار تم ركھ 'و ..... ضروريات تو پيش آتى ربتى بيں "ب

" نحلی ہے گرمیرے پاس بھی بہت ہائد ہے۔ اور اس کا کوئی مصرف شبیل بلکہ مجی ہات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہے پہلے ملی نواز کے لئے نضاوراب اس کی اولاد کے لئے ہوگا''۔

"جاؤناام خیر ..... بمیں اپناکام سرانجام دے دینا چاہئے"۔

نلام خیر چلاگیا ، پُحرد و پہر کے کھائے کے بعد شاہ عامل نے اپنے طور پر تیاریاں شروع کر دیں ، وہ پہال ہے کوئی خاص چیز نہیں لے تر جانا پابنا تھا ، اول توزمان مائل نے اپنی بٹی کے لئے جو گھر آراستہ کر ایا تھا۔ اس میں : نیا تی ہر نے ، وجود تھی، سمسی چیز ک کے تامیا میں سنتے کے بعد میہ بات نہ سے عمر میں آئن کے اسس واقعہ کیے ہے الے روزاں کی تامیا ہے ملی نشینم نے چونک کر آمیا۔ «یہ مطلب ایمانی نشینم نے چونک کر آمیا۔

جون کی طبیع کاچیرہ غصے سے سرخ ہو گیا ۔ ملی شاہ بھی سانپ کی طری بل کھانے انگا رنے کہا: ''آو۔۔۔۔ یہ توایک الیک مذموم سازش ہے جسے کسی قیمت پر برواشت نہیں کیا بڑن کا فواز بھی ہمارے لئے اتنا ہی قیمتی تھا جینے باباجانی لیکن ہم اپنے سرواں پر ہر قیمت بہر ہمایہ چاہتے ہیں ۔ ۔۔۔ یہ توبہت ہی ناط بات ہوئی ۔۔۔۔ بہت بری بات ''۔

"بُمِراب بتاؤ ..... جميس كياكرنا جائي ؟"\_

" إِحِنْ إِبَاحِانْ ..... بِهِ جِهِنَ اس ، معلومات تَجِيحَ .... فيصله كرنا بوگا آپ كو.... لِم رُنَهِ رَبِّا إِمَانَ " \_

"زنيخ "صنوبر كوبلا كرالاؤ"\_

"نمیسب"زلیخال بی طبعہ سے اٹھ گئی اور پڑھ کھوں کے بعد صنوبر کے ساتھ والیس آگئی۔ رڈونال نے صنوبر کو و کیھتے ہوئے کہا ''صنوبر اپورے نوش و سواس کے عالم میں اپنی الشمتہ وی کرنے کہو کیداس دن تم نے دودہ ورجہ کیا۔ نگالا تعاجب برانا علی تواز ہم ہے۔ انمون الا

من نست شامل کواور باتی سب لو گول کود یکهااور پیمر آبستدست بولی "مبین و باجانی"-" نواده کا گلاس تم لے سر کیوں آئی تنصیل ؟"۔ " نہیں باباجانی، کوئی انہی بات تھی؟"-"کویاعلی داراب نے تمہیں بھی دوحقیقت نہیں بتا کی؟"۔ "کویاعلی داراب نے تمہیں بھی دوحقیقت نہیں بتا کی؟"۔

روں ہے۔ اب کے کانوں اسٹی خیز تھی کہ پہلے میں اسے آب کے کانوں اسے کانوں اسے کانوں کے بہنچانا جا ہتا تھا اور آپ کی ہدایت کے مطابق بعد میں کسی اور کے کانوں تک بسر می کئی جہنچانا جا ہتا تھا اور آپ کی ہدایت کے مطابق بعد میں کسی اور کے کانوں تک بسر می معانی جا ہتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائیوں پر پورااعتماد ہے، لیکن وہی بات کہ مسئلہ بڑا مشکل معانی جا ہتا ہوتی ہوتے "۔
تھا بسستر بان سے نکلی ہوئی بات پرائی ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ، پتا نہیں اس کے کیا نتائج ہوتے "۔ تھا بیوں کو تمام صورت حال بتاؤ"۔ " بو نہد ۔ . . . تما ہے بھائیوں کو تمام صورت حال بتاؤ"۔

میرا بھائی علی نواز ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جم ہے دور رہا تھا، لیکن خوا<sup>ن تو نواز</sup> استاری کی شکہ اور کا کی جم ہے دور رہا تھا، لیکن خوا<sup>ن تو نواز</sup> استاری کا کمت اوائا ہے جمارا سمیر ہے وال میں اس کا محمد تھا جد میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخراے زبروج کا نمٹ اوائا ہے اس کا کوئی اشار و نہیں ملا تھا ۔ اس کے جمارا استان کوئی اشار و نہیں ملا تھا ۔ اس کے جمارا استار کوئی تھی لیکن فروز ال نے مجھ برایک تجیب اکتشاف کوئی اسٹار اور اس نے مجھ برایک تجیب اکتشاف کوئی اسٹار و اور اس نے مجھ برایک تجیب اکتشاف کوئی اسٹار اور اس نے مجھ برایک تجیب اکتشاف کوئی اسٹار و اور اس نے مجھ برایک تجیب اکتشاف کوئی اسٹار و اور اس نے مجھ برایک تجیب اکتشاف کوئی اسٹار و اور اس نے مجھ برایک تجیب اکتشاف کوئی اسٹار و اس

213

تادی ں تادی س کس کے دشنی ہے۔۔۔۔ کون کس کے لئے کیا کرنا جا ہتا تھا۔ ۔۔۔ حکم ہے کہ جب ناج سے صند یو ا م سرب استان میں کو الزام نه لگاؤ .... میں ایسا نہیں کرر ہالیکن اتنامیں جانیا نور کا داختی خبوت نه ہو، سب کو الزام نه لگاؤ .... میں ایسا نہیں کرر ہالیکن اتنامیں جانیا ان گابات این گابات این کرنم میں سے ہر شخص علی نواز کا و شمن نخط سال کی بیوی کا د شمن ہے اور سے بات بھی ہنا ہوں ہے۔ وان طرح سے جانتا ہوں جس طرح مجھے اپنے خدا پریقین اور اعتماد ہے کہ صنوبر ایک ماں رہ مرمادر بے گناہ لڑی ہے. ... خداکی تشم اگر مجھی کوئی میر می گردن پر تکوار بھی رکھ دے اور رور المان ا ہوں۔ بون زبان سے نہیں کہوں گا۔ ...، مجھے انداز و ہو گیا ہے کہ یبال میرے گھر میں اس لڑکی ر برانس لے رہے ہیں....زمان ملنگی اس دنیا ہے رخصت ہو گیا، کیکن اے اتنااعتماد ، بروگار اس کا داماد اس کی بینی کی تصحیح تگمبد اشت کر سیکے گا..... علی نواز اس د نیاہے جلا گیا این کی روح کوییہ اطمینان ضرور ہوگا کہ اس کا باپ زندہ ہے ..... وہ اس کی نسلوں کی ان أب كا ... معبود كريم مجه استقامت بخشا ..... مجه حوصله ويناكه ميس على نوازكي المرابردان جِزهاسکون .... ملی حشیغم. .. علی شاد اور علی داراب تم میں ہے کوئی بھی ا الله على نوازے كم نہيں تھا، نيكن قربانی دينے دالا مقام او نچاكر گيا. .... بس مجھے تم ا أن كمنا تفا ....اگر فروزال نے بیا عمل كياہے تو ميں صرف اتنا بى كہوں گا كه مير امعبود الملائد میکی اور نے میں عمل کیا ہے تواہے سراوی جائے ، بیر معاملہ میں نے اسالارانته کے درمیان چھوڑ دیاہے ۔ بس میر ااور تمہار اا تناہی ساتھ تھا.....زلیخا کو رَانْ بَرْ رُورِياتُونِ... مِن اب سنة بحقه وير بعد بهال سنة رخصت موجانا جا بهتا بول"-ان ئىرد بونى اليركيي بوسكت ...

نَ مَن سَعُ مَا تَحْدِ مِيلَ نَهِيلِ رو سَلَقَ" على سَنيغم اور ند كوئى لفظ ادا كروجو مجھے روكنے اللہ اللہ علی منت موج سمجھ كر كيا ہے ميں نے اللہ كے بعداس بچى كى حفاظت

"باجانی میں وہاں سے تزرر ہی تھی کہ فروزال بھانی نے جیسے دودھ دسیتے ہوئے کہا کہ "بابطانی میں وہاں سے تزرر ہی تھی کہ قروزال بھانی اس کے دودھ دسیتے ہوئے کہا کہ میں چو نکہ آپ ہی تی طرف آر ہی تھی اس کے دودھ کے اس کے دودھ کے دو

ب رسی میں نے میں نے سیس نے کہاں دیا تھا تمہیں دودھ!"فروزال نے کہا۔
"ہم میں نے میں نے سیس نے کہاں دیا تھا تمہیں دودھ!"فروزال نے کہا۔
"ہم رائیا معنوبر کوائل کے کمرے میں ججنور آؤ" شاہ عامل نے کہا۔
"مرباجانی میں بات تو ساف کر اپنچ میں نے بالکل جھوٹ بول دہی ہے"۔
"مرباجانی میں دیا مناس دیا مفاسوش سے ایک ایک کی سورت دیکھتی ری
دلیجانے کہا "آؤینی!"۔

"سرباباجانی بید کوئی ایس بات نبیل دو بھی اس گھر کی بہوہے"۔ وویہ کام کر عتی تھی اور اس نے منصوبے تے مطابق سد کیا۔ "فروزان نے اگر اس کی زبانی میہ بات سی تھی تو علی دار اب کیا اس سے پہنے بھی اس نے تم سے اس کا تذکر و نہیں کیا ؟"ر

> می داراب آستہ سے بولا۔ نہیں بابا جانی تہمی نہیں۔ "مرحم مگر میں نے میں نے " فروزاں برکدار بن تھی۔

مجھے سونچی جی ہے " انچر اس کے بعد تنواں بنیا و "تین مرتب رہ باپ لو سمچی کے مرتبہ اتبار بیندر بنانے کیا۔

این مادی ساس به است کا طرف سه کان بند کر کنے میں ، ... نظام من مجھے وی کری است کا است کے میں است کا است کا

> " تونيم جاو" " تونيم جاو"

بین بہت و مریک دبانیاں دیتے رہے۔ نہ جانے کیا کیا گئے رہے ۔ سے علی داراب کی مختب سے مختب کے بہت و مریک دبانیاں دے رہا تھا کہ مختب نے بین فروزاں پر پر برم چہپاں ہے، لیکن بید مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ اس سلسلے میں کوئی ہات و بین سے جرم فی داراب اوراس کے دونوں بھائی ہا ہم جلے گئے اور تصور کی دیم یا بعد ٹاہ مالی برلیخا اور صور کی دیم سے باہم نکل گیا، سب سئائے میں سے ۔ سس نسرین عالیہ شاد بجیب کی بختوں سے فروزاں کود کھے رہی تھیں اور فروزاں کا جہم و دحوال دحوال بورہا تھا۔

多多多

مرال نبی جاہناکہ میں ان کی صورت دیجھول کیکن میں مال سے اس می میں ۔ نسب براہ ہے۔ اس برے مصے کا براہال ہے ہم اسے مہمان خانے میں سنید : ای مہمان خانے میں انظامات کروئے جائیں گے اور چو کیدار کو ہدایت کروں بی میں ہوئے ہوئے ہیں توانبیں صرف مہمان خانے تک محدود کردیاجائے ... باکی آگردہ لوگ یہاں آئیں توانبیں صرف مہمان خانے تک محدود کردیاجائے ... الان المان علی کے اندرونی جھے میں آنے کی اجازت کبھی نہ دی جائے ۔ یہ میر احکم ہے، زلیخا المان علی کے اندرونی جھے میں آنے کی اجازت کبھی نہ دی جائے ۔ یہ میر احکم ہے، زلیخا مزران می کوئی تر میم کرنے کی کوشش ند کرنا"۔

من أني ووخود غالباً كمي ألبحن اور مشكل كاشكار تصد الن تمن ونول مين غلام خير في الله . ایا بنت کرے چند افراد یہال بلالئے شخصے مستجمر میں کام کرنے والی دو ملاز مائیس . ... کیالی ۔.ایک اور ملازم اور گیٹ کا ایک چو کیداریہ افرادیہاں نو کر رکھ لئے گئے تھے اور "باں یہ سب اللہ کی دین ہے ناام خیر اور جب اس کے معاملات وہ خور بی جاناہ زارہ اللہ مالات دے دی گئی تھیں جن کی خواہش شاہ عامل نے کی تھی ۔۔۔۔۔ ملاز ماؤں نے اری انظام سنجال لیا نظام نوبر کے ساتھ رہنے گی ... صنوبر کی ہے کسی اور بے ر کھنے کے تابل تھی ۔ او حسرت ویاں کی تصویر بنی بیٹھی تھی ۔ ۔۔ تمسی سے کچھ ند ز خی ہبت صابر تھی کے اس نے آنسو بہنا بھی جیپوڑ دیا تھا · ، زلیخانے اسے سمجھایا۔ امور من جاتی ہوں میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہواہے لیکن ہم بے بس اور لاحارین ذیے علم کے سامنے .... اور جمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس تلقین کا انعام بھی ملتا تمایخ آپ کو حوصلہ دو بین ۔ یہ گھر تمہارے لئے ایک محفوظ بناوگاہ ہے اور بیبال أبل كُولُ مشكل نه ہوگ . ... ول ميں كوكى بھى بات آئے تو مجھ سے كہه وينا .... ميں تمہيں ا تغین کرتی ہوں میری بنی کہ صبر کے سوااور کوئی حیار فاکار نہیں "۔

من برنے گردن جھکادی تھی، لیکن آئکھوں ہے گرنے والے آنسو چغلیاں کھار ہے فاکرال کا کیا کیفیت ہے ..... پھر چو تھے دن علی ضیغم اور علی شاد وہاں بینچے گئے ۔ واراب أيام ارت حال كو كافي حد تك تمجھ جِيّاتها اس كى ہمت نہيں پرى تھى، ليكن جب كيث

علی نواز میرے سپر داکی فعد داری مراکیا ہے۔ اب یہ بات کہنے میں متھ ولی دئیت نو ں ہوئی کیونکہ میرے بینے کے قاتل اس گھریس موجود میں لیکن جو کا۔ بین سفانیا سارہ ہے الله کے سپرد کردیا ہے اس لئے اب میں اس طرف توجہ نہیں دوں گا، تو میں سائنا؛ اللہ ہے ہو مالیہ میر کے ملاز مول کا بندو بست کیا جائے ۔ زندگی کی، وہم کی ننم اور م یوری کی جاتیں، ...، مثلاایک کار خرید لی جائے، اس کے لئے ڈرائیور ملاز مرتھ لیا ہانے بم يه مب باله خريد عكت بن "-

. "میں سمجھتا ہوں کہ شاہ عامل یہ سب بجھ واقعی بہت نشر ور ی ہے۔ بہارے مانو صرف ایک بچی کوپالنے کامنلہ نہیں، بلکہ اس نے وجود کی آمد بھی ہے جو بہرحال علی اون فعم البدل موكا . يدو يكفاع ك الله تق لي كل طرف س كيا علم ب چزهانارے گایاایک نفے سے یکے ک<sub>ی ن</sub>ے ورش قربی ہوگی ہے

جمیں اس میں و خل انداز ی نہیں کر نی ج<u>ا ہے ''۔</u>

" نھیک ہے میں کل ہے سر گر وال بوجاتا ہول اور اس سلسلے میں تمام کار روال کراہا ا

منوبر کوایک محفوظ کمرودیا گیاتھ تالیٰ ہر لمحد اس کے ساتھ تھی ۔۔۔ حالانکہ بہل کو جیمور آنی تھی، لیکن پیشانی شکن آلود نہیں تھی کیو تک جانتی تھی کہ یہ شوہر کا حکم ہاں کے علاوہ علی نواز کے لئے اس کے ول میں جو مقام تھاوہ بالکل مختیف ہی تھا ... یہ دو بچ تمام اس کی مامتا ہے محروم رہائقا ۔ اس نے زند گ کے بیس برس مال ہے دور رہ کر گزار ستنه ، بیس بر سول میں اور اب جبکہ تمام مسئنہ حل ہو گئے تھے تو علی نواز کواس ہے چین لا تنیا تھا اور اس کے ذمہ دار بیٹے اور بہوائمیں ہی تھے زلیخا کو انتھی طرح علم ہو چکا تھا. لیکن ببرحال مال متى مال كاد كه ابن جًا إشاو ماس نفود بن است محسوس كيااور كهاا

"الكروه لوگ تم سه اور جي سه ملنه الليل الله الله الله الله الكار نهيل كرول الله

۔ پہر اللہ میں کا گھرہے نا وہ ا''اس لئے ہورے سرتھے یہاں میہ سوک جورہ ہے۔ محریہ ا پیرنیان ملکن کا گھرہے میں لئے آباہ ۔ پیران سیدار جمیں مبران فائے میں لئے آباہ ۔

یر پولید سالت مبغی الزینی نے بھاری الفاظ میں کہا سے مجمر اول: "علی دار اب نیمیں آیا؟"۔ مبھی بی بوانبیں آیا ، ہا ہم رہے سرتھ جو بچھ کھی بواہے شکرتِ وواس سے نیکٹیے۔ مبھی بی بوانبیں آیا ، ہا ہم رہے سرتھ جو بچھ کھی

ر ہے ہیں سے کہ ایسا کیوں ہواہے ہم رہے سم تحقہ ''۔ امہا ہی سے بے کا تھم ہے ، ۔ ۔ تمہیں اندرونی نمارت میں آنے کے منظ کیا گیا ہے۔ ننبرے بیپ کا تھم ہے ، ۔ ۔ تمہیں اندرونی نمارت میں آنے کے منظ کیا گیا ہے۔ میٹر کیوں؟''علی شاویولا۔

میں وہم او گول سے شاید بہت اراض ہیں "۔

جہر قون کے لئے پیدائشی برے تیں، نیکن جو ساتھ جورا بوپ کیمی یہ سوک انے جہر قون کے لئے پیدائشی برے تیں، نیکن جو سے ساتھ جورا بول کو یکھ اور بول میں انے جوری آمر وہ بھے بھی تم سے سنے سے سنج سروستے قوش یدیں بھی تمہارے پاس شنج سنج سنج سروستے قوش یدیں بھی تمہارے پاس شنج سنج سنج سنج سنج سنج سنج موہ جو بھے کیا گیاہے تھی نواز کے ساتھ وہ بہتر تھا"۔

منج سنم والک کیا جھتے ہو، جو بھے کیا گیاہے تھی نواز کے ساتھ وہ بہتر تھا"۔

میکن وی کم نے کہا ہے؟

آب بھی یہ سوال کروگے مجھ سے جارے م بختو علی نواز کو تنل کرئے تم او گول کو کیا اس میرے لئے تو تم سجی ایک جیسے تھے ۔ وہ مقوم قرز ندگ تبر حالت جنگ میں استمرے دوراورجب آیا تو تم نے اسے ہم سے دور کردیا"۔

و الله الرام الكارى بين جم برمال بوكر "-

تر این است می جود می شاوی تا بات بوچوی مسیقم می فروزان نے مجھ سے میرابینا اللہ است میں شاوی مل فروزان کے خلاف کھڑے اللہ میں است میں میں کرنے چاہئے تھ سائر سن شاوی مل فروزال کے خلاف کھڑے اللہ میں کرنے تابیع کی اس میں اللہ میں کا میں میں کو اس میں کو

" بجیے معوم بے جنب اور میرے لئے یہ فقم ہے کہ آپ لوگوں کو کو تھی ہے۔ اندرونی تنصے میں نہ جانے دوج ہے بکہ گیٹ کے برابر ووجو بال آپ کو نظر آرہ ہے وہاں سے کو پہنچ دوج ہے ''۔

"ویکھوں حب اؤیونی ذیونی بوتی ہے، جو ہمیں ہر دیا گیا جمیں وہ کرہ ہے۔ رکز چہ بور کو : جا جاہے بوج وا"۔

الله المجارة المحتمدة المحتمد

يەر سىر بۇيۇرىيى ئۇرىش دى. ئەرىب بۇيۇرىيات ئۇرىش دى.

تینہ نیک بھائی جائی جائے شاہ ہے ہوات دیا ۔ تھوڑی دیرے بعد زینے ہیں گئی ۔ دوفوں ٹرے اٹنے ۔ زینی نے ہنسو تجر می آئنچھوں سے انسیس دیکھ اور ان سے سروں ہ ا بیان از بین میلامال نے کہا ہے۔ ابیان نور کریں سے ماماکہ اماری نیبر سال بات کو کوارا آکرتی ہے یا نہیں....:م تن اللہ نمیں سے ''۔

بنائم سبر کی مل معین ک"۔

بنائم سبر کی مل معین ک در خصر بت او لر بیل پڑے، سرائے میں علی مقینم نے کہا۔

الر فروزاں نے واقعی ابیا کیا ہے علی تو تمہارا ایا خیال ہے ۔ سرکیا یہ انتہائی فیو فناک اللہ فروزاں نے واقعی ابیا کیا ہے علی تو تمہارا ایا خیال ہے ۔ سرکیا یہ انتہائی فیو فناک بندی نامی ملور ہے اس سلسلے بیس ہم او گوں کو موزنا پڑے کا کہ آگر فروزاں اتنی ہی بندی نامی خوش کے دوانا خوار ناک قند م انتما ماتی ہے او ایا س سے پر فاش لینے والے کسی اور محین ہوران ہے کہ مران ہے کہ دو جیار نبیں ہونا پڑے کا اس

"اكر بهار \_ باباكوز برديا جار با تفاتو كياجم النه معاف كردي سي ٢٠٠٠

"رکیمو جذباتی ہونے کی مغرورت خبیں ہے علی شاد، لیکن سراغ لگانا پڑے گا..... اطلام کرناپڑے گاکہ ایسا کیوں ہوا ، ، ، واقعی بار پہر نظمی خبیں ہو تنی ہم ہے ، ، ، بااوجہ ناطی خبیں ہو تنی ہم ہے ، ، ، بااوجہ ناطی خبیں ہو تنی ہم ہے ، ، ، بااوجہ ناطی خبین ہو ایس ور رکھا ۔ ، اب بہت یاد آتا ہے " مضیغم کی زبان میں آبیب ہجزاہٹ می بول رہا بھانہ وی سبر حال خون کہیں نہ کمبیں بول بی بڑتا ہے اور اس ویت خون ہی بول رہا تا ہے اور اس ویت خون ہی بول رہا تا ہے اور اس ویت خون ہی بول رہا تا ہے طی شاد نے کہا۔

"ال کے علاوہ بھائی تنسیغم اب تو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ مالی طور پر ہماری مدد الربات کے علاوہ بھائی تنسیغم اب تو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ مالی طور پر ہماری مدد الربات کے اللہ میں اپنے ہاتھ تنہیں رو کے "۔

الله بات توباعث ان این کمی به این کا مان کر دیا تھا اس بند خیل کا تعلق به بابا جانی الله علی به بابا جانی الله طرح سے ان زمینوں ہے و سنبر داری کا مان کر دیا تھا سے بند خبیس کا غذات کی کیا الله الله مرح ملوم کرنا ہوئے ہے۔

ا بین طرن ما نتی بین نسیب به بین آیک ساده اون مورت دون، مین نیز ندگی مین مرن ما نتی بین این بین انتانو ما نتی دون که به وازند نوو سند نیون انتانو ما نتی دون که به وازند نوو سند نیون انتانو ما نتی دون که به وازند شخص به اورند نوو سند نبین به آفر فروز ال کو علی نواز سه لیاد شخص به مین به مین به مین به مین به مین مین واز سه نبین شاه عامل سه مین به مین به مین به مین به مین به مین به این مین به مین به

"ما نیر جو پھھ بھی ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے ، البیان اگر آپ فروزال کے طلاف پھھ کر نا میا ہیں گئے تو ہم آپ کارایٹ کمبیں رولیس کے مستخر بابا جالی :عار ہے لئے جنتی بری حیثیت رتھے ہیں تم بھی جانیٰ :۲"۔

" ہم نے نہیں ماما ... ہم نے نہیں " علی منیغم نے غم آلود کہیے میں کہا۔ " ہم کیا کہوں اجس نے بھی ہے سب پہر آبیات بہت پر اکبیات "۔

بم توباد وجہ تی مجرم بن کئے میں ماما کیا با باتی ہم ہے۔ اب بھی خبیں ملیس کے ؟"۔
"جو پھوان کے سینے میں سے اور بھر و حاف کر ناجو الزام اس معسوم بڑی پر وکایا کیا ہے،
اس کے بعد اس کی حفاظت ہم سب پر ضروری ہو کئی ہے "۔

توليا آپ كانيال بن ماس به و شنى كريس سه ١٠٠٠

"به عال الاست ما "به برا ملوك الوائب ما الله المراب بين الرحم أبهى المراب المراب الرحم أبهى المراب المراب

، تمریتم و کچو تو سبی اگر بابا جانی اس زم کاشکار بو گئے ہوتے تو؟"۔ 'جب روز بنن اُلجھ گیاہے بری طرب ''علی شاد نے جو اب دیااور مشیغم پر خیال اندازیں ون برنے لگا۔

بوجائے گا۔ کیو گائے بہر طوریہ ایک صاف ستحراکا مہے "۔

اک طرب کم شاونہ ال نے ستو براورات کے پیچ کا مستقبل محفوظ کرویا تھا، کیکن بھو القد بیش آ بچھا تھا ووائ کے ذائن سے کی طور محولہ ہوتا تھا۔ بار بار می نواز کوائ نے فر بال میں، کیجا استان کا موش کو ابو تا تھا۔ تی طور محمول میں شاہ نا اس کے بھیرے سے توزید گا فی کئی ان افسہ اور بتا تھا۔ وو مستونہ کی حالت بھی دیکھتا تھا۔ اس کے بھیرے سے توزید گا تھا۔ بیک برخصت بی جو کھتا تھا۔ اس کے بھیرے سے توزید گا تھا۔ بیک برخصت بی جو کھتا تھا۔ اس کے بھیرے کے توزید گا تھا۔ بھی دیکھتا تھا۔ اس کے بھیرے کے توزید گا تھا۔ بھیت رخصت بی جو کھتا تھا۔ موکھتا اور مستونہ کی حالت کی بھیران اس سلسے میں شاہ نا اس کو فلائے کہ نگار نہیں تھی گئے۔ نہیں کھتا تھا۔ اس کے بھیران کھتا اس کے بھیران کھتا اس کے بھیران کھتا ہے۔ کھتا تھا۔ اس کے بھیران کھتا اس کی بھیران کھتا ہے۔ کھتا تھا۔ کہ نگار نہیں تھی گئے۔ نہیں تھی گئے۔ نہیں کھتا تھا۔ کہ بھیران کھتا اس کے بھیران کھتا ہے۔ کھتا تھا۔ کہ بھیران کھتا اس کے بھیران کھتا ہے۔ کھتا تھا۔ کھتا تھا۔ کھتا تھا۔ کہ بھیران کھتا ہے۔ کہتا تھا۔ کہتا

تہ منظان نے کہا" آپ قرز نہ سیجنے سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق تا

تی ایک زنانہ سپتال میں اس کے لئے انتظامات کرویئے تئے تھے ۔ تان انواز تھی، ذاکئر معرالات نے تشویش نبر سانداز میں کہاتھا۔ مراز تھی، ذاکئر معرالات نے تشویش نبر سانداز میں کہاتھا۔

الله هي ، ذالته المعراب على مير يه علم مين آلجن ب الساكل و هنتي منها أب ي الله المرابع الله المرابع بنا أب ي الله المرابع بنا مير يه علم مين آلجن بنا الله المرابع بنا مين الله المرابع بنا الله بنا الله المرابع بنا الله بنا الله

ر. الرات برسكة بيل"-الرائية بياسات برسكة بيل"-

"والزودازات كيامو سكت بين؟"-

من هنم طور ميه تو پچه نهيس كبه سكتي ليكن كوني نجس نقصان بو سكتمات من بيدا بنارش

ر بوسمات -

"لَيْنَ سَجِيهُ نَهِينَ آتَا كُهُ مِينَ اسْ كَ لِنَهُ كَيَا كُرُولَ" -

" پ سوچنے کچھے سیجنے .. .. میں آپ کواس خطرے سے آکاہ کئے دے رہی ہول "۔ ٹاہن ال جلاکیا کر سکتا تھا۔

زون ملکن اگرزندو بوتا توشاید و واپن بینی کوتا با بینی مین کامیاب بوجاتا الیکنن اب می دونی شکی اگرزندو بوتا توشاید و واپنی بینی کوتای با بینی بینی بر سبز کیا جاسکتا تو استفاد می ملی نظر بوتا تو بینی فروزال که میمی فرمین در کمی مختی است بینی بینی کار تا جابی تو بینی کرتا جا بینا تو است ملی و اراب تو اس سلسط مین نارانش تبهی بوشیا تو است که اقتال

" ما یہ ناول ہے فروزاں کے ساتھ ۔ ' ونی تھی خبوت نہیں ہے اس کے خانف''۔ " میٹی میں کیا کہ سکتی ہوں ۔ جہاں تا۔ ہت رہی شکایت کی تواس خبوت کو اگر نرمزہ ہاتی قبلا مل نہی جاتا''۔

"ادے ہمیں تو بلاوجہ بی دشمن سمجھ لیا گیا..... سسر جی شروع بی ہے ہمیں البند ہل تھی تواہے کر فقار کیوں نہ کیا گیا؟"۔

المي باتين نه كريس بهاني جان "على شادف نسرين سي كها\_

"لو..... كيون نه كرون الي باتين! كيابناكرركه ديا ہے انہوں نے ہميں"\_

"وہ لوگ کب آپ سے ملنے،آتے ہیں اور جہال تک بات رہی دوسری تو بورئے ....زخم تازہ ہو جائیں گے بلاوجہ بری بات ہو جائے گی کوئی"۔

۔ "اونبہ ..... پیتہ نہیں گون سے زخم لگائے ہیں ہم نے "نسرین نے گرون ٹیز ھی کر کے لالكن فروزال ايسے موقعول پر بچھ كھوئى كھونى كى رہتى تھى ..... جرم توكر ۋالا تھااس نے ادار کا بنیجه مجمی غلط نکلا، کیکن بهر حال علی داراب پر اب مجمی حاوی تھی، …اس لئے خوب رانیب کر علی داراب کو ایک بار پھر اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، نہ جانے کیسی کیسی قسمیں کھائی نی اور علی داراب مشکش کا شکار ہو گیا تھ ..... بعد میں یہی طے پایا کہ خامو شی اختیار کی جائے الانت كانظار كيا جائے بابا جان نے دودھ كى مكھى بناكر نكال ديا ہے ليكن كب تك ايك ند الكران توموقع ملے گا .... ان لوگوں كے ساتھ نمننے كا، چنانچيہ وفت گزر تار ہا پھراس كے الالكدات ذليخانے سوئے ہوئے شاہ عامل كواٹھايااور شاہ عامل بڑ بڑاكر أنھ بيٹھا۔

"کیا بات ہے"۔

"منوبر کو ہپتال لے جاناہے"۔

"ای .... کیول خیریت؟"\_

"بَكُنَّا لَمِحِينَهُ كَى كُوسْشَ كَرِهِ جِلد كِي النَّيو مَا غلام خير كوجِگاؤ"۔

" اورو معاف کرناذ بهن میند میں ذوبا ہوا تھا" شاہ عامل نے کہااور پھر بری طرح انام فی کو پکارتا ہوا یا ہر بھاگا ۔ غلام خیر کے کمرے میں جاکراہے جگایا اور غلام خیر نے النوراد بيرسب مهيتال چل پڙے ۔۔ ايک مجيب ی خوشی، ایک عجيب سااحساس شاہ

بہر حال تین چار مہینے میں زلیخانے اتنا ضرور کر دیا تھا کہ شاہ عامل اپنے بیول سے اللہ بہر ہوں گئی ہے۔ کر تاتھا، لیکن اس نے بہوؤں کی طرف دیکھنے ہے انکار کر دیا تھااور ان بیٹوں سے بھی ملاقات مہان خانے میں ہوتی تھی.....جہال دہ اپنے آپ کو بڑی شر مندگی کاشکار محسوس کرتے ہے۔ مہمان خانے میں ہوتی تھی۔۔۔۔۔جہال دہ اپنے آپ کو بڑی شر مندگی کاشکار محسوس کرتے ہے۔ علی ضیغم کو پچھ پییوں کی ضرورت بڑی تواس نے شاہ عامل سے کہا:"بابا جانی مجے کو

" نے ... میں تو تم سے بھی رقم نہیں مانگیا"۔

": ارے پاس ہے بی کیا باباجانی!"

"ية توتمهاري محنت ير منحصر بسسان التي يحه حاصل كرنے كى كوشش كرو" "باباجاني! آخر مهاراحصه بهي تو يجھ بنتاہے "۔

جس مكان ميں تم رەرب ہواور جو بچھ ميں نے تمہارے لئے چھوڑا ہے ....وی تمہار حصہ تھا .... بس اب اس کے بعد میرے پاس کھھ بھی نہیں "۔

"ليكن باغول كى آمدنى توہے"۔

" كبلى بات توسير كد زمان مكنگى ان باغول كامالك تقا ..... اس نے جذباتى ہو كر مجھے جو كم والیں کر دیا تھا، میں اے اپنی ملکت نہیں سمجھتا چنانچہ وہ صنوبر کے نام ہو چکاہے "۔

"اس نے تودوسرے بہت ہے لوگوں کو بھی ان کی زمینیں واپس کی تھیں، آپ کا جمل توزمیناس نے چینی تھی۔

"بہت برانی بات ہے... میں اس خیال کو دل ہے نکالی چکا تھااور بہتر ہو گاکہ اب کین دین کے سلط میں تم مجھ سے کوئی بات نہ کرو"۔

"مگربیہ توجارا قانونی حق ہے"۔

" تو پیر جاؤ قانون کااستعال کر ؛ "شاه عامل نے کر خت کہجے میں کہا تھا۔

" بھا نیول میں پھر میننگ ہوئی تھی نیویال تبھی ساتھ تنیس اور اس بات ناکس جول چرُ حدار ہی تھیں۔

"ایک بار پھر علی نواز کو پالناپڑے گا ۔ آہ یہ تو پہلے سے بھی جھوتا ہوگا، لیکن کوئی بات نبی اب مجھ پر کون کی اکھاڑے کی ذمہ داریاں ہیں ۔۔۔۔ بس میں ہوں گااور وہ ۔۔۔۔ غلام فرز تنخوں میں امیدوں کے چراٹ جل استھے تھے ۔، زیخامقدس آیات کا ور د کر رہی تھی ابر فیرے طلب گار تھے۔

تیمن مثبت این کی این عمل کرتی ہے اور کون جانے اس کے عمل کسی حیثیت کے افریق مثبت این کی این مثبت این کی این کا معرایا تھوں کو تو لئے سے خشک کرتی ہوئی یا ہر کل میں آئی کی اس کے ساتھ ایک لیندی ڈاکٹر اور نرس بھی تھی. سب لوگ اس کودیکھ کر استان کا کہ لیندی ڈاکٹر معرا معرا اس کے ساتھ کی اس فول میں ڈولی بنوئی آئی معرا سائن کی جانب اسمیں میں سند نظر ہوگا کی آنسوؤں میں ڈولی بنوئی آئی میں اس کے چہ ہے پر وہ رونق میں تازگی اور مسکر ابت نمیں اس کے جہ سے پر وہ رونق میں تازگی اور مسکر ابت نمیں اس کے خوا کم کی انجھی تا تھی تی تھی۔ ان کی ونوشنجری سناتھ وقت ہوا کر آئی ہے انہا کہ تا تھی تی تھی۔ انہا کی کو خوا کی ایک تا تھی تی تھی۔ انہا کی کا در سائن ہوئی ہوئی ہوئی تا تھی تی تھی۔ انہا کی کا در سائن ہوئی ہوئی تا تھی تا تھی تی تھی۔ انہا کی کا در سائن ہوئی ہوئی تا تھی تا تھی تا تا ہے جاتا کی سے کہا نا

المبر فریست نیست نیست نیست کا ایست کا ایست کا ایست کا ایستان کا ا

ماتے بال کولیزار ماتھا ۔۔۔ آگھول میں آنسو تھے ، منجانے کیا کیا یا ہیں اسم ۔ مات میں ناز آرزند دہو تا تواس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی!اس کے آنگمن تیر پیما ے اور اور دونر مین کی گیر انٹول میں سور ہاتھا۔ زلیخا بہو کو سنجالے ہوئے تھی ... منور میں رہ تھااور دونر مین کی گیر انٹول میں سور ہاتھا۔ زلیخا بہو کو سنجالے ہوئے تھی ... منور ے۔ یے چیرے پر مردنی جیمائی ہوئی تھی۔ اس کی آئنھیں بند تھیں ، رنگ بلدی کی طرز ورد پزرباتهااور ود ندهال تھی سبپتال میں فورا بی انتظامات ہو گئے اور صنوبر کو ڈنیوری سری روم میں سیبیودیا گیا ۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے ڈاکٹر معراکو فون کر دیا تصااور تھوڑی دیریے بعدوہ بم بہنچ گئی تھوزے فاصلے پر ویتنگ بال میں غلام خیر ، شاہ عامل اور زلینی بینے ہو یہ ہے۔ زینائے ہو ننول پر کو کی دعامتحرک تھی ، جبہہ شاہ عامل آئکھیں بند کئے ہمجاتیا غلام خیرنے اس کی تراش خراش کی تھی ۔ ایک ایک لمحہ ماد آرہا تھااور یہ کمجے اس کی آئھوں میں بھی آنسودک کی بیدا کررہے تھے۔ اس نے شاہ عامل کی کیفیت دیکھی۔ زلخونو خېر ان تهی، ښ طرح بحی صبر کرر بی تهی په ایک پړ و قار عورت جی کا کام تھا، کیکن ثابیا آ جیرا آبن انسان بھی اپنے اکلوتے باتھ سے بار بار آسکھول کی نمی خشک کر رہاتھا۔ غلام فیر اس کے میں بیٹھ گیا اس نے کہا۔

عند ریاب بزه گئی۔ بڑوہ می سوچنے جی ڈاکٹر معراکیا کہتا جابتی ہے؟ اور اس نے خصوصی عور بیٹنگیا کیوں بدیے جبہر حل زانجاس کے قریب بیٹنگی گئی۔ کیوں بدیے جبہر چونک ہے۔ کیٹین کیڈاکٹر؟ موال کیا۔ میٹین کیڈاکٹر؟ موال کیا۔ میٹی جبر جائز بھراگئی۔ جسی جائز بھی گا واز مجراگئی۔ جنمیں میٹریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دونوں تحیک تیں اور محمت مندین ا

> " وَ بَرُوا مَنْ بِحُرِ؟" \_ " وه (Homosexual) بو مو سَجُع مَل ہے " \_ تَن ا " زانِح بِکُو سَجُونَه إِنْ \_ \_

"Eunuch" (اینون کا سجحتی آن با Eunuch" ۔ " نبیس بُرا مَنر میں پر می نکھی نبیس" ۔ " نوبو بھئی قویوں سجھ او کہ وو Effeminat (افتی نیٹ) پر سن ہے ۔ بجو قریح

شوم کو پارتسا

تسنیے شادہ فر سینے!" زینی نے شاور مل کو آواز دی اور شاور فی مرز آ ہو ہا معرا کے پاک میں گئی سال نے کہا۔ " میں ان فی قون کو چار ہی تھی کہ بچے (Homosexual) ہے ''۔

(Effeminat Person) مين استسب بـ Eunuch) مين استسب بـ Eunuch) المين استسب بـ المناسكة المناسك

مَعْ فَيْ دُومُخَتْ ہِے "فَا سَرِ معراف جو بدی<sub>ا</sub>۔

جيے زمين الي مك أن في بو ۔ أسهن في الحميات ہے آسان کے خلاص گررہاہو .. . بیجے دریا تک تواس کی سمجے میں یہ ر الماريخ الله الماريخ الميكن الباووسب سجو فور كرر باقل المرؤا أمام معرا كهدري مخويد

نے اس فدیتے کا اظہار کیا تھ ۔ زچہ پر جو اٹرات تم وٹاسے مرتب تھے من فوف کا اظہار ہور ما تھا کہ تہیں ان کا اثر بیچ کے وجود پر ندیزے ، نہ وو کی جی ے۔ غیر بنارٹی ہوسکتا تھا۔ - کوئی بھی ایک کی اس سے اندروا تی ہوسکتی تھی۔ وو تو شمر کے باتھ باؤل، چبرے کے نقوش مران کی جرامت، ہر بین تغور سے تحقی ...







س، دو تبسر في جنر است تعنق ركتا ہے"۔

## UPLOADER BY SALIMSALKHAN

شاه عامل نے اپنااکلو نا ہا تھ ہینے پر رکھ ایا اس کا پنبرہ و تقوال و سوال ہورہا تھا غلام خبر نے اس کی یہ بینیت و بیمی نؤو و ژکر اس کے قریب پہنچ تمیا۔ ''دیمیا ہواشاہ عامل '''خبریت نؤ ہے۔

"آپ ہوگ پلیزا ہے آپ کو سنبیا لئے ویک نوان دونوں کی زندگی اور تندر تی کی منان دی جاتی ہے آپ کو سنبیا لئے ویک منان دی جاتی ہے آپ کو سنبیا لئے منابات اللہ کے بیں، ہم اس میں کوئی مداخلت نیم سر کتے تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو تمر بیس منافل کر ویا جائے گا بہتے ہمی اس کے سابتھ ہوگا آپ لوسکوں کو تھوڑا سا انزلار کرنا ہوگا ، ڈلیوری روم میں نرسیں اپناکام سماہتھ ہوگا ، ڈلیوری روم میں نرسیں اپناکام سماہتی ہوگا ، کوئی میں نہیں ، آپ براہ کرم تھوڑی دیر تک نشر ہوئے ، ۔

ورس بیل مستول بیری میں میں میں اور است کی ہے وہ است ہو گئی ہے تہاری بینے بتاؤ کے نہیں۔

جواب میں شاہ عامل پھوٹ پھوٹ کررو نے اگا تھا …کسی نے پٹانوں سے آنونگئ ہوئے کہاں دیکھیے ہوں سے …کسی نے پٹانوں کو موم کی طرح پھیلتے ہوئے کہاں ابھا ہوگا ساری زندگی کسی سربلند پہاڑکی مانند کزار نے سے بعد آئ موم کی چٹان پکمل کا مقتی اور غلام خیر کاکلیجہ خون ہوا میار ہاتھا۔

" بھالی! آپ جھے بناؤگی کیا بات ہے؟" کین زلیغا کیا بناتی اے ڈاکٹر معراج کو کی برالفظ استعمال نہیں کروں گا، ... میں صرف اور صرف اللہ سے "بھالی! آپ جھے بناؤگی کیا بات ہے؟" کین زلیغا کیا بناتی اے ڈاکٹر معراج کو گئی ناگوں گا وہ ۔ وہ غلام خیر پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے نہ لڑکی ..... ڈاکٹر کہتی ہے اس کا کہ منی تھی دوہ بر بھے تھے ... بھالے تھے ... اس سے زیادہ بری عالت شاہ عالی گئی ہے۔

المراق منها من الوسر پر ریس بیشا، و افغا مناام نیم کی تبستهمااتی ، و کی آواز البیم بی بیستهمااتی ، و قاول بیر من منتجه احساس ، و تا ہے کہ میں تم او کواں بیس سر اندر البیم بی میجه احساس ، و تا ہے کہ میں افعال فی الور پر بیر ۔ ، ایس انہا ہی الور پر بیر ۔ ، بیل منه البیم بیس افعال فی الور پر بیر ۔ ، بیل ہم جن سے البیم باتیں باتیں باتیں کیول کرتے ، و ای و والا بیل کے باتا تو بناه میک ہے البیم بیل میں البیم بیل میں البیم بیل میں البیم بیل البیم بیل البیم بیل البیم بیل البیم بیل بیل بیل کیول کرتے ، و ای و والا بیل کے باتا تو بناه بیل بیل کیا تو بناه بیل بیل کیا تو بناه بیل بیل کیا تو بناه بیل کیا بیل کیا ہم بیل کیا ہم بیل کے بیل کرتے ، ایک بیل کی بیل کیا ہم بیل کیا ہم بیل کیا ہم بیل کے بیل کیا ہم بیل کیا ہم بیل کیا ہم بیل کے بیل کیا ہم بیل کیا

المام نیر برانه مان برانه مان میر باد نوب لر الفری قلم میر برای این میر باد باد این میر برانه مان میر برانه مان میر برانه مان میر برای این آر زود کو شمکرالر آئے نه بران میر به دور کا بخو شیون کو شمکرالر آئے میر به میر به معبود کا بخو شیون کا کوئی لهمه جمه تک شمیس بهای از بر لهمه ایک بند ایک بند امتحان کا معامل جو تناہ سی این امتحان دون آخر ، آبول این کا معامل جو تناہ به سین امتحان دون آخر ، آبول این کا معامل جو تناہ به سین امتحان دون آخر ، آبول

" نھیک ہے اپنے غم میں ڈو بنے رہوں ہم بہت استے لوگ ہو تم میں تمہیمی کمی کو تکلیف نبس دینے سیمجھی کسی کواپنے نم میں شریک نہیں کرتے "۔

" ملام خبر جو پچھ وہ کہہ تنی ہے اس نے آیک بھیانک مستقبل میرے سامنے کھڑ اکر دیا ہساکی ابیا خو فناک مستقبل جس کے بارے میں سو بتا ہوں تو کلیج کے کھڑے کہ کرے بہاتے ہیں سارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہے … کیا ہو حمیا ہستہ ہو کمیاہے ؟"۔

"جب میں میہ جانتا ہی نہیں کہ کیا ہو کیا ہے نو میں اس سلسلے میں تمہیں ڈھارس کیسے میں سلسلے میں تمہیں ڈھارس کیسے میکتا ہوں"

ی چٹان پکمل گا اسل میں ڈاکٹر معرانے کہاہے کہ ہمارے بیٹا پیدا ہواہے نہ بیٹی بلکہ ہم قدرت کا بیل بجیب ڈاکٹر معراج کی انریب مگر نہیں میں کوئی برالفظ استعمال نہیں کروں گا، ... میں صرف اور صرف اللہ ہے داکٹر معراج کی بین میں کوئی برالفظ استعمال نہیں کروں گا، ... میں صرف اور صرف اللہ ہے اس کا فیمال کی شمی

نعق تیسر یٰ جنسے ہے ''۔ '' ہیں!''غلام خیر کی آسکسیں پھنی کی پھتی رہ کئیں۔

الثواد فرا بھی گری ہیں تیرے وکھ کو سیمھ لیا ہی نے تیری کھیف کو گئی گئی ہے گری کے کا کھی قوشن وہ ہور کا ایک نے سنجل فود کو سنجال شوہ اس ہم بھی طے کر چکے ہیں کہ ہم استحان ہیں ہوبت قدم الربی کے ساتھ رہی گئے ہیں کہ ہم استحان ہیں ہوبت قدم الربی کے ساتھ رہی گئے گئے گئے گئے گئے ہوں گئے گئے ہوں کہ ہو گئے ہوں کرتے گا، قو قوا اللہ کہ کہ ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں ہوں کے ہوں ہوں کہ ہوں ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں

ی ناور کو دیکر ہوان کے ہو ہز میں کھڑ تھے۔

رسار نے سنوبر کو کمرے میں منتقل کردیے سنتے ہے کو پھٹھوڑ ہے ہیں اس سر رسار نے سنوبر کو کمرے میں اور نیز سر نیز کمرے میں پھڑھ گئے ہے۔

ہر ہڑ ہے ہیں آئیسیں بند کے نہ جانے کون سے بنہ نوب کی سیر کرری تتی ہے۔

ار کو جر بڑوے دبی ہوکہ الند نے اسے بامراد کردیے ہوداب وہ سمن کی تجر کیوں ار کو جر بڑوے دبی ہوکہ الند نے اسے بامراد کردیے ہوداب وہ سمن کی تجر کیوں ار فرانسی بلکدایک ور کھڑ زمین پر ایک نتھے سے وبود کی شکل میں موجود ہے اور وہ ک

یں دیود کو علی نواز گی او نت سیجرہ کر پر ورش کرنے گی۔ یہ ریزنے مرسمو نیٹی کے انداز میں زینن ورشروں کی ہے کیا۔

معور معموم ہے۔ ہم نے اگر اس کے ول کو ایک اور پڑ کا رکا یہ تونہ جے اس پر کیا خ بڑے کہ دویو چھے تواس سے میکی کہر جائے کہ بینہ پیدا ہواہے ''۔

مر نود بھی زینے ہے بھی کہنے وارا تھ ال

ر دونیا کو بھی ہمیں بھی بڑتا ہے۔ یہ دانہ صرف ہم میٹوں کے سے میں و فن ناہو منتش میں ہم فیصے کرزں گے کہ جمیں کیا کرنے "۔

بِحُ أُونَ مِنَ فَا صَنْ وَ مِنْ الْمُ اللَّهِ فَي شَرْبِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

، "تو پیر....شاه گل نواز"غلام خیر نے جواب دیا۔

نسرین کہیں باہر سے آئی تھی .... اس نے پہھا کھولا اور آرام کری پر دراز جو ار نه کمیں بند کرلیں ..... باہر سخت د هو پ اور گر می پزیر بی تھی ..... اسی وقت فروزاں در واز ہ ئول کراندرداخل ہو گئے۔

« تھک گئیں بھالی؟ "اس نے ایک کری گھییٹ کر ہیٹھتے ہونے 'پو جھا۔ «غضب کی گرمی پڑر ہی ہے فروزاں ..... ذرابابر نکل کر تودیجھو"۔ "كمرك اندرى اندازه بورباب ..... كچھ سناہ آپ نے؟" فروزال پر شوق ليج

٠٠:٢٦٠,

"صنوبر کے ہاں بیٹا پیدا ہواہے"۔

"اي ....کب؟"نسرين چونک کرسيدهي هو جينهي-

"وقت اور دن كا توبية نهيس" -

"كيين معلوم ہوا؟"\_

"داراب نے فون پر بتایا ہے"۔

"خوب!" نسرين پر خيال لهج ميں بولى..... فروزاں بھى سوچ ميں ڈوبى ہوئى تھى، پھر

"واراب کو بھی تفصیل نہیں معلوم ، کہیں سے پتہ چلا ہوگا . ... ویسے صنوبر کی <sup>جانب</sup>دانکاوارث بیدا ہو گیا''۔

" ہوں ..... خوش نصیب ہے صنوبر . ۔ نیش ہے بسر ہور ہی ہے . ... ویسے فروزال تم فبهت کیا تھیل کھیلاہے جس کے نقصانات بی ہوئے ہیں ... بے جارے علی نواز کی موت ست جمیں نیافائدہ ہوا.... بزے میاں اصل سانپ تھے۔ ... عیش سے جی رہے ہیں اور وہ ب

" كَوْلُ على بِ ذَاكْرُ؟"-المناسسة قدرت كي تحيل .... قدرت كي تحييل على جوت بين .... بال مير مؤلماً ، تا یہ اور ایک اور اس کی کیفیت خود بخود سحال ہوجائے اور وہ ایک جنس افتیار بر کہ چار پانچ سال کے بعد اس کی کیفیت خود بخود سحال ہوجائے اور وہ ایک جنس افتیار ب باتی میری تورائے سے کہ آپ مختلف ڈاکٹرول سے مشورہ لے کر بچک ہا دندگی کے لئے خطرہ مول نہ لیں .... ہر شخص اپنے اپنے خیالات کے مطابق ہی مشوروں گا.... میں نے اپنامشورہ دے ویا ہے .... انتظار کریں .... ایک معزز خاندان میں کسی ایک

نداق کا کھیل نہ شروع ہو ....اس لئے اللہ سے دعائیں کریں .... سب کچھ ممکن ہے، سب

یجی ہوسکتاہے ..... آپ سمجھ رہیں ہیں نامیری بات؟ پانچ سال کے بعد اگر ہوسکے اور آپ چاہیں تواہے بہتر ڈاکٹروں کو د کھادیں..... ہو سکتا ہے وہ کوئی صحیح تبحویز دے سکیں.....اگر

ابھی ہے آپ نے اس پر عمل کا آغاز کیا تو بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے"۔

شاد عامل نے ایک محنڈی سانس بھر کر کہا: "ہم انتظار کریں گے ..... ہم انتظار کریں گے .....اللہ کاجو تھم .....جواس کی مرضی "-

سنوبرنے بھول جیسے بچے کودیکھا ..... اکیانام ہا اس کا؟ "اس نے مصومیت سے پو تھا۔ "تم بناؤ!"زلیخانے بیارے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بوجھا۔

" مجھے کیامعلوم؟"۔

"تمبارے دل میں اینے منے کے لئے کوئی نام ہو تو بتاؤ؟"ز کیخابولی-

" تو نجراس کانام شاد نامل رکھیں گے "\_

" منبیں ..... میں نہیں ..... ناام خیر یہ کام کریں گے "۔

" مين .... مين كيا" غلام خير تحبر أكر بولا\_

"ال كانام تم بى ركو ك فالم خير!" شاه عامل نيرا عماد لجع ميس كها-" تونیم ..... تو نیم "غلام خیر گعبر اکر اولا۔

تعدالہ تم عرفی جیں آدبیں سائیں ۔ اور ابعد بیس بیسی سب پانچھ تعمیل مراہ ۔ بیس او نور روار ہو۔ تعدالہ تم عرفی جیں آدبیں المارين تني رات إلى منور الم أني اور مين المان المال من الماسة المواسد الماري ال يوان أن الله المعلم الم المان المان

" إنا الماج الماج " "

" مان جي نوابسور ت ٻ اپ جي پايا اتما جي ٽوابسور ت ني بو کا"۔ ا

"ام توفير الاراسيل كا"-

" - المانين فين المانية المانية

ای وقت درواز یہ بی نیل نہی او فروزان چو نام پر بی الاسے میں جول کئی ساف بإن أ ب ب شايد داراب أكنه "ف وزال الهدار لمرب من بام أهل كل السين في کی آنگھیں ندیر ایس اس وقت ماحقہ م<sup>ا ا</sup>لی خانے کاور واز و کمنا اور نسرین نے چونک کر المتعمين نمول دين.... نوم وه خائے ميں ره تني ... منطق خانے بينے دروازے ن<sub>ه</sub> ملی صنیم للما النما النالي أنهمين به نن زورين تنهين. أنه بين "مبين زوني أظرون بالساليك مى نې الى كەندىن كارنى قى نواز نىلى سىزى كى الى الى تاراز نىلى سىزىكى سىزىكى سىزىكى سىزىكى سىزىكى سىزىكى سىزىكى

المويالية على المن ومن مازش كالماية تعالات

" كلك من من الأش كالأ"

" ثماميرين سے الله بن المب المراب المالي وأن مجان إن البني المالين المناس المن المراتم الوات ما الله المراتم المالية الملكية

» بِنَاشَ مورت آلبہ تیم کی آلوال میں لو تی شرایف خوان ہو تا تو بسی اس تیم م مورت و البيني البيل المين أوالي

"مول فوري مجيدا كي محديل مهيل طاق ين عابية من ويناير الكالمحدال ير" . " بين جمه يه مجورت مين مسطى فالمن اوزج النين ديا مساد يجي محصه طابق اوران "أن يو بعني، اواني " عاليه كو تبعني اس بارت مين معلوم تما"نسرين كالهجه كير مهيا". وشن تھی ہے تم تینوں نے مل کر میرے جمائی کو ڈس ایا ۔ آہ کچھ بھی تھا، وہ میرا

"الل في أنه البيل آيا السب أبيه في ورال في كياب سرة بالك في أكراب كانول المنعال اياب تورب برهي صاف من المياجو كانت

النَّمُ أَسْرِيكِ جِرِيمَ بَهُمَامِينَ أَنَّهُ اللَّهِ مِنْ لَهُمَامِينَ أَنَّهُ اللَّهِ مِنْ الْتُمامِينَ أَن

" (و بنه آب فالل علي سبجه المنظنة اورجوول عليت سيجند المستحجة آب السب "إلى تبي ربا والى ملى سنيم في ابالور غيت بياؤل بختابا بر نكل عميات سنرين مهار المنت مين أولى و في بينهي ربي، نيم اينه النه اس علين صور تعال كااحساس موا ١٠٠٠ه مالیہ نیز ہے۔ اس کا روانی مالیہ نیز ہے۔ یہ کرر ہی تھی۔ " ماليد الماشاء أشير الماسية ا

" الماني ماني مواس وقت لهال آت بين" " النسب و آیا مالیه!" به "اوہ بچھے نہیں معلوم تھا گر ..... ہمیں کیا، واہ الحجی ربی ..... بلاوجہ کو کلوں کی دونی شر بند کالے ہوئے "عالیہ بڑبڑانے گی ۔ علی شاد بھی آئی اتو علی ضیغم نے اسے اور علی داراب کو اپنے کمرے میں باالیا ..... س علی شاد بھی استجید گی طاری تھی ..... پھر اس نے کہا۔ جرے پر گبری ہجید گی طاری تھی ..... پھر اس نے کہا۔ "متم لو "نوں کو علم ہے کہ صنو بر کے بال بیٹا پیدا ہواہے"۔ "مجھے پیتہ جلاہے بھائی جان "علی داراب نے کہا۔

"لیکن بھائی جان؟"علی دار اب بے چینی سے بولا۔

"بإل كهو"۔

"آپ یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ فروزاں نے ... ..اس نے دووھ میں زہر شامل کیا؟"۔
"پوچھ سکتے ہو تو فروزاں ہے یو حجبو؟"۔

"كيامطلب.... كيا بهاني جان ني آپ سے سه كها به اگراليا ب تو ميں كهوں گاكه""نهيں...، نسرين نے مجھے نہيں بتايا""توكيا عاليه بھاني نے ؟"-

"ما بوا؟" الله نظم كوب تجيد معلوم بو "ميا" "ماليه معلوم بو "ميا" "ماليه معلوم بو "ميا" "ماليه معلوا كوفروزال في زهر ديا ب " "مين ملى نواز كوفروزال في زهر ديا ب " "مين ؟" "مين ؟" "مين على ماكه آخ مافعه و سين رماكه آخ مافعه و سين واليا

"آوا میں باہر گئی تھی ۔۔۔۔ مجھے یاو نہیں رہا کہ آئ باف دُے ہے۔۔۔۔ واپس آئی ہے فروزاں نیرے پاس آئی اور ہم صنو برے بچے کے موضوع پر بات کرنے گئے۔۔۔۔۔ سنیم ہاں وقت منسل خانے میں تھے "۔

... : : ? ? ...

"ز ہر وینے کے پورے واقعے کو انہوں نے سن کیا اسلامیں یہ مجمی پیتہ چل گیا کہ ہم دونوں بھی فروزاں کے ساتی شرکے تھے"۔

ے چاہ ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور تو میں نے بس فروزان کی دجہ سے خاموش افتیار منصوبہ تو میر البحق نبیل تھا۔ ، وہ تو میں نے بس فروزان کی دجہ سے خاموش افتیار

"مُّرمير اتْوَكُونَى تَصُور نَبِينَ بِ" -

"اب بْمَاوْكَيا كرين... "منيغم ببت بَرْت بوئ بين" -

"جو تعوروار باس پر مجري ..... جم نے مياسي جا؟"۔

عالیہ نے کہاور نس بن سوچ میں ؤوب ٹن ، ، کھر بولی، "متہبیں پینہ جل سیاھنوبر کے

-<u>.</u>.€₽₹

-" (2)

"لزكابيدابواي"

فی کریا جا بتا ہوں "علی شادنے کہا۔ "جے دلائل؟"۔

" رکھنے کیلی بات تو رہے کہ اس سے پورا خاندان رسوا ہو جائے گا. ... ; نا ، اپنا مجن ، کیس اول ہے، کسی نے ساتھ ویا ہمارے اس ماحول کا ... کس نے ہمیں عزت والد نے کی اوش ن با جانی ہمارے لئے آ سان کا مقام رکھتے ہیں .... وہ علی نواز کے نہیں ہمارے میں ب ں: ... علی نواز بے شک ظلم کا شکار ہوا، لیکن آپ سوچنے بھائی جان اس ماحول کو ہوادین یں کیا بابا جانی کا ہاتھ یا ما کا ہاتھ شامل نہیں تھا · · ٹھیک ہے علی نواز بابا جانی ہے دور رہا.... يهم في تونهيل كياتها ... فود باباجاني في استائي مقصد ك تحت بهيجاتها .... محربعد م جو بھی عوامل ہوئے ان میں ہمار اہاتھ تہیں تھا ۔۔۔ یہ ماحول توبابا جانی نے بی پیدا کیا ۔۔۔۔ ہم فطری طور پر اس سے رقابت کا شکار ہوئے ....انسان توانسان ہی ہوتا ہے لیکن کیا آج آپ کے دل میں علی نواز کے لئے غم نہیں ... ، مجھے صرف ای بات کاجواب و یجئے "۔ "تہہارے اس سوال کا میرے اس نصلے نے کوئی تعلق نہیں ہے علی شاد ..... باباجانی کا اد ہمارا معاملہ تھا، ہماری بیوبوں کو بیہ حق جاصل نہیں تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے افراد کو تها کرنے پر تل جائیں. ، ہمارے باپ کوارٹیاں رگڑنے پر مجبور کردیں.. ، بناؤیہ حق فروزال كوكس في ديا اور اس في ايساكيول كيا .... ارے اپنا ماحول ، اپنے حالات كا فيصله الرف دالے تو ہم میں فیلے کاحق ہماری بیوبوں فے اپنم اتھول میں کیول لیا؟"۔ "آب بالكل تُعيك كَنْتِ بين بَعانَى جان ليكن ... يكن"-

"نہیں ملی شاد ... یہ میراعمل ہے کہ میں نسرین کو طلاق دے دوں اور جانتے ہواس کے بعد کے بعد میں کیا کروں گا؟ میں اس سلسلے کی تفصیلی رپورٹ پولیس کو دوں گااوراس کے بعد آنون اپنافرنس پورا کرے گا۔ نسرین جب میری بیوی نہیں ہوگی تو پھراس کے مستقبل سند جھے کیاد کچہیں ہوسکتی ہے ، ، وو معاون کار کے طور پر جس قدر بھی سز ایائے گی وہ اس کی اپناگرانی کا پھول بریا گا۔

''مہیں''۔ ''نوآپ کو کیسے معلوم ہوا؟''۔ ''خور فروزاں سے'' مل تغینم نے کہااور دونوں بھائی جیران رہ گئے۔ ''خور فروزاں سے'' مل تغینم نے کہاور دونوں بھائی جیران رہ گئے۔

مود مروران سے خود آپ کویہ بات بتائی ہے؟"علی داراب کی آئیمیں شدت حرت ہے ۔ "فروزاں نے خود آپ کویہ بات بتائی ہے ؟"علی داراب کی آئیمیں شدت حرت ہے سے بیار سے نیر سے ملی ضیغم نے بوری داستان سنائی اور وہ سکتے میں رہ گئے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد علی داراب نے کہا۔

"نسرین بھالی سب سے بڑی ہیں سمجھدار ہیں ..... فروزاں کو سمجھا سکتی تھیں، لیکن! بھی شریک جرم رہیں ..... آپ انہیں کیا ہزادے رہے ہیں ..... ٹھیک ہے میں فروزاں کو جمعی شروزاں کو مجھا سکتی میں فروزاں کو جمعی ملنی جاہتے "علی داراب کے لہج میں فرق میں فرق ... سنیم کرتا ہوں لیکن سزاتو بائی دونوں کو جمعی ملنی جاہتے "علی داراب کے لہج میں فرق ... سنیم نے جلتی نظروں سے بھائی کودیکھااور بولا۔

"جے میں سزادے سکتا ہوں اسے سزادے رہا ہوں علی داراب! نسرین میری بوئی ہے۔ اس نے میرے باپ کے قتل کی سازش سے داقف ہو کر مجھے اس بارے میں اطابات نبیں دی۔ ۔۔۔ اس طرح وہ فداری کی مر تکب ہوئی اور میں کسی غدار عورت کوا پی بیوی کے طور بہت تبول نہیں کر سکتا، چنا نچہ میں نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہونا فل داراب! میں نسرین کو طلاق دے رہا ہوں "۔۔۔ داراب! میں نسرین کو طلاق دے رہا ہوں "۔۔

علی داراب کا چبر وزر دیزگیا ... علی شاد بھی چونک بیرا .... اگر علی طنیغم به کرسکتاب ق چران بی بھی فرنس نا کد ہو تاہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں... علی شادنے فورا ہی آ گے بڑھ کر کہا۔

" نبیمی جمانی جان نبیمی یہ بہت جذباتی فیصلہ ہے ، اس میں شدت ہے بھانی جان " " علی شاا ۔ وہ کرنا ہے بہیں جس سے ان ساز شیوں کو سزاملے تو میں تمبلو گوں ۔
یہ سوال کرتا: واں کہ تم اس سلسلے میں نیافتہ م اشحار ہے ہو ؟ وہی جو میں اٹھانے جارہا ہوں ا" " بم آپ کو بھی انیا نبیمی کرنے ، یں شے بھائی جان ، میں اس سلسلے میں ججودلائی

ان الفاظ ئے ان الفاظ کے ان طور قال کے بوش اُڑاو ہے۔ اللہ المریح اللہ اللہ علی داراب کی طرف میں یکھااہ راولی۔ فروزاں نے علی داراب کی طرف میں یکھااہ راولی۔

المراجع المراجع المراجع

" بی دار اب بیات که و فروزان! میرے باپ کو عمل کرنے کی کو شش کرنے والی میری انہوں میں کہ ۔ انہوں من کر و فروزان! میرے باپ کو عمل کرنے کی کو شش کرنے والی میری

> ر تیم روسی ایران کی آئیمدوں سے آنسو ہینے گئے۔ انواپ بیمی "فروزال کی آئیموں سے آنسو ہینے گئے۔

"بان میں بھی اپنے بین ٹی سے الک کام سیس کروں گا" علی داراب کے ان الفاظ بین کروں گا" علی داراب کے ان الفاظ بیت کرد نے اور اس کے بعد جو انہوں نے رونااور گر گڑانا بین کور توں کے حوریا بہاد ہے ..... بلک بلک کرر ورو کرا ہے گنا ہوں کی معافی ما تکی ۔ انہا ہوں کو معافی کرنے والا اللہ ہو تاہے گئر آپ لوگ یہ بتائے کہ آپ کے ساتھ الم بارک بونا جا ہے ؟"۔

"بمیں معاف کرد بیجئے ہمیں اپنی فلطی پر ندامت ہے"۔

نرین نے کہااور بیٹ کل تمام ان لو توں نے خاموشی اختیار کی، البتہ علی داراب نے کہا۔
"ٹھیک ہے فروزاں ، بھانی صاحب اگر اس بات پر تیار ہو مجھے ہیں تو مجھے بھی وہی

رُبُرہِ ہِوان کا تنام ہے لیکن معاف کرنے کی قدرت نہ ہمیں حاصل ہے اور نہ بھائی صاحب
اگر قدرت نے تمہارے سلسلے ہیں کوئی فیصلہ کیا نوتم اس فیصلے کی پابند ہوگی"۔

ین نے جیں، ایسانہ کریں بھائی جان ''۔ ''نوئیاتم ان غدار عور توں کو ہر داشت کر او کے ؟''۔

" فروزان! کیاتم یکی بولنالینند کروگی جواب د و مجهجه"۔

" به کیامیری جان کے چیچے پڑا جارہاہے۔ کیار ویہ اختیار کیاہے آپ نے ہم لوگوں میں وتیہ ؟"

"اسل میں فروزاں! بھائی صاحب نے شاید نسر مین بھائی کو بنا بھی دیا ہے ، ۔ یہ بات اللہ اللہ مان آپ کی معادن کار میں اور یہ دونوں آپ کی معادن کار میں اور یہ دونوں آپ کی معادن کار میں آپ کی میں اور اس نے میں اور اس نے میا تھے نام تمہوں نے فیصلہ آلیا ہے کہ آپ لوگوں کو طلاق و یہ دی جائے میں اور اس نے میانے وی کا مشتر کہ فیصلہ ہائے میں آپ کو طلاق و یہ دونوں تا پی میں اور اس نے مالے میں آپ کو طلاق و یہ دونوں تا ہوئی اللہ میں نے در ایس مارت بیانی اپن اپنے والدین کے ذریعے عدالت سے رجوع کر تمانی ہیں۔ آپ وال

الا المنظم من المنظم ا ا المجال ا ق آناں نے بہوؤال کی خیر ایت او حجی معلی تشیغم نے انہار

البوسر، بابا جانی ہے المیں وق نبے استفایہ کی باپ نے اپنی اوالد او تنہیں وق مهما إعاني المستحم ف تو تبيل مبوت من مم توزند ملى كي آخري مانس تك ان كي . . مرکز نے کے لئے تیار شخص جو بیوا ہے ماہا ۔ تم از تم اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اس میں میں ملی زورے ساتھ یاشاد عامل کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا تھا ملکہ فروزاں نے اور نہیں۔ ۔۔ کنٹا مرحمہ ہوا زبا جانی کی صورت تک نہیں و یکھی سے علی نواز کو خدائے

میں تبھی تبین آسکتی ہے نی متنا واس طرح بے قرارنہ کرو ہے تذکرونہ

ٹاوغال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مینوں نہنے آئے ہوئے ہیں کس دواتفاقیہ طور پر ہی ا م ف كل آيا تها ۔ اندر داخل جوانوان تينو ۽ کويلا ۔ انفرت سے مند بجيس كريننے وال

"مورت قود كيد سيندو بإجاني ، اس پر توپابندن ندايون ، جم سے بات سيد شك ند لا لنين مازم".

"مروق ومن ممهين معاف مجيد سي المجهد واليس مردوقومي ممهين معاف كردول كا" ـ " الإنال الأهم نه مي سے مجھ البيل جينااوراگراسان مجھنے بيل آپ توجم فجر الله بول شے کو وانیس کیا کریں گے۔ ...اللہ نے آپ کو وہ شے دا پس مرو کی ہے۔.. جمیس أَمْ الْمُعْمِدُ اللَّهِ كُلُّ عُنُلُ وَو كَيْهِ لِينَهِ وَيَحِيمُ اللَّهِ بِهِارِئِ وَلَا مِن بَعِي يَجِهِ ارمان مِين

يه سند اي طرح كون پذير هو گيا، هال نكه حقيقت بيه ٢٠ كه تينول بما نيول نه في معسوم صویر کوبالکل ہی منامیث کرنا جاہا تھا۔ ، وہ توشاہ عامل ایک آئیں انسان تھاجسانے ہیں۔ بے ملک دوائی دنیایس شیس انگین ماہم نہی و پہلے ہیں اس کے "۔ معسوم صویر کوبالکل ہی منامیث کرنا جاہا تھا۔ ، وہ توشاہ عامل ایک آئیں انسان تھاجسانے ریت کو سبجی کران او گوں ہے میتحد گی کا فیصلہ کر لیا تھا، ورند بہتہ تہیں ان ساز شول کاسلیز ۔ بہاں تک جاری رہتا اور خصوصا اب ان حالات میں تو صنو ہر وغیرہ کی زندگی ہی مظام کررہ و بہترہے ... سمبیں ایسانہ ہو کہ بیباں تمہاری آمد پر بھی یابندی آپ جائے "۔ ہو جاتی ... بہر حال میٹول بھا کیوں نے آپس میں سمجھوعہ کر لیا تھا۔ اوھ صنون کو تھی میں واپس آگئی محتی اوراب اس میں زیر گی جھنگنے لگی تھی، مشاہ تکی نواز کی معنوم فاقتار مال اس کی حسین مسکر دیث 💎 اس کی انتها کی حسین آنکھون کی چیک نے مسنو برتے ال ٹوسٹور زالا لاڑی شیخم دوڑ کروس سے سامنے ہے ا۔ نوا ... تنها بحيه، حسن كا ننات جو تا ہے. ﴿ جبر أيك دِلْ أَسَلَ مِنْ أَفِهِ عَلَيْ تَعَا ﴿ مَعْوِهِ در حقیقت ان قدر معصوم محمی که اس کے فرشتوں کو مجھی بیچے میں مسی حاس تبدیلی کا اسام تہیں ہوااہ رزلیخاشاہ عامل اور غلام خیر کو صنو ہر کی طرف ہے سسی خاص مشکف کے سامت کہا

وقت ست روی ہے گزرنے لگا. کافی دنوں ہے صیغم وغیرہ پہان منہا کھیا ے۔ سے ماں تو خیران لو گول سے مامائی نہیں تھا، کیکن زانجا ہمر حال ماسا تھی اوران کیا ہے می نواز کے بال بیٹا پیدا ہوا ہے .... بابا جانی ہم کا دیس اس کے مساقی داراب ول ١٠٠٠ النِّيان بينُول كَ لِنْهِ مَرْيَا تَعَا آجاتَ وَشَادِعامَل كَي طَرِ فَ عَلَا قَاتَ بُولِيمُهُ نهیں تھی انگین خود شاد عامل ان ہے ''بھی رنبیں مانیا تھا۔ ... اس دن بھی تضیغم'' میں شاہدہ''

شاد مامل کی نگاہ مٹھائی کے ذبے پر پڑی تواس نے کہا: واہ کیا کوئی نیا منصوبہ لے کر آئے ہو.....میرے بیارے بچواکیا ہے اس میں ؟اب کیا منصوبہ بنایا ہے تم نے ؟"۔ ہو....میر کوئی منصوبہ نہیں ہے بابا جائی مٹھائی ہے جو ہم اپنی خوش کے اظہار کے لئے۔ "اس میں کوئی منصوبہ نہیں ہے بابا جائی مٹھائی ہے جو ہم اپنی خوش کے اظہار کے لئے

" نلام خیر سائے آگا ہے۔۔۔۔ دیکھی زہر کا ڈب لایا گیا ہے اس بار ہم سب کے لئے۔۔۔۔۔ اسے اٹھاکر استے فائسلے ب ہے۔۔۔۔ دوکہ کتے بھی اسے نہ کھا سیس۔۔ کتوں کی بھی زندگی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یہ خوٹی ایک بار مجینک دوکہ کتے بھی اسے نہ کھا سیس۔۔ کتوں کی بھی زندگی ہوتی ہے۔۔۔۔ یہ خوٹی ایک بار مجر شکار کی خلاش میں نکلے ہیں۔۔ بھینک دو مضائی کے اس ڈیے کو، شادعا مل پر دور اما پڑگیا قا۔۔۔۔ نلام خیر دوڑ تا ہو آیا تھا۔۔

" نکال دوان سب کو اسائی بار پھر میہ ہماری بربادی لے کر بیبال آئے ہیں ۔۔۔۔۔ زافا ہوا گیال دوان سب خونی آگئے ہیں ۔۔۔۔۔ خونی آگئے ہیں ۔۔۔۔۔ خونی آگئے ہیں ۔۔۔۔ خونی آگئے ہیں ۔۔۔۔ خونی آگئے ہیں ۔۔۔۔ خونی آگئے ہیں ۔۔۔۔ خونی آگئے ہیں اسال کی آٹکھیں سرن ہوگئی تھیں ۔۔۔۔ گرون کی رکیس تن گئی تھیں ۔۔۔ چہرہ جوش سے تمتمار ہاتھا ۔۔۔۔ وہ مسلل بیخ جار ہاتھا اور دوسرے او کے خو فزد وہ ہو گئے تھے ۔۔۔۔۔ شاہ عامل کو غلام خیر اپ ساتھ لے گیاتا تا ہوگئا ہے انہان ہو گئی لیا تم نے ایک بات سمجھ لو ۔۔۔۔۔ بھی شاہ عامل سے انہان میں کہتی ہیں ہو سکتا ہے شاہ عامل مجھے بھی تم سے ملنے سے منع کر دے "۔۔۔۔ بہیں کر سکتی میں ۔۔۔۔ بہی شاہ عامل مجھے بھی تم سے ملنے سے منع کر دے "۔۔۔

"ماداحق چین رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں آپ ..... آپ ماں ہیں ہماری .... بابا جائی ہم تہم ہماداحق چین رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے .... وہ ہمارے ول میں یہ احساس پیدائررہ ہیں کہ انہوں نے ہماری ماں کی ممتابر قبضہ جمار کھا ہے .... یہ نہیں ہونا چاہئے .... ہم جاری آب کہ آپ کہ انہوں سمجھائیں یہ آپ کا فرض ہے ..... آؤ علی شاد آجاد کی تیں در اب سر جمیں جن الفاظ سے نواز اگیا ہے اس کے بعد ہمیں غور کرنا پڑے گاکہ ماں کا مست ہمیں بھی جن الفاظ سے نواز اگیا ہے اس کے بعد ہمیں غور کرنا پڑے گاکہ ماں کہ مست ہمیں گنام ویق ہوں گئا در ونوں ہما نیوں کو لے کر باہر نکل گیااور ذائین آند

انائی بددل ہو گیا تھا شاہ عامل اپنے بیوُل سے ....ان کی صور تون سے نفرت ہو گئی مختص میں بیوُل سے ....ان کی صور تون سے نفرت ہو گئی مختص من اب اس نے خود کو شاہ گل کے وجود میں ضم کر دیا تھا.... جار جار جار جا بتیں مختص من اب نہ جار بیان اور اور کے خیال میں بل رہا تھا وہ ، بس ایک زخم ایک ناسور تمن افراد سے سے ان میں جار بیان میں بل رہا تھا وہ ، بس ایک زخم ایک ناسور تمن افراد سے

بن تحی....دیکھنے والے کو بھی احساس ہو جاتا تھا کہ یہ ناواقف وجو دہر نے کا شناسا ہے۔... بن تھی۔ سرچھ تھی لیکن آتکھیں بولتی تھیں....ا تناخو بصورت ہو تا جارہا تھا کہ دیکھنے والی آئکھ ربانی ہو جائے.....د کہتا ہواانگارہ لگتا۔

یوں زندگی کے گئی برس گزرگئے۔

اں عرصہ میں نسرین ، عالیہ اور فروزاں کی مجھیٰ خدانے گود مجر دی تھی۔

" زلیخاا یک بات میرے دل میں بل رہی ہے اور وہ ایک الی بات ہے جس کے لئے میں

"جول کر بھی نہیں .... شاہ گل تو ہماری عمر کا چراغ ہے...، مجمال ، شنی کے "۔

د ہے تی سے ہیں ااسے ہم اپنے ہی ساتھ رکھیں گے "۔
د ہے تی سے ہیں ااسے ہم اپنے ہی ساتھ رکھیں گے "۔

وی کے بات ہے۔ میرے لئے مشکل ہوگا ۔۔۔ اگر تم سوچتے ہو تواس ہے ، مارہ رہے ہ ان بابا ، اسید میرے لئے مشکل ہوگا ۔۔۔ اگر تم سوچتے ہو تواس ہے ، مارہ رہے ہو آ

۔"؟لِي<u>"</u>

" تأیداب میں اس قدر زمانہ شناس نہیں رہی ہوں …… کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگی بادر جو کچھ میں ان وقت اتفاق سے من لیا ہے اس بات پر آپ لوگ یقین کریں کئیں نے وہ کئیں نے جان ہو جھ کر آپ لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کی …… میں نے وہ انگمائن کی بین اور شاید قدر سے بھے اس قدر سمجھ دے دی ہے کہ ان باتوں کو اندر سے ان کم میں اور شاید قدر سے شفتل کے بارے میں سوچ میں موج سکول … شاہ عامل میرے شفین باپ کی طرح میرے مستقبل کے بارے میں سوچ

نعام خیرے سامنے مجھی زبان نہیں کھول سکتا۔ اس دوست کے سامنے جو شایع میں ۔ ورور بجن آید حسہ ہے اور تھا نہیں تؤین چکا ہے لیکن میں اس کے سامنے میہ الفاظ نہیں کر سرا صرف ایک تم رہ جاتی ہوجس ہے میں دل کی کہائی کہوں''۔ ''میابات ہے شاہ عامل ؟''زلیخانے دلداری سے کہا۔

" منوبر نوجوان ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے! زندگی میں ابھی پچھے نہیں دیکھاال نے۔ کتاوفت گزارااس نے اپنے شوہر کے ساتھ ! کیا اس کی باقی جوانی اس طرح مراب ہوجائے گی دوہ تو معصوم ہے اپنے دل کی بات بھی کسی سے نہ کہہ سکے گی، لیکن قدرت نے اس کے فرائض ہمیں اس طرح سونپ دینے ہیں کہ اب بہو کی نہیں بیٹی کی ماننداس کے بادے میں سوچنا پڑتا ہے "۔

"بال....اى مين كياشك ب"زليخان كبا\_

"تم بھی میرامطلب نہ سمجھیں ۔۔۔۔۔ علی نواز تواب اس دنیا سے جاچکا ہے اور ہم نے ان کے غم کو اللہ کرنا دو مرول کو کے غم کو اللہ کرنا دو مرول کو خم نوار کے نہال خانے میں بوشیدہ کر لیا ہے ۔۔۔۔۔ اس غم کو ظاہر کرنا دو مرول کو غم زدہ کرنے کے سوااور کچھ نہیں ہوگا۔۔۔۔زلیخا کسی بھی طرح صنو ہر کا عندیہ لواوریہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ اگر اس کے لئے کسی ایسے لڑکے کا بندویست کردوں جو اے پند آجائے توکیا دواس سے شادی کرلے گی ؟"۔

زلیخا حیران روگئی تھی لیکن بہر حال شو بر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی، کہنے تگل. "تمہارامطلب ہے کہ بم کہیں اس کی شادی کر ادیں ؟"۔

" میں سے صرف اس کئے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تاحیات اپنی زبان نہیں کھولے گا .... اتن بی نیک نفس اور اتن بی تریف زاوی ہے وہ لیکن بزرگ ہیں ہم کیااس کے بارے میں ہمدروی سے مذہ وچیں!"۔

"گرید کیے ممکن ہے ۔۔۔۔ پہلی بات تویہ ہے کہ اس سے لفظ کہناہی مشکل ہوگا ۔ مجم اس کے بعد مسائل بھی توہیں ۔۔۔۔ کیاہم اپنے شاہ گل کو کسی اور کے حوالے کر دیں گے ؟"۔ بقريظ سے میں گدار تنہیں تھاجو انتسان کا اساس والا تاہے بلکہ ایک سے مش ایک ابیا ا المبينون مين مل رباتها جس كالصيح مفهوم شايد خود انهين تهمي نهين معلوم تريس..... ا ہے تک ماں باپ سے نارائس بیٹھارہا ...زندگی کی ہرخوشی اور ہرغم میں یاد آت ت رے اللہ بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن جس انداز میں اس کی تو ہین کی گئی تھی اس نے اس کی انا کو بہت ں جہاتھا....اس کے بعدا کیا ملو مل عرضے تک اس نے ماں باپ کے گھر کارُخ نہ کیااور رہے ہمی کونی طلبی نہ ہوئی.... انتظار ہی کر تاریا .... جو ہوا تھااس کا احساس ول کو تمہمی ا این دید منظرب کر دیتا تھا ..... عور تیس بہت اتبہی بھی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی عجیب النت کاشکار مجمی، جس میں شدید ہے رحمی پائی جاتی ہے .... ان تمام خواتین کو بے رحم تو الم كهاجا مكمّا تھا، كيكن مهمز حال فروزال نے جو عمل آيا تھااور جس كاانكشاف ہر ايك پر ہو چكا زاں کے تحت اگر دل میں ہدر ہی اور انسانیت کے جذبات اُمجرتے تو فروزاں سے گریز الای بوجا تالیکن ایسا نهیں تھا بلکہ تینوں دیورانی جٹھا نیوں میں بڑی مفاہمت تھی....ایک "برے کی ساتھی ایک دوسرے کے غم وخوشی ئے ساتھ زندگی بسر کرر ہی تھیں....ان کا اُٹریہ یمی تھاکہ شوہر کو جس طرح بھی بن میڑے، چنگل میں رکھواوراس کے ذہن کو بھنگنے نہ ا المالات مجمى مناسب بى يتھے ..... كونى ايسامسنايە نبيس تھاجو دمائ كوپريشان كرے ..... ارایادت کے منصوبے بنتے تھے .... تینوں کے میکے تھے اور شوہر منفی میں چنانچہ طرح (ماک تفریحات ہوتی رہتی تھیں، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ جو بچھ اس کے حساب میں اننا الم کیاوه نیتا نہیں..... سو بوں ہوا کہ ایک خاندانی کپنک کا پروگرام بنایا گیا..... سبھی مز دا المال مِن بیٹھ کر چل بڑے .....ان میں تنیوں عور توں کے میکے والے تھے..... طبیغم ، داراب لاركة لي تقى ... ايك دور دراز علاقے كو منتخب كيا كيا ....اس سير وسياحت كے لئے طويل اُ طِ کیا گیا.... در یا کا کنار ا، قرب و جوار میں خو بصورت مناظر بگھرے ہوئے تھے..... مراك الى الى تفريحات مين كم بوك ... تمام ك تمام يبال آن ك بعد كمرك

رہے ہیں۔ آپ کواس الجھن سے نجات الانا جائنگ ہوا۔ آگر مجھے ایک ایس نے ا رہے ہیں۔ بنی سپ بان سے مل جائے ٹی نوٹیں اے د نیا ق سب سے برای نعمت سمجہ المار کا ندا وریانم او کول کے پاس سب کچھ ب جہال تک میری عمر کا تعلق ہے آ ب اور ب عد ما بالکل بجالیکن میں آپ کو بتاؤں ملی نواز کو میں نے جو کچھے مجھا ہے، الفاظ میں بیان ۔ چنا بالکل بجالیکن میں آپ کو بتاؤں ملی نواز کو میں نے جو پچھے مجھا ہے، الفاظ میں بیان سی بیان ہے۔ اگر دول تواہبے ایمان سے خارج ہو جاؤل اس کئے ووالفاظ اوا تنہیں کروں گی اور دل میں نہی اس سوچا کے لئے اللہ ہے توب موتی ہوا۔ <sup>ابیا</sup>ن اس کے بعد و نیامیں کچھ ہے تو می<sub>راشاد کا</sub> ے... میرے مالک نے مجھے تنہا نمیں جہوڑا · · · ن شک شوم کا تصور میرے ذین ہے من کیا ہے، لیکن ایک پالیزہ جذبہ مامنانی شکل میں مجھے دے دیا کیا ہے اور میں ای پائیر جذبے کوائی زندگ کے آخری سانس فاسائٹس بنانے کا تہیہ کر چکی ہوں ... آپ لوگول ک مطمئن ہو جانا جاہے۔ اللہ شاہ گل کی زند گی دراز کرے اس وہ میری محبول کا آخرے اور اس کے بعد مجھے کسی نے کی طلب تہیں ۔ آپ او اّب میری اس بات کو میری بوری زنرکی کا محور مسجعین اور خدار اول میں ایسا خیال د و بار ہ مہمی نه الاثنیں ..... یمی آپ کی شفقت اور آپ کابیار ہوگا"وہ مڑی اور آہتہ آبتہ جاتی ہوئی کمرے نے نکل منی۔

دونون پر سکته طاری تھا، جب انہیں ہوش آیا تو شاہ عامل نے کہا:" یہ صنوبر کے الفاظ تھے؟"۔

"وه اتن گهری باتیں بھی کر علق ہے؟"زینا تتجب سے بول۔

"لیکن سے بھی ہوسکتا ہے کہ قدرت نے ہمیں ہماری مشکل کا حل بیش کیا ہواورائ وقت اس نے منہ میں کوئی اور ہی زبان ہو . . . . بیس نوییہ سمجھتا ہوں کہ ججھے میر کی تنویش کا حل مل ٹیاہے"۔

" ہاں!"زیخاایک شنڈی سانس لے کر بولی.... گویا شاہ عامل کو اب آیک طرف <sup>ع</sup> اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔

على تنتیغم بهت بدول ہو کر والبس آیا تھا..... ہاتی د وانوں بھانی بھی سخت غم و فصه کا ظام

"شايدوه أزن سانب تھا"۔ -"!پناسانپ!"-

«ان فروزان کی گردن میں کا ٹاہے" انیلانے جواب دیا .... فروزان پر اب شدید نیجانی وونوں بنتی بولتی آ گے بڑھنے لکیں کہ اچانک ہی کسی طرف ہے کوئی تیر نمائے سنبال المال کے علی ماری تھی اور اس کے حلق نروزاں کا گرون ہے فکرائی پھر دور جاگری ..... فروزال کے ساتھ انیلا تھی،اس نے بھی داراب اور علی تھیں، ... ساری کینک کا مزہ کر کرا ہو گیا..... علی داراب اور علی اس سنیاتی ہوئی چیز کود کچ لیا تھااور جیران تھی ..... پھر جب وہ جس جگہ گری وہاں اس کی ایس شہر دوڑ پڑے تاکہ نسی ہیتال تک پہنچا کیں ..... کوئی ایسی ترکیب پڑی تواں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ....ایک باریک سالحلجہ وجود اے نظر آن کی تہیں آر ہی تھی جس سے بدن میں زہر کو پھیلنے سے روکا جاسکے ..... سوائے اس کے تقریبا ڈیزھ نٹ لمباتھا.... باریک می سے کلیر لبراتی ہوئی آ گے بڑھی اور جھاڑیوں میں کھی آ کے بڑھی سامان باندھنے میں گن.....انیلانے دیکھ لیا تھا کہ وہ سانب ہے ۔۔۔۔ اد نشر فروزاں اپنی گر دن کو پکڑے کرنا اسلام ہوگئے ۔۔۔۔۔ کپنک ختم ہو گئی تھی۔۔۔۔ بہر حال فروزاں کو ہپتال پہنچایا گیا۔۔۔۔۔ ڈاکٹروں نے کارر دائیاں شر وغ کر دیں اور خاصی حدیک صورت حال پر قابویالیا گیا..... فروز اں بے پرٹی ہو چکی تھی اور اس کے اندر پچھ عجیب سی کیفیات رونما ہوتی جار ہی تھیں .....اس کی إذكى كے لالے پڑگئے تھے ..... ڈاكٹر اپنے طور پر مسلسل كوششوں ميں مصروف تھے، برمال یہ بات طے ہو گئ تھی کہ اے اُڑن سانپ نے کاٹا ہے ....ان جگہوں پر اُڑن سانپ اِئے جاتے تھے ..... پھر علی نشیغم ہے ڈاکٹر نے اس خد شے کا اظہار کیااور کہنے لگا: زندگی کو تو اله کوئی خطره نهبیں رہائیکن چو نکہ زہر بڑی حد تک بدن میں سراہیت کر گیا تھا،اگر موقع پر اللم الداد دے دی جاتی تو شاید حالات زیادہ بہتر ہو کتے تھے ....اب صرف ایک خطرہ ہے المال کاجسم مفلوج ہو جائے گااور ہم اس امرکان کور د نہیں کر سکتے "۔

مل داراب کے ہاتھوں کے طو لیے اُڑ گئے ، لیکن بہر حال جو ہو ناتھا ہو کر ہی رہتا ہے اور بچر اچانک ہی فروزاں کی ٹر دن میں جلن ہونے گئی اور اس سے بعدیہ جلن شدے الکا والے استفراد ال کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا تھا..... وہ بول عتی تھی · · · ہاتھ ہاا عتی تھی ب<sup>کن بر</sup>م کانچلاحصه بالکل چقر اگیاتها ... تقریبا دو بین دن تک اے سبتال میں رہنا پڑا..... المالكرون في است صحت مند قرار دے كر واليس كى اجازت دے دى كيكن بيہ صحت ايك م ای تعمت تھی . . . اے و بیل جیئر پر جھادیا گیا ۔ . . زندگی تو بے کار ہو گئی تھی ..... علی شاد

ماحول کو بھول گئے تھے اور خوب خوش گیبال اور چہلیس ہور ہی تھیں ..... تاحد نظر جمالیل ماحون تو بیوں ہے۔ تھیں..... پتھروں کی چٹانیں نجانے کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں..... فروزال انگالیاں نسیس..... پتھروں کی جڑانیں نجانے کہاں کہاں تک ایک بھیلی ہوئی تھیں.... بین کے ہمراہ جس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ایک گوشے کی جانب نکل آنیاہ تقی....انیلانے حیرانی ہے کہا:" فروزال کیا ہوا؟"۔

"پ ... بية نہيں. ... کھولگاہے جيسے گر دن ميں کونی چيز چبھ ر ہی ہو"۔ "ارے .. ..ای سے توخون جھلکنے لگاہے"۔ "كيا تفاوه تم نے ديكھا؟" فروزاں نے بوح پيا۔

"پة نبيل شايد ..... شايد"\_

"بال- -- ثايد كيا؟"\_

"وه سانپ کی طرح بل کھا تا ہوا چلا گیا تھا"۔

"كيا؟" فروزال أحيل يزي\_

" د کھواب خون با قاعدہ نکلنے لگاہے "۔

ا ختیار کرتی چلی گئی ..... پیمراس کی در د ناک چینیں بلند ہونے لگیس اور چیخوں کی آواز <sup>س کر</sup> ۔ اوکسال طرف دوڑ پڑئے .....وہ مب صورت حال معلوم کر رہے تھے۔ " پاہوا؟ کیابات ہے؟ کیا" بے شار آوازیں اُ بھریں۔

- ''این کیاں باپ کااحترام نہ کیا''۔ نام ان کیاں باپ کااحترام نہ کیا''۔ المرب سپیل تنی، وه تیز کیجے میں بولا۔

ے انہاں میں تعجب کی کیابات ہے ؟ کیاتم خدا کے وجود سے متسر ہو؟"۔ " الراجازت ہو تومیں فروزال کودیکھنے چلی جاؤل؟"۔ نادنال نے اس انداز میں زلیخا کو ویکھا کہ زلیخا کی نگاہیں جھک گئیں، تب شاہ عامل

" نے کے قاتلوں سے اگر شہیں کوئی و کچیں ہے تو بہر طور میں تم سے کچھ شہیں بنين م .... جانا جا بو تو جلی جافز ''۔

یہ کہ کر شاہ عامل وہاں ہے چلا گمیا، لیکن اس نے جو الفاظ استعال کئے تھے، ان ہے مں کوئی ٹنک نہیں آخر بیٹے کامنتقبل تھا. ... علی هیغم سے اس نے کہا کہ وہ فروزاں کود کھنے مان ظاہر ہو تا تھا کہ وہ نہیں جا ہتا تھا کہ زلیخاوباں جائے ..... سخت نفرت کرنے لگا تھاوہ ان

ساتھ ..... چلو، میں نے مان لیا کہ فروزال نے یہ ند موم سازش کی تھی، لیکن اس میں کل اللم نے انہیں بتایا ہو گاکہ اس نے فروزال کے بارے میں اطلاع دی تھی اور وہ اوگ ذرا بھی واراب شریک تھانہ شاد اور نہ میں. ... پھر بابا جانی نے ہمارے ساتھ سے روب کیول افتیار کیا افتیار کیا انتہائی الذہوئے تواس بات سے سب ہی برگشتہ ہوگئے تھے ..... دن مہینول اور مہینے برسول میں "برامت ما نناعلی نشینم! دود ہے کا جلاح چھاچھ بچونک کر بیتا ہے۔۔۔۔۔اس نقیق اللہ اور شیغم کے گھرانے میں بھی حالات میں بڑی تبدیلیاں ہونی تھیں۔۔۔۔فروزاں کا الهائن نبین بوسکا تفااور وہ معذور ہو کیکی تھی،البتہ ذہنی طور پر ٹھیک تھاک تھی چل پھر م الرئيس الروايل جيئر پري است ونت منزار نا مو تا تها، جس فرم ميں ملازمت كرتا تھا الراليد بهت بزاغمن بوا تقااور على ضيغم برادٍ راست اس مين ملوث بو گيا تقا.... سخت اس مين ملوث بو گيا تقا.... سخت الله نمی تحقیقات بوربی تھی اور مینی نے است نوٹس دیا تھا کہ اگریہ رقم جمع نہ کرائی اَبْوَيْنَ الْإِلَيْنَ كُودِ ہے دیا جائے گا۔ او کری بھی خطرے میں پڑگئی تھی ..... علی داراب اور

ئے رو بی کے انداز میں عالیہ سے کہاتھا۔

عاليه تخت خو فزده ہو گنی تھی۔

۔ ... "عالیہ میں بہر طور بھائی علی داراب کے ذکھ میں برابر کا شریک ہوں .... عالیہ ۔ میں مارز زندگ کا عذاب ہمگتنا پڑے گااہے نیکن ایک ہات میں تم سے کہوں ..... علی نواز ہے گناہ تماہ رین فروزاں نے جو کچھ کیا تھا، وہ غلط کیا تھا، ۔ ، اے اس دیوا نگی کی سزاملی ہے .... بہتر تو میز ہوں۔ فروزاں نے جو کچھ کیا تھا، وہ غلط کیا تھا،۔۔۔ ، اے اس دیوا نگی کی سزاملی ہے .... بہتر تو میزی معیمیا ہے کہ انسان کسی کواس طرح ڈ کھ پہنچائے ہے گریز کرے ..... تھوڑی کی ذاتی ہو س انسان کا - مارہ ربوائی میں متلا کر دیت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شاید کسی انسان کو نفصان پہنچانے کی مطال مشكل بي ہوتى ہے .... به الفاظ میں تم ہے اس لئے شہیں كيمہ رباك تم ان كى تشمير شرارا لئے اللہ كردو ..... بين تهبين صرف سمجهاني ك الني كبدر بابول "-

علی ضیغم بی ماں کے یاس پہنچا تھا اور اس نے فروزال کے بارے میں بتایا تھا ۔۔۔۔ال جائے گی، لیکن شاہ عامل سے اجازت لیے کر۔

"الما شندے دل ہے کہو کیا بابا جانی کارویے غیر انسانی نہیں ہو گیا ..... ہم لوگوں گئا اس کے بعد مہینوں گزر گئے ....نہ تو علی ضیغم وہاں آیانہ ہی کوئی اور بیٹا ..... غالبًا علی

ے تم انکار نہیں کروگے کہ بہر حال بہاں ایسا ہوا''۔

"ہم بھی انسان ہیں مامالہ ہمارے سارے رشتے چھین کئے ہیں بایا جالی -كرربيس"ر

" خير، من اس سلسله مين كجه نهين كبه على "-

"بس نمیک ہے..... جمیں بھی اپنے ول پر پھر ر کھنا ہوں گے۔

الیّ رات ود پریتان میند اوا تھا کہ است شاون مل نا ایک صندوق یو کے جس میں شاہ ما کہ کہ تھی کا فرات بڑے اور کی اور میں راہ کا ایک اللہ کا فرام میں راہ کا اللہ کا فرام کی راہ کی اللہ کا فرام کی اللہ کا کا کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ

ے بس کے بعد ول میں صف اتبالی بی جنم ساتی ہے۔ مجمعے معاف کر دیجیجے جس رزی تاریخی کر رو بول وہ بم حمال کے ویٹند گئیں کے فی انگین و نیایش ایک کہانیوں روزینیں آنہ

تر می تشیخم اپنی کارروائیول می مصروف دو آیا ۔۔۔ مارے معامات وولول پر میں میں تاب معامات وولول پر تاب میں مصروف پر بجوں سے بھی چھپانا ضرور کی تیجے ۔ دور سے وال اس نے اپ ایک شناسا ایڈ دو کیٹ ہے کہ قرت کی اور اسے اپنا مقصد ہتائیا۔

و کنگل سوچی میں ذاہ ب گیا، سیکھ کھنے سوچنے کے بعد اسٹ کہا۔ " ہِ تَی اشیاء میں جو چیزیں آپ لو گول کو تقسیم کی گئی ہیں، ورثے کے طور پر اس میں سے می زواز کا حصہ بھی زواز کما تی ؟"۔

"منین ایسب شک نبیس ہوا، نیکن زمان ملکی نے بی اپنی بنی و بہت آپھووں دیا نرامیۃ اسٹیں جبید، کہ ان کا نفر ہے ہے تیا ہو اسٹی کی مکیت ہیں ہوکا نفرزمان ملکی سند مینوں کا اواقت شادی کی وریہ تقداد جمی من جی میں موجود ہے "۔ "بات ورد کھائے " و کیل صاحب نے نبراور حلی خیفی نے وہ کا تفریجی و کیل

المنها سو حوالت آردی سے وائڈ پاچنا کے بعد ویٹل صاحب نے کہا۔ '' ب آب میں جاند ار ہو تمثیات سے آپ آب جاتی قران سے میں و موق النہ سنتیں سے زمینوں میں تین وفر و واحد اس جائے واللہ شروع کی اس سے میں شدید مد نعت ند کرے قرارے معالمات طے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ وہ زور شدید مد نعت ند کرے آئے بھی وعیت ہیں میہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۰ اکر لئے آپ، جی اور پنے ہوئے کے لئے بھی وعیت ہیں میہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۰ اکر لئے آپ، مقیدہ ہے کی میں ہوگا'۔ علی طبیع نے مرد جیج ہیں کہن میں سے باپ نے اپنی اولان سے سخت روید اختید کری

عی طلیغم نے مرد ہیج ہیں براہمیرے باپ سے ہیں اولانو سے رویہ افتیار کرنے مین ب میری اولاد میر سے سے سے سات کھے اپنے باپ سے مختلف انواز می سوینا ہو گا"۔

میں مدہب ترام مو ملات فے کرنے کے بعد علی تنتیعم وہاں سے اُٹھ ی تی میں اس کے جرب پر فر مداراوے چسپال نظر آ رہے تھے۔

多多多



259

ٹرویاں نے اپنے طور پر خوش رہنا سکھ نیاتھ، سگزرنے والے وقت کے ساتھ عزیر بھی بہتر ہوتی جار ہی تھی ۔ . معصوم بجین شعور کی حدیثیں واخل ہوتا چارہاتھااور شاو می فازاتی معصوم معصوم حرکتول کے ساتھ اس بیورے گھرکے لئے ایک زندہ تحصوبی تابوا تى مەزندە كىسوناس قابل ہو گياكە اسے سئول ميں داخل كر دياجائے ... اس دوران شاو ، رُاور غير م خير اس كا حِائزه ليتے رہے .... يَجِه انو تَحْي يا تَمْن اس مِين ضروريا فَي حِالِي تَحْيم جو نير خوف كاحساس دلاتي تحيس ... وواكك خوبصورت بجيد تخااوراس عمر مين تقاكه جنس كا فین منتی بوج ہے، لیکن کچھے ایک لیک، کوئی ایس کیفیت اس میں مستقل یا کی جاتی تھی، جو وماند زے مختف ہو تی تھی ، سکول میں واخل ہو کر اس نے اس تنو کو حیران کرویا فی پڑھنے نکھنے سے بیزاور نگاؤ تھا اور اس طرح کے مظاہرے کر رہا تھ کہ اس آندو کو اس کی بنب متوجه بوزيرا تق ١٠٠ بهت شاندار سكول مين واخل كيا كيا تخداسي، جبي نبايت تجرب المرتز سُول چائے تھے۔ توجہ کے ساتھ بچوں کو تعلیم دانتے تھے۔ لیکن ٹاہ گل فواز 'بنت نَی کچواور تھی۔ اپنے نسن و جمال اپنی معسوم مشرا ہوں سے وودلوں کو تسخیر نوئر : قرم سیری وجد تنتی که و تیصنے والی جر نگاواس کی جانب متوجد بیوجا تی تنتی منسیات ریاد ما بربرت بن<sup>ے</sup> پروفیسر نے جواس سئول میں خاص طور سے بچوں کی نفسیات کا جائز ولینے سُمُ قَيْرَت تَعَ الْكِ دِن السّادِ مَا يَكُ وِرالْبِيْ مِا تَهِ بِيْضَ بُوكِ الرَّوفِيمِ وِزْك كَبِد

نئی کہ شاہ گل کے انداز میں ایک عبب نسوانیت پانی جاتی تھی ..... جبرے کی شرم ..... متراہٹ ..... خاموش کا انداز .... گفتگو میں ایک عجیب می کیفیت باتی لڑکوں ہے بالکل خلف تھی اور اس بات کو خصوصانحسوس کیا جار ہاتھا ..... خود شاہ عامل اور غلام خبر بھی تبھی تبھی ہراساں نگا ہوں ہے اسے دیکھنے لگتے تھے، جو حقیقتیں انہیں معلوم تھیں، وہ دوسرے تو نہیں جانے تھے لیکن ان حقیقتوں کی روشنی میں شاہ گل نواز نمایاں سے نمایاں ہوتا جارہا نہا۔۔۔ اکثر ریشی اور بھڑ کدار لباس بہنے کی خواہش کا ظہار کرتا تھا .... حالا تکہ عمر ابھی بہت تم تھی، لیکن اس کے شوق نمایاں ہورہے تھے۔

نیل ویژن چل رہا تھا۔۔۔۔ ایک دن تنہا ہیٹا ہوا نیل ویژن کے پروگرام دیکھ رہا تھا کہ نہ بانے کیا ہوا پی جگہ ہوا تھا۔۔۔۔ اٹھا۔۔۔۔ اٹھا۔۔۔۔ ایک کا سیکل رقص ہورہا تھا۔۔۔۔ اس کے انداز میں پوز بناکر گزا ہوگیا اور پھر اس نے رقص شروخ کردیا۔۔۔۔ ایک ایک قدم ای کی مانند اٹھ رہا تھا۔۔۔۔ فلام خیر کسی کام سے دروازے پر آیا۔۔۔۔ جھانک کر اندر دیکھااور اگشت ہداندال رہ گیا۔۔۔۔ فلام خیر کی افواز ٹیلی ویژن پر نظر آنے والے رقص کی مانند رقص کر رہا تھا۔۔۔۔ فلام خیر زادو تران چیز وں کا شناما تو نہیں تھا کیکن اس کے رقص کر رہا تھا۔۔۔۔ فلام کی کو بیت اور انداز کو دیکھ کر الروقر ان چیز وں کا شناما تو نہیں تھا کیکن اس کے رقص کرنے کی موجود گی اور کیفیت سے بے خبر رقص ان کے روقش کرنے کی موجود گی اور کیفیت سے بے خبر رقص میں معمود نے دہاور جب رقص ختم ہو گیا تب بھی دیے کہ وہ رقصال رہا۔۔۔۔ پھر اس نے ایک میں موجود گی اور کیفیت سے سنجل گیا۔

" په کيابور ما تھاشاہ گل مياں؟"۔

"وله! خلام خيريه گھو نگر و کہاں ملتے ہيں ؟"اس نے سوال کیا۔

'فعنگرو؟"\_

''ہاں''۔

"كيول مِنْ كياكرو مِنْ ؟" ـ

المجھے پہند ہیں..... پیروں میں باندھ لئے جائیں توبالکل ایسے ہی ناچا جاسکتاہے؟"۔

"فیروز!اس بچے کو جسی تم نے غورے دیکھا ہے؟"۔
جی: سرصاحب! یہ بچہ تو ہیٹہ ہی غورے دیکھے جانے کے قابل ہے"۔
"نبیں ... کو گی ایسی یات محسوس کی ہے اس میں جو آپ کو عجیب لگی ہو؟"۔
پروفیسر ناصر نے بوجھا۔
پروفیسر ناصر نے بوجھا۔

"بن عجب بیرے اس کی آئیمیں بے حد جاندار میں، انٹی حسین آئیمیں اور اس قدر جبکدار آئیمیں ذرائم ہی نظر آئی ہیں"۔

"ہو نہہ.... آپ میرامطلب نہیں سمجھے"۔

" ظاہر ہے آپ ماہر نفیات ہیں ۔۔۔۔۔ نفیات کے استاد ہیں ۔۔۔۔ آپ سمجھ سکیں گے وہ بھلا میرے ذہن تک پہنچنا کیے ممکن ہے "بروفیسر نے مسکرا کر کہا پھر بولے ۔۔۔۔۔ "لکین آپ کسی فاص بات کی طرف توجہ ولانا چاہتے ہیں ؟"۔۔۔۔۔

"بان!" بروفيسر ناصر في ايك شندى سانس لے كر كہا۔

"کیا پروفیسر؟ یہ بچہ اتنا پیاراہ کہ میرادل اس کی جانب تھنچناہے ..... آپ براہ کرم ذراوضاحت کریں"۔

"بات کتے ہوئے بہت عجیب لگتی ہے .... پر بو فیسر فیروز .... کسی کے بچے کے بارے میں کوئی برے الفاظ زبان سے نگلنا ایک مناسب عمل نہیں ہے ، لیکن میرا تجرب بتاتا ہے کہ بچے کئے اندر کوئی کی ہے .....اس کے انداز میں موجود لہک اور لہر کو دیکھو تو حمہیں انداز بوجائے گاکہ اس کے وجود میں نسوانیت زیادہ ہے اور مردا گی کم "۔

"لیکن بچہ بہ بوسکتا ہے کسی ایسے ماحول کا پروردہ ہوجس میں کوئی بہت ہی۔ مبرا مطلب مجھ رہے ہیں ۔۔۔۔ بعض او قات کوئی ایس کیفیت ہوتی ہے کسی گھرانے کا ستاب اسے بہت تہذیب یافتہ کہہ سکتے ہیں ۔۔۔۔ بانتہا مہذب لوگوں کے گھر پچھ ایسا ہی انداز ہونا ہزندگی کااور ظاہر ہے بچے ماحول کا از قبول کرتے ہیں "۔

"بال ... ليكن شايد اليانهين ... بروفيسر ناصر في برخيال انداز مين كهااور به حقيقت

پہاہ اور پھر غلام خیر اگر تم سے مجھتے ہو کہ میر سے بینے میں سے نگرال نہیں ... وہ میری ہر کہنے ہے ۔ کیا ہوگا میر الا غداق نہیں کہنے ہو اور شاہ عامل! علی نواز النہیں سے وہ اوگ المجھتے نہیں لگا تھیں کے بھو پر الیہ نہیں کہیں کے کہ واہ شاہ عامل! علی نواز النہی سے وہ اوگ اللہ لکنا شاندار ہے ۔ فلام خیر!اگر تم سے جھتے ہو کہ شاہ گل نواز کی عمر کا کوئی کی میر سے بینے میں پر سکون گزرات تو سے تمہاری زیادتی ہے ... الی کوئی بات نہیں ... سال کر تم بین ہو کہ بین ہو کہ اس کا ایک ایک لیحہ میر سے کہیں ،ون موتے ہیں اور سے جتنے بھی سال گزرے ہیں،ان کا ایک ایک لیحہ میر سے کے موت کی ماندر الم میں اور سے جتنے بھی سال گزرے ہیں،ان کا ایک ایک لیحہ میر سے الی موت کی ماندر الم ایک ایک لیحہ میر سے ایک موت کی ماندر الم بیا تابی خوف سے ایک میں میر سے اندر اکوئی تابی ایک میں تمہیں اس میں بند کر لو گے ۔۔۔۔ آو ناام خیر ، ... آن میر سے اندر اکیا بتاؤی شمہیں اس میں بند کر لو گے ۔۔۔۔ آو ناام کی بارے میں اور سوچنا ہے "۔۔ "کہیں بند کر لو گے ۔۔۔۔ آن ایک بارے میں اور سوچنا ہے "۔۔ "گر شاہ عامل!اس بیچ کے مستقبل کے بارے میں اور سوچنا ہے "۔۔ "گر شاہ عامل!اس بیچ کے مستقبل کے بارے میں اور سوچنا ہے "۔۔ "

"میں تمہارے ساتھ ہوں"۔

"گرکری کیا؟"\_

" کی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں''۔ "کیا کہوں گامیں ان سے ؟''۔

"میں کہ لول گا، ... تم نہ کہنا" غلام خیرنے کہا۔

" تو پیمر معلوم کروکس ہے، مگر کہتے معلوم کروگے؟ آہ سب کچھ میرے لئے اتناا جنبی ا ان میں لاکھ ہمت کرنے کے باوجود کیھ نہیں کر پاؤاں گا"۔

 .. منیں شاہ کل نواز اِشے توروسہ وال نونجائے جیں، خود نہیں ناچتے"۔ ۱۰ منی شاہ کل نواز نے جمیب سے انداز میں پوچسااور نظام خیر مجمو نچار ، اِ ۱۰ منے شیر ۴ شاہ کل نواز نے جمیب جب جمعے تعتقمی والا ہے بیٹا"۔ وادا جان نارانس ہول سے بیٹا"۔

"تو آب ان سے جہب کر الد بیخنی، ... بری چیز تو نہیں! اس میں بھلا دادا جان کی اراض بول نے ان سے جہب کر الد بیخنی اس بیل تھا... بابر نکل آیالیکن اس دن اس ناراض بول نے!" غلام خیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا... وہ شاہ عامل کے سامنے بھی دیر تک کے جبر میں مرتبہ شدید تشویش کے آثار سیلے .... وہ شاہ عامل کے سامنے بھی دیر بیات نے جبی محسوس کیا ، کینے لگا.... اس کیا بات ہے غلام خیر ؟" رئان نہیں خول کے ... شاہ مال نے بھی محسوس کیا ، کینے لگا.... انکو بر بات ایک الگ دُنْ نا بات بھی نہیں لیکن جب دلول پر ہوجھ ہو تا ہے تو ہر بات ایک الگ دُنْ انتہار کر جاتی ہے۔ "شاد! بات بھی نہیں لیکن جب دلول پر ہوجھ ہو تا ہے تو ہر بات ایک الگ دُنْ انتہار کر جاتی ہے۔ "شاد! بات بھی نہیں لیکن جب دلول پر ہوجھ ہو تا ہے تو ہر بات ایک الگ دُنْ انتہار کر جاتی ہے۔ "شاد! بات بھی نہیں لیکن جب دلول پر ہوجھ ہو تا ہے تو ہر بات ایک الگ دُنْ انتہار کر جاتی ہے۔ "شاد! بات کی انتہار کر جاتی ہے۔ "

اليابات علام خير ..... بولتا كول نبيس؟"-

" شاد میں کیا بتاؤل ممہیں ... وہ نیلی ویژن کے سامنے کھڑ اناج رہا تھا ....اس نے مجھ تامروذن کی فرمائش کی ہے"۔

شاد عامل سکتے کے عالم میں ات ریکھتارہ کیا .... اس نے سوال نہیں کیا تھا کہ غلام فیر کر ہاتھا۔ کہا۔ کس کی ہات کر رہا تھا... غلام فیر نے خود ہی کہا۔

ں بات روہ میں میں ہوئی ہوں ہوں ہوں اس کی عمر جاریا نئی سال کی ہوجائے تو ہم اے کہیں دکھا "فاکٹروں نے کہا تھا کہ جب اس کی عمر جاریا نئی سال کی ہوجائے تو ہم اے کہیں دکھا کئے تیں سالیاتم ایسانہیں کروئے شاہ عامل ؟"۔

ہت کو چکا ہوں اپنی .... میری عمر دیکھوں .. میری سبت دیکھو اور اس کے بعد ارے میں است کو چکا ہوں گا ہے میرا کا است کہوں گا ہے میرا کہتا ہوں گا ۔... کہوں گا کا ایمان کا کیا میں کسی ہے۔ ... بولو میں کسی ہے کہا ہوں گا ۔... کہوں گا کہ میرا

"جیہاں بقینی طور پر سوتا"۔ "جہاں تعلیم دے رہے ہوں وہاں مطمئن جاروال بی پیدا نہیں ہوتا"۔

ہے۔ نے کا حوال ہی پیدا نہیں ہو تا''۔ ہند نے کا حوال ہی پیدا نہیں ہیں ہمارے ذہمن میں ، جنہیں رفع کرنا پیند کریں گیے آپ '''۔ ''فرمائے''۔

"ریکھے براتو نہیں مانیں گے آپ ہماری کی بات گا؟"۔

"نہیں استاد صاحب! آپ ہے دھڑک فرمائے "شاہ عامل نے کہا۔ اس بچے کے ایڈ مشن فار م پراس کے باپ کومر حوم لکھا گیاہے "۔ بینی طور پر دہ غلط نہیں ہوگا۔

"وہ میرابیثاتھا" شاہ عامل نے مغموم کہجے ہیں کہا۔

"ہماس کے لئے افسر دہ ہیں ۔۔ یہ بچہ میر امطلب ہے ، کہنے کودل جا ہتا ہے مگر زبان نبس کملتی "۔

"آپ كہتے!"شادعال نے خو فزدہ لہجے ميں كبار

کیا آپ نے اس کے اندر بہتھ خاص باتیں محسوس کی ہیں..... پر وفیسر ناصر نے سوال کیاادر شاہ عامل کی گر دن حجھک گئی۔

"كياكياجاتاب؟" شاه عامل نے سمى بوكى آوازميں كبار

لوگ لز كيول كو لزكا بناكر پالتے بيں معاف يجيئے گا بيہ بات بمارے فرہنوں ميں أفرى صد تك بہنج گئی ہے كہ بير لزكا خبير لزك ہے۔

ر المامل کو چکر آگیاتھا۔ بس احساس کی شدت نے اے ایک بیب می کیفیت میں

ق ووید ند ہے گاکہ اس تمریل وا تان باتہ فعل نی و اس کی رسوائیاں غلام خیر کی زبان ہے ہوئی ہوں ہے ہوں تو خود است بھی خوف محموس ہوا اور جو بہت اس نے شاہ عامل کی براسمانی تھی وہ خود اس سے اندر ختم ہو کئی ۔ پھر کانی مرسی ان جو بہت اس نے شاہ عامل کی براسمانی تھی وہ خود اس سے اندر ختم ہو کئی ۔ پھر کانی مرسی سے بہت مرکز کانی مرسی ہوئی ہی طاری رہی ، لیکن شاہ گل نواز کی فرمائش براسمتنی پر خاموشی ہی طاری رہی ، لیکن شاہ گل نواز کی فرمائش براسمتنی براسمتنی جل محتی اور غالم فی میں ان ان کی میں ان کان کی میں ان کان کی در مائٹ کی میں کان کی در مائٹ کی میں کان کی در مائٹ کی در م

اور میل میں ہوی جیب و غریب کیفیت متنی گزرت ہوئے ہفتے اور مینے ٹابر کل نواز کے اندرایک جیب می نونا بیداد کرتے جار ہے شخص اس کے بولنے کا اندازا به شک آواز بین مردا علی تھی، لیکن اس مردا تئی کے ساتھ ساتھ ایک لیک سسایک ایس انوکی کی گئی کے ساتھ ساتھ ایک لیک سسایک ایس انوکی کی بیان کی کہنے ہوئوں کی جس کا کوئی مغہوم واس نے نہ ہو تکے ساتھ ای کو تھمانے کی کیفیت سے ہونوں کی مشراہت کا انداز سے الگ بات ہے کہ اس انداز پر جان جاتی تھی اور دیکھنے والے ول موس کررہ جاتے تھے بلکہ پروفیسر فیروز نے ایک بار پروفیسر ناصر سے کہا بھی۔

" پر وفیسر ناصر البعض گھرانوں میں بڑی احتقانہ سو جیس ہوتی ہیں. .... کہیں ایساتو نہیں کہ یہ اصل میں <sup>از</sup> کی ہو اور و دلو گ۔ اے لز کا بنا کر آفعیم و لار ہے جو ل"۔

> مروفیسر ناصرنے حمرت بھری نگاہوں سے پروفیسر فیروز کودیکھااور کہا: "بال ہو سکتاہے،الیابو سکتاہے"۔

"اس سلسلے میں کوئی بات کی جائے سی سے ؟"۔

"میرانیال ہے ہم اس کے اہل خاندان سے ایک ملاقات کرتے ہیں ... بالک ذالی میں کا تات کرتے ہیں ... بالک ذالی میں کا ت

اور ان دونوں کے لئے شادعامل کے گھر پہنچنا بالکل بھی مشکل نہ ہوا... ..انہوں نے اپنا تعارف شا؛عامل سے کراتے ہونے کہا۔

"ہماں کول میں تعلیم دیتے ہیں جس میں آپ کا پو تاشاہ گل نواز پڑ ھتاہے"۔ "آپ یہ بتائے کہ لیا آپ اپنے پوت کی تعلیم ہے مطمئن ہیں ؟"۔

"داغ کی رک میت جانے سے فوری انتقال ہو چکا ہے اور یہ کوئی ہیں منٹ سہلے کی

کیفیتوں کا اظہار لفاظی ہے جس پر جو بیتی وہی جانتا ہے .... مروں سے سائبان ہث اقرین توسورج کی تپش اور مصائب کے موسم سخت ہو جاتے ہیں .....زلیخاد ہشت سے مذہ ہو مئی تھی۔

"غلام خير .....اب كيا هو گا؟"-

"الله تكہبان ہے . ... وہ سب كچھ جائتا ہے ..... اى كى طرف و كيكھيں مے ..... ايك اللہ تكہبان ہے .... وہ سب كچھ جائتا ہے .... ايك اللہ تا ہوں "\_

"الإلا"\_

"بچوں کواطلاع دی جائے ؟ زلیخانے پچھ سوچا ، پھر سر د کبیج میں بولی۔
"نہیں ، ابھی تو شاہ کی پیٹت بھی زبین سے نہیں تکی، ہم ان سے انراف نہیں کریں کے سندیں کریں کے سندین کا نظام کرو … یوں شاہ عامل کی کہانی فحتم ہو گئی اور ایک بے رونق گھر میں ہر

ا ہا الل مائے فررا یہاں نے و فعال ہو مائے ورنہ دور نہ میں مااز موں کو بائے اللہ مار کر اگارادوں کا المهورائد بافزار کی جکہ سند

ان نے بہت براسلوک کیا ہے ہمارے ساتھ شاہ سا جب! حالا کلہ ہمارے ذہن میں اسلوک کیا ہے ہمارے دہن میں اسلوک کیا ہے ہمارے ساتھ شاہ سازی ہمیں آپ کے اس سلوک کیا ہے ممالا نکہ میں اسلوک کیا ہمیں جہتی کرنا ہوگی ہے تو جمل سازی ہمی ہے، حالا نکہ میں ایک بیان بھی ہے تو انہیں کے خلاف ہے سکول کو کیا ایک بیان بھی اسلوک کیا ہمیں جہتے تو انہیں کے خلاف ہے سکول کو کیا ہمیں جن ایک بیان بھی تا ہا۔

" بنے بائے آپ لوک میں کہنا ہوں بنے جائے ورند" شاہ عامل پر دیوا تکی طاری نے تی تمی۔

وونوں پروفیسر ہاہر انگل کئے الکین شاہ مامل کے و ماغ میں تاریکی پسینے لکی تھی۔ "آ توشروع ہو کیااصل کھیل بات کھرسے باہر ڈکل کمی اس آہاب اللہ ماب میری مراق کا آغاز ہوگا ہے۔ میری رسوائی کا آغاز ہوگا اب اب اوس اس کھرکی طرف دیکھ کر ہنسیں ہے۔ کیا کروں میں" مجھے کیا کرنامیا ہے "۔

دل بری طرح کھبرایا ۔ بری جیب کیفیت ہو گئی ۔ بر برانے لگا: "میرے میں اس میرے معبود کیاکروں اب کیاکروں ۔ آج تک اس میرے معبود کیاکروں اب کیاکروں ۔ آج تک استخان کا بوجھ سنجالنے کی اس میں کا مقابلہ کرتا آیا ہوں لیکن اب اب شاید تیرے استخان کا بوجھ سنجالنے کی کت فیمی رہی اب تیری مدور کا رہے جین اب اب آواب میں کیا کت فیمی رہی اب تیری مدور کا رہے جین اب اب قان کی چھوار نکل پڑی

ہر شاد عالی جیسا مرد آ ہن، جونہ جانے کب سے اس سارے نظام کو سنجالے ہوئے تھا..... ا برسنت المام خرنے ساری عمر دو تی نیھائی تھی ۔۔۔۔اس نے اپنے فرائض بڑھائے اور شاہ گل نواز عمر المام خر ۱۳ ) کیبر هیون بر آگے قدم بڑھا تارہا ۔ اپنے شوق میں ڈوبا ہوا، رقص و موسیقی اس کا فطر ی روب المرابع المرابع المرابع الم الله الم المرابع المر ری ایکن غلام خبر سب یجھ ہونے کے باوجود فیصلے کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا.....ایک : إن مصوم صنوبر تقى، جس كے بارے ميں سيدھے سادے الفاظ ميں يہ كہا جاسكتا ہے كہ ۔ اے گرمیں سادگی ہے زندگی گزاری اور اس کے بعد دل میں محبت کا بپودالگااور خوش بہ بنا ہے یہاں بھی ساتھ دیااور وہ یہاں آئی ..... بھر باقی زندگی یہاں گزاری ..... ونیا کاند اُل تجربہ اور نہ ہی اس کے بارے میں مجھ معلومات ..... زلیخا بھی بہت زیادہ جہا تدیدہ نہیں فی چنانچہ دونوں عور تیں فیصلہ کرنے سے قاصر اور شاہ گل نواز کاجوانداز تھاوہ ایہا کہ بس جے اور کوئی ہی شخصیت ہو .... جس کا زمین کے لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہو ..... بجین کی معومیت اور فطری شوخی بے شک اس کی فطرت میں بھی موجود تھی، لیکن اس کے اندر اُنُا یک براسرار مفناطیسی قوت پرورش پار ہی تھی کہ دیکھنے والااس کی بات ہے انحراف نہ رسے ..... سکول کی زندگی میں جن لو گوں نے اس حاد نے کی بنیاد ڈالی تھی وہ بھی اس کی بنیت کواب گہری نگاہ ہے محسوس کررہے تھے اور اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اس أكے في جو يچھ بھى كيا ہے وہ نا قابل فہم ہے اور اگر سوچتے تواس نے كيا بى كيا تھا..... الرض غلام خیر وقت گزار تا رہا ..... بار بااس نے تھنگھر دؤں کی جھنکار سنی اور حیوب کر ایکا ...ای وقت تو مملی ویژن پر رقص و موسیقی کا پروگرام مجھی نہیں چل رہا ہو تا تھااور فَيْ نَتْ بِيرول مِين وزني تَصَاكَهم و باند سے ايك مخصوص لے ہر تھر كما ہواا ہے جوش اور جذبه البونمول كرنے كے لئے ..... غالبًا بيروح كى يكار تھى اور غلام خير سوچتا تھا كہ اس طرح كے بخنافراد نظر آتے ہیں کیاان کی ابتداء ایے بی ہوتی ہے ....اللہ بی بہتر جانے ....اد هربیہ

شخص سانسوں کا قرض اداکر نے لگا۔ کان ان کی چھٹیوں کے بعد غلام خیر شاہ گل کو لے کر سکول پہنچا تو استاد فیر وز سنان روز ہے ، نتر میں بلالیا۔ آپ اس بچے کے کون ہیں؟"۔ "غلام سمجھ لیجے"غلام خیر نے کہا۔ "غلام سمجھ لیجے"غلام خیر نے کہا۔ "سانہ سمجھ لیجے"غلام خیر نے کہا۔

"معانی سیجے اس کے داداجان کو یبال آگر ہم سے بات کرنی ہوگی ....اس کے بعدی" ۔
"اس کے داداجان کے انتقال کو آت سولبوال ان ہے "غلام خیر نے محسندگی سانس لے آت سولبوال دین ہے "غلام خیر اے محسندگی سانس لے آت مانس فیر وزچونک پڑا۔

"افسوی سی فحیک ہے آپ جانے سے جاؤشاہ گل اپنی کلاس میں جاؤ"۔

الام خیر کے جانے کے بعد فیروز نے حاضری رجشر منگوایا اور اس کا جائزہ لے کر

پروفیسر ناصر سے رابطہ کیا سی بھر اس نے سے غمناک خبر اسے وی سی ناصر نے سوچے

بوئے کہا۔

" بین سیای دن کی بات ہے ..... آد کوئی بہت ہی المناک سانحہ ہے ..... ہم ہے منطق ہو گئی"۔

"اب کیاکریں؟"\_

"میرے خیال میں خاموش اختیار کروں اگر کوئی خاص ہی بات ہوجائے تو پچر دیکھیں گئے"۔

"خیک ہے"۔

یوں شادگل کی تعلیم کاسلسلہ بھرے جاری ہو گیا ..... ہر کر دار کاایک مقام ہو تا بالار

کہانی اس انداز میں روال دوال محتی اور او هر شاہ عامل کے بینے جواب مال باپ سے کتار ہو! ہوں اس میں ہونے ہوئی کے عذاب میں کر قار سے ... فردزال ایاج ہو چی ہے "اور ال واراب ذہن طور پر سخت مشکش کا شکار تھا ....اپائی بیوی بہر حال اس کے لئے درو سر من اللہ رور ہے۔ ت بھی، لیکن اس سے منحرف بھی نہیں ہو سکتا تھا، ای طرح علی شاد اور عالیہ بھی ہر الارر پا زندگی گزار رہے تھے ...، منیغم اپنی ساز شول میں مصروف تھااور اس نے اس دوران اقج بہت سے ایسے اہم کام کر لئے تھے، جو آنے والے وقت میں شاید اس کے لئے کار آم فو ہو کتے تھے ... وکیلول سے مشورے کئے تھے جہال تک ممکن ہو سکیا تھا،ان کی فدمتر کرا رہا تھا. …وہ کاغذات جو اے دستباب ہوئے تھے ان پر قابل و کیلوں نے مشورے کے تھے... دوسرے بھانیوں کو اس کی ہوا بھی نہیں ۔لکنے دی تھی. .. پہلے بچھ کر بول اس کے بعدد کھاجائے گا ... ہوسکتاہان میں سے کوئی بھانی ہی غداری کر جائے اور ال باب ع جاملے ... وقت سے پہلے اگر الیا ہوجائے تو بری بات ہوگ باں اکر کام بن جانے اللہ سورت حال بہتر شکل اختیار کرے توانہیں بھی تھوڑا بہت حصہ دار بنالیا جائے گا، چو کم نلا سارے کام کئے تھے۔ اس کئے حق مجھی رکھتا تھا اللہ دوسرے بھا یوں کو تواس سلیلے من پا ہی نہیں تھااور پھراہے خوش خبری حاصل ہوئی تعبیٰ جب تمام کاغذات کی تھیل ہوگارا اس کے وکیلوں نے کہا۔

"ویسے توبیا ایک فطری عمل ہے کہ مال باب کی جانبداد اولاد کو ہی منتقل ہوتی ہے اورو ہر حالت میں اس کی حقدار ہوتی ہے .... اگر تمہارے باپ نے کوئی خاص وصیت نامہ با نہیں کر لیاہے تو بھر متہیں ان زمینوں کے حقوق بہ آسانی حاصل ہو کتے ہیں، لیکن امل مسللہ یبی ہے کہ کسی خاص وصیت ناہے کو تلاش کرو'۔

"ادراً گرو صيت نامه بيو تو؟" \_

" تو پھر تمباري كاوشيں بكار بى جائيں گن"۔

" يعنى الناز مينول كى بهى جو بمارى اپنى بين اور جو د و بار هېمىس واپس مل چكى تھيں"۔

"إلى ... اصل مين زمينيس ظاہر بين شاہ عامل كى ملكيت ميں اور شاہ عامل خود ان كے ا من الموش الموسية الموسية الموسية الم ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گزر بسر کرناکتنا مشکل ت کا دور ہے۔ ۔ ۔ گزر بسر کرناکتنا مشکل زریعہ ذندگی تو حاصل ہوگا ۔ . . یہ تو بوی ہی مشکلات کا دور ہے۔ ۔ ۔ . گزر بسر کرناکتنا مشکل ب بعر کافی غور وخوض کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ مال باپ سے ایک بار پھر رابط م ابی بی اور بے کسی کاروناروئے .. آخر کیا کیا ہے ہم نے.... وال تو کیا کر ہے ۔ اس میں موال تو کیا کر اس میں اور کے اس کاروناروئے .... وائے شاہ خال سے .. ایک طویل عرصہ ہو گیا، مال باپ کی صورت و کیجے ہوئے ندگی کے اقد ار حسین انداز میں بدل رہے ہیں، وہ بڑا عجیب ہے، ... محبتوں کا دہ تصور جو مجھی انان کی ذات کا ایک حصد تھا اب نہ جانے کہاں جاسویا ہے ..... وہ نتھے نتھے بودے جو کسی کے یے براگتے میں اور ای پر پروان پر سے میں جب تناور در خت بن جاتے ہیں تواس سے ے تنی دور ہوجاتے ہیں ، انہیں ابنی اصل شکل بھی یاد نہیں آتی .... بہر حال علی حسینم نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ اب پھر او هر ہی کارخ کیا جائے اور دیجھا جائے کہ اتنے عرصے کی جدائی جو واقعی بہت طویل تھی .... ماں باپ پر کس شکل میں اثر انداز ہوئی ہے، ... بھائیوں ے اس نے اب بھی کوئی مشورہ نہیں کیا تھا .... بات وہی کی وہی تھی کہ فائدہ نہیں .... اپنا كام ممل موجائے ....اس كے بعد جو ہو گاد يكھا جائے گااور پھر كافى عرصہ بيت چكا تھا۔ مال كالقور آكھوں ميں تھا ، باپ كى صورت جي الكابوں ميں جيمانى مونى تھى ، نہ جانے كى اندازے بيش آئيں گے ... . نه جانے كيا طرايته كار اختيار كريں گے ، كيكن بہر حال زندگی میں بچھ پانے کے لئے بہت ی مشکاات کا سامنا کرنا پڑتا ہے .... گھر کے وروازے سے داخل ہوااور عجیب سی کیفیتوں میں ڈو باہوااندر بہنچاتوسب سے میلے غلام خیر سے ہی ملا قات ہوئی تھی ..... غلام خیر نے جونک کراہے دیکھا تھااور اس کے چبرے پر سٹمین تاثرات مھیل مح تے ... .علی ضیغم نے سلام کیا تو غلام خیر آ کے بڑھ آیا۔

" ما منتهم آے تیں " نمازم خم نے کہا اور ایخا کا بورا بدان کا نے میاں ، وو بعونجی سی . المارخ ووهيني تلي العلام خير أروان جوطات هذا التمار الم ٠٠٠ نعلى شبغم!٠٠-

"تماآت تي يادوس من تهي آت تي"۔

" نورن تنهان است. " نورن تنهان سا

" الكل جنها" زليخاك كبية من مامتا تزييه بن تعمل.

"الماكت بيل؟"-

"كتي جين .... امال اور بابا جاتى ت مانا جيابتا :وان" نمام خير ك ارزتي آواز أمجري اور

"البال بين؟"

"البحى دروازے کے باہر بی جیمور آیا بول"۔

"ان ت كبوابهم ان ت منييل ماناجات "مالم خير في زكادا تماكرز ليخاكود يكما يجر كردن أُمَكَ والهِي كَ لِنْ مِزا .... توزيناك سيف الك أواز نَفل منى \_

"مُغْهَرو!نظام خير"\_

"جما بھالی صاحبہ!"۔

"استه بنماؤ" به

"مجتم" فالم خير باہر آيااوراس كے بعد مجر مانداز ميں مردن جيكائے كھرے على مَوْ كُولِ لِكُرِوْرا بَيْكُ روم مِين داخل : و كيا سناني نشيغم صوفے نه بیخه مَيا سنجراس نے انگائ بنی کے ساتھ کہا۔

کیچانالیم خیر ..... کیاد نیامی ایس اور مجسی مثال: و کی؟"-

المائم المام علم ميان أب في ست المائد " تي ني جيان ليا عادم في الياسا ملم الشيخم في موال أبيار " إِنْ بَهِتْ وَمِدْ يَبِلُ يَهِانَ لَيْ تَمَا اللَّهِ "غَالِمَ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 

"معالى عابتاً بول بيني الوسلمان المرابي المان المانيت أنهم آلى بو المتعدم المانيا واقعي طور أرين كالوئي من لهين ب معاف الراسية كالجيم الساس تا بعد السالج الماني نهیں کر وال کا ''۔

"آپ اپنیان سے جو تااتاریں اور میر سے سر پر مار و شکینے غلام خیر پتیا ..... انگین فدا ك واسط جميدت الله الدازين في في نه آب من آب كى عزت اور آب فاحرام بعي بالإجاني كے برابر بی کرتا: ول"۔

"مِين أَبِ ت يه تو تنين كبه مكناكه اندر آئي ..... آپ مجھ علم ديجن كه مين كيا المخالد الله دعوال سابلند مو تيا... كنيد لمح سوچتى رى نيم بولي. كرول منيم مياليا" ـ

"مين باباني اورامال ت مانا عابتا بوان"

"أكر آپ جمحے اجازت دیں تو میں اندر جاکر اطلاع کر دوں؟"\_

"كر و يجن إ" على منه م ن محند كي مانس لي كر كبااور غلام خير اندر داخل و ميا ا مال زيده ممن من باپ ب شك جاچكا تعااور حقيقتا است ان معاملات مين مداخلت مبين كرني جائے ، اگر علی منیغم خود ن اندر تھس آئے آواس کے پاس کہنے کے لئے :وگاکہ وہ بیا آ تنبین روک رکا ....زلیخا کے پاس پر نبیا. .... جو ہن ہو کے پاس بلیٹسی ہا تیں کر رہی تھی..... خلام خير کود کيو کر سنجل تني۔

> "أيني سفام فيربهما سكوني فام تو نهيس ب-" " کام ہے بھالی جان"۔

" إلى سبال كن اليابات ب "اليابات ب " الله

"كيسي ضيغم ميال!"-

"بینان باپ سے ملنے آئے اور مہمانوں کی طرح ڈرا سنگ روم میں بیٹھ جائے "نام ا تیر نے گر دن انفاکر علی صیغم کو دیکھ معلی صیغم اسی کی طرف دیکھ رہاتھ ا۔۔۔۔ ناام خیر نا مجھ نہ کہا، لیکن اس کے چبرے کے تاثرات پر بیور کی داستان بکھری ہوئی تھی اور اس دائن کی تربید علی صیغم سے بس کی بات نہیں تھی ،البتہ غلام خیر نے انتا ضرور کہا۔

. . پ سبونہ مسور دہ سر دہ ہیں ہوں۔ "جہاں بیٹھے تھے وہیں جاکر بیٹھ جاؤ . . یہ جذباتی مظاہرے کر کے آگرتم سجیجۃ ہوکا ایک عمر دسیدہ عورت کو بے و توف بنالو گے توشایدیہ تمہارے لئے ممکن نہ ہو"۔ "امال میں "۔

> " بیٹھ جاؤ علی طبیغم... میں تمہیں جانتی ہوں انتھی طرح"-"امال میر اپہلے بھی کو کی قصور نہیں تھااب بھی نہیں ہے"-

"شاید .....ی تواللہ بی بہتر جانتا ہے بیٹھو!" زلیخانے خود پر قابو پالیا تھا، حالا نکہ ہا ہتا چئے بہر ہے۔ ربی تھی کہ خون کا جو قطرہ بدن سے نیک گیا ہے اسے بھرا پی رگوں میں سجا لے، بین شوہر کا خیال بھی تھا جو اب بید دنیا جھوڑ چکا تھا اور جس انداز میں اس نے بید دنیا جھوڑی تھی اس کا بھی زلیخا کو احساس تھا۔ ... نجانے کئی ہے کی ... نجانے کسی ہے بسی اس پر طاری ہوگی، جس کے شانے چار ستون کے سہارا لینے کے لئے بے چین ہوں گے .... وہ چار ستون ہوں کے بین ہوں گے .... وہ چار ستون جواس نے ایک جواس نے ایک دیا ہے تھے پھر ان کو گوں نے ایک ہون گرادیا اور خود سہارے کے منتظر شخص سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ تیز بواؤں میں اکیلاؤول اور ایساس تک کہ گر پڑا ہے چارہ اور ایساگرا کہ پھر نے اٹھا اور بید ان ہی ستونوں میں سے ایک ستون کر دیا اور اس اس نے علی ضیغم سے کہا۔

"كيوں آئے ہو؟" سوال بہت مشكل تھاادراس سے زليخا كى اندرونى كيفيات كااحساس ہوتا تھا..... على صنیخم نے سنجل كر كہا۔

"جواب دول گا تواہے نیلط سمجھا جائے گا"۔

"کیوں آئے ہو؟"زلیخا پھراس انداز میں بولی۔

"آپ کودیکھنے آیا ہوں۔ بابا جانی ہے ملنے آیا ہوں، اوالاد ہوں آپ کی، ، بینا ہوں ... خود نہیں گم ہوا تھا ... نکال دیا گیا تھا ... منع کر دیا گیا تھا مجھ ہے ، لیکن ہے چینیاں مجھ منبیں جھوڑ سکیں ... دل ہمیشہ تزیتارہا ، بس اس احساس نے نہ آنے دیا کہ پھر نکال دیا جاؤں گا"۔

"یراحیاس ختم کیے ہو گیا" "زیخانے سرد کہے میں سوال کیا۔
"ختم نہیں ہوا" بلکہ اپ آپ کو دوبارہ نکالنے کے لئے تیار کرکے یہاں آیا
ہول ایک خواب دیکھا تھا میں نے جس میں آپ لوگوں کو دیکھا ، باباجانی کو دیکھا ، سب کو دیکھا کی تھوڑی کی ہے عزتی ہی تو ہوگی ، مال
سب کو دیکھا کھی مجتلارہا ، پھر سوچا کہ تھوڑی کی ہے عزتی ہی تو ہوگی ، مال
باب ہی کے ہا تھوں ہوگی نا، جا تا ہوں ، آئکھوں کو سراب کرلوں گا زیادہ سے زیادہ سے

المان کیابات ہے؟ کہال تی باباجانی .... باباجانی کہان ہیں ۔... کیا قریب ہی جائی۔۔۔ باباجانی کہان ہیں .... کیا قریب ہی جائے ہیں ۔۔ بنگی در این کو اس خوف کے ساتھ جی جائے گئی ہوات کی ماتھ ہیں در واز و کھول کر اندر داخل ہو تھیا۔۔۔۔ اس می مشیخم کودیکھا۔۔۔ میل مشیخم کودیکھا۔۔۔ میلی مشیخم کودیکھا۔۔۔ میلی مشیخم کے کہا۔

"ایا بو کمیا ہے امال کو؟ نماام خیر بیچا کیا ہو گیا ہے امال کو ..... بابا جان کو آواز و سیجے ..... مہان سے ملے بغیر تہیں جاؤں گا' نماام خیر نے آہتہ سے کہا۔

" مال کو بھاؤ علی ضیغم سیانہ انہیں سنجالوں سان کی حالت گرزنہ جائے"۔ "میں ہو گیاہے انہیں؟ کیا ہو گیاہے آخر"۔

"س سے ملنے آئے ہو علی صبغم ساہنے باپ سے؟"۔ "ماں!اور آج میں ان سے ملے بغیر منبیں جاؤل گا"۔

"آب کھے کہہ رہے ہیں غلام خیر جیا۔... آپ کے الفاظ میر کی سمجھ میں نہیں آرہے"۔
"شادعا مل کا نقال ہو چکا ہے ....اب تو بہت دن گزرگئے"۔

"کیا؟" علی ضیغم پر بجل س گر روی ... بهر حال وقت انسان کے اندر نه جانے کیا ایا ا انگل بیدا کر دیتاہے، لیکن و بی اندر کی بات ....و بی خون کی لبر .....و بی انجاب رہے۔ سردورون انداز من انكال دیاجاؤں گا، اس کے لئے اپنے آپ كو تیار كر كے آیا ہول از ان ان انداز من انداز من انكال دیاجاؤں گا، اس كے بار نجمرا یک سر کش لہرائخی .....دل نے تی کر کہا ایک بار نجمرا یک سر کش لہرائخی .....دل نے تی کر کہا دیاجی کو سینے ہے انگالے لیکن اعصاب سماتھ شددے میل دیاجی ان بھی جو ان جو کا نے رہی دل جیا ہتا تھا كہ سب کے بارے میں پوشھ ... دل جی ہتا تھا كہ سب کے بارے میں پوشھ ... دوسرے بینوں کے بارے میں معلومات كرے، لیکن زبان مجھی سماتھ شددے کی .... فل دوسرے بینوں کے بارے میں معلومات كرے، لیکن زبان مجھی سماتھ شددے کی .... فل

ر بہایا با جائی ، اب بھی میرے سامنے نہیں آئیں گے ، … آپ الن سے ایک بار ہ کید دیں ، مجھے برا جلا کہنے کے لئے آجا نیں ، … بس ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں انہیں … ر اپنی کے جے برایک عجیب تی کیفیت سجیل گئی ۔ … گر دن اٹھائی اور آہتہ سے بول ۔ « نہیں دیکھ کتے " ۔

"ایک بار ..... صرف ایک بار ..... ان سے کہد ویں کد میں آیا ہول ..... اور آپ کے کہنے سے واپس نیل ویں "۔

کہنے سے واپس نہیں جارہا .... وو آئی اور میر اہا تھ کیڑ کر مجھے باہر نکال ویں "۔

"نبیں آ کتے وہ علی ضیغم ... نہیں آ کتے "زلیخا کی آواز چیخ میں تبدیل ہو گی اور علی ضیغم ... نہیں آ کتے "زلیخا کی آواز چیخ میں تبدیل ہو گی اور علی ضیغم تجب سے است و کھنے اکا بُتر بولا۔

"ایک بارسال سرف ایک بار که کرتود یکھیں،جوجواب دیں جھے بتاد بجئے گا"زایا بافتیار ہو گئی سابی جگہ ہے کوئی مونی سسہ بدن لرزنے لگا۔ … آواز آنسوؤل مما زوب گنادرای آنسو کبری آواز میں اس نے چھنے ہوئے کہا۔

"شاد عامل! سنیم آیاب تم سے ملنا جا بتا ہے .... کیا جواب و دل اسے؟ شاد عامل اسے جواب دول اسے؟ شاد عامل اسے جواب دے دو ..... شاہ عامل سے تم سے ملئے آیا ہے" رائیلی یہ تجرب می کیفیت؛ کیم کر مل سنیم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ..... زلیخا کا بورا بدن کا ب رباتھا ۔ آگھوں سے آنسوا بل رہے تھے ..... چہرے پرو حشت پیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و حشت پیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت پیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ..... علی صبیم آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ۔ آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ۔ آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ۔ آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی دھت کے دھت بیدا ہو گئی تھی اسے دھت کے دھت بیدا ہو گئی تھی ۔ آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی ۔ آگئی و دھت بیدا ہو گئی تھی دھا ہو گئی تھی دھت کے دھت بیدا ہو گئی تھی دھت کے دھت بیدا ہو گئی تھی دھوں ہے تھی دھت بیدا ہو گئی تھی دھت بیدا ہو گئی تھی دھت بیدا ہو گئی تھی دھت ہیں ہو گئی تھی دھت ہیں ہو گئی تھی دھت ہیں ہو تھی تھی دھت ہو گئی تھی دھت ہیں ہو تھی ہو گئی تھی دھت ہیں ہو تھی ہ

"الل مجھے بہت دکھ ہے ۔۔۔۔۔زندگی بھرؤ کھ رہے گا۔۔۔۔ایسے رُوٹھ جائیں گے بابا جانی الرآپ لوگ اتن سَلَم لی کا مظاہرہ کریں گے ..... مجھے اس کی اُمید نہیں تھی ..... خیر، اب كى كو تسور دار قرار ويناب كار ب سن غلام خير چيا سن آپ بى خيال كر ليت سن آپ بى

"د کھو .... علی ضیغم! بات اصل میں یہ ہے کہ تم لوگ مجھے ہمیشہ ہی غیر سمجھتے رہے ہ سے ناید تم نے سے سوچا ہو کہ میں شاہ عامل کے <sup>اکٹر</sup>وں پریل رہا ہوں سے اس کی نو کری اربابوں ،،،، نہیں ایک بات نہیں ہے ،،،، میں دوست ہوں اس کاادر صرف دوستی نھائی على نواز كويس في الله الما علم من كم على نواز كويس في الني اولادكي ما ننديا لا تفااور ا اپناولاد ہی سمجھتا تھا .... علی نواز کو مجھ سے چھین لیا گیااور مجھے معلوم ہے کہ میرے علی الذكواس دنيات رخصت كرف والے كون بين؟ بس ميس في اپنے عبر كو آزمايا اور شاہ ال ك الم براس ك قاتلول كومعاف كرديا .... ايك لفظ نه كهنا مجھ سے ورنه ميں اپنے <sup>بۇك</sup>اپر قابونەياسكو**ل گا"**\_

على ضيغم نے خود كو سنجال ليا ..... باپ دور ہو چكا تھاوہ غم اپني جگه اور ضرور تيں اپني مسنیملہ بڑی احتیاط سے کرنا تھا، چونکہ اس سلسلے بیں اس نے بھائیوں سے معورہ بھی الممالية تعالى المارى ذمه دارى خودى الطانى تقى ..... پھر اجانك بى شاه كل نواز سكول ہے الهم آگیااور ڈرائنگ روم کا در وازہ کھلا دیکھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا..... علی صیغم نہ جانے کہاں سے بنتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں ۔۔۔۔ بچھ بھی ہو۔۔۔۔ پچھ کیے تو متاثر کرتے مہ جات ہوں ۔۔۔۔۔ یہ مار میں دوڑر ہی تھیں ..... ارزتے ہوئے قد موں ہیں .... علی ضیغم کے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑر ہی تھیں ..... علی ضیغم کے بدن میں گرم گرم الہرین دوڑر ہی تھیں ..... ے دہ صوفے کی جانب بڑھااور بے جان ساصونے پر گر بڑا۔

"آپ کیا کهدر بین غلام خبر چیا"اس کی رندهی موئی آواز اُ بھری ..... باب یاد آگیا "آپ کیا کهدر بین غلام خبر چیا" تھااور اس یاد میں سجائیاں تھیں، لیکن سے سجائیاں بھی کھوں کے لئے جھا نکتی ہیں اور پھر ان تھااور اس یاد میں سجائیاں تھیں، لیکن سے سجائیاں بھی کھوں کے لئے جھا نکتی ہیں اور پھر ان ر ما ایکوں میں جاسوتی ہیں ۔۔۔۔ علی ضیغم کے کانوں نے وہ من لیا تھا جو بہت عجیب محسوس ہوا گرائیوں میں جاسوتی ہیں ر میں۔ تھا، لیکن حقیقوں کو قبول کرنا پڑتاہے اور اس کے بعد انسان پھر اپنی ذات کی غرض کی جانب دوز پرتا ہے .... کچھ و ریس علی ضیغم نے خود کو سنجال لیا۔

"ناام خرچي سيک بوا اور مميل کيول نبيل پنڌ جلا"-

"اسبات كاميرے پاس كوئى جواب نہيں ہے"-

"كيا بواتقابابا جانى كو ..... كب جلے كئے وہ اس دنيا ہے .... كيا واقعى جم اتنے برے لوگ میں.....کیااتے ہی قابل نفرت تھے ہم کہ ہمیں ان کی موت کی اطلاع بھی نہیں دی گئ"۔ "كونى جواب نہيں ہے اس كا ميرے پاس" تمہارى مال تمہارے سامنے ہے ..... ميں ہر حالت میں ایک غیر انسان ہوں جاہے میں اپنے آپ کو بچھ بھی سمجھ لول"۔ "زياد تى موئى ہے ہمارے ساتھ .... ب نے زياد تى كى ہے"۔

"كون ..... كياكرت تم .... بين كياكر ليخ تم .... كياكيا تفاتم في الي باب ك ساتھ .... بولو کیا کیا تھا؟"زلیخا جیخی ہوئی بولی اور طنیغم نے گرون جھکالی .... بہر حال اے صدمه مواتفااور مونا مجى حاب تقا ..... ليكن وقت كزر چكاتفااب تو صرف لكير على جيني تھی ....وہ بہت دیر تک خاموش بیضار ہا بھراس نے کہا۔

"مِن آپ کو مجبور نہیں کروں گا.... جیسا آپ بیند کریں، جو ہو چکاہ و، کی بہت زیادہ اسلام کا خمیازہ مجسست ہوں ہے۔ جیس اسلام کی شاہ میں شاہ مجسست ہوگا ہوں، آخر علی داراب اور علی شاہ مجسست ہو گا ہوں میر کی زبانی ان تک ہنچ گا ہیں۔ "مجھ دیر کے بند ملی شیغ دہاں سے رخصت ہو گیا۔۔۔۔ دل میں عجیب و غریب کیفیات لئے ہوئے کا بند ملی شیغ دہاں سے رخصت ہو گیا۔۔۔۔ دل میں عجیب و غریب کیفیات لئے ہوئے نہیں کوئی شک نہیں کہ مال باپ ہم حال مال باپ تھے۔۔۔۔ وقت کی ہواؤں نے نہیں کوئی شک نہیں کہ مال باپ ہم حال مال باپ تھے۔۔۔۔ علی داراب اور نہیں کوئی شاہ عامل کی موت کی خبر ملی تو ہجھ کھوں نہیں ہوتے۔۔۔۔ علی داراب اور نہیں ماتھ ان تینوں کی بیگمات کو بھی شاہ عامل کی موت کی خبر ملی تو ہجھ کھوں کی نہیں دو گئیں۔۔۔۔ پھر عالیہ شاہ نے کہا۔

"ار جمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ جمیں اس موت کی اطلاع ہی دے دی جاتی"۔ "کیاارادہ ہے؟کیاتم لوگ وہاں جانا پہند کرو گے؟"۔ "ک

"كى منہ سے جائيں بھائی ضيغم .....كس منہ سے مال كے سامنے جائيں ..... تين تين

نے بیلی باراس حسین بھول کو دیکھا تھا۔۔۔ سکول کے یو نیفار م میں جو پچھ نظر آرہا تھانا قابل یقین تھا۔ اتنا حسین بچہ ۔۔ ایسی خوبصورت شخصیت کا مالک تصورے بھی نہیں گزرا تھا۔ ایک لیجے کے لئے دہ اے دیکھتارہ گیا۔۔۔۔ پھر صورت حال سمجھ گیااور بے اختیارائی جگہ ہے انھا۔

"بال یہ ای کی نشانی ہے "علی طبیغم نے بیچے کو گود میں لے لیااور اسے چوہے لگا....
اس کے دل میں تجیب ہے احساسات اُبھر رہے ہتے .... بیچے ان لؤگوں کے بھی تھے لیکن
بس در میانہ شکل وصورت کے مالک ہی تھے اور یہ حسین بھول .... اسے دیکھنے ہے دل نہیں
بحر تاتھا ... علی طبیغم نے کہا۔

"كتناخوبصورت بچه ٢٠٠٠"-

"میراعلی نواز بھی کیا کم خوبصورت تھا؟"زلیخانے کہا۔

"امال درخواست کرتا ہوں آپ ہے ..... دل مکڑے مکڑے ہو گیا ہے ..... غلطیال ہاری بھی میں، لیکن اب فدارا ال تمام باتوں کو فراموش کر دیجئے ..... ہمیں ہمارا فرش پیچانے دیجئے"۔

" نبیں علی ضیم الی بات نہ کرو ...... تم نے اپنا فرض پہچانا تو میں اپنا علی نواز کھو بیٹی "۔
"جو بواوہ بو چُکاامال! آپ جانتی ہیں میں بے قصور ہوں ..... میر اتو کوئی قصور نہیں ہے اس میں .... میر اتو کوئی قصور نہیں ہے اس میں ... بس اب فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں ..... آپ چلیں گی میرے ساتھ یہاں ہے چلیں گی آپ "۔

"مشکل ہے علی طبیغم! بہت مشکل ہے"۔

"كوئى مشكل نہيں ہے، بس ميں آپ كولے كر جاؤں گا..... غلام خبر چياانظالت

نیں آنے دیا گیا تھا اور علی تشیغم نے اس سلسلے میں خود ہی کوششیں کی تھیں اور بھا نیوں کو جو ہی کوششیں کی تھیں اور بھا نیوں کو جو ہی سہمایا تھا ۔۔۔۔ ویہ وہ بڑی زبروست عال چل رہا تھا ۔۔۔۔ باپ تواس و نیا ہے رخصت ہوی چاتھا، لیکن اس کے بعد اس صورت حال کو سنجالنا عالا نکہ وہ آیا تبریہ وہ آیا تبریہ وہ آیا تبریہ وہ کی تھی اتارے گا اور زمینوں کے بارے میں بات کرے گا فانہ نیل میں جو کو تھی اور شاہ عامل اس و نیا جو تھی اور شاہ عامل اس و نیا تھا، جس کے سلسلے میں اس نے اپنے و کیلوں سے جو گا گیا ۔۔۔۔ اب ایک نیا بحران شروع ہو گیا تھا، جس کے سلسلے میں اس نے اپنے و کیلوں سے بھی مشورہ کیا تھا ۔۔۔۔ و کیلوں نے کہا۔

"تہبیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا شاہ عامل نے کوئی وعیت چھوڑی ہے؟ اگر وعیت نہیں جھوڑی تب تمہار اکام زیادہ آسان ہو جائے گا..... یعنی یہ کہ وہ زمینیں اب تم کی خود بخو د منتقل ہو جائیں گی"۔

" یہ معلوم کرنے کے لئے مجھے بہت مشکلات پیش آئیں گی..... میں سمجھتا ہوں مجھے الکی حیثیت سے اب اختیار ات حاصل ہیں ویسے بھی سب سے بڑا ہوں "۔

"تم قانونی طور پر اس سلسلے میں کو ششیں شروع کردواور تھوڑا سااپی مال کا نظریہ معلوم کرلو" چو نکہ زلیخاان لوگوں کو تقریباً معاف کر چکی تھی ..... بس ایخ اصولوں پراڑی اول تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ تینوں شیطان عور تیں بچپاری صنوبر کو بالکل بسپا کردیں گی ادراس کے لئے مشکلات بیدا ہو جائیں گی .....اس لئے دہ یمبیں موجود تھی اور اب خاص طور سے علی ضیغم اس کے دل کے قریب آ چکا تھا ..... علی ضیغم نے کہا:

"اوراب ان حالات میں اماں ..... میرے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ بدفتمتی ہے میں کسی اہل نہیں ہوں کہ اس گھر کی مالی اہداد کر سکوں، نیکن وہ ذمہ داریاں جو میرے سپر دہیں "۔
"نہیں ..... ہمیں مالی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی علی ضیغم ..... سارا کچھ تو موجود ہمیں .... مین مالی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی علی ضیغم ..... سارا کچھ تو موجود ہمین آمدنی اور پھر باتی تمام چیزیں ..... میرا مطلب ہے صنوبر کی وہ جائیداد جو نمان منتقل کر دی تھی "۔

مینے موجود سے ادر ہمارے باپ کا جنازہ غیروں نے اٹھایا ..... دل تو یہ جاہتا ہے کہ اب ان لوگوں ہے بالکل قطع تعلق کر لیاجائے، لیکن جو آپ کا تھم"۔ "بے و قون ہوتم لوگ... ماں تنہارہ گئی ہے اور اسے تنہا نہیں چھوڑا جاسکتا" " تو پیر چلیں انہیں یبال لے آتے ہیں"۔

مين نه شش كي منهي ليكن صاف انكار كرد يا كيااور غلام خير چپاس سلسله من بيش

جين ٻين"-

" آخر ود کون : و نام : مارے کھریلو معاملات میں و خل دینے والا"۔

على داراب غصيلے لهج ميں بولا۔

"علی داراب عبرے کام او ..... عقل سے کام او ..... عبر حال سب ایک دوسرے سے سلے گلے شکوے ہوئی چکا تھا ..... غلام خیرا پی جگہ سکتے شکوے ہوئے سکا داراب اس بر مجڑ ہے اور علی صنیغم نے اس سلسلے میں خاموثی اختیار کرلی، لیکن غلام خیر نے کہا۔

"فدائے ہزرگ و ہرترکی قتم، پہاڑوں کار ہنے والا ہوں …… چٹانوں سے زیادہ مضوط ہوں …… کرتم لوگ مجھے ہوڑھا سجھے ہو تو یہ تربہاری غلط قبہی ہے …… اور اس غلط قبہی کودل سے نکال دوکہ کسی نے اگر آئھ ٹیر حمی کی تو شاید بیس شاہ عامل کو بھی بھول جاؤں اور ای مئیر حمی آئھ کو بھیشہ کے لئے سیدھا کر دوں …… اپنے ہوش و حواس بیس رہنا، کوئی یہاں سے نہیں جائے گا…… ہی یہ میرا فیصلہ ہے …… علی ضیغم نے اس وقت مکاری سے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

"تم کوئی فضول بات مت کرو ..... علی داراب اور علی شاد ..... بابا جانی کے بعد بچاغلام خیر اب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا ہر قیت پر "اور اس کے بعد علی شیغم نے حالات ہموار کئے .....اب اس کا اصول تھا کہ روزانہ صبح اور شام کو یہاں چکر لگا باک<sup>ا</sup> تما ..... نمرورت کی اشیاء بھی اس نے وہاں بہنچائی تھیں .....البنتہ تینوں عور تول کو یہال تک "آپ جمھے میر احصہ و بیجئے ... آپ دیکھ رہے ہیں، میری بیوی اپاہی ہو چک ہے ..... میں اس کا سیج طور پر علاج بھی نہیں کراسکتا"۔ میں اس کا سیج طور پر علاج بھی نہیں کراسکتا"۔

"حاب كتاب كرلو .... جوتمهار احصد بنتائب وه لے لو ..... ميں نے كہال انكار كياب" اور خاموشی ہے یہ معاملہ بھی طے ہو گیا اور یہ خبر زلیخا کو نبیں وی گئی کہ وہاں ایک الزد اموجود تھا جس کانام غلام خیر تھا ..... بات اس کشاکش میں رہی بیعنی دونوں گھرانے الگ الگرے بینے بھی ایک دوسرے سے الگرتے تھے،ان کے بچے بھی ایک دوسرے سے ل ماکر تے تنے اور او هر گل نواز کی کہانی اپنی مناسب رفتارے آگے بڑھ رہی تھی ..... ا رتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں کچھ اور تبدیلیاں پیدا ہوگئی تھیں اور رتص دموسیق کے ساتھ اب بڑھتی ہوئی تعلیم بھی تھی، لیکن اپنے وجودے کہیں زیادہ اس نے علم حاصل کیا تھا..... اور اب ذرا سمجھدار ہو گیا تھااس لئے اپنی پیند کی کتابوں کا بھی انتاب كرنے لگا تھا..... وہ اساتذہ جواس كى شخصيت پر نكتہ چيس تھے اس كى عليت سے دنگ رہ گئے تھے اور یہ اعتراف کیا گیا تھا کہ یہ لڑ کا اس سکول کا نام روشن کرے گا ..... پھر جب شاہ گل نواز نے دسویں کلاس کا امتحان دیا اور اس کا نتیجہ آیا تو سب کی آئھیں جیرت سے کھل ئئين ايك طرف سكول والے اس بات پر نازال تھے كدان كے سكول كے طالب علم نے پرے صوبے میں اول پوزیشن حاصل کی تھی تو دوسر ی طرف گھروالے بھی اس بات سے فوش سے ... تھوڑا بہت رابطہ ان لوگوں ہے مھی تھا..... جو چیااور تایا تھے، نیکن وہاں کوئی المم توجہ نہیں تھی، ... علی ضیغم نے بس سرسری ہی خوشی کا مظاہرہ کیا تھا....البتہ بہت ت تحالف وہاں پہنچائے تھے تاکہ اس کے خلوص پر کوئی شک نہ ہواور زلیخااور غلام خیریہ نہ بچ بیسی که جائداد کاحساب کیا ہے؟ جبکہ ضیغم نے اس جائداد کی آمدنی سے اسے حالات نوار کئے تھے اور زمین کی طرف جھکتا ہوا گھرا یک بار پھر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا .... شاہ گل نواز اب معموم نہیں رہاتھا... یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے بارے میں اس نے بھی گہرے انواز میں نہیں سوچا تھا. ... سکول میں بچین ہی ہے اس کے لئے ہونوں پر مسکراہیں

باب ببباں کا موقع کہاں مل سکا؟ مجھی سوچا بھی نہیں تھااس کے بارے میں کہ اس "انہیں اس کا موقع کہاں مل سکا؟ مجھی سوچا بھی نہیں تھااس کے بارے میں کہ اس 'بر رابع بَک بی سب سے زوٹھ کر چلے جائیں ھے ؟"۔

" پھر ہمی اماں! و کھے تو لینے اور شاہ عامل کے تمام تر کا غذات تلاش کئے گئے، لیکن ان میں کوئی دھیت موبود نہیں تھی ... علی صنیع کواس بات کی خوشی ہوئی بھراس نے بالا بالا تمام کارروائیاں کیں اور اس کے بعد اس تمام جائیداد کا متولی بن گیا، لیکن عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے اس نے اس جائیداد پر قبضہ جمانے کے باوجود ان سے انحراف نہیں کیا تھا ۔ پہلی بات تو یہ کہ بہر حال علی نواز کا دارث موجود تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ نہر حال علی نواز کا دارث موجود تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ذرا بھی کسی قتم کی گز ہو کر تا تو صنو ہر کی آمد نی اس کے قبضے سے نکل جاتی، جو کہ اس کی زمینوں سے کہیں زیادہ تھی ۔ ان تمام پیزوں پر قبضہ ہر قرار رکھنے کے لئے اسے اپنے خول زمینوں سے کہیں زیادہ تھی ۔ ان تمام پیزوں پر قبضہ ہر قرار در کھنے کے لئے اسے اپنے خول میں بند ہونا پڑا تھا ۔ علی داراب اور علی خاد کی یہ کیشیت نہیں تھی ، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے علی داراب اور علی ضاد کی یہ کیشیت نہیں تھی ، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے حال کی زیادہ قربت حاصل کرنے کے بعد اپنے حالات سنواد ہے ہیں، پنانچہ اس سلط میں بھی کھیش شروع ہوگی اور ایک دن علی داراب نے تنت نہیلے لیے ہیں، پنانچہ اس سلط میں بھی کھیش شروع ہوگی اور ایک دن علی داراب نے تنت نہیلے لیے ہیں کہا۔

"ادر جمیں اندازہ ہو گیاہے علی ضیغم! کہ آپ ضاطر خواہ فائدہ اٹھار ہے ہیں ان لوگوں کی خوشی حاصل کر کے اور وہاں کی جائیداد آپ کی نگر انی ہیں آئنی ہے "۔

" میں نے کب کے کیا ہاں بات ہے"۔

"اور و کیمئے کوئی بھی بے غرض نہیں ہوتا، جو پچھ آپ وہاں سے عاصل کر دہ ہیں۔ اس پر میرا بھی معد ہے"۔

" مَنْ مِنْ لِنَ كُلِ مَنْعُ كَيَابٌ تَمْهِار الربعية تنفو ذاب "\_

رایتاں نے خواب میں اپنے آپ کوایک الیمی حسین دادی میں پایا جس میں جاروں طرف رے۔ بیال کیلے ہوئے تھے ....اس کے پیروں میں گھنگھر وؤں کی بجائے پازیب متمی اور اس کے بیال ہوں قد موں کی جاپ سے چھن جھن کی آواز انجررہی تھی، تب ایک بڑی می جھاڑی کے بیجیے ے ایک وجود خمودار ہوا، عجیب می شخصیت متمی اس کی ....سر ابدن نظر آرما تھا لیکن چیرہ یے نقش تھا.... جسم چوڑا چکا ..... ہیا حساس دلاتا ہوا کہ اس میس ہوئی خاص ہی بات ہے،وہ . اں کے سامنے نہ جائے کیوں شر مندہ ساہو گیااور بیٹھ کر گھٹنوں میں سرچھپالیا..... تب سی کے ہاتھوں کالس اے اپنے رخسار پر محسوس ہوا....اس کے بدن میں ایک جھر جھری ی رور منی سے اس کی مفوری کے یہ ہاتھ رکھااور اس کا چبرہ او پر اٹھالیا ۔۔۔۔ شاہ گل ٹر ماکر دہرا ہو گیا تھا ..... تب اس محض نے جو کوئی بھی وہ تھااے بازوے پکڑ کر ایک سمت بنایاور پھر جھاڑیوں کے پیچھے سے اس نے وہ پھول توڑے جنہیں لہرانے کے بعد ایک سرخ روینہ نمودار ہو گیا..... میدوویشہ اس نے شاہ گل کے سر پر ڈال دیا..... شاہ گل کو بول محسوس ہواجیے اس کا وجود آسانی شکل اختیار کر گیا ہو ..... اتنا حسین پایااس نے اپ آپ کو کہ وہ ایے آپ برہی فریفتہ ہو گیا.... بس بیدایک انو کھاخواب تھا، جس نے اس کے ول میں ایک آرز دبید اکر دی..... عمو مااس کا جیب خرج جو بھی ہو تا تھاوہ زیادہ سے زیادہ اس کی کتابوں پر مرف ہوجاتا تھا.... بہت سی الی کتابیں اس نے خریدی تھیں جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتی تھیں....ان میں فن موسیقی اور فن موسیقی کاار تقاء اور اس کی ایجادات ہے زياده ترمعلومات موجود تحسيس اوروه ان ميس ايخ طور پر كمال حاصل كرتا چلا جار باتها، كيكن اس کے بعداس نے اپنے جیب خرج میں ہے جو بچھ بھی بیایاس ہے اس نے ایک دن بازار جاکر میک اب کا سامان خرید ااور اے چوری چھپے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا ..... پھراس نے بہت بی خوبھ برت قشم کے سلے ہوئے لیاسوں میں ہے ایک چیکدار اور کھڑ کدار زنانہ لباس خریدا جواس کی اپنی جمامت کا تھا ..... پھر وہ اینے کرے میں آیا اور اس نے پہلی بار اپنی تشنہ أرز دؤل كى يمكيل كى .....وروازه بند كر كے اس نے وہ حسين کباس پہنااوراس کے بعد آئينے

ر قصال رباکرتی تھیں .... ہجے وقت تووہ ان مسکرا ہٹوں ہے الجھار ہا .... سارے اور کے آہی ر ساں دوسرے سے ہنسی نداق کرتے تھے، کیکن جب وہ ان کے سامنے ہو تا توان کی ثورۂ میں ایک دوسرے سے بنسی نداق کرتے تھے، کیکن جب وہ ان کے سامنے ہو تا توان کی ثورۂ ین میک در نگاموں کا مرکز وہی ہو تا..... رفتہ رفتہ وہ ان شوخ نگاموں کا عادی ہو گیا تھا.....اس کا ال طبیت میں بے حد نفاست تھی .... بے داغ بدن رکھتا تھا .... لیے چوڑے کریل باب کابنا تھا، چنانچہ جسامت بھی باپ ہی جیسی پائی تھی، کیکن اس نزاکت کو رو کنااس کے بس م<sub>ار</sub> نہیں تھاج ذور بخوراں کے اندر بیدا: و جاتی تھی ہیں ہر چیز کا حساس رکھتا تھا ۔۔۔۔ خور کو بنائے سنوار نے کا عال کی تما اے یا حصل اب بسند تھے .... لانی بلکیس پہند تھیں ... ه . نی پرلان پیند متی ، جو قدر تی طور پراس کے ہو ننوال پر چسپاں تھی ۔ اس کی مسکراہن ہ تا بل یقین حد تک دل آویز تھی اور ان تمام ترباتوں کے ساتھ اس نے ابھی تک اینے دجور می کی ایس کی کااحساس نہیں کیا تھاجواہے سوچنے پر مجبور کردیت ..... زیادہ تر توجہ ایے وجود پر رہتی تھی اور اس کا انگ انگ تھر کتار ہتا تھا ..... دل میہ جیا ہتا تھا کہ بس رقصال ہی رہ اور ہر چیز ے گد کدی محسوس ہو تی رہے ..... طبیعت میں جو کیفیت تھی وہ آواز میں جی شامل ہو منی تھی اور بہت سی الیمی باتوں ہے شر ماہٹ کا احساس ہو تا تھا جو سمجھ میں نہ آئیں، کئین وقت ای انداز میں گزرتا گیااور جب کوئی چیز عادت بن جائے تو پھر اس کا حساس مجل شدید نہیں ہو تا.... کھر کی جانب سے بالکل بے فکری تھی.... زمینوں سے اتن برال ر قومات ہاتھ لگ جاتی تھیں کہ اپناکام چلانے کے علاوہ ان لوگوں کی بھی کفالت کی جاشل تقى اور على طبيغم يادوسر ، جمائيول كويه ضرورت نهيس بيش آئى تقى كه ان كے خلاف كولى المن مازش کریں ۔۔۔ بہر حال وہ زلیخا کے بیٹے تھے اور زلیخااہے بیٹوں ہے اس قدر دار جى نبيل نقى كه ان پراس تسم كى نكته چينى كرتى ..... جهال تك غلام خير كامعامله تفاتودها في حیثیت کو حد نگاه رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ کونی غم کونی فکر نہیں تھی شاہ گل کو ..... وہ خوبصورت الباس سلوا تا ..... خوبصورت لباس پہنتا، لیکن پچیلے دنوں ہے ایک آرزواس کے دل میں ' جانے کیوں سر اُبھار تی رہی تھی اور شاید اس کی وجہ وہ خواب تھاجو اس نے دیکھا تھا۔۔۔ا<sup>ال</sup>

بن کابر نقش مٹ چکاہے تو دہ اپ بستر پر آگر در از ہو گیا..... آئکھیں بند کر کے وہی تصور بن کابر اس کے دل میں ایک گد گدی بیدا کرنے لگا تھالیکن دو سری صبح وہ ناریل نا ۔ زندگی کے معمولات ای انداز میں جاری رہے، لیکن یہ خواب اب اے اکثر نظر نے لگاتھا. .. حسین وادی میں کوئی بے نقش ہیولا نمودار ہو تااور اس کے سر پر سرخ دویشہ ال دینا اب اس دویتے میں ستارے ملے ہوئے ہوتے ، لیکن پکھ دیر کے بعد اے یوں . بی س ہو تا جیسے سے ستارے اس دویئے ہے جھڑ جھڑ کر ینچے گر رہے ہیں اور وہ ان ستاروں کو منے کی کوشش کر تااور بے نقش ہیولااس کی نگاہوں سے معدوم ہو جاتا، لیکن اس کے بعد اں کے دل میں شدت سے بیہ خواہش بیدار ہونے لگی کہ وواپناوہی حسین باس نے اور جے کو حجائے اور پھر عالم بے خودی میں وہ یبی عمل کرتا تھا.....اب نواے الی عادت بائی تھی اس کی کہ وہ بے حواس میں ہی ہیہ سب بچھ کر ڈالٹا تھااور اس وقت اس کار قص دیکھتے كے لئے كوئى بھى موجود نہيں ہو تا تھا..... جبوہ دنياكا حسين ترين رقص پيش كرتا تھا.... بن دت گزر تار ہا ۔۔۔۔ بالآخر کا لج میں داخلہ ہوااور کا لج کی زندگی سکول کی زندگی ہے بالکل نان تھی .... یہال پختہ ذہن اور شرارت کے پتلے موجود تھے .... ایک سے ایک زیادہ بالاک شوخ ادر ہر کسی کو تختہ مشق بنانے والا ..... شاہ گل کی فطرت متضاد تھی ..... مجھی مجھی الے کہ اپنے آپ سے گھبر اجائے .... خود سے شر مسار ہو جائے اور مجھی اعتماد کا دورہ پڑے تو الصافيول كوخاطر ميں نه لائے .... بے شك دسويں تك كى تعليم بہت زيادہ عليت نہيں الله سي توابتداء ہے .... بہلا قاعدہ ليكن شاہ كل كى فطرت ميں قدرت نے جو نماياں للهميتن ركهي تهين، وه تجهي تجهي ديكھنے والوں كو جيران كرديتی تھيں....اب بيه الگ بات <sup>4</sup> کہ الیام رف وقت کے تحت ہواور اس وقت بھی تقدیرِ ساتھی تھی.... جب داخلوں کی کیل کے بعد سب سے مہلی نشست ہوئی ..... سینڈ ایر اور فرسٹ ایر کے طلباء جمع ہوئے النكرواج موتے ہيں كه سكنداير كے طالب علم فرسٹ اير ميں داخل مونے والوں كے الله ابتدائی سلوک این مزاج کے مطابق کرتے ہیں، چنانچہ اس دفت بھی مید اجتاع

کے سامنے بیٹر کراپنے چبرے کور نگنے لگا اس نے بہلی باراپنے چبرے پر میکساپ کی یہ اشیاءاستوال کی تھیں ... اتن نفاست اور سلیقے ہے کہ دیکھنے والے کو گمان بھی ند ہو کہ کہا اشیاءاستوال کی تھیں ... اتن نفاست اور سلیقے ہے کہ دیکھنے والے کو گمان بھی ند ہو کہ کہا اسارا المان ہوں ہے۔ شفان تھا رنگ تشمیری سیب کی مانند ،اس پر اس میک اپ نے جو قیامت ڈھائی آ کیٹے میں ایے آپ کو دیکھا تو شر ماکر دہرا ہو گیا....اے خود اپنے آپ سے عشق ہو گیا تھا.....اتی ت برت کا در کا سین مورت بھلا کسی انسان کی کہاں ہو گی ..... بہت می از کیوں کا مسین صورت بہت می از کیوں کا ریکھا تخااور انہیں دیکھ کر اس کے دل کو کوئی ایسااحساس نہیں تھا جس میں حسن کی تنظم ہو ہیں حسین چہرے اس کی آنکھواں کو بھاتے تھے ، کیو نکہ خود مجھی حسن پر ست تھا، لیکن ال د قت این آب کوجو دیکھا قواپ آپ پر بن ثید ابنو کمیااور دل پریہ احساس اُنجراکہ کاش ود جو اس حسین وادی میں خوبصورت بھولوں کی جھاڑیوں کے بیچھے سے نکلا تھااس وتت نمودار ہو....اے دیکھے اور اس کی تعریف کرے حالا نکہ وہ چہرہ بے نقش تھا، پھرنہ جانے ذ بن طور پر کیا بحران ہیرا ہوا کہ اس نے اپنے گھو تکھروں نکال کر بیروں میں باندھے کرے کا در دازہ بند تھااور وہ اکثر رقص کی مثق کر تا رہتا تھا.....گھر کے لوگ گھو تکھر وؤں کی اس جھنکار کے عادی ہو چکے تھے ....اس لئے کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن اس وقت وہ جس طرح ناجا، رقص کرنے دالے اور رقص کے ماہر اگر اسے دیکھتے تو دیک رہ جاتے ....اس کاعضو عضوناج رہاتھااور آئینے کے سامنے وہ اپنے آپ کو رقصال دیکھ کر دیوانہ ہوا جارہا تھا....ن جانے کی وقت تک یہ سلسلہ چلتار ہا .... یہاں تک کہ وہ تھک کر ہانینے لگااور پھر آہند بیختا چلا گیا ... بیراس کے جنون کی ابتداء تھی ..... وہ جنون جو فطری طور پر اس کے رگ ہ بے میں شامل تھا، لیکن جس کے اظہار کا آج تک کوئی موقع نہیں آیا تھا....نہ جانے کب تک ده ای انتظار مین بیشار ما چر موش و حواس میں آیا تو چونک پڑا.....ایخ آپ کوریکھا، جرت ہوئی اور اپنے آپ ہی سے شر مندہ ہونے لگا ..... لباس اتار کر احتیاط سے رکھااور مسل خانے میں جاکر چہرہ دھویا، جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کے چہرے ہے ا<sup>س کے</sup>

بوا... جے تعارفی اجماع کانام دیا گیا تھا اور شیطانوں کے غول جمع ہوگئے .... نے آفوال ا پرانے آنے والوں کے حضور پیش ہوئے تھے اور دوسرے سال کے طلباء ان کا ناقد انہ جائز و لے رہے تھے .... ایک ہے ایک شیطنیت میں با کمال .... شاہ گل کلاس میں واخل ہوا تو ا چاروں طرف ہے ہا .... ہو .... ہو .... کی آوازیں بلند ہو کیں .... کچھ نوجوان اٹھ کر فرخی سلام کرنے گئے .... یہ شاہ گل کی نزاکت .... اس کے چلنے کا انداز .... ہے نما ا ورجے سنجالا گیا تھا، لیکن اس اوا میں جو با نکین تھا وہ لوگوں کے ولوں کو متاثر کر گیا .... بم سن یہ ، نو خو بیت کے حسن سے مالا مال ... جبرے پر ایک عجیب کی کیفیت ...

"ذرایه تومعلوم کیاجائے کہ بیہ کون می بشت ہوئی" کس طرف ہے آواز آئی۔ "اے ....ان کی جانب پشت نہ کر ناور نہ" دوسر می آواز اُ بھری۔

"آخرنواب اودھ ہیں ....نہ جانے کیوں اس وقت شاہ گل کے اندر کوئی کچک پیدائیں ہوئی ..... مسکراتا ہواان کے در میان بہنچ گیااور پھر بولا"۔

"اں محبت بھرے استقبال کا شکریہ ..... واجد علی کی کہانی قصہ پارینہ ہو چک ہے.... آپ لوگوں کی علمیت میں شاید پچھ کی واقع رہ گئے ہے"۔

"سجان الله ..... سبحان الله شعر مو كميا، بلكه غزل مو كئ" ـ

"غزل؟" ایک و حشت مجری آواز اُمجری اور ایک نوجوان تیزی سے درژ<sup>اہرا</sup> قریب آگیا۔

"كبال مو گئ غزل؟"كب بو گئي ..... بهم كہال تھے۔ "اب او شاعر ..... بوش ميں آ ..... بيد محفل مشاعره نہيں "كسى نے آنے دالے

نو جوان کا گریبان بکڑ کرایک طرف کر دیا۔ "بخدا! غزل کانام احترام سے لیا کرو"۔

"ب ہو گئی بک بک سے تعارف ہو جائے تو حضور انور اسم شریف ؟" کسی نے شاہ کل

-الم

"ہوش مندوں کی محفل ہو تو پچھ عرض کروں''۔ ''ہوش مندوں کی محفل ہو تو پچھ عرض کروں''۔

"ارشاد!ارشاد"شاعر جلدي سے بولا۔

"غزل یا نظم نہیں ..... یا کو کی شعر نہیں، بلکہ اسم تعارف ہے لیکن سلیقہ نہیں مل رہا"۔ "ابھا کی .... سلیقہ سلائی مشین دالوں کے ایجنٹ ہو کیا؟"۔

"کہہ لیجئے پچھ بھی ..... بولنے کے لئے لفظ در کار ہوتے ہیں ..... صرف بولنا مقصود ہوتے ہیں ..... مرف بولنا مقصود ہوتے ہیں .... مرف بولنا مقصود ہوتی ہیں ہوتی پچھ بھی بول لیں .... ہال سلیقے کی بات کریں گے توجواب ضرور دول گا"۔ "حضور "رق گاد ہجے" وہ شخص جے شاعر کہہ کر مخاطب کیا گیا تھاا کیک بار پھر آ گے بردھ

"دومیں لگا تا ہوں .... بیٹے تم فکر مت کر ہ"ایک دوسر انوجوان آگے بڑھااور اس نے ناع کی گردن میں قمیض کے کالر پکڑ کران میں " جنگانے کی کوشش کی۔

"میں نے کی گانے کے لئے کہا تھا جاہل .....دم گھوٹے کے لئے نہیں"۔

" کیسی گرہ؟ کہال کی گرہ؟ "کسی نے سوال کیا۔ "میسی ال

"مقرع اولی ہے ملاحظہ ہواور شعر مکمل کر دیاجائے"۔

"ارشاد .....ارشاد .....ارشاد" چاروں طرف ہے آواز آئی۔

عرض ہے کہ۔

"دعاکاہاتھ بھی جام شراب جیسا ہے..... حضوراس پر ذرامصرعہ ٹانی ہو جائے''۔ "مشکل تو نہیں ہے''شاہ گل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ارشاد.....ار شاد"

## **UPLOAD BY SALIMSALKHAN**

" پولیس آگئ..... پولیس آگئ" آنے والاا یک لمبے چوڑے بدن کامالک اور خوش شکل زون تھا، لیکن پولیس کہیں نظر نہیں آئی تھی.....البتہ سب مؤدب ہوگئے تھے..... آنے زلے نے کہا۔

المويابد معاشى جارى ہے"۔

"نبیں حضور! مائی باپ ..... ہم تو بس ایسے ہی ہنس کھیل رہے تھے "دو تین لڑکوں نے کدوت کہااور قبقیم اگلنے گے ..... شاہ گل ان کے در میان دلچیسی لے رہا تھا..... آنے الے نے اسے دیکھااور بولا۔

"معاف تیجے گا مسٹر! بیہ سب اصل میں ذات کے جھوٹے ہیں ورنہ مہمانوں کا استقبال
انت کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے، گر کیا کیا جائے؟ والدین کے ذریعہ معاش کچھ بہتر نہ
المائے، جس کی وجہ سے ان کی فطرت بگڑ گئی ..... میں صرف ان لوگوں ہے کہہ رہا ہوں جو
المائل اران کا نداق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں ..... پھر ایک لڑکی کمرے میں
المران کو فراہی ایک طرف سے آوازیں اُ بھریں۔

الک حسن کی دیوی ہے مجھے بیار ہوا تھا" لڑکی بے حد حسین تھی اور کسی قدر گھبر ائی الم کا اللہ تھا، سب کوڈانٹا۔ اللہ تھا، سب کوڈانٹا۔

"ریکھو! میں منع کررہا ہوں ..... بدتمیزی نہ کرو ..... ورنہ میں تختی ہے پیش آؤں گا"۔
"نمیک ہے بھائی ..... ٹھیک ہے ..... یہ توہے ہی پولیس اسٹیٹ ..... خاموش ہو جاتے

"بعاً کاہتھ بھی جام شراب جیسا ہے۔ عن آج ہمار الوّاب جیسا ہے"۔ ایر نیچے کے لئے خاموثی جھاگئی..... لو گوں نے حیرت سے آئی میں پھاڑیں..... پھر ایر نیا ہے کہا۔ "بیا سیاپ رے باپ"۔

"کون؟" -کون؟" -

"اب بھائی شاعر ..... دکھ لیاناں حشر ..... کہ دعاکا ہاتھ بھی جام شراب جیسا ہادر کئا بہتج ہمارا اُواب جیسا ہے "-

"بالهوا ظاموش رہو ..... ادب کا مقام ہے .... یہ تو قیامت ہو گئی ..... اپنا بھائی آگیا" شاعر نے کہا .... پھر بولا۔

> "عزیزم!بسایک اور"۔ "جی فرمائے"شاہ گل بولا۔

" يكون دورس آوازد يرباع مجه" جناب ارشاد .....ارشاد"

" برُ الطيف ما نغمه رباب جبيها ہے "شاہ گل نے جواب ديااور شاعر پھر بولا۔

"ذرای تھیں گلی اور پھوٹ کررونے"

" سراج الل محبت حباب جسیاب"۔

"مشاعره بند ..... مشاعره بند ..... توجناب اب ذر انعار ف موجائے"۔

لوگ بنجیدہ نظر آنے گئے ..... آنے والا پچھ ایسے ہی مزاج کا نظر آیا تھا....اول تو حن د جمال بے مثال ..... اوپر سے ذہائت ..... سونے پر سہا کہ ..... توجوانوں کواس<sup>ے</sup> رہنجی بیدا ہونے گئی تھی..... تب ہی ایک اور نوجوان اندر داخل ہوا اور ایک عجب کا افرا تفری پھیل میں..... کی نے کہا۔

多多多

''اور بھائی ایس ایس پی ہیں'' تیسری آوازنے کہا۔ ''دو سرے بھائی ڈی ایس پی ہیں'' چو تھی آواز اُمجری اور ساجد حیات مسکرادیا۔

پر بولا۔ "پیلوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں....انہیں ٹھیک رکھتا ہوں تو جناب اب ذراان چندا فراد ہے آپ کا تعارف ہو جائے"۔

"جی ..... جی الدین نے نام دلشاد مرحوم کہتے ہیں ..... یعنی والدین نے نام دلشاد رکھاتھا۔

ہن زیانے نے مرحوم کردیا"اس شاعر نے کہا جس کے شعر پرشاہ گل نے مصرعہ ٹانی کہاتھا۔
"اوریہ فیاض علی ہیں "منشی فیاض علی نہیں .... و یے ان کی تعلیمی رپورٹ ایسی بی ہے
کہ ستقبل کے منشی آپ کے سامنے ہیں اوریہ محمود اوریہ ساجد حیات سب کا تعارف کرانے
کے سامنے ہیں اوریہ محمود اوریہ ساجد حیات سب کا تعارف کرانے
کے سامنے کی طرف رخ کیا گیا۔

"فاتون! یہ شکر کی بات ہے کہ تمام تر توجہ شاہ گل کی طرف ہے درنہ آپ بھی ان بمعاشوں کی تختہ مشق بنتیں ..... آپ اپناتعارف فرماد یجئے"۔

"میرانام مومل شیراز ہے ..... میرے والد اکبر شیر از فلمیں بنایا کرتے ہیں" ..... زکانے کہا اور ایک بار پھر ہنگامہ بریا ہو گیا ..... نوجوان اپنے بال سنوار کر ایکٹن دبنے کے ایک باور ایک بار پھر ہنگامہ بریا ہو گیا تھا ..... ایک شور ..... ایک ہنگامہ بریا ہو گیا تھا ..... ماجد حیات ن

"آئے ..... میں آپ کو جائے پلاؤں ..... ان بدتمیزوں کو بدتمیزی کرنے ابنے .... پلیز آئے "لوکی نے گھر ائے ہوئے انداز میں ادھر أوھر و يکھااور بنے .... پلیز آئے "لوکی نے گھر ائے ہوئے انداز میں اوھر أوھر و يکھااور بنگل اللہ علیہ ماجد نے شاہ گل کا بازو بھی پکڑ لیا تھا .... باہر کئے ہوئے ہوں

ان ہے وہ اسے میں آپ لوگ کیا جائے ہیں؟"شاہ گل نے سوال کیا۔ "واجد علی شاہ کے بارے میں آپ لوگ کیا جائے ہیں؟"شاہ گل نے سوال کیا۔ "جو پچھ جانے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے"۔

" بہات ہے آپ کی ... کو مکہ آپ کو آئی ریسرج معلوم نہیں ہوتی ...

فرماں روائے اور ہیں واجد علی شاہ کا جو مقام ہے ، آپ کو اس کے بارے میں صرف ان

کتابوں سے علم حاصل ہوا ہے جنہیں متند نہیں کہا جاسکی ..... واجد علی شاہ ایک ایک شخصیت

مقی جس نے اپند شمنوں کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اور اس کے ببعد اس کے وشمنوں نے

ماس کی شخصیت کو مسنح کر کے چیش کیا اور آپ نے ان تمام حقیقتوں کو اپنالیا ..... اگر بھی واجد

علی شاہ پر بور کی طرح ریسر چ کریں تو آپ کو خو دا پنالفاظ پر شر مندگی ہوگی "۔

علی شاہ پر بور کی طرح ریسر چ کریں تو آپ کو خو دا ہے الفاظ پر شر مندگی ہوگی "۔

"ویری گڈ ..... ویری گڈ "حضور نام کیا ہے آپ کا؟" لیے چوڑے بدن کے مالک شخص

"میرانام ٹاہ گل نوازے "۔

"آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی.... بجھے ساجد حیات کہتے ہیں"۔
"محکمہ پولیس آپ کے سامنے ہے"عقب سے ایک آ داز آئی۔
"ان کے دالد ڈی آئی جی پولیس ہیں.... اس لئے انہوں نے اس کا لج کو اپی پڑاد ہما لے رکھا ہے" دوسری آ داز آئی۔

نیں....دوستی نبھائی توالیمی کہ مثال بن جائے ..... بہلے دوست کامتعقبل محفوظ کیااوراس یں ہے۔ ت<sub>ے بعد اس</sub> کے گھر کی مگر انی سنجال لی سب بے لوث اور بے غرض سبب کی خدمت کر رہا -نیا....دل کاداغ اب اس نے تنہاا بی ذات پر کھایا ہوا تھا.... علم توسب ہی کو تھا کہ قدرت نے ایک عجب وغریب فرمہ داری ان لوگوں کو سونی ہے ....اس میں قدرت کا کیار ازہے میہ نوری جانے، لیکن گھرکے چراغ میں داغ تھااور مجھی چراغ تلے کی تاریکی سے سہمے ہوئے تھے.... کیونکہ ایک انو کھامستقبل سامنے آرہاتھا ....اس میں کوئی شک نہیں کہ بجین میں جو منيت تقى وه اب نہيں تقى .... اب ذراخو دزندگى گزارنے كاسليقه آيا تھا.... البته نه توغلام نر،نه زلیخایه بات جانتے تھے کہ خود شاہ گل اپنی کیفیت ہے کس حد تک واقف ہے .....بظاہر نتيج نظر نہيں آتا تھا .....ہال اندر كى بات مختلف تھى، يعنى وہ سرخ خواب ..... جس ميں كو كى معلوم وجود ..... کوئی بے نقش چہرہ .... اس کے سر پر دویبہ ڈال دیتا .... ستاروں مجرا رپہ ....ادر کیجھ دیرے بعد تمام ستارے اپنی جگہ جھوڑ دیتے اور پھر اپنے وجود کو متحرک كنے كے لئے ايك رقص وجود ميں آتا، جو الجھى تك زمانے كى نگاہوں سے پوشيدہ تھا.... ہی یہ ایک راز ایسا تھا جس کا کوئی حل شاہ گل نواز کے پاس نہیں تھا..... بہترین شوق، اعلیٰ دے کی کتابوں کا مطالعہ اور اس کے لئے تمام وسائل تھے....اچھی خاصی لا برری بن گئی تعلى ادر عموماً وه ان كتابول مين ذويار بتا ..... گهر كاماحول مختلف ..... كالج كاماحول مختلف ..... انن تخصیت کے سراغ کی جانب ابھی توجہ نہیں دی تھی اور دوستوں میں کھویا ہوا تھا .... جن من سب سے بہترین و دست ساجد حیات تھا .... یہ بھی شاید کوئی سائنسی عمل تھا .... جسے نفرت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے کہ ساجد حیات اس سے بہت متاثر تھا۔.... دوسری شخصیت مول کی تھی جس نے روزاول ہی کالج میں داخل ہو کر زخم کھایا تھا....ویسے تو کالج کی شوخ طرار لڑ کیال شاہ گل کی ذات میں بہت دلچین لیتی تھیں اور اس کے بارے میں خوب کانا نجرسال ہوا کرتی تھیں، لیکن مومل کی خاموش نگا ہوں میں جوا یک طوفان چھپا ہوا تھا م الله بما نوعیت کا حامل تھا..... اس کا دل جا ہتا تھا کہ حیات کا ہر لمحہ شاہ گل کے دیدار میں

اور ساری اجنبیت دور ہوجائے گی .... آئے بلیز" ساجد انہیں کینٹین میں لے گیااور پر چائے طلب کی تنی .... مومل بھی پچھ جھینی جھینی می نظر آر ہی تھی، لیکن شاہ گل نواز بالکل عطمئن تنا ساجد حیات ایک احجھا انسان معلوم ہوتا تھا..... تھوڑی ہی دیر میں النادونوں ہے بے تکاف ہو گیا.....ای نے کہا۔

"اب آپ لوگوں نے ذہنی طور پر خود کو مطمئن کر لیاہے؟"۔ "ہاں! بالکل..... کوئی الیم بات نہیں ہے ۔۔۔۔۔ مس مومل! آپ کا کیا خیال ہے؟" ثابہ گل نے مومل ہے یو چھا..... جو شاہ گل کو دکھے رہی تھی۔

"جی. ۔۔۔ تی ہاں۔۔۔۔ جی ہیں۔ اس نے جائے کی بیال شاہ گل کی طرف بڑھادی۔
"جی میری جائے تو میرے سامنے موجود ہے "شاہ گل نے مومل کود کیھتے ہوئے کہا۔
"جی ۔۔۔ جی ہاں۔۔۔۔۔ او ہو ۔۔۔ معانی جا ہتی ہوں "اس نے جائے کی بیال ابنی طرف مرکال ، اس کے انداز میں ایک عجیب می کیفیت پائی جاتی تھی۔۔۔۔ ساجد حیات ہننے لگا۔۔۔۔ کی انداز میں ایک عجیب می کیفیت پائی جاتی تھی۔۔۔۔ ساجد حیات ہننے لگا۔۔۔

"آپلوگوں کو ہالکل نئے انداز میں کلائی میں پیش ہوتا ہے ..... چائے لیے مجرائ کے بعد دیکھتے ہیں اور مجھی نئے طالب علم آئیں گے ..... ان بد معاشوں سے انہیں بچاہ ہے"۔

"جی" کچھ دیر کے بعد دود بال سے اٹھ گئے۔

زندگ کی رفتار میں کفہراؤ آگیا تھا... یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت اپی منزلیل جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جارے ایک محور تک پہنچ گیا ہواور اس کے بعد اس کی جابی رُک گئی ہو... بالان بات شادگل کے گھر کی ہے.... صنو ہر زندگی کا سفر طے کر رہی تھی....اس کے سر کے بالون میں کہیں کہیں کہیں کہیں جاب ہی لا تعداد فام میں کہیں کہیں کہیں جاب ہی لا تعداد فام میں کہیں کہیں کہیں جاب ہی و پر جان دیتی تھی اور اس کا ہر طرح خیال رکھتی تھی .... فلام ناریاں محسوس کرتی تھی ہیں بہو پر جان دیتی تھی اور اس کا ہر طرح خیال رکھتی تھی .... فلام نیز بان کی بخشی تھی ، کیونکہ اس کے شانوں پر عجیب و غریب ذمہ دار بالا

" إِبِيْ اِبِهِت تَجِيبِ بِ وو .....اس و تباكى مخلوق بن شهيس لآما". " بونب ...... آ م كرو" -

"بس باجی ..... میر افزان ..... میر ادل اس مین الجهار بتاہے"۔ "مریت کرنے کلی جواس ہے؟"۔

-"<sup>ڊ</sup>ريب<sup>ن</sup>ڙ"

"كيادل عانتائي؟"-

"ضيع كوجب جالتى مول تواكد م سوچتى زول كد كياكر ابع ؟ خيال آتا ب كد كافي جاء ہے اور کا لئے جانے کے خیال کے ساتھ ہی .... جلدی ہے متحرک ہو جاتی ہوں کہ شاہ کل يد وبال ما قات و كى .... تجرجب وبال سينجى مول توكما بول مي ول تنبيس لكما .... اكاداس م بھی رہتی ہے .... جب وہاں ہے والیس آتی ہواں توذ کھ ہو تا ہے کہ کل تک کے لئے وہ مجھ ت جدا ہو کیا، لیکن باجی!رات کو پھر بستر پر لینے کا بخلار کرتی :وں، کیو مکہ بستر پر لیننے کے بعداس کا اتسور کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور مجھ اس کے تصور میں نیند آجاتی ہے .... سے میرامشغلہ بن چکا ہے باتی" مشعل نے پریشان نکابول سے اے دیکھا..... ابی مبن کی فطرت سے الحجمی طرح واقف متمی ..... حالا کک باپ کا تعلق شو بزے تھا.... بہت سے نشیب و فراز خود بخود بکا ; وں کے سامنے آئے تھے ، لیکن اپی بہن کے بارے میں وہ جانتی تھی که بالکل ہی سادہ کتاب کی مانتہ ہے.....اگروداس قسم کی کیفیت میں جتلا ہو گئی ہے توبہ صرف مبت ہے ..... ایک ایبا معصوم احساس، جو عمر کے اس دور میں اگر ذہن تک جیجے جائے تو الري زند كي زخي كرو\_\_.... بات اتني مشكل مجي نبيس محى كه جس كاحل نامكن مو، كيكن نائمر بی کی اس عمر میں اس طلسم میں مجنس جانا مناسب نبین ..... انداز جو ہے وہ الی شدت کا اللهاركر تاب جس ك آ مع بند نهيں باندھے جائے ..... مشعل سجھدار متى ....اس ف فبانت سة يو حجابه

"اور لز کے کی کیا کیفیت ہے؟"۔

ے برسوں میں ہوئی۔ "میں میں: میابات ہے؟ چھانجھی انجھی میں ہتی ہو ..... کیا تعلیم فرہن پر بار بنتی ہے "۔ " نہیں ہاتی ایسی کو کی بات نہیں ہے "۔

"بن يون للنام جيم تمباري فخصيت من ايك خلائدا ،وكيام "\_

"فارسس؟"مول پريتان المجيم بي بولي-

"دیکھو مول!تم جانتی ہو،سارے گھر میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں"۔ "آپ یہ کیوں کہتی ہیں باجی؟"۔

" جتنام متهبيل سمحتى :ون اتنااور كوئي نبيس جانتا" \_

"جھے نام ہے"۔

"اورتم بربات مجھے بنادی ہو"۔

"بال بابی"\_

"لین اب جوبات تہارے دل میں ہے ..... تم نے اسے دل میں ہی رکھا ہے"۔
"باتی اکوئی الی بات نبیں ہے جسے میں الفاظ کار تگ دوں"۔

"ليکن ہے"۔

" بیں اصل میں ذرای اُلجھی ہو کی :وں "۔

"كيول.....?"

مکالی میں ایک لڑکاہے باتی ....اس کانام شاہ کل نواز ہے ''۔ " ہال ..... تو پھر؟''۔ معلوبات عاصل کریں گے ..... پھراور پچھ سو چیس گے "۔ "اور کیا بچھ باجی ؟"۔

"بھی تہیں نہ کہیں تہہاری شادی بھی کرنی ہے ..... ہوسکتا ہے تہہاری زندگی کا ماتھی تہہاری ندگی کا ماتھی تہہاری پندکانوجوان ہی ہو؟" مومل تعجب مضعل کود کھنے لگی پھر آ ہت ہے بول ۔
"خداکی قتم باجی! نہ میں نے شادی کے بارے میں سوچا نہ اس بارے میں کہ وہ میرے سواکسی کی نگاہوں کا مرکز نہ رہے .... میں نے تو صرف آپ کے بوچھنے پر اپنی میرے سواکسی کی نگاہوں کا مرکز نہ رہے .... میں نے تو صرف آپ کے بوچھنے پر اپنی کینے تبالی تھی۔

" میں جانتی ہوں ..... مجھے یقین ہے اچھا خیر بس اتنا کہتی ہوں تم سے کہ پریٹان نہ ہونا، کی حر ت، کسی دُ کھ کا شکار نہ ہونا ..... وہ کون ساکوہ قاف کا شنر ادہ ہے ..... ہم اس سے ملیں گےاس سے روابط بڑھا کیں گے ..... بس میری جان! تم پریٹان نہ ہونا"۔

"میں پریشان نہیں ہوں باجی! بس جو میں نے کہاہے وہ اس کئے کہاہے کہ آپ نے مجھ ے پوچھا تھا۔۔۔۔ باتی سب ٹھیک ہے "مشعل مسکرادی کیکن اس کی آئھوں میں تشویش کے آئار پائے جاتے تھے۔۔۔۔ ویسے تو عشق و محبت کی لا تعداد کہانیاں نگا ہوں ہے گزرتی تھیں کین بعض کہانیوں میں جو شدت ہوتی ہے، وہ بچھ انو کھے واقعات کو جنم دیتی ہے اور مشعل کو گئی فوف ہوا تھا کہ بیہ واقعات کو کئی انو کھی شکل نہ اختیار کر جائیں۔

لیکن شاہ گل نواز ہر احساس سے بے پر واہ .....اپی ذات سے ناشنا ساما وقت کاسفر طے کر ہاتھ ..... ہس ایک اُلیجھن جو بہت ہی مدہم سے داغ کی شکل میں اس کے ذہمن پر سوار رہتی می دہم نے اپنے آپ سے مائلی تھی نہ کسی اور میں کا اپنا خواب تھا، جس کی وضاحت نہ اس نے اپنے آپ سے مائلی تھی نہ کسی اور سے سند کر انسا کے انو کھی آسودگی اس خواب میں چھپی ہوئی تھی اور اگر بھی پچھ دن ایسے گزر بنتے کہ وہ خواب اس کی عبوار رہتی تھی. ....وہ خواب اس کی اس می خواب اس کی میوار رہتی تھی. ....وہ خواب اس کی اور گرگام کر تھا اس ویسے اس سے محبت کرنے والوں کی تعداد کانی تھی ۔...۔ شخصیت ہی اس کی تعداد کانی تھی میدان کی تعداد کانی تھی میدان کی تھی میدان کی تعداد کانی تعداد کانی تھی میدان کی تعداد کانی تو تھی میدان کی تعداد کانی تھی میدان کی تعداد کانی تعداد

" مجھے کیامعلوم؟"۔

"نہیں! میرامطلب ہے ..... تہماری محبت کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟"۔ جواب میں مومل ہنس پڑی۔

''اس بیچارے کو تو پہتہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کیفیت کا شکار ہوں؟''۔ ''لینی تہمارے اور اس کے در میان کو تی بات نہیں ہوئی؟''۔ ''تم نے کو شش نہیں کی یاس کی ہمت نہیں پڑی؟''۔

"باتی دو بہت عجیب ہے، حالا نکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی اس کا کی میں داخل ہوئے
ہیں لیکن لوگ اس سے بہت مر عوب ہیں، حالا نکہ شروع میں سب نے اس کا نداق اُڑانے کی
کوشش کی تھی، لیکن ایسی عظیم شخصیت ہے اس کی کہ بالآخر سب اس کے سامنے آہتہ
آہتہ موم ہوگئے ..... اب وہ سب اس کا احترام کرتے ہیں ..... وہ سب سے نرمی اور محبت
سے بیش آتا ہے .... بس ہے لیجئے کہ ایک انو کھی شخصیت کا مالک ہے وہ"۔

"دیکھومول! بے شک ایساہوتا ہے انسان زندگی میں کمی ندکی کو پہند کرتاہی ہے۔

لیکنائی کے لئے بے لگام نہیں ہواجا سکا ...... تم ایک نیک نام شخص کی بیٹی ہو..... تہہیں پت ہو ہارے دیڈی شوبزنس میں ہونے کے باوجودایک معزز حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں اپناایک منفر د مقام بنایا ہے ..... محبت کی ہے شار کہانیاں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ جیکے ہیں..... فلموں کی شکل میں ..... کہانیوں کی شکل میں این اور لوگ ان انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل زندگ ذرا کہانیوں کی شکل میں این حقیقوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل زندگ ذرا منتقب ہے .... پردؤ سیمیں پرجو کچھ بیش کیا جاتا ہے اس میں بردی بوی عجیب کہانیاں ہوتی میں، لیکن زندگی کی اصل کہانی سادگی کے ساتھ ہی آگے بو ھتی ہے ..... تم ایسا کر و ..... بیں، لیکن زندگی کی اصل کہانی سادگی کے ساتھ ہی آگے بو ھتی ہے ..... تم ایسا کر و ..... بیس سیمیں بتاؤں ؟ الجھنے کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں ؟ "۔

ہمیں بتاؤں ؟ الجھنے کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں ؟ "۔

"نبیں میرا مطلب ہے کہ اس سے ملاقات کریں گے ..... اس کے بارے میں

30

ہے تھے..... جہائی میں ساجد حیات نے کہا۔ ''بی تہاری منزل تواتی مشکل نہیں ہے شاہ کل''۔ "میری منزل.....؟''۔

~"U\"

"کون می منزل کی بات کرتے ہو؟"۔

"جو تمہارے اشعار میں اُلجھن بن گئی ہے "ساجد حیات نے کہا اور شاہ کل چو تک کر اے دیکھنے لگا کھر اس کے چبر نے پانجے ہوئی۔ "میرے اشعار میں تمہیر کو لی مجھی آئا ہو لئے ہے ""

"ہن ایک بنیب ن ہے ان اسلام ایک ایب ما مدار ۔
"آئیاں سمجھ اوک ووقع کی فل سے کاایک حمد ہے"۔
"مطلب؟"۔

"ندو تيوماجد سيت"۔

"دوست مجھتے ہو تو بتادو"\_

"ال الم میرے دوست ہو ساجد حیات ..... میرے وجود میں ایک نامعلوم خلاء ہے .... خصے میں پر نہیں کر سکتا ..... اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس کے لئے ہر ممکن اس کے والے ہوں اور مجھی مجھے پر ایک عجیب ساجنون اس کی حالت کی تلاش میں ناکام ہوں اور مجھی مجھے پر ایک عجیب ساجنون اس کو اس کا میں اس کی تلاش میں اس کے علاء ہے کسی الان و جاتا ہے ..... آخر میں اسے کیوں نہیں تلاش کر سکتا ...... وہ میری ذات کا خلاء ہے میں ابن تا تا کا سراغ نہیں لگا سکتا ...... آخر کیا بات ہے جمھے اس کا سراغ نہیں لگا سکتا ..... آخر کیا بات ہے جمھے اس کا سراغ نہیں لگا سکتا ..... آخر کیا بات ہے جمھے اس کا سراغ نہیں اس کے علاوہ میری ذندگی اللہ میں نہیں جان سکا .... بس اس کے علاوہ میری ذندگی الماد کوئی مشکل نہیں ہے ..۔

"كياده مومل هے؟" ساجد حيات نے سوال كيا۔ "مومل؟" شاه كل جيرت سے بولا۔ میں بھی بڑی کمل دیثیت کا عالی۔۔۔۔البتہ اب مومل کی نگامیں سب ہی بہچائے میں تھے اور الم کیاں ان کے بارے میں باتم اکثر مول اور شاہ کل موضوع بن جاتے تھے اور لڑ کے اور لڑ کیاں ان کے بارے میں باتمی کیا کرتے تھے ۔۔۔۔اس دن موسم مجمی کہت ایسا ہی تھا اور تھوڑی سی فرصت مجمی۔۔۔۔ واثار مرحوم کی غزل پر سردھن رہاتھا۔۔۔۔۔اس نے شاہ کل سے کہا۔

"باراس دن پہلی ہی ملاقات میں تم نے ہمارے سر پر پاؤل رکھ ویا تھا، لیعنی میری نزل بر مرد نگاتے ہوئی میری نزل برس کہو سے بعد اپ کیے اور مرد نگاتے ہوئے ۔۔۔۔ اور بات کچے اور ہو جو بات کی دور اور بات کی دور اور بات کی دور بات کی دور بات کی دور بات کی دور بات کے دور بات کی در بات کی دور بات

" نبر مجنی مجنی مجنی جود حسب حال بھی ہو جا تاہے"۔

"میرے حسب حال کیاہے میری سمجھ میں پچھ نہیں آتا.....البنتہ آگرتم کہو توا تا کہہ سَلَا ہوں کہ ج

عیب کفتش اضطراب ہے کی کروں یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کہ کھل کے آہ کروں بس ایک ہجھ سے بای مانا گبناہ تھہرا ہے ملول نہ ہجھ سے بای مانا گبناہ تھہرا ہے ملول نہ ہجھ سے بیما، کیسے یہ مکناہ کروں اندھیری شب کا مسافر ہوں اور تنہا ہوں چرائی لاؤ کہ تخایق مہر و ماہ کروں کہمی تو جھ کو بھی اپنی زباں پہ قدرت ہو کہ عرض حال کروں اور بے بناہ کروں اور بے بناہ کروں اور بے بناہ کروں

ایک آیک شعر پر سننے والوں کی آئی میں حیرت سے مجھٹ رہی تنہیں..... خود ساجد حیات بھی مشتدر تھا.... مومل من رہی تعمی اور اس کی آئی کھیوں سے محبت کے بھول ہر س

Whi will in the interest of the control of the cont

305

ر جرسی مروکو مروسے کیون نہیں ہو ؟؟ یا کوئی عورت کسی عورت سے کیول مروسے کیوں مروسے کیوں میں ہو ؟ یا کوئی عورت کسی عورت سے کیوں میں ہو ؟ یا ہے ہے۔

- He ye

میرے دوست ہوناتم؟"۔ "بال بیول نبیس؟"۔

م موروو تن کے رہنے سے مجھے پریفین بھی رکھتے ہوگے "۔

وی بھی تم ایک نفس انسان ہو ۔۔۔۔ میں تمہاری کی بوئی ہر بات پر یقین رکھ ہوں ۔۔

و موش میری منزل نہیں ہے۔۔۔۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔۔ کا نُ میں طاقت ہوتی ہے۔ میں دوسرے لوگوں سے متا ہوں۔۔۔ ایسے ی اسے بھی متر ہوں ہے۔ کا فی متر ہوں ۔۔۔ ایسے ی اسے بھی متر ہوں ہے۔ کہ متر ہوں ۔۔۔ اسے کے ایسے میں کوئی اور تصور نہیں ہے ۔۔

م أناري في يخيري الماجد حيات افسوس تجرب الداريس إوالا

\_"<sup>\*</sup>—...'≈

اس سے کہ دو تعلیق بہت زیاد و جا ہتی ہے۔ معاول ۔۔؟ "شاو مکل کو یقین شہیں آرہاتھ۔

-"-!

" ' مائے کے تم اس کے مجبوب ہو ۔ میر نی بات ہانو ۔ غور کرہ اور لیقین کرواس ساتہ نامی شعرت ہے ' بیٹ کونی گزیزنہ ہوجائے پر اث

ميني أويروان

از ان کان جانب توجه ندرو وروه پیچاری ک

. تجبيب مين فوريدن کې که د پيه من الامرين کوريواورسوي النجي د ر جہا گروہ تمباری زے کا غدامے قو سامی سرائی میں حمیس دیتا ہوں سے بسر دوست سنو میر محت محکمہ ویس سے اس جد حیات مشکرا کر بولا۔ مران کی مرکز کر تم نے کیوں کی تا ہے۔ حماری کا کہ مراق تمہیں ہے بناہ جا بتی ہے ''۔

وسيتك لبش بجوسك أشر

\* نبر \* نبر \* ـ

عبمر ویه مجمع ن که نم جان وجو کراهمیوندست بواک مهیم عند آ

جبین وہ شہیں وں وجان سے جا بتی ہے اور آمر تمبارے ول میں بھی اس کے نظر وزُمع مے قرمیری جان مغربہ محمہ بویس کب کام آئے گا تمبارے ؟ "۔

ونبيره مختر تنف بيزب

## 306

اے بیہ احساس ہواکہ وہ خود اپنی شناخت میں ناکام ہے ··· ·الیک عور ت ، ، ، عور ت سے محبتہ اے یہ اس میں ہے۔ کر عتی ہے، یاایک مرد، ....مرد سے محبت کر سکتا ہے "اس کا حاصل اور اس حاصل کا تعمیر اس کے ذہن میں الجھ کمیااور یہ البھن اے بے حد شدید محسوس ہوئی اور اس سوچ نے اس

ں کے دیں پر بہلی باراس کی اپنی شخصیت نمایاں کی اور جب اس نے اپنے آپ پر غور کیا تواہے سے ذہن پر بہلی باراس کی اپنی شخصیت نمایاں کی اور جب اس نے اپنے آپ پر غور کیا تواہے احماس ہواکہ کچھ الگ ہے .....وہ کچھ ہٹ کر ہے .....دوسرول سے کیوں ..... آخر کیوں؟اور

یہ خیال اس کی پیشانی پر ایک مدہم می لکیر جیموڑ کیا ..... مومل سے تو خیر اس نے پچھ نہ کہالیکن سے خیال اس کی پیشانی پر ایک مدہم می لکیر جیموڑ کیا ..... مومل سے تو خیر اس نے پچھ نہ کہالیکن

ቈቈቈ

ا بنذات کے اس انکشاف پر وہ بہت زیادہ أَ لِه ميا۔

## 307 UPLOAD BY SALIMSALKHAN

•

پھرایک دن اتفاقیہ طور پر ایک ایسی مبکہ جہاں کا لیج کے دوسرے ساتھی نہیں ہے اور ہاں شاہ کل اتفاقیہ طور پر پہنچا تھا .... مومل است مل ممنی ..... مشعل بھی ساتھ تھی ..... مول است در کھے کرخوشی سے پاکل ہو گئی ..... تیزی سے اس کی جانب دوڑی اور مشعل چونک رائے دیکھا۔ کرائے دیکھا۔ کرائے دیکھا۔ اوہوں ... مومل آپ ؟'۔

"آپ بہال کیا کررہے ہیں ؟"۔
"بس ایے بی آگیا تھا"۔
"میری باتی ہے ملئے .... باتی إد هر آئے .... دیکھنے ان سے ملئے یہ شاہ کل ہیں"
معل نے شاہ کل کوریکھا .... دیکھتی رہی .... شاہ کل نے اسے سلام کیا تھا۔

"جیتے رہو ..... مومل تمہارے بارے میں اکثر تذکرہ کرتی رہتی ہے "۔
"جی یہ میر کی کلاس فیلو ہیں "۔
"سناہے تعلیمی میدان میں تم بہت آ میے ہو"۔
"بس جو کام بھی کیا جائے یا تو کیا جائے یانہ کیا جائے "۔
"آؤ تمہیں میائے یا وَل ؟"۔
"آؤ تمہیں میائے یا وَل ؟"۔

" نہیں شکریہ ''۔ " نہیں اس کا کیا سوال ہے ؟ آؤ شاہ گل پلیز '' مومل اس و نت اس پر اپنی اجارہ داری کا

308

"آیئے"اس نے اس طرح کہا جیسے اس کے ذہن پر کوئی بو جمد بی نہ ہو۔.... وول است ایک جہا کوشے میں لے گئی.....ور خت کے پنچے گھاس کے قطعہ پر بیٹی کراس نے کہا۔ "آپ خہا کوشے میں اوکٹے نتھے ؟"۔

. نهیں''۔

" پير آپاس طرح جلي كيوال آئي؟"\_

مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ خاتون نہ جانے کیوں جمھے سے ایسے سوالات کررہی ہیں ۔۔۔۔

ہجے ان کے لئے می<sub>ار</sub>ے دل میں کو ٹی شک ہو۔ "وہ میری بہن شمیس"۔

" بإل مجهد علم .و " ليا تعا" -

"بس میں ان ہے آپ کا تذکرہ کرتی رہتی ہوں.....انہوں نے یو نہی آپ ہے آپ ائے بارے میں معلومات حاصل کرنا جا ہی تھیں "۔

"ا تن گهری معلومات حاصل کرنے کا کوئی جواز تو نہیں تما"۔

" تماشاه كل" مومل في آج برى بمت عدا پنامنصوبه تر تيب ديا تعال

"کیا بواز قعا؟"\_

"شاہ کل میں آپ ہے منبت کرتی :وں ..... میں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزار نا آن ا

يه بات ساجد حيات في مجمى مجهدت كبي تقى "،

ماجدنے"۔

'بال''\_

"لیکن ساجد کواس بارے میں کیا معلوم؟"۔

"، ومل ثناید آپ نے دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی دوستوں سے کہا ہو؟"۔
"میں نے کسی سے نہیں کہا"۔

اظہار کر رہی تھی....شاہ گل اس کے ساتھ چل پڑا.....ایک چھوٹے سے ریستوران کہاں میں جینو کر مشعل کے کہا۔ میں جینو کر مشعل کے کہا۔

"والدين كياكرت ميں؟"-"بچو نبيس كرتے؟"-

"?بلاملاء"

"والد كانقال بو چكائے .....ال ہے ....وادى بين اور غلام خير بيتيا ميں بس"۔ "واد كانقال بوچكائے .....

"زمین .....جن ہے جو کھ آتا ہے زندگی گزار نے کے لئے کافی ہوتا ہے"۔

"متنتبل میں کیا بنا چاہتے ہو؟" مشعل نے سوال کیا اور شاہ کل کا چبرہ سر و ہو گیا.... اس نے ان دونوں کو دیکھا..... فاموش ہے اپنی جگہ ہے اٹھا اور تیز قد موں سے چاتا ہوا ہم نکل آیا.....اہے یہ احساس ہوا کہ مومل کی بہن اس کا انٹر ویو لے رہی ہے کیوں؟ اے اس بات کا کیا حق پنچاہے کہ سوال ہے سوال کئے جائے .....دونوں بہنیں بھو نچکی رہ گئی تحیی ادر

مومل کی آمجھوں میں درواتر آیاتھا .....مشعل نے آہستہ سے کہا۔

"مومل وه مجهجه نارمل نهين معلوم موتا"\_

"باجی!تم نے بھی تواس پر سوالات کامینہ بر سادیا تھا..... پہلی ماہ قات میں ایسا تو نہیں ا بوتا..... مشعل پر خیال نگا ہوں ہے مومل کو دیکھتی رہی تھی اور اس کے چہرے پر تشویش کے آثاد اُنجر آئے بھے "۔

دومرے دن مومل نے کالج میں اس ہے ملا قات کی اور بے و هزک اس کے پا<sup>س</sup> نیج گئی۔

> "شاه کل میں آپ سے کہت ہات کرناچا بتی :ول"۔ "بی فرمائے؟"۔

> > " يبال نهين تنهاني مين"\_

نیا...اس نے ایک پارک میں اسے تلاش کر لیااور تیزی ہے اس کی جانب لیکا۔ امریا کر رہے ہو یہال تنہااور یہ حلیۂ کیا بنار کھاہے؟"۔

" إِر ساجد! مين بهت پريشان مول..... بهت زياده پريشان مول ميں "\_ " يول تر كيوں؟"\_

سيس پريشان بول"۔

"كونى دجه بھى تو ہوگى .....كالج بھى نہيں آرہے ..... تمہارے گھر پہنچا تھا میں تمہیں اللہ اللہ اللہ على اللہ على

"كس سے ملے تقع تم؟"\_

"غلام خیر چپاہے اور اس کے بعد تمہاری دادی الى سے"

"ميرے بادے ميں تم نے يہى كہا ہو گاكہ ميں كالح نہيں جارہا"۔

" نہیں! بھلامیں تمہیں بدنام کر سکتا تھا..... میں نے بس اتنا کہا کہ میں خود کالج نہیں مارہاں لئے تم سے ملنے چلا آیا"۔

"ساجد!ایک عجیب می انجھن ہے ۔۔۔۔۔ایک عجیب سابو جھ ہے میرے ذہن پر ۔۔۔۔۔ مجھے بنائیں کیا کروں؟"۔

"اگرتماس أبحصن اور اس بوجھ کو تھوڑا ساوضاحت کے ساتھ بیان کرو تو ساجد تمہیں زندگی بھی دے سکتاہے "۔

" نہیں ۔۔۔۔۔ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔۔۔۔۔اگر وہ تمہیں چاہتی ہے اور تمہارے ول مگر کی اور کے لئے کوئی مقام نہیں ہے تواس کی محبت کا جواب محبت سے وو۔۔۔۔۔راستے ہموار

" ہولوگوں نے محسوس کیا ہوگا"۔ " بہتے اس کی پر داہ نہیں ہے .... لوگ اگر یہ بات محسوس کر لیتے ہیں کہ میرے دل میں مسی کی مبت نی کو نہل چھوٹی ہے تونہ لو کوں کااس ہے کچھ مگڑ تاہے اور نہ میرا"۔ "میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟"۔

"میں آپ ے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے دل میں میرے لئے کوئی مقام پیدا ہو سکتا ہے"۔

" میں نے اس پر مجھی کوئی غور نہیں کیا"۔ " آپ کوغور کرناچاہتے تھاشاہ گل"۔ "کیوں...... ا"۔

"اس لئے کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے"۔ "مومل! میرا تو آپ ہے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے"۔

روشنی جل اسمی تھی ..... جس بازار میں پہنچے وہاں طبلے کی تھاپ ستار کے سر ..... ں اور اور کھنگھر وؤں کی جھنکار رقصال تھی ....سب بجھ معلوم کرنے کے باوجود آج ر اس از ار کا کوئی تجربه نہیں ہوا تھا..... وہ اے اندر سے نہیں جانتا تھا..... ہے۔ ان جب وہ بچھ سٹر ھیاں طے کرنے کے بعد اس وسیع و عریض کمرے میں پہنچا جہاں ایک ہے۔ ہیں تناست تھی ..... لوگ باادب بیٹھے ہوئے تھے ..... ایک طرف ساز ندوں نے ساز ر کھے تھے اور ایک و دسرے کی شکلیں و کھے کر سر ملارہے تھے.... ستار تواز ستار پر چھیڑ نال کرر ہاتھا ..... طبلہ نواز طبلے پر تھاپ دے رہے تھے ....ایک طرف ایک عمر دسیدہ خاتون بنی ہوئی تھیں ..... بہت مختلف قتم کی ....ان گھریلوعور توں کی مانند نہیں جو تمام دن گھر کی ین کے بعد اپنا چبرہ دھو کرا ہے شوہر کااور بچوں کا نظار کرتی ہیں..... یہاں طریقہ کار ذرا نن تها..... براسایا ندان سامنے رکھے جو خاتون بیٹھی ہو تی تھیں وہ زیخایا صنوبرے مختلف انمِي، تواہ ایک عجیب سی اجنبیت کا حساس ہوا تھا۔

ساجد حیات یہاں ا جنبی نہیں تھا ..... معمر خاتون نے اسے دیکھا ..... پھر شاہ گل کو ..... ٹاہگل پر انہوں نے دیریک نگاہ جمائے رکھی تھی..... پھر ساجد حیات کواشارے سے پاس بلایا ن<sub>اسس</sub>ساجد سلام کرے قریب پہنچ گیا۔۔۔۔۔اس نے شاہ گل کا باز و پکڑر کھا تھا۔ "بیٹھو"خاتون نے کہا۔

"بیٹھو" ساجد نے شاہ گل کو بھی اشارہ کیا اور دونوں بیٹھ گئے ..... خاتون غور سے شاہ ا کود کھ رہی تھی۔

> "کیاوعدہ کیاتھا؟" خاتون نے سر زنش کرنے والے انداز میں کہا۔ "ایک مہینہ دس دن ہوئے"ساجد بولا۔

ا یہ بات نہیں ہے ساجد میاں! بات کو سمجھا کرو ..... مجھے تو خود افسوس ہو تا ہے کہ الله ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں، مگر میاں! کیا کیا جائے؟ ہم تو میزبان بھی ایسے ہیں کہ اُنگ کوئی مہمان ہنچے تواہے شک کی نگاہ ہے دیکھا جائے .....گھر کے بیچے ہواور نیمر پی

کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں..... انسان ایسا ہی کرتے ہیں اور سے فطرت کا پہلا تقافر ہے۔ کا پہلا تقافر ہے۔ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کی ہی نہیں جانوروں کی بھی ہوتی ہے۔.... پر ندول کی ہے۔... تر نبول کی ہے۔... پر ندول کی ہے۔... تر نبول کی ہے۔ اور کر تر نبول کی ہے۔ اور کر تر نبول کی ہے۔ اور کر سے اور کر تر نبول کی ہے۔ ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں .... یو فعل فطرت ہے اور کی ا قدرت کاانعام .....یار کیسی باتیس کرنے ہوتم... عورت تو آدمی کی طلب تھی اور قدرت قدرت کاانعام .....یار کیسی باتیس کرنے ہوتم... نے اے آدم کو بخشا ..... تہمیں تو محبت مل رہی ہے اور پھر مومل بہت اچھی لڑکی ہے .... مرے خیال میں تہیں اس کی پذیرائی کرنی چاہے"۔

"تم بہت زیادہ پریثان ہو....اچھاا یک بات سنو..... رقص و موسیقی ہے تو تمہیں خاص د کچی ہے؟"۔

"مجمحی کوچہ جانال میں گئے ہو؟"۔

"وه کیا ہو تاہے؟"۔

"تصنع ہے پاک لوگ، وہ جو مسکرا ہوں پر غلاف نہیں چڑھاتے ..... وہ جن کی آنکھیں بیار برساتی میں اور اس پیار کامعاوضہ وصول کرتی ہیں ..... تم از کم انسان وہاں جاکر کمحوں کے ضائع ہونے کا فسوس نہیں کرتا"۔

"تم مجھے مزید اُلجھارہے ہو"۔

"ركيهو بھائي! ايك وعده كرنا موكا ..... بات جھيانے كى ہے ..... جو كچھ ميں تمہيں د کھاؤں گااس ہے گریز نہیں کروں گے، لیکن اس کا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کروگے؟"۔ " پتة نہيں کيا کرو گے ؟"\_

"تو آؤ میرے ساتھ ..... میں تمہیں تمہاری ألجهن كا حل بتاتا ہوں.... ذرا عليه درست کراو"اور ساجد حیات نے خود اس کے بالوں کی گر و جھاڑی ....ان میں کنگھاکیا .... چېرے کوصاف ستھراکيااوراہے اپني کاريس لے كر چل پڑا...شام كى ساہيال گهرى ہو گئ بريري جو في عن سنة كالأحدادية و سائد

من نين الي دادين ت من من بين هاند

الهيواتها أنفيك كتابي يام ب يان الا

اللهي بالمانيون في يربورانت شاوكل سند موال مراوان الشاوكل جوان بالون على المنابوا فانوراس إلى أن أن أنيل عمل المناس في المنافي المناس الماسة الإيل كروياب كالمستان فالمساء المعراد عرايض كالم الالم

المالي أهوا العالم المالية

اللهي خلي إرافين يال ك أياون".

" ME Links

التولياكرون البيدر شد وارون شاتو أنا جالا او تان بي أن أو أنا والا الم مريد كني آيي

"ول يدهادينة هو؟ هم سنه بعن تعنين ثمر بنيك زادون كالحولي رشته مو مكتاب؟ شير إنهدى مبت ك في مراني كرت بين المان المناسبة عادان كالأر

" سلان الله! في في جواول ك إد شاوش بين ... اتنا بيادا يد شاك يبل مجمى شهي بالماسيات بكانده بالمامد ديات"-

و المواقعوم فكل ب و"-

فالون في كما

المهين أب المينان رعيس في است كازف مين ماف كاليابون".

" يهاكون فات؟ كار عادة تات ين إكار ف التايين "

بنت يوج ألد إلى جي كذب من ألول يو النبيار و يضيد كالدور و المار المار المار المار المار المار المار المار المار ور المرام وي الماري الله والماري الله والماري الماري الماري

من ي جي المين البيالي المين المنظمة ال

الروازي المناجة

مهروبت بيده مي تعمل شرون المناسبين اوالات

الربيت المالات الا

- "جن ريونت <u>۽ ۽ "</u>

الله وقت المين الخدوق أن التياري الماني والم

-?- Ain

"بعد شي في فيلا . البدأ على وأنها بمنات كي مو تعمل ب".

منبئ - الماكول بات المين من -

المجاور والبعن كالديث من مناز الباكورة قاف بالك الحداث

خا ولن شے لہا۔

~ " Le 35 \_ 7" \_

المان ي كفاد وين على مُعلب مركبان عداد المان العوم كوريكال المالكة عبد الوكراد في بالمركزة في الكادو الدونيال تدى الدون المركزة الإلات مع من المال المال

" إلى توالي في كان الني شيب يدائي الكان الله المان الم

"بوتا ہے ایبا ..... زمانہ قدیم میں خود پر گرفت نہ رکھنے والے لوگ یہاں آگر بری المرح بھنک جاتے ہے، لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے ..... سودا نقر ہوتا ہے ..... اس اللہ دے بھنک جاتے ہے ، لیکن اب حورت حال بدل گئی ہے .... بوئی جبول اللہ دے ،اس ہا تھ لے .... ہات ختم ہوئی ..... بھئی جب ول چا ہے آؤ جب دل چا ہے بھول اللہ دے ،اس ہات ختم ہوئی .... بھی ادھر کارخ نہ کرو"۔

"تووه قديم روايات؟"\_

"ان کی حقیقت ہے شک ہے اور ایبابو تا ہے ..... میں تمہیں صرف ہے ، امانا حاہما ھا کہ دن و شاب ہے ، ہر وور سن ان سن و نسر نی تن ہے .... ہیں: ، ان سن کے تاسی کے ورت کے ایس سن ہے ۔ ایک انگ بی ورت کے ایک انگ بی و ایک انگ بی و ایک انگ بی انگ بی و ایک انگ بی و ایک انگ بی و ایک انگ بی انگ بی و ایک انگ بی ان کا بینا ایک مقام ہے اور بہر حال وہ انسانوں کی افرورت بھی ہے "۔

" پنته نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آرہاہے ..... ویسے کیا تم اکثر یاں آتے رہتے ہو؟ "۔

"يه ايك لمباتصه ب" ـ

"کیا……؟ "ثاه گل نے سوال کیااور ساجد حیات سوج میں ڈوب گیا۔…… بھراس نے کہا۔
"جس سکول میں میں پڑھتا تھا۔…. وہاں ایک بہت ہی خوبصورت کی بیاری سی لڑی بھی میرے ساتھ زیر تعلیم تھی۔…۔ ساتویں کلاس سے لے کر میٹرک تک اس نے میرا اناتھ دیا۔…۔ نام تھایا توت اور اس کے بارے میں مجھے اور کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن میری اور ناکا تی گہری دو تی تھی کہ تم تصور بھی نہیں کر کتے …… بھرجب شعور کی منزل تک پہنچا نکہ دہ ایک طوا گف زادی ہے اور ان ہی خاتون شب چراخ کی بیٹی اور یہاں رقص و نبیت کی تربیت بھی لے رہی ہے، بہت اچھی دوست تھی میری …… ذہنی طور براس قدر اور ناتی کی تربیت بھی لے رہی ہے، بہت اچھی دوست تھی میری …… ذہنی طور براس قدر اور ناتی کی تا ہوں یااس کے عشق کر تا ہوں یاس

"ب آپ بھے برابھلا کہنے ہے باز آجا کیں توہم بھی ذرااس ماحول سے روشتاں ہول" سے "مہمان آرہے ہیں کھھ انتظار کرلو"۔ "مہمان آرہے ہیں کھھ انتظار کرلو"۔ "یا قوت ٹھیک ہے تال؟"۔

"ہاں بالکل ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لیناا سے۔۔۔۔۔اس طرف بیٹھ جاؤ، گر خیال رکھنا ہورے نقاعات تمہارے گھرسے ہیں اور بابا بچی بات ہے پولیس کی بناہ میں ارب علی میں فائدہ بی ہے۔۔۔۔۔ ذرای بات بگڑے تو سب بچھ بگڑ جائے۔۔۔۔۔ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ" ٹا گل اور ساجد حیات اٹھ کراس گوشے ہیں جا بیٹھے جس کی طرف خانون نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ گل بچھ بے چین سا نظر آرہا تھا۔

" سجھ میں نہیں آیا کھ "اس نے سوچتے ہوئے کہا۔

"كيا مجھناچاہتے ہو؟"\_

" بمل بات توبد كه تم محص يهال كون لائے مو؟"\_

"بس تھوڑی ی ذہنی شکفتگی کے لئے ..... تم جس طرح بھے اُلھے اُلھے اُلھے نظر آرب سے .... میں نے سوچاکہ چلو تمہیں زندگی کا ایک ادر رخ د کھایا جائے"۔

"به طوا كفول كاذرره بنال؟"\_

"ہال ہے .... توتم اس کے بارے میں سلے سے کھے جانے ہو؟"۔

" نی سنائی حد تک .....واقعات اور حالات کی حد تک کتابوں میں ان بازاروں کا تذکرہ ملکہ اور یبال کی روایات کا بھی اندازہ ہو تاہے"۔

"روایات؟"\_

"ہال"\_

"مثلا"۔

"مثلاً یمی که بیر میشاز بررگوں میں اس طرح از تاہے که انسان اپنی سدھ بدھ بحول جاتاہے"۔

"مل سکنا ہوں، مگرون کی روشنی یہال بڑی عجیب ہوتی ہے"۔ ساجد حیات نے کہا۔

ر "میرے یہاں لانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی "شاہ گل پھر اُلجھ کر بولا۔
"یار کمال کرتے ہو ..... بتا تو چکا ہوں .... کیوں چراغ پا ہور ہے ہو؟ بیٹیو ..... د کیھواس اول کو ذراساسر ور حاصل ہوگا" شاہ گل گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔
سازندوں کی تن تن جاری تھی ....، تماشین آرہے تھے اور ، یوار کے ساتھ حلقہ بناکر

بن رہے تھے ..... پھر وو خوبصورت لڑ کیاں اندر داخل ہو ئیں .... بال بال موتی پروئے ا برع تق اور کافی خوبصورت لگ رہی تھیں ..... محفل کو آواب کیا..... دوزانوں جینھیں اور ٹار سنجال کئے ..... پھر ان کی مدہم مرہم آواز أبھری ..... انہوں نے ایک وعائید گیت مراع كرديا تفا ..... سازندے ساز سنجال چكے تھے ..... طبلے ير تفاب پڑى اور لڑ كيوں كى آواز نز ہوتی چلی گئی .... شاہ گل موسیقی کاریا...اس کے ول کے تار ستار کے تاروں سے ہنھے ہوئے تھے ....اب پہلی باردل میں اس ماحول سے بسندیدگی کا حساس جاگااور اس کے « نوْن برایک مرتبی مسکراهث میل گنی ... . آهته آهته ماحول کاسحر طاری موتا جار باخها ادال کی کیفیت بہتر ہونے لگی تھی ۔۔۔۔ گیت جاری رہااور اپنے اختیام کو پہنچا ۔۔۔۔۔ پھر کمرے ا بن اجائک آگ سلگ اٹھی .... یہ آگ اندرونی دروازے سے نمودار بوئی تھی .... ایک و نعله جواله جومه بم مد مهم حال جلنا موااندر داخل مواتحا ..... مرخ جوڑی داریا جامه ..... لمبی ا خادول نکی فراک، سر پر سرخ دویشہ جس میں ستارے أنجھے ہوئے تھے اور سرخ دویتے کے الے میں جاند کا طباق، جس سے روشنی بھوٹ رہی تھی ..... عجیب سلگتا ہوا ساگداز تھااس ہا چرے میں ....اس پر میک اپ نے قیامت و صائی تھی ....عنابی ہونٹ بہت و لنواز لگ رہے نے ....اندرواخل ہوئی.... جھک کر محفل کو آواب کیا..... مدہم مدہم قدموں سے آگے یر اس سماجد حیات کو دیکھا تو شھ تھک گئی اور محبت کا خراج ادا کرنے کے لئے ساری محفل اُنظرانداز کر کے آگے بڑھی اور ساجد کے سامنے دوزانوں بیٹھ گنی.... لوگوں کی نگاہیں اس

میت کا میرے دل میں کیار تگ ہے یہ بات میں نہیں جانت سیا توت سے ملنے چلا آناہوں بھی ہیں اور وہ بھی میر کا ای طرح پذیرائی کرتی ہے۔۔۔۔۔ابتداء میں اس بات پر الجمی رہی کا دوا کی دوا کی ہے۔ ایکن میں نے اس کے ذبان سے یہ احساس منادیا۔۔۔۔ میں نے نہ توال سے کوئی وعدہ کیا کہ میں اے زندگی کے صحح راستوں پر لے کر آؤں گااور نہ ہی اس نے نہ توال سے کوئی وعدہ کیا کہ میں اے زندگی کے صحح راستوں پر لے کر آؤں گااور نہ ہی اس نے نہ توال سے بھی اس کی خواہش ظاہر کی۔۔۔ فائد انی طوا کف زادی ہے اور خاند انوں کا تحظ جائی ہے ، چنانچہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے گھر کی یا کیزگی کو داغد ارکرے، لیکن میرے اور ان کے اور میان ایک خاموش معاہدہ ہوا ہے کہ بھی بھی میں اس سے ملتار ہوں گا، حالا نکہ آئی شب چراغ بچھے منع کرتی ہیں کہ میں بہال نہ آیا کروں۔۔۔۔۔ میرے گھر والوں سے بھی انا کا گیا تعلق سے کہ میں مہیں بتاچکا ہوں کہ ان کا تعلق محکمہ بولیس سے ہوا ور مہر حال ان کا ایک تعلق سے کہ میں مہیں بتاچکا ہوں کہ ان کا تعلق محکمہ بولیس سے ہوا ور مہر حال ان کا ایک اختیار اور افتدار ہو تا ہے ، چنانچہ خاتون ڈرتی ہیں کہ کمین میرے کرتی ہیں سے ہوا ہوا ہے کہ میں بہاں کا بیا تاعدہ آئے جانے والا بن چکا ہوں۔۔۔۔۔ اس لئے وہ منع کرتی رہتی ہیں ساری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں میاری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں میاری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں ماری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں ماری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں ماری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں ماری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں ماری صورت حال "شاہ گل نے جرت بحرے انداز میں ماری صورت حال "خاد ہوں کی بحرے انداز میں ماری صورت حال "خاد ہو کھی کی بھر بدلا۔

"تویا توت اب آ گے نہیں پڑھ رہی میر امطلب ہے کالج میں داخلہ نہیں لیااس نے"۔
"نہیں بھلااس کی کیا گنجائش ہے ؟ جوان ہو چکی ہے اور کو تھوں پر جوانی اور وہ بھی لڑک کی جوانی بڑی قیمتی سمجی جاتی ہے اور اس کا مکمل تحفظ ہو تاہے "۔

"فیک ..... تعجب کی بات ہان خانون ہے تمہاراکس طرح تعلق ہو گیا؟"۔
"یا قوت کے ذریعے، صاف صاف کہانی ہے کہیں کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں
کی گئی .... بہت مشفق انداز ہے ان کا .... بر اس بات سے روکتی ہیں جو کو کھوں کی روایت
ہوتی ہے .... جھے آنے جانے کو بھی منع ہی کرتی ہیں، مگر بھائی! اپنی دوست سے ملنے آنا
ہولی ہے .... بول ... بہال کے رنگ ڈھنگ ذرا مختلف ہوتے ہیں"۔
ہول ... اب یہ الگ بات ہے کہ یہال کے رنگ ڈھنگ ذرا مختلف ہوتے ہیں"۔
ہول ... اب یہ الگ بات ہے کہ یہال کے رنگ ڈھنگ ذرا مختلف ہوتے ہیں"۔
ہول ... اب یہ الگ بات ہے کہ یہال سے رنگ ڈھنگ ذرا مختلف ہوتے ہیں"۔

"لك ربى به، شاه كل آنة يستديد الا" ـ "كيامطلب؟" -

" سرخ لباس سس سرخ چېره سس بالكل يا قوت جيسى سرخى بى ہے" شاه كل آ بسته

ے بوال

"رسيل بين آرب مودوست" ـ

" نہیں تی کہدر ما وں"۔

"اس کی آواز سنا قیامت کا کاتی ہے اور رقص مجس بے مثال ہے" شاہ کل نے کوئی جواب مبین دیا الرکیوں نے ستار کے تاریجینے ہور پھران کی آواز اُنجرنے کی ....ایک نو بعورت نوال کا آغاز ہو کیااور یا قوت کمرے کے در میان جا جیٹی ....اس نے سرخ وویت چرے بر ذهن لیااور شاہ کل کی آعلموں میں ستارے ناچنے کئے ....اس کی کنیڈیاں کرم بوتنين .... بدن كاخون چېرے كى جانب كھنچ لكا .... اد همر ساجد حيات بمي ماحول ت ب ان و کیا تمااور رقص و آواز میں کھویا ہوا تھا ..... پھریا توت آہت۔ آہت ہے اُ بھی اور اس نے رقس كرناشروع كرديا ..... وه غزل كے بول بر محاف بتار بى متمى اور شاه كل د نيات ب خبر : ونے انکا تھا..... یہ اس کا جنون تھا..... یہ اس کی منزل تھی..... وہ بوری طرح اس طرف متوجه تما ..... وقص عروج بريخ عيا سيه غزل آخري الفاظ مين بنر كرني للي اوريا قوت ر تنس کا کمال دکھاتی ربی ..... شاہ کل کی نگاہوں میں و نیا تاریک ہو گئی تھی ..... بس ایک ہیوایا تاجوس نالیاس میں ناخ رہا تھا اور جب غزل کے آخری بول منتم ہوئے تو یا قوت آہت أبت جمكى اور ييچي بنى مونى شب جرائ ك پاس جا بينى ..... تماش بين داد دے رب تح ..... نو أول كى برسات مور ہى متمى، ليكن شاہ كل پتمرايا موا تعا..... ماحول كاسحر نوٹ چكا تما کیکن ده انجمی تک سحر زوه تها ..... جو پهجه دیکها تماه ه خود یه الگ تها..... انهمی تک تو مسر ف النبية بنوان ميں مبتلار بتا تھا، ليكن آئ آئلموں ت جو كچھ ديكھا تھاوواس كے لئے بالكل اجنبي الرناتل ١٠٠٠ أكر كوني الي بي بات : وتي توشايد اس براثر اندازنه : وتي اليكن يا قوت اپ أمن پر جمی ہوئی تھیں..... آگھوں میں ہوس ناخ ربی تھی اور تھوڑی بی رقابت کا احساس مجی۔ اس نے کہا۔

"خبریت ہو؟".

"اتهورتے ہوزمائے سے"۔

الله المرازية المراز

" : و نبه ..... کونی تسی کا کیا بگاز سکتا ہے ..... پھر اس کی نگا ہیں شاہ گل پر پڑیں، چو کی ..... نعستمکی اور شاہ گل کو ویکھتی رہی ..... بہت و سر تک ایسا ہی ربااور ساجد اکر ٹوک نہ و بتا تو وو ٹہا پر و بریتک شاہ گل کوای طمر ت ویکھتی رہتی"۔

ماجدئے کہا۔

"مير عاتدين سيخ تيزند كرنا"

"تمهارے ساتھ ہیں؟"۔

"بإل"ـ

"كوك بيس؟ مهل بارويكمات."

"مةر المستعين مسكالي من ساته ويوست بين"

"اددكا في إساجد جاناتو مبيس ب جلدى؟"\_

" نبيس كيون؟" إ

"بعد میں باتمی کریں ئے .....ان سے مکمل تعارف عاصل کریں ہے اب اٹھتی ہوں"۔ "ہاں ااور و دانی جگہ سے اُٹھ کن ..... ساجد نے شاہ کل سے کہا"۔ " یہ یا توت ہے "۔ من با کمال تھی.....ساجد حیات نے اسے چو نکایا۔ "میاں کیاسو گئے ؟"۔

" نہیں " شاہ گل آہتہ سے بولا۔

ﷺ کے بڑا؟"ساجد حیات نے کہا۔۔۔۔۔'لیکن شاہ گل نے اس بات کا کوئی جواب نہیں سے جیسے نامہ شی ہاں ی رہی اور کھیر ما قوت دومارہ اُٹھنے ہی والی تھی ک یہ ک

دیا تو: سیجو، تت خاموشی طاری رہی اور بھریا توت دوبارہ اُٹھنے ہی والی تھی کہ احالک دروازے پر کچھ آمنیں ہو کس ....شاید کچھ اور تماش بین آرہے تھے، لیکن بات کچھ اور ی

دروہ رہے پر ہورہ کے بات ہوئیں۔ نگی۔۔۔۔ تماش بین تھے یا نہیں، لیکن جو کوئی بھی تھاوہ شاید کسی خاص اہمیت کا حامل تما۔۔۔۔ سب کی نگا ہیں اس طرف اٹھ گئی تھیں اور خاص طور سے اس لئے کہ شب چراغ جو بردے

ب کی نظابیں اس طرف اٹھ کی کی اور جا ان طور سے اس سے کہ سب پران جو ہوئے۔
تصفیے ہے جیٹی ہوئی تھی بے اختیار اپنی جگہ سے بڑ برا اگر اٹھ کھڑی ہوئی تھی ..... غالبًا آنے
والے کے استقال کے لئے ..... وہ ایک بلند و بالا قدو قامت کا آدمی تھا..... بہت نفیں

وائے کے استبان سے سے میں ہوئی تھی، کہے کم بصورت بال شانوں سے نیچے آرے کپڑے کی شلوار قمیض بہنی ہوئی تھی، کہے کمبے خوبصورت بال شانوں سے نیچے آرے - سر سے سے سے سے ساتھ میں میں میں میں سے ساتھ میں سے ساتھ میں سے سے

تے .... چبرے پر میک اپ کیا ہوا تھا.... آئھوں میں سرمے کی ڈوریاں کینی ہوئی تھی .... چبرے پر بھی تھی .... چبرے پر بھی

میں ، بو نئوں پر پان کی دھڑئ، دانتوں میں تناید سی لکائی کی سی جہرے پر بی کے نے بید کیے نے بید کیے نے بید کیے نے بید کیے نے بید کی شال اوڑھے ہوئے تھا بور ہے کے ملینے کی شال اوڑھے ہوئے تھا بور کے تھا بیا نہا ہونے کے بیائی گئی تھی ..... ہمت ہی عجیب شخصیت لگ رہی تھی .... تمین اور

ال جیے اس کے ساتھ تھے ..... جبرے میک اب کے سامان سے سجائے ہوئے، بہر حال آگے آنے والا اپن الگ نوعیت کا حامل تھا..... بیگم شب چراغ فرشی سلام کرنے لگیں اور پیر مسکراتے ہوئے والا آپی الم

"ال طرح احلِي مَك مَروجي؟"\_ "

ی مری بیف روی ، یا "بس اجانک بی ای و نیایی بم وارد بوئے تھے" آنے والے نے اپنے بھاری مجر کم وجود کے ساتھ لیکتے ہوئے کہا۔

علی حاجیے ہوئے کہا۔ "تشریف لائیے۔.... آپ ہمیشہ بی جبران کردیا کرتے ہیں. ... کم از کم مجھے اطلا<sup>ع تو</sup>

323

۔ ٨٠ يا كر تيں بيكم شب چراغ .....الله مارى اس د نيا ميں انسان كہيں نه كہيں اسے آپ كو



"آپ تخریف لائے!آپ کے لئے اہتمام کیا جاتا ہے"۔

" نہیں ہم بغیراہتمام ہی بھلے" آنے والے نے لیکتی ہوئی آواز میں کہا۔

���

ا بن اصل میں بھی محسوس کرے۔



UPLOAD BY SALIMSALKHAN

۱۰ مون ۲ ماه کل پوتات <sup>در ب</sup>وال

" بسی زین الله این کاله این ۱۳ ماه کل یا بین ۱۳ ماه کل یا بین این کار بین الله می این کی بین الله می این کار ا الله ال الله آواز آمیری به

.. <sup>در</sup>ایال است

شاه کل نمام و ش و سال سر و دا نیال نے یا قوت کواشار ہ کیااور و ہ آئھ کمٹری و نی .... نمازی و میر تاب اولا نیوں کی آواز وں میں ایب فرال سن کمیاور پھر کر و بی نے فرمانش کی۔

همه به و اول م مستر املین همیل رین منسین <sup>اییا</sup>ن آید و الااسینداند از مین جهین زیاد هراه و ا

" نیو سے مجاولتا و ان کی آواز اُنہم کی اور اس کے بعد المہوں نے کہا۔ " بی ایا بے نزل دو کن ہے " ۔

الروانيال بن<sup>س</sup>.

عل کی آنجھیں بھی ای طرف جی ہوئی تھیں. ... طبلہ کمال کو پہنچے گیااور یا قوت بھی دیواز عل کی آنجھیں بھی ای طرف جی ہوئی تھیں. یں ن ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ استادی سامنے ناچی رہی تھی ..... گویااستاد کی محنت کا پھل اسے مل وار رقص کرنے گئی۔۔۔۔۔استادی سامنے ناچی میں اسے مل ر ہاتھااوراد هر شاہ گل اپنی دیوائلی میں مبتلا ہو تا جارہا تھا....ایک بول کے ساتھ یا توت نے اپنا ودیشہ دونوں ہاتھوں سے سنجالا اور سر پر لہرانے لگی ....اس کے ساتھ ہی اس کا بدن لہریں یے رہا تھا..... وہ بچھ اس طرح ناجی اور لڑ کھز انی اور دوبیٹہ اس کے ہاتھوں سے جھوٹ لے رہا تھا..... وہ بچھ اس طرح ناجی میا.... جو بوری طرح بھیلا ہوا تھااور یہ بھی قدرت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ پھیلا ہوادوینہ ہے۔ آہتہ آہتہ نضامیں اُڑ تاہوا شاہ گل کے سر پر آگر ا۔۔۔۔۔ ستاروں نکاسر خ دوپٹہ جو آج تک بنر آئکھوں کا خواب رہا تھا، لیکن آج یہ خواب .....روشنی میں جاگ اٹھا تھا، البتہ جب دویٹہ شاو گل کے چبرے پر بڑاادراہے ڈھک لیا تو شاہ گل کے وجود کا ایک ایک روال سو گیا..... پھر آہتہ آہتہ دہ اس دویٹے کوخود پر سنجالے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا.....گروجی کے ہاتھ طلع پرست پڑگئے ..... محفل میں ایک مدہم ساقہقہہ أبھرا، جو صرف اس واقعے کے اجاتک ہو جانے سے تھا .... یا قوت رُک گئ، لیکن جو بچھ ہورہا تھاوہ نا قابل یقین تھااور ساجد حیات بھی چیرانی ہے شاہ گل کود کھے رہاتھا.....جو دو پٹے کو سنجالے اپنی جگہ ہے اُٹھ گیاتھا....ایک تجیب سے انداز میں چلنا ہواوہ کرے کے وسط میں آیا ..... یا قوت بیجھیے ہٹ گئی تھی .... کھ لوگوں نے ناخوشگواری سے اس منظر کو دیکھا، نیکن اس کے بعد اجانک ہی ایک عجیب بات ہو کی .... شاہ گل یا قوت کے قد موں میں بیٹے گیا تھا .... دو پٹہ ابھی تک اس کے سر پر لپٹاہوا اس کے چبرے کو ڈھکے ہوئے تھااور دیکھنے والے میہ ویکھ رہے تھے کہ جس حسین چبزے پ سرخ دوید پڑا ہوا ہو وہ اپی جگہ ایک الگ گداز کا حامل ہے .... یا قوت گھبر اے ہوئے انداز مں پیچیے ہی تھی، لیکن شاہ گل نے اس کے پیروں پر بندھے ہوئے گھو تکھروؤں پر ہاتھ ڈال دیااور پھر آسانی ہے اس کے تیمے کھول دیئے .....گھو تگھر واس نے اپنے پاؤں میں باندھے اور مکمل طور پر انہیں سیٹ کر کے اپن جگہ ہے کھڑا ہو گیا ..... کچھ لوگوں نے قبقیم لگائے تھے اور گرودانیال گہری نگاہوں ہے اے دیکھ رہے تھ ..... کھڑے ہو کر اس نے اپنے پیروں کو

چیکارے دیئے اور اس کے بعد اجاتک ہی اس نے رقص شروع کر دیا، جن ماہر انداز میں رویا ۔۔۔ کرودانیال نے مسکراکر طبلے پر تھاپ دی اور اس تھاپ کے ساتھ ہی شاہ گل کے سرویا ۔۔۔ کرویا ۔۔۔۔ کرویا ۔۔۔۔ قد موں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس کے بعد ایک آفاقی رقص کا آغاز شروع ہو گیا.....گرو رانیال کی آئیس حیرت ہے تھیل گئیں ..... وہ تھٹی تھٹی آئھوں سے ناچنے والے کو دکھ رہے تھے، جو فن رقص کااییاانو کھار قص پیش کررہاتھاجو شایداس سے پہلے انسانی نگاہوں ۔ ےند گزراہو .....گروجی کے ہاتھ طبلے پر تیزی اختیار کرتے چلے گئے ....ان کی آئکھیں بھی نواب ناک ہوتی جار ہی تھیں اور صاحب فن ، صاحب فن کو پہچان رہا تھا، کیکن گرو دانیال نہیں جانتے تھے کہ جو شخص اس وفت رقصال ہے وہ اپنی زندگی کے عذاب سے گزر رہاہے اور یہ فن بے اختیار فن ہے جواس کے بس میں نہیں ہے ..... وہ عالم ہوش میں نہیں ہے اور اس کے قد موں کا ساتھ گرو جی دے رہے تھے .... یہ فن کا امتحان تھا اور ایک لڑکے ہے وہ ہار نہیں کتے تھے، چنانچہ اس وقت ان کے ہاتھ جو کمالات دکھارے تھے وہ بھی بے مثال تے ... سب پر جبرت طاری تھی .... یا قوت منہ کھولے بیٹھی تھی .... شب چراغ کی آئميں پھٹی ہوئی تھیں ..... ساز ندے ساز بجارہے تھے، کیکن بار بار چونک جاتے تھے ..... طلے کی تھاپ صرف شاہ گل کے رقص کاساتھ دے رہی تھی، ورنہ باتی ساز پیچے رہ گئے تھے، لكن ايك ايباسال بندها تھاكه فن كونه جانے دالے بھى اس سحر ميں مم ہوگئے تھے.....ايك طرف شاہ گل کے بدن کی بجلیاں کو ندر ہی تھیں تودوسری طرف استاد کے ہاتھوں پر نگاہ میں جم رہی تھی ....انگلیاں اس طرح متحرک تھیں جیسے رقص کے ساتھ رقص کررہی المول المسابق المالي المالي و من المالي المحتملي المالي المحتم المالي المحتمليال المحالي المحتملية المالي المحتملية المالي المحتملية المالي المحتملية المالية المحتملية المالية المحتملية المالية المحتملية ال احول بیدا ہو گیا تھا..... پھر شب چراغ کی نگاہیں استاد کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بڑیں..... بخیلیال پھٹ گئی تھیں اور ان سے خون رہے لگا تھا ..... پھریہ خون الگلیوں سے بھی میکنے لگا الرطبے کی سفیدی سرخی میں بدلنے لگی توشب چراغ چیخ پڑی۔

خون کااحساس نہیں تھا .....شب چراغ چیخ پڑی۔

"گروجی!"کین جس طرح شاہ گل ہوش میں نہیں تھا،ای طرح گرودانیال بھی اہا ہوش کھو چکے تھے ..... جبرہ آگ کی طرح سرخ ہو چکا تھا..... آنکھیں انگاروں کی طرح چبکہ رہی تھیں ادرہا تھ متحرک تھے ..... طبلے کا ایسا کمال پیش کیا جارہا تھا کہ شایداس کا اس سے پہلے تصور بھی نہ کیا جاسکا ہو.... کسی کے انداز میں کچک نظر نہیں آرہی تھی.... شاہ گل تو تھائی دیوانہ، لیکن گرودانیال بھی بچھ ایسے ست ہوگئے تھے کہ انہیں اینچہا تھوں سے برستے ہوئے

"گروجی....گروجی سیسرک جائے گروجی .....گروجی آپ کے ہاتھ زخمی ہوگئے ہیں.....رک جائے گروجی"اں نے ہاتھ بڑھایااور طبلے پر ہاتھ رکھنا جاہا، لیکن گروجی کاجو انداز تھااس ہے اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔۔۔۔اس نے گروجی کی کلائیاں بکڑنے کی کوشش کی، لیکن ان فولادی کلائیوں کور و کنااس کے بس کی بات نہیں تھی .... وہ چیخی رہی، گروجی طبلہ بجاتے رے .... طبلہ خون سے لتھڑ گیا تھا، لیکن ہاتھوں کی جبنش میں کوئی کمی نہیں آئی تقی.....کچه سمجه میں نہیں آرہاتھا..... بہت دیر ہو گئی تھی.....ا تنی دیر کہ انسان سوج مجھی نہ سے .....دونوں کے انداز میں کہیں لیک نہیں نظر آرہی تھی ..... شب چراغ نے یا ندان سے سروتانكال ليا .... اب ايك بى تركيب ره كئى تقى، چنانچه جيسے بى موقعه ملااس نے سروتاطلج میں بھونک دیااور طبلہ بھٹ گیا ..... آواز خراب ہو گئی اور گروجی نے اس طرح چونک کر آئکھیں پھاڑیں جیسے سوتے سے چونک پڑے ہول ..... پھر انہوں نے طبلے کو دیکھااوراس کے بعد نگاہیں اٹھاکر رقص کرتے ہوئے شاہ گل کو، پھر گردن گھماکر انہوں نے شب چراغ کی طرف ديکھااور شب چراغ دوقدم پيچيے ہٹ گئی....اس وفت دونوں ہی عالم جنون میں تھے، لکین سیمٹے ہوئے طبلے کی آواز ساعت کو مجروح کررہی تھی.....گرو جی نے ہاتھ روگ کئے .....ایک مختندی سانس لی اور گردن سینے پر جھکالی ..... شاہ گل اسی طرح متحرک رہاتو گرو جی نے آہتے ہے کہا۔

"رو کو....اے رو کو.....مر جائے گا....خون تھو کے گا.....شب جراغا پی جگہ ہے

انھ تن،اس نے ساجد حیات سے کہا۔

ان کی اندازیں ہی ترقی آئی سے اسکان آہت ہے۔ اندازیں ہی ترقی آئی ساجدرہ کواسے ، لیکن آہت ہی آہت شاہ گل کے اندازین ہی ترقی آئی ساجدرہ کو کیا ۔۔۔۔۔ وہ سیدھا کھڑ اہوا تھا ۔۔۔۔۔اس کے چہرے پراس وقت جو کیفیت نظر آری تھی دیکھنے والوں پر ایک عجیب تی بیب طاری کررہی تھی ۔۔۔۔۔اس نے مایوس نگاہوں نے کر دوانیال کو دیکھنے والوں پر کھوئے کھوئے اندازیس پوری محفل کو دیکھنے لگا۔۔۔۔۔ گر دوانیال این جگہ ہے کھڑے ہوگئے تھے ۔۔۔۔۔ وہ آگے بڑھے اور شاہ گل کے پاس پہنچ گئے۔

" بیٹے .... بس کرو .... بس کرو .... بس بیٹے .... بس اب بس کرو .... آذ میرے اس آؤ میرے اس آؤ ... شاہ گل مضمحل قد مول سے آگے بڑھا ... ساجد بھی کھڑا ہو گیا تھا .... دونوں نے اسے بھایااور اس کے بعد شب چراغ نے مہاں موجود تماشائیوں سے کہا۔

"کسے سکھاہے بینے؟"کس سے سکھاہے" لیکن شاہ گل کی زبان بند تھی.....گرو 'نمانے اس کا چبرہ خوڑی کپڑ کراٹھایااوراے دیکھنے لگے...۔ مچبر آہتہ سے بولے۔

> "الله تمباری مدو کرے .....اچھاا جازت دو"۔ "گرو ہتی! آپ کے ہاتھ زخمی ہوگئے ہیں"۔

"جی آنی"ساجد نے کہااور پیمر بولا۔ "جلیں شاہ گل"۔

"ایں ..... ہاں" شاہ گل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا .... اس نے کی کی جانب نہیں رکھا .... ہاں نے کی کی جانب نہیں رکھا .... بات و یکھتی رہ گئی .... شب چراغ کی نگاہیں بھی اس کا پیچھا کرتی رہیں .... بات کے ساتھ ساتھ باہر نکل المحرات ہوئے قد مول سے آگے بڑھا اور پھر ساجد حیات کے ساتھ ساتھ باہر نکل آیا ... وہ منظر جواس سے پہلے بہت بار بند کمرے کی دیوازوں میں قید تھا ..... آج ان دیواروں میں قید تھا ..... آج ان دیواروں سے بہر نکل آیا تھا .... کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے .... ایسا جنون اس براکٹر سوار ہو تار ہا ہے اور اس جنون کا پس منظر کیا ہے .... یہ شاید وہ خود بھی نہ بتا ہے ....

''اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو''۔ ''نہیں!اگرتم مجھے میرے گھر پہنچاد و تو مہر بانی ہو گی''۔

"الى الكيول نبيس؟"ساجد حيات نے كہااورا في كاريس بين كر چل برا۔

علی ضیغم بہت چالاک ہے اپنے سارے کام سرانجام دے رہا تھا..... اس نے اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کو صحیح صورت حال کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی..... جائیداد کی آمدنیا حجی فاصی تھی....سارے کام علی ضیغم نے خود سنجال رکھے تھے اور ایک بار بھی علی شادیا علی داراب کواس نے خانہ خیل بیجیخ کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ان کی پیش کشوں تک کا دیا تھا.... وہاں کے معاملات وہ اپنی بگر انی میں رکھنا چاہتا تھا.... بات صرف شاہ کا مستر دکر دیا تھا.... وہاں کے معاملات وہ اپنی بگر انی میں رکھنا چاہتا تھا... بات صرف شاہ عالی کی جائیداد بی کی نہیں تھی، بلکہ زبان ملنگی نے اپنی بیٹی کوجو بچھ دیا تھا اسے بھی علی ضیغم نے اپنی بیٹی کوجو بچھ دیا تھا اسے بھی علی ضیغم نے اپنی بیٹی کوجو بچھ دیا تھا اور نہا تھا اور کہ کو تھی ایک مخصوص رقم دیتا تھا اور کردکھی تھی ساری ذمہ داریاں سنجال رکھی تھیں ۔۔۔۔۔ زبنی بہر حال بیٹوں کی ماں گرر کھی تھیں ساری ذمہ داریاں سنجال رکھی تھیں ۔۔۔۔۔ زبنی جیتے ہیں بوڑھی ہو چکی

"تم ان زخموں کو کیا جانو شب چراغ .....بال اگر ہو سکے تواس بیچے کے بارے میں ہمیں رای تفصیل بتادو''۔

ررہ ی است کا است کا نام شاہ گل آیا ہے میرے علم میں ..... یباڑوں کی "بیان بار آئے ہیں گرو جی، ان کا نام شاہ گل آیا ہے میرے علم میں ..... یباڑوں کی وادی کے رہنے والے ہیں ..... تفصیل انجھی مکمل نہیں ہو سکی "۔

"ایک در خواست کرنا جا ہتا ہول بیٹے ..... مجھ سے بعد میں مل ضرور لینا ..... اگر میں بندن آؤں تو د وبارہ نہ ملنا ..... بیکم شب چراغ! ایک بارا نہیں ہمارے انسٹی ٹیوٹ ضرور لے بندن آؤں تو د وبارہ نہ ملنا ، بیکم شب چراغ! ایک بارا نہیں ہمارے انسٹی ٹیوٹ ضرور لے کر آئے گا ..... آپ کی مبربانی ہوگی اور ہو سکے تو جمیں ان کا پہتہ دید بیخے گا ..... آگے کی جو سکے تو بعد میں سہی ..... تجھ رہی ہیں نا آپ؟ "ہماری فرمائش ہے آپ سے ..... آگے کی نہیں سے ،جود یکھا، جلتے ہیں "۔

"پٹیاں تو باندہ دوں آپ کے ہاتھوں میں ..... لڑکیو! جلدی کرو.....ارے استادجی! جائے .....زرامر ہم پٹ کاسامان لے آئے"۔

"رہے دو .....رہے دو ..... کونی ایسی بات نہیں ہے ..... بس کچھ نہیں کہیں گے دل ک بات ....ایسے ہیرے کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہی نظر آتے ہیں ..... ہم سے ضرور ملانا انہیں ..... اُٹھو ..... کیاد کھے رہے ہو؟ "گرودانیال نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور نجرا پی جگہ سے آٹھ کر سلام د عاکر کے باہر نکل گئے ..... شب چراغ نے ساجد کی طرف د یکھا تو ساجد ہولا۔

"معانی جابتا ہوں آئی"۔

" نہیں ساجد میاں بالکل نہیں ..... بس حیرت ہے، اس کے سوااور کچھ نہیں ..... ارے یہ محفلیں تو آنی جانی چیز ہیں ..... لگتی رہتی ہیں ....ان کی پر واہ بھلا کیسے ؟ ہاں! یہ ذمہ داری تم پر بوتی ہے ..... گروجی کچھ کہہ مجھے ہیں "۔

"مِن تجنتانون أني"\_

"كل آنامير عال سرور ....اس وقت يجھ خيس كهوں گي"۔

فاص طور ہے علی ضیغم ..... وہ کچھ زیادہ حکنے د کنے لگا تھااور کیوں نہ ہو تا ..... امپھی خاصی حیثیت اختیار کرلی تھی اس نے .... خفیہ سرمایہ بنکول میں پہنچ رہا تھا.... بظاہر بہت زیادہ ولت مندي كااظهار نهيس كرتا تها، ليكن بچول كالمستقبل محفوظ ہوتا جار ہا تھا.... يجاييخ طور پر زندگی گزار رہے تھے .... سارے حالات سے واقف تھے، لیکن انجھی انہوں نے ان ر کوئی گہرار بط و صبط قائم نہیں کیا تھا..... سال، جمد مبینے میں ایک آدھ بار سب کی ملاقات ہو جاتی .....زیخاان بچول کو بھی بیار کی نگاہ ہے دیکھتی تھی، لیکن ان کے اور دادی ے در میان وہ رشتہ قائم نہیں تھا، جو شاہ گل کااپنی دادی کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہی رہاکرتے تھے .....علی داراب نے اس دوران بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا..... ہو توایک حقیقت تھی کہ فروزاں نے جو بچھ کیا تھاوہ نا قابل ہر داشت تھا، کیکن وہ جائے تھے کہ فروزاں دیواتی ہو گئی تھی اور اس نے جو عمل کیا تھاوہ بالکل ہی الگ تھا..... بہر حال گزرتے وقت کے ماتھ ساتھ بہت ی باتیں ذہن ہے مٹ گئی تھیں، لیکن جب بھی بھی فروزاں اس سے کوئی شکایت کرتی، علی داراب کویاد آجاتا که اس نے گناہ کیا ہے .... زیادہ کہتا تو نہیں تھا فروزاں ہے، لیکن دل میں ضرور سوچتا تھا کہ برائی کا نجام بہر طور براہو تاہے ....اس وقت بھی فروزاں کری ہے گریڑی تھی ....اس کی کہنیاں حیل گئی تھیں اور وہ رور ہی تھی ..... علی داراب اس کی کہدوں وغیرہ کے خون کو صاف کر کے بیٹے ہوا ہوااے دیکھ رہاتھا..... فروزاں

"تم نے میرے لئے کبھی کچھ نہیں کیا علی داراب ... . مرتے ہوئے بھی مجھے تم ہے یہ ان شکایت رہے گی .... علی داراب نے چونک کراہے دیکھااور بولا"۔

"اليي باتين نه كروفروزال . ول كوذ كا بهوتاب"

"میری باتوں سے تمہارے دل کو ذکھ ہو تاہے اور میری حالت سے تمہارا دل مجھی "
نہیں دُکھتا"۔

"فروزان!جو پچھ مجھ ہے ہو سکتاہے کر تارہا ہوں اورجو کر سکتا ہوں کر تارہوں گا"۔

تقی اور خور کسی قتم کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھی ... صنویر بس خاموش سے بیوگی کی زندگی ر ار رہی تھی .... کون کیا کر رہا تھا. ... اس نے مجھی و خل نہیں دیا تھا.... ہر مسئلے میں غلام خیر اور زلیخا کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جو فیصلہ وہ لوگ کر دیا کرتے تھے اس کو ررت سمجھتی تھی.... بیٹے کی طرف ہے بھی اس کے ذہن میں کو کی خاص تاثر نہیں تھا.... بس زندگی گزرر ہی ہے .... سوگزر رہی ہے، بال! اگراس کی اپنی ذات کے لئے کوئی چیز تھی تو على نواز كاتصور، جيے اس نے اپنے خيالات كى جنت بناليا تھااور اپنے محبوب مشغلے كے طورير علی نواز کی یادوں میں کھوجاتی تھی. ... علی صنیغم نے خاص خیال رکھا تھا کہ اس گھر کی ضروریات میں کوئی کی نہ ہونے یائے .... ہر چیز ضرورت کے مطابق مہیا کرویتا تھااور ہر وقت ان او گوں کی و لجو ئی کے لئے تیار رہتا تھا، لیکن اس کی جالاک تگا ہیں ہر طرف تگراں تحیں.... اس نے خصوصی طور پر شاہ گل کا بھی تجزیہ کیا تھااوریہ اندازہ لگالیا تھا کہ یہ لڑ کا بے ضررے اور اپنی بی دنیامیں مست رہنے والوں میں ہے ہے ..... شاید میہ بھی اس کے آڑھے نہ آئے .... کوئی الیمی بات اس کے منہ ہے آج تک نہ سی گئی تھی ..... خود اس کے بیٹے بھی جوان ہو چکے تھ ..... دو مینے اور ایک بین تھی اس کی . ... علی شاد کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، سب كے سب لكھ پڑھ رہے تھے ..... على داراب بيجارہ سب سے پيچھے رہ گيا....اس كے ہال كو كُ اولاد نبيس بو كَي تقى ..... فروزال اپاچى بوچى تقى اور اب اس كى زندگى و تېيل چيئر پر گزر رجی تحقی ..... علی داراب محنت مزدوری کرربا تها، جو کیچه وه کما تا ..... قروزال بر خرج وجاتا ، جائی جائیداد میں سے حصد دیتا تو وہ دوسری ضروریات زندگی کے کام آجاتا، کیکن با یاس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ علی شیغم نے تبھی فروزاں کی طرف توجہ نہیں دی،اگر رِی بہت بڑی رقم اس کے ہاتھ لگتی تو وہ فروزاں کو لے کر غیر ممالک کو نکل جاتا.....ا<sup>س</sup> کے معذور بدن کا نااج شاید باہر کے ملکول میں ہو، لیکن استے وسائل مجھی استھے نہیں ہوئے تحمد اوسب سے زیادہ گھانے میں تھا، چو نکہ اس کی کونی اولاد بھی نہیں ہو سکی تھی اور اپیا فروزال کی معذور کی کی جیدے ہوا تھا.... محسوس کر تا تھا کہ دونوں بھائی مطمئن ہیں ادر " أو كالمرا؟" -

"خدات اپ سنانول کی معافی مانکا کرو ... ، و سکتات مجمی شمباری به و عام وی

والمناه ..... مناه .... كناه ... كون ت ايت كناه كناه ين من ش في الم

"المحمد على الإليدرالي الوليا؟"

" بهيش مجھي يبل طعنه ويتے ہو" ..

"جوتم نے کیا ہے ای کا طعنہ تو دے رہا : وں ، ہر چنے کا ایک صلہ ، و تاہے فروزاں ..... حہیں تمہارے عمل کاصلہ مل رہاہے "۔

" توتم جھے زہر دے دو"۔

" لینی وه عمل میں کروں، جو تم کر چکی ہو"۔

"و کیھوامیں تم ہے کہا ہیں ہوں ..... خود کشی کرلوں کی ..... میں ،مر جاؤں گی اس گھر میں .... سمجھ رہے ہو ..... دیوار ول ہے سر ظراکر مر جاؤں گی"۔

"اگر تمہاری تقدیر میں ایس ہی موت لکھی ہے تو ظاہر ہے میں تمہیں نہیں روک سکتا۔... فروزاں دونوں ہاتھوں سے منہ چھپاکر روٹ کلی تھی اور علی داراب اسے ویجتارہا تعادی دریے کے بعد اس کے دل میں رحم آیا.... دہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے فروزال سے کہا۔

"الی باتیں کیوں کرتی ہوں فروزاں؟ جن کے جواب میں مجھے یہ سب مجھ کہنا پڑتا ب" فروزاں روتی رہی ..... علی داراب نے کہا۔

"میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا"۔

" بجنے ہاہر لے چلو .....اب یہ معذوری کی زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرا الن کراؤ"۔

" فروزان ہم ہے نہیں کر کتے ..... تم جانتی ہو"۔

"فاک کرتے رہو کے .... ہمارا مستقبل کیا ہے؟ میں اپانچ ہو چکی ہمول اور تم بوڑھ ہوتے جارہ ہو.... ذراا پنا حلیہ و کچھوں ... دونوں بھانیوں ہے تچھوٹے ہو.... مب سے مجھوٹے ہوئیکن سب سے بڑے لکتے ہو؟"۔

" تومن كياكرون؟ آخر مِن كياكرون؟"-

"ووسرول كود يحية بو .....ودكياكرد بين!"-

، نروزان دیجیو ..... بیکار با تون میں وقت ضائع مت کرو..... میں ذہنی طور پر بڑا اُلمِما "

"اور ميرے بارے من كياخيال ب تمهارا؟"

"ا ہے بارے میں تم خود سوچ لیا کرو .... بہتر ہے کہ اسپنے بارے میں کو کی سوال مجھ سے نہ کیا کرو"۔ سے نہ کیا کرو"۔

"مظاب كياب تمبادا؟"-

" فروزال بليز" ـ

"کیا پلیز پلیز لکار تھی ہے.... اگر تم ججھے نہیں سنجال سکتہ تو پھر مجھے میرے گھر پنچادو.... مجھ سے قطع تعلق کراو، ابعد میں ایجیوں گی کہ گھزوالے میرے لئے کیا کر سکتہ میں؟"

" فروزال! و کیموجی کہتا : ول زبان :ندر کھو"۔

" قبيل بندر كمول كي زبان "\_

" نحيك ب إ كبو كيا كهنا جا بتى بو؟"\_

"ميرانان كراز"\_

"تمهارانالان بموربات"

" یہ علان کے نام پر خداتی ہے ۔ ... کیاالی دواؤں ہے میری معذوری دور ہو سکتی ہے؟"۔ "تم جانتی نو ..... یہ معذوری دواؤل ہے دور نو نے والی نہیں ہے"۔

" بھائی جان! کچھ کہنا جا ہتا ہوں میں "علی ضیغم چو تک کراے ویکھنے لگا، پھر بولا۔ "باں کہو؟"۔

> "فروزال کے ملیلے میں بات کرنی ہے"۔ "خیریت؟"۔

" بھائی جان میں اے ملک سے باہر لے جانا جا ہتا ہوں .... وہ ایک حادثے کے تحت معذور ہوئی ہے .... ہو سکتا ہے بیال اس کا مناسب علاج نہیں ہو سکا .... ہو سکتا ہے بورپ میں یہ تھیک ہوسکے "علی ضیغم نے خاموش سے کچھ لمحے سوچااور پھر بولا۔

"اخراجات كالجحهاندازه ب"\_

"يى بى مى آپ سے بات كرناجا بتا ہوں"\_

"بولو!كيا كهناچا بتے ہو "\_

" بِمَا لَى جَان! مِن حِابِمَا بُول كَه بِحِيهِ المِك بِرْى رقم مبياكى جائے، تأكه ميں فروزال كو ليے كريام جاسكوں"\_

"مہیا کی جانے ... . گرکیے اور کہاں ہے؟"۔

" يه اگر ميں خود سوچ سكتا تو آپ ہے اس موضوع پر بات نہيں كرتا، . . على شاد! آپ

بھی ہیں۔۔۔۔ بھائی جان بھی ہیں۔۔۔۔ میر ابور استقبل میرے سامنے ہے۔۔۔۔ ہم لوگ جس طرح زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں۔۔۔۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے۔۔۔۔ میرے لئے اس میرے ندگی کی میں نروزاں کا علاج کراؤں۔۔۔۔اسے زندگی کی جاب واپس لے کر آؤں'۔۔

" " تھیک ہے علی داراب! ہم کب اس سے انکار کرتے ہیں..... ہمیں خود بھی فروزاں ہے ہدر دی ہے، لیکن تم معلومات کروس اخراجات کا ندازہ لگاؤاور پھر بتاؤ کہ ہم اس سلسلے بن کیا کر کتے ہیں ؟"۔

"اندازہ تو گھنٹول میں ہوجائے گا بھائی جان .... بھلایہ کون سامشکل کام ہے....رقم کا سکہ سب سے بڑا ہے .... میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایٹار سیجئے میرے لئے اور ایک بڑی رقم بھے مہا کیجئے "۔

"سارى باتيں ہمارے علم ميں ہيں .... ميں تو صرف به چاہتا ہوں كه آپ جھے كم از كم از كم الكاكھ رويد مہيا كريں"\_

"دس لا کھ ؟"علی ضیغم نے کہااور ہننے لگا.... کچر بولا۔

" تعجب کی بات ہے علی داراب! تم ایک ایسی بات کررہے ہو جس پر ہننے کے سوااور پُونریس کیاجا سکتا''۔

"دیکھے بھائی جان! ہم نے آج تک سے نہیں بو چھاکہ زمینوں کی آمدنی کیاہے؟ بالکل نبر مابوچھاہم نے آپ سے کہ جو کچھ آپ ہمیں دیتے ہیں کیاوہی ہمار احصہ بنراہے؟"۔

" تو تمہاراکیاخیال ہے میں ہے ایمانی کر تاہوں تمہارے ساتھ ؟"۔
" میں یہ نہیں کہدرہا.... میں تو صرف یہ کہدرہاہوں کہ مجھے بیرر قم چاہئے"۔
" بھٹی ایسی بات کہدرہ ہوجو صرف خواب میں ہی دیکھی اور سوچی جاسکتی ہے....
حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے"۔

سیسے بین اور آگر آپ مجھے اجازت ویں تومیں اس "نہیں بھالی جان! حقیقت ہے اس کا تعلق ہے اور آگر آپ مجھے اجازت ویں تومیں اس ملیلے میں قدم آھے بڑھا کر تحقیقات کرول"۔

"کیسی تحقیقات؟"۔

"يبي كه زمينوں سے كيا آمدنى ہوتى ہے؟ اور جو پچھ آپ ہميں ديتے ہيں اتابى الالا حق بنآ ہے يا پھر"۔

" الله يا پهر ..... بول آ مح بول "على هنيغم كوغصه آگيا-

" نہیں بھائی جان! یہ غصے کا موقع نہیں ہے ..... حقیقت سامنے آنی چاہئے ..... میں ب

شک خاموش ہو جادک گالیکن شرط یہی ہے کہ آپ جھے میر تم مہیا کر دیں''۔ "برادرم .....دس لا کھ تومیں تمہیں زمینیں نے کر بھی نہیں دے سکتا''۔

"میاں بھاڑ میں گئی محبت ..... جب کوئی چیز مشکوک ہو جائے تو بھلااس کی کیا مینب رہتی ہے؟ تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تحقیق ضرور کرلو ..... قدم آھے بڑھاؤ ھے، کہیں ہے کوئی ر خنداندازی بھی ہوسکتی ہے، نتہ سے نہ سے خدم میں میں میں رکھنا....ال

ر خنداندازی بھی ہوسکتی ہے ، متیجہ کے ذمہ وار خود ہو ھے ..... یہ بات ذہن میں رکھنا....ا<sup>ل</sup>

ك بعد أكر تمهيں ايك پائى بھى مانابند ، و جائے تو مجھ سے شكایت نہيں كرنا"۔

"آپ فروزال پر ذرا بھی رحم نہیں کھارہے"۔

"چورڑومیاں چھوڑو ..... تم نے بات ایسی کردی ہے کہ اب زبان نہیں رکنے پائے گی.... زوزاں ہمارے باپ کی قاتل ہے .... یہ بات تم بھول گئے ہو گے ..... ہم نہیں بھولے"۔ "تو آپ اس سے اپنے باپ کے قتل کا انقام لے رہے ہیں؟"۔

"كول؟ جم نے معذور كياہے كيااے ؟"۔

"آپبات بی الی کردے ہیں"۔

"میرے منہ نہ لگو ..... جو بچھ میں نے کہاہے وہ ایک حقیقت ہے ..... میں اس سلسلے کم تمہیں جو دیتار ہتا ہوں اس سے زیادہ ایک بیسہ بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی میرے ال ے"۔

" نھیک ہے بھائی جان! بات اگر منظر عام پر آئی تو یہ راز ..... راز نہیں رہ سکے گا کہ یا با اللکوز ہر دیا گیا تواس میں فروزاں ہی نہیں بلکہ کوئی اور بھی ملوث تھا''۔

"تمہار ااشار ہ نسرین کی طرف ہے؟"۔

آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ میر ااشارہ کس طرف ہے؟"۔

"ارے واہ! تم بھائیوں کے جھگڑے میں میر انام در میان میں لایا جارہا ہے اور جہاں مُنز ہر خورانی میں میرے ملوث ہونے کا معاملہ ہے توبیہ تمہاری بیٹم بھی جانتی ہیں کہ میں لائلہ تک ملوث ہوں؟ خاموشی ہے اپناکام کر جاتی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلاں"۔

会会会

" البيد ليرلون ما محيد و والمنا برال بالن المام المام الله المام الله المجتمد المراول المام الما یوروز و از از او انه و به انهااور مل ایوان انداز تاین جمه سده کها انها ایر تاین منع می ترقی در

יין ביל אושיים וויין וייין ווייין ווייין

ما يم داورو كالواائلة

" و به و مجیح الا علی بنار ای بینه اور تال شام و ش رو و ل ۱۳٪ م

""" "" ""

" لمركب مرو بهاة يوليس إلى ديورسد ورف لراة El Var of solder UT

"ميرين على فرش ياى منه ويسري و شاري لران سيام كون المي المول المي المولان بنده إولامه المدالان بين برابر كامه مسله" المحمول مي بن بالديد ولمن بنه الرحة بين المرك أبيه والمرك أبيهم والسياكا سالهم وبالادام ا ب ایر ی الدک با آئل برد کار او ار رو کل برد از النبور به می در این کار او از این ایک این این این این این این اليمال مل نا الأكارات إلى "-

" فروزان الملكي ويوري عنه أمه بين ساله فم الوسمون بدايد سائل بهر باسك شروع كذا خاموش و بازور زامها فهن روكا".

Undy :\_ " مناموش الله به المكاميري الكلم مين بيل للسار والأوو لر وينهد كال

"الله لي الشمل منه آواز وو في مره بي بي السي لوزيد سي مروم اروم بيه كي لوحتي او الله مران الموال فالدارة ورأه المران المران المران مروم على المران المران المران المران المران المران المران ارى دىدى س كزركى بيارى ك

علولاً إلى الله المال عدد". الله بن مناموش دو ماه الماليول المال المال

والله المراب و الله و المراوك ما يشرون و أو الله ما الله الموادة الله الله الموادة الله الموادة الم الاز على أناه كو سي معمر وبال منه أعل لرووسر منه كمرية ي بلي، ارا يه له ا الا ما ايا

" إن إنها بهه إناه الربايل من أنه وه " على تعليهم معله على واراب مع كهام

میں در پر بائیں فریس اناہ ب کا بھائی جان! بائ اسل ہیں اگر مبہری وہوی کی زیر کی اور

ر المنظل في درو في الأشارير بين المنهد منه السي الدر من المعمد في الأناك المنهد المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

" عند بهر مده الحمالي انه مامه من ابدر مه او او ما كا بل عمل متهد"

" نزيم البيداليا الجنه ممالي مان أله وه نمام كاغذات بو ما كيدا كه بين اور اب نك جو أَنْ لَا بِيهِ لَا وَإِلَى عِنْ عَلَى اللَّهِ وَلَى عَنْهِ وَا لَى عَنْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنّ

" فن مانيّا بيه أبها كهدر باليه مل الراسه "".

"الالاسه الل به ماري باللي وين جمه لر كهدر بادون"

مل داداب الدكريا.

"كولم في مين المنهار مريس نه "-

" ماك البيمة كالممالي مان المنهار اللي مهار الماساك ويؤرمن ركانا عنهم"

"الداكرين ال مالكار لرون لأنا"

"الله الما الما الما وكالله عنه الله عن الميدك النالا لد الله كرون كا"

"-- / -- ly ly of a U: 1- - lad ""

"المرا" في والمال مله لية أبه ال كريه بين أسية إلى نو ميرا وإلى 

كرے يے إبر نكل حميا-ساجد میات ساری رات نبین سوسکاتھا ہیں جو تماشہ ہوا تھااس کی سمجھ میں مالکل نیں آرہاتھا اپندوست کے بارے میں اے بخو بی اندازہ تھا کہ وہ بہت نفیس طبع انبان نیں آرہاتھا اپندوست کے بارے میں اے بخو بی اندازہ تھا کہ وہ بہت نفیس طبع انبان ے اور مرسی اپنے آپ کو تماشہ بنانا پیند نہیں کر تا ، وہ خود ہی اے اس کی میہ کیفیت دیکھ کر میں ہے۔ شب چراغ کی کو بھی پر لے گیاتھا ۔ خود بھی عاد می نہیں تھا ۔ بات وہی تھی میا قوت اس کا کلاس فیلور ہی تھی اور اس ہے اے انچھا خاصا لگاؤ تھا۔ اس لگاؤ کو عیش کا نام نہیں دیا جا کا تھا، لیکن دونوں کے در میان پکھ الیکی محبت تھی کہ بہت پکھ سوچنے سبجھنے کے بادجود سام حیات نے صرف یا قوت سے ملا قات کرنے کے لئے کو تھی تک رسائی حاصل کی تھی اور پھر ا آفاق کی بات یہ کہ شب پراغ بھی ایک بہت ہی نفیس عورت نکلی ..... اس نوجوان کے بارے میں ساری تفصیل معلوم کرنے کے بعد اس کاروبیہ اس کے لئے بیٹوں جیسا ہی تھااور وہاں دو طوا کف کے اس روپ کی نفی کرتی تھی، ....انسان کہیں بھی ہو، ہر جگہ انسان ہی ہوتا ے ... اینے آپ کو جتنا بھی جاہے بگاڑے لیکن انسانیت آسانی سے نہیں چھتی ہی کاروباری طور پر نظریات بدل جاتے ہیں، لیکن شب چراغ نے مجھی اس نظریے کا مظاہرہ مبیں کیا تھا ، ساجد حیات کو وہ وہاں آنے سے صرف اس لئے منع کرتی تھی کہ کہیں دو بدنام نہ ہوجائے .....اس کے بارے میں بے نہ سوچا جائے کہ وہ ایک بگر اہوانوجوان ہاداد طوا کفوں کے کو ٹھوں پر جاتا ہے، لیکن بہر حال اس بات کی بھی دل سے قائل تھی کہ دو تی الی ای چیز ہوتی ہے .... یا توت بھی ہر چند کہ ایک طوا نف تھی اور صرف میٹرک پاک كرنے كے بعداے مزيد تعليم حاصل كرنے ہے روك ديا كيا تھا.... بيدان كے الج معالمات ہوں کے لیکن بہر حال ساجد حیات کی ان سے دوستی شاید مجھی ختم نہ ہونے کیلئے تھی، جاہے حالات کوئی بھی شکل اختیار کریں ویسے وہ شاہ گل کو اس لئے وہاں نہیں لے <sup>گیا</sup> تحا ... بس ذہن ہٹانے والی بات تھی اور وہ جانیا تھا کہ شب چراغ کے کوشھے پر جانا کوئی برگا بات نہیں ہے،وہاں سے کوئی براسبق ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تالیکن اس سے بعد دہا<sup>0 جو</sup>

ا کی ہوا تھا اس نے ساجد حیات کو حیران کر دیا تھا ....اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایک بر المرت نوجوان اجانک ایک ماہر رقاص کی حیثیت سے وہاں کیسے نمودار ہو کیا تھا، سے شاہ -بجدہ فطرت نوجوان اجانک ایک ماہر رقاص کی حیثیت سے وہاں کیسے نمودار ہو کیا تھا، سے شاہ ... کل ی زندگی کا کون سارخ تھا.... کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا،البتہ بیہ بات اس کے ذہمن میں نئی کہ شاہ گل سے اندر کوئی الیم انو تھی بات ہے جو کسی طور سمجھ میں نہیں آتی تھی .....وہ می تیت پرید فیصله نہیں کربار ہاتھا کہ آخر شاہ گل ایسا کیوں ہے .. .. بہر حال ساری رات ای بینے میں گزری، دومرے دن بھی وہ ای أنجھن کا شکار تھا ۔۔۔ رات کو شاہ گل نے جس فس كامظاہرہ كيا تھااس كے بعد ساجد كے خيال ميں توكى انسان كے لئے اپنے قد مول پر كر ابوناى ايك مشكل كام تقانه كه كوئى بهتر كيفيت ميں نظر آئے....اس نے فيصله كيا تفاكه كالجے چھٹی ہونے كے بعد شاہ گل كے گھر جائے گا ...اس سے معلوم كرے گاكہ اس كى بنیت ایسی کیوں ہو گئی لیکن اس وقت وہ حیرت ہے احصل پڑا جب اس نے شاہ گل کو کالج میں دیکھا، کئی دن کے بعد آیا تھا اور اس کے چبرے پر جو ترو تازگی نظر آرہی تھی وہ بھی ا قابل يقين تقى" مونول بر مسكراب تقى اور أكهول ميس سكون يول محسوس موتا تهاجيب رات کے واقعے نے اس کاذہنی اضطراب چھین لیا ہو ..... ورنہ پچھلے دن وہ جس کیفیت میں نظر آیا تھاوہ تو پچھ مہتر نہیں تھی، بس ایک عجیب سااحساس ہور ہا تھااس سے پہلے کہ ساجد الت خوداس کے پاس بہنچاوہ آ کے بر صااور در میان میں مومل آگئ ....ساجد حیات ان سے زادہ فاصلے پر نہیں تھا ..... مومل نے مسکر اتی نگاہوں سے اسے دیکھااور بولی۔

"كَبال عَائب مو كَنْ تَصَ اسْتِ دن سے ؟" ـ

"شعر سنو!"اس نے فور أى كہا پھر بولا۔

" خوق درمال ہے تو آ روشیٰ دل لے کر زخم دل شمع جلاكر نبيس ويكھے جاتے"۔

"سبحان الله لعنی محسوس مو تاہے کہ موڈ خوشگوار ہے" ساجد حیات بھی پیچھے سے پہنچ اس نے شاہ گل کے شانے پر ہاتھ رکھا تو شاہ گل پلٹااور پھراپی مخصوص کیک دار

344

الي كوني نهيس جو سكتي "-" مجهيج بتاؤارات مهميس كيابو كيا تفا؟"\_

"?پ

"وہاں آنی شب چراغ کے کو مجھے یہ" نہ

"كيابوكياتها؟"-

"تم نے رقص کیا تھادہاں؟"۔

"بإل كيا تھا"۔

"تم نے بر رقص کبال سے سکھا"۔

"اتی جلدی اتن ساری باتیں نہیں پوچھ لیا کرتے"۔

"میں شخت حیران ہوں"۔

"كونى كتاخى موئى مجھ ہے ..... كيا ميرى بات كوبراتشليم كيا كيا؟"۔

"یاگل آدمی! تم وہاں سب کو دیوانہ کر آئے ہو ..... پت نہیں وہ تمہارے بارے میں كسانداز ميں سوچ رہے ہوں محے ؟"۔

> "كياده انداز برا موكا؟" شاه كل نے عجيب سے لہج ميں پوچھا۔ "ہر گز نہیں .....وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں فن کی قدر ہوتی ہے "۔

" تواور کیا؟ اور وہ گرودانیال ..... میراخیال ہے انہیں توپاگل کر دیا تھا....ان کے ہاتھ تریرزخی ہو گئے تھے طبلہ بجا بجاکر" شاہ گل سوچ میں ڈوب گیا..... پھر اس نے ٹھنڈی مانس لے کر کہا۔

"قصور شایدان کا بھی تھا ۔۔۔۔ ان کے طبلے کی آواز پر شاید میرے پاؤں تھرک رہے تقاور جول جول وه انداز بزهاتے جارہے تھے میرے اندر بھی ہیجان پیدا ہو تا جارہا تھا اور اس الت،ال وقت شايد ميں اپنے ہوش وحواس ميں نہيں تھا"۔

آه از بل بوالا-وادا ڈرادیاتم نے مجھے شعر سنو۔ "زرا ان كي شوخي تو ركيخ لئے زانب نم شدہ ہاتھ میں۔ میرے بیجے آک دے دب

مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا" "اباب كيابو كيا بحجه ميرب بعاني! تو تو بجهد زياده بي تُر يد نظر آرباب "مومل ن

> قبتهمه اكايااور بول-"اِتِے دن کے بعد آئے میں نیکن موڈا میساہے "۔

"بان!"ساجد حیات اے اوپرے نیچے دیکھتا جو ابولا، پھراس نے کہا:

" زرایجه در میرے پاس بیٹھنا مجھے تم ہے تجھ باتیں کرنی ہیں "۔

"باتیں توزندگی بجرکی ہوتی ہیں، ساجد صاحب.. ... آپ سنائیئے کیسے حال ہیں آپ

" حال تومیں تمہیں بعد میں بتاؤں گا،" چھٹی کے بعد ساجد نے اے اشارہ کیااور لئے مونے فاصلے پر نکل آیا۔

"بال كئة كيابات ٢٠٠٠" ـ

"تم فيك توبونا؟"\_

" ية نهيس؟" وه مسلم اكر بولا\_

"تمهاراموژیجه حیرت! نگیز طور پرخوشگوار نظر نهبیں آرہا؟"۔

" بة نهيں موذكيا چيز ہوتى ہے .... ميں نے تو كھى غور ہى نہيں كيا"۔

"کیول مجھے پریشان کررہے ہو؟"۔

"افسوس!اگرتم جیسے دوست کو پریشان کیا جائے تو میں مجھتا ہوں اس سے زیادہ برگ

ہے ہی نہیں کیا تھا، پھر یہ سب کچھ کیوں ہوااس کے ساتھ ....، باپ پر آخر کار قربان ہو گیا تھا.... علی داراب کو دیکھا، چہرے پر پریشانی پائی تو پھر سے موم ہو گئی۔ تھا.... علی داراب کو دیکھا آیا ہے دوسر سے نہیں آئے؟"۔ "کیا بات ہے ؟اکیلا آیا ہے دوسر سے نہیں آئے؟"۔ "ہاں!اماں میں سخت پریشان ہوں"۔

٠. ١٠٠٠ - ١٠٠٠

"ال تم ہے بچھ کہتے ہوئے دل کو بچھ شر مندگی کا حساس ہو تا ہے ۔۔۔۔۔انسان جذبات بیں آکر جرم کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے جرم بیس نہ جانے کون کون ملوث ہوجاتا ہے؟ بیس بیس آکر جرم کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے جرم بیس نہ جانے کون کون ملوث ہوجاتا ہے؟ بیس اڑغور کروں تو بے قصور ہوں ۔۔۔۔ہاں! بیس اتنا کر سکتا تھا کہ جو بچھ میری بیوی نے کیا اس کی برائے طور پر اے اپنے آپ ہے جدا کر دیتا مگر امال "۔

"ابان باتوں میں کبار کھاہے.....علی داراب؟اب تو برسوں بیت گئے.....دل کے زخموں کو کھر نڈ آگیا ہے لئکل میں اُنجر زخموں کو کھر نڈ آگیا ہے لیکن بہت ہلاسا.... ہیہ کھر نڈ ہٹ جائے توزخم پھراسی شکل میں اُنجر آئس کے"۔

"میں نے آپ ہے کبھی معافی نہیں مانگی امال اور حقیقت یہ ہے کہ معافی کے قابل بھی نہیں ہوں میں ۔۔۔۔۔ کبھی کوئی وُ کھ ہو تا ہے تو وہی سب کچھ ذہن میں آجاتا ہے۔۔۔۔۔ بجین میں کھیلتے ہوئے چوٹ کھاتا تھا تو سیدھا آپ کے پاس ہی آتا تھا اور آپ ہی میری چوٹ پر مر ہم لگاتی تھیں "زیخا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پچھ لمحے خاموش میری چوٹ پر مر ہم لگاتی تھیں "زیخا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پچھ لمحے خاموش میرے بعد بولی۔

٠٠٠ "كيابات بيسكيول پريشان ٢؟"-

"فروزال کی بیاری نے مجھے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیاہے .....امال!اب تواتناوفت مجی گزر گیاہے .....اور پھرامال!وہ سب بچھ تم خود سوچو کیسے ممکن ہے جو ہم کرنا جا ہیں "۔ "کیا۔....؟"ن

" فروزاں کو چھوڑ بھی تو نہیں سکتا"۔

"گرکیوں؟ آخراس کا پس منظر کیا ہے؟"-"یقین کرو..... مجھے نہیں معلوم..... تم میرے اتنے اچھے دوست ہو کہ اگر مجھے علم ہو تا تو بتادیتا"ساجد حیات دیریک سوچتار ہا پھر بولا۔

بو ہا و باریں ، بہت یہ ۔ "تعجب ہے ۔۔۔۔۔ تم نے رقص کس سے سکھا بھی نہیں ہے "شاہ گل نے کوئی جواب نہیں دیا ۔ جب ساجد حیات نے کہا۔

" خیر جھوڑ وان ساری باتوں کو ... کالج برابر آیا کرو ..... تمہیں اندازہ ہے کہ امتحانات کتنے قریب بیں؟"۔

"ہاں امتحانات تو ہمیشہ ہی قریب رہتے ہیں ..... پت نہیں میہ امتحانات کب تک جاری رہیں گے .... پتہ نہیں کب تک؟"وہ خیالات میں ڈوب گیااور اس کے چہرے پر ایک عجیب تادای نظر آنے لگی۔

£.3

"ابان دیوانے بن کی باتوں میں کیار کھا ہے داراب؟"۔
"اس کی بیار کی جی نہیں دیکھی جاتی ..... ہمارا تو مستقبل ہی ختم ہو کر رہ گیا ..... ماٹنا ،
الله دونوں بھائیوں کے بچے ہیں پھل بھول رہے ہیں ، .... ان کی نسلیس چلیس گی اور علی
واراب ..... علی داراب ترستا ہی رہے گا، دوسرول کے بچوں کو دکھے کر "زلیخانے گردن
جھکالی ..... تنووا من میں ممکنے گئے ..... علی داراب نے کہا۔

بھیں اور اہاں! یہ بھی محسوس کررہا ہوں میں کہ بڑے بھائی جان زیادتی کررہے ہیں ۔ "اور اہاں! یہ بھی محسوس کررہا ہوں میں کہ بڑے بھائی جان زیادتی کررہے ہیں ۔ بیرے ساتھ "۔

"على ضيغم؟"-

"بال"

بہ کیا مطلب؟ کیسی زیادتی، تم سب تو مل جل کر رہتے ہو جس طرح بھی سمی، جاہے مجھے اپنے آپ سے جداکر کے سمی ..... کم از کم یہ سکون تور ہتا ہے دل کو کہ تمہارے در میان آپس میں بی میگا نگت ہے ''۔

"خاک ایگا گئت ہے امال ..... مب کے سب خود غرضی سے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ..... اب میں کیا کروں؟ نا تواہے زہر دے مکتا ہوں اور نہ ہی اس کے جرم کی پاداش میں اے قانون کے حوالے کر سکتا ہوں"۔

"میں نے کہاناکہ اب ان تضول ہاتوں میں کیار کھاہے؟اصل ہات بتاؤ کیاہے؟"۔

"المال مين ال كاعلاج كرانا جا بتا بون"\_

" تو پھر کیاعلاج ہو نہیں رہانس کا؟"\_

"ب كار خلاح بور ہاہے جس كے بارے ميں بم بھى جانتے ہيں كہ وہ بے مقصد ہے اور اس سے كوئى فائدہ حاصل نہيں ہوگا"۔

"أو چر ....؟"

"میں اے بورپ لے جانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس بد بخت کی زندگی کے بقیہ دن

خوشگوار ہو ہی جائیں ..... آپ نے تو ہمیں معاف کرویا ہے .... ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی اسے معاف کردیا ہے .... جدو جبداور کوشش توکرنی ہی ہوتی ہے امال "۔ معاف کردے .... جدو جبداور کوشش توکرنی ہی ہوتی ہے امال "۔ مان! بین سمجھ رہی ہوں ، آ گے کہہ "۔

"المال خیر یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ علی طنیخم آپ کو بھی اتنا ہی کچھ دیتے ہیں کہ بس ضرور تیں پوری ہو جائیں، حالا نکہ المال الی بات نہیں ہے..... آپ بچھے خود بتا ہے، اصولی طور پر بابا جان اپنے طور پر فیصلہ کر چکے تھے اور ہمیں واقعی کچھ نہیں لمنا چاہے تھا، کر چکے تھے اور ہمیں واقعی کچھ نہیں لمنا چاہے تھا، کر نکہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے ۔.... زمینیں جاچکی تھیں..... علی طنیغم ہی تھے جنہوں نے ال پھیر کر کے زمینوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا، حالا نکہ وہ ہماری ہو چکی تھیں، لیکن بابا جان ہم ہے خوش نہیں تھے اور اس ناخوشی کے عالم میں وہ اس دنیا ہے چلے گئے اور ہمارے لئے مشکلات چھوڑ گئے "زلیخا خاموشی ہے بیٹے کود کھتی رہی ..... علی داراب نے پھر کہا۔ لئے مشکلات میں بھائی علی طنیغم کی بہت عزت کرتا ہوں ..... کبھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا تا الل، لیکن آج جو اکشناف میں کر رہا ہوں الماں، اس سے آپ کو الن کی شخصیت کا پہتہ چل حالے گئے.... کیا آپ نے بھی اان کے سامنے سر نہیں اٹھا تا جائے گا.... کیا آپ نے بھی الن کے سامنے سر نہیں اٹھا تا جائے گا.... کیا آپ نے بھی الن کے سامنے سر نہیں اٹھا تا جائے گا.... کیا آپ نے بھی الن کے کہا کیا ہے بھی الن کی شخصیت کا پہتہ چل حائے گا.... کیا آپ نے بھی اان کی شخصیت کا پہتہ چل حائے گا.... کیا آپ نے بھی الن کی شخصیت کا پہتہ پیل حائے گا.... کیا آپ نے بھی الن کے کوئی حساب کتاب کیا ہے ؟"۔

"كيهاحهاب كماب؟"-

"صنوبر بھانی کی جائیداد جو مرحوم زمان ملنگی ان کے نام چھوڑ مکتے تھے کیااس کے تمام کاغذات اور حسابات وغیرہ آپ کے پاس ہیں؟"۔

"کھی غور بھی نہیں کیا.....علی طیغم یہ ساراکار وبار سنجالتے ہیں.....تم لوگوں نے کھی خور بھی نہیں کیا.....علی طیغم یہ ساراکار وبار سنجالتے ہیں....علی طیغم نے مجھے بتایا تھاکہ وہ آمدنی کا خاصاحصہ تہہیں بھی دیتے ہیں"۔

"ہونہہد.... جو حصہ وہ ہمیں دیتے ہیں .... امال اگر تمہیں اس کی تفصیل معلوم ہوجائے تو تم خود بھی سر پکڑ کررہ جاؤ"۔
"مطلب کیا ہے تیرا؟"۔

المناب يا بالال د بالله المنابع المناب المام المامين من المام الله المام الم المام ال ا بني هو ري جن ريخ جن اين بالماني في ما يوال شاء من المانواز كالمن حدر ترااور على الما 

" بُعَى نُور بني نبيل بياان باتول يا او ، كل تو جائنا ب الدين بعال قالوني معامات يا بيانوال لا على خيف نهاني على هم و به ايا تما "-

" تو چا در ۱۱ س م و است نی تفصیل من کیج آپ سر سارنی زمان ملکی بی زمینوس نی أمه ني جي جن لي جان مون جناني ڪ ٢٠٠٤ و مول اند ت بين ان آپ آند ذرا تحصر بياري أب اوال على من المالمان ؟ أو على على ماليات المدال أب أو بتاؤل كد جماني وإن الي

" على همينم براتوب لياا تابراب؟" -

"المال! من ف آيك بات إلى محتا وول شال من الله كل كل ون ووكا ..... كل وواني ن المرك ك ال مربطي ينه كاب الناسية متعلم كا آغاز كرنا بوكا توايا صوير كي طرف ے کی او کی جاریداد، علی طبیعم کی ملایت او کی میں دواس ہے کو جمعی اس طمرت تر ساتر ساکر

"مَوْ الْهُ كُرِكِ " كُونَ بِهِ مِنْ الْهِ كُلِّي لَى جَالِيدِ إِلَّهِ مِنْ شِكَ " \_

"أى بى امال كى باتى كررن بى الله المنه ما كى بات ... امال لله لنب ك بالأنبرايال ان بعائي على هينم آپ سے انتها سے جو پہنداس جائند اوست حاصل ہواوہ سب کا مب أب لوه يديا كااوراب ال على ت بنو باقى المدين بسر سارى ما عيداد بالأخر أيك دان الماه جوه أنهو النف كل من على هيغم تعوزا تهوزا مااست نيخ الربر حيّة م قبط كرليل ك....امال أبية إت للموليد".

"جابيال دال الرباب"

بول المين آپ سه و بخواست ارج دول ار اس سلسله تي تيمان فين سيجيد ..... ايك وليل ولا المنظر وريد على المان ت المنظر المراب والماتيار بالمائل المنظر وي على دوب منى به الله على تعليم المن تو بهت بدام على بأني تعليم على كل كل كل معليم علمل بربائ کی توام طورات آیا مقام عاصل آرنا و کااور پاهدند تهی سیم از کم منوبه کی ب يه و وسار تو على أو ناش عليب بي ك ك النا على أو از كاحمه شاو كل كو نعقل وو تاريب الاه ، وها ب نافي ال سنة بعني من بين بيني النهي حيا بنتي تقني ..... على داراب في كمها:

"المال آب جس المستابين ونا "ب مجمعين السليط من قدم المائين ..... أكريه سب بندن أن الإين الأهم الم بمائي بان او طاب ار عدان سنديد او معلوم كري كروان ملكي كي باليدا التي ب الوراس كي ليا آمرني ب اور في ات مالول كاحماب ليسان سي" " يه سب منها في شايد نه كر منكول؟" ...

تو ناام خير بنات سي بات سيخن .... ميراتويبي خيال باوريبي مشوره باورامال آپ انٹیں جبور کیجنے کہ مجھے کم از کم اتنی رقم دیں کے میں فروزال کا علاج ملک سے باہر جاکر لراسلول" زلیخاسوی می دوب تنی ..... پهمراس نے آہت۔ سے کہا۔

" میں بات کروں کی علی منیغم ہے. ...ا بھی تو عید آر بی ہے.... میراخیال ہے بیہ وقت گزر جائے و .... رمضان شراف کے بعد چندروز گزریں کے تو پھراس سلسلے میں میں تم سب او طلب ارول كي اور بات كرول كي " \_

"بنی المال میرا تذکره البھی ند کریں تو بہتر ہی ہے .... میں کمل کر بھائی علی صیغم کے مائ تبین آنا جا ہتا، لیکن آپ کواس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی "زلیخانے پر خیال انداز میل کردان باادی تعی 353

جائیں گئے ایک دوسرے کی .... کبھی ملاقات بی نہیں ہوتی، یہ سب اکثراہے یاد کرتے رہتے

بن -"شاه گل کہاں ہے غلام خیر "زلیخانے بوجیعا۔ "ایخ کمرے میں ہے"۔

"آور یکھیں" زلیخا بولی اور سب لوگ شاہ گل کے کمرے کی طرف چل مڑے ..... سرے ہیں روشنی تھی..... دروازہ بھی بند نہیں تھا..... وہ سب دروازہ کھول کرایک دم اندر واخل ہو گئے ..... خوبصورت قالین برشاہ گل دوزانوں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان سب کی آتھیں ال وقت شدت جرت سے بھیل گئیں ..... فرش پر جو شخصیت بیٹھی تھیں وہ شاہ کل تو نہیں تى ....اىك نا قابل يقين حسن كى مالك دوشيزه، زنانه لباس ميس ملبوس، خوبصورت ميك اپ کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی ..... وہ سب کے ب بھونچکے رہ گئے، انہیں اپنی آ تھھوں پریقین نہیں آرہاتھااور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے.... پھر غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ نقوش توشاہ گل کے ہی ہیں، لیکن جو شخصیت ان کے سامنے ہے دہ شاہ کل کی نہیں ہے .... ہو نول پر لی اسک، کالوں پر عازہ، اسکھوں میں سكاره، برى خوبصورتى سے بندھے ہوئے حسين بال، دويد اور ھے، لگ رہا تھا جسے آسان ے کوئی حوراتر آئی ہو ..... تازک بدنی کا بھی یہی حال تھا ..... بیٹھنے کے انداز میں بردایا تکین اور لچک تھی ....اس نے نگاہیں اٹھاکر ان سب کو دیکھا ..... سب کے سب حیرت سے بت بنے كرت تے .... شاہ كل كھوئى تكابوں سے انہيں ديكھار ہا.... وہ لوگ سوچ رہے تھے ك اگر وہ حسین دو تیزہ شاہ گل ہی ہے تو در حقیقت وہ مرد سے زیادہ عورت کے روپ میں حين لكتاب سنب عي شاه كل كي مد مم سي آواز أبحرى

"ز حال مسكيس، كمن تغافل، در آئے نينال، بنائے بتيال كد تاب بجرال، نه دارم اے دل، نه لهوكا ب نگائے چھتيال چو شمع سوزال، چوز رہ جرال، بميشه گريال بعض آل ماہ

بہر حال یہ شب در وز زندگی کی ان تمام نواز شوں کے ساتھ جاری رہے ..... او حرشاو گل اپنی وُھن میں مت تھا..... دوبارہ مجھی شب چراغ کے کو شخصے پر جانا نہیں ہوا تھا.... امتخانات بھی قریب آرہے تھے اس لئے ساجد حیات بھی مصروف تھا..... مومل بھی اور خور شاہ گل بھی .... کہمی کہمی راتوں کو کتابیں لے کر بیٹھ جاتا تھا.... وہ جاند رات تھی .... ووسرے ون عید تھی .... شاہ عامل کے تمام بیٹوں نے مل کر طے کیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ماں کو سلام کرنے جائیں گے ..... پروگرام بن گیا .... سب کے سب گاڑیوں میں سوار ہوئے....فروزاں کو بھی وہیل چیئر پر ساتھ لے لیا گیا تھااور اس کے لئے خصوصی طور پر انتظام كيا كيا تما، كيوتكه مال كي حيثيت اني جكه تحمي اور ايها بميشه عي موتا تعا ..... چنانچه سب كے سباس مكان من چنج كئے جہال غلام خير كے ساتھ زليخا ..... صنوبر اور شاہ كل وغيره رہے تھے .... خوب بحیر بھاڑ ہو گئی .... لڑ کے ، لڑ کیاں سب عی موجود تھے .... وہ بھی جوان ہو چکے تھے اور ان کی مائیں ان کے ساتھ تھیں ..... علی طبیغم ..... علی شاد اور علی داراب مجى تحے ....ا حجى خاصى رات ہوگئ تحى ..... غلام خبر نے سب كاات قبال كيااور سب ايك دوسرے کو عید کی مبارک باد دینے گئے ..... مجر اجا تک ہی علی طبیغم کو خیال آیا تھا....ال

"شاو گل کہاں ہے ۔۔۔۔ اس سے کہو کم از کم بچوں سے تو ملا کر ہے ۔۔۔۔ ہارے اختلافات ابنی جگہ لیکن شاو مگل بچوں سے بھی اتنا بی اجنبی رہتا ہے ۔۔۔۔۔ شکلیس بھی بجول

نہ نیند نیناں، نہ انگ چینال، نہ آپ ہی آوے، نہ جھیج رینال
شبان ہجرال، دراز چوں زلف، دراز و مملش، چول عمر کو تاہ
سکھی بیا کو جو ہیں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹول اند ھیری رتیال
ایکا کی از دل بھد فریم، بہ بیرو پختمش، قرار و تسکیں
کے بڑی ہے جو جاسا دے، بیارے کی کو ہماری بتیال

"وادی امان …… یہ کیا شاہ گل کی ہونے والی بیگم ہیں "ایک لڑکا بولا۔ "وادی امان …… کیا آگے جاکر شاہ گل نومنکی میں حصہ لینے کاار اوہ رکھتے ہیں …… نسرین بولی"۔

"ارب اے کیا ہوا" اور اس کے بعد بنسی کا طوفان ..... کڑے اور کیوں کی بنسی ..... ہما ا کیار کی .... خلام خیر اور زلیغا سخت پر بیٹان ہو گئے تھے. .... پھر ان سب کی بنسی پر فروزاں کا بینانی قبقہہ بلند ہو گیا"۔

"واو ... بی بی نواز کا بیٹا .... بی سے صنوبر کی تخلیق "میں .... میں سب سے سوال کرتی ہوں .... علی نواز کے قبل کا الزام الرقی میں اسب علی نواز کے قبل کا الزام الو کی میرے اوپر علی نواز کے قبل کا الزام الو کا دیا ہے .... و کھیو فررا سب بن مجھے برا کہتے ہیں، مجھے بناؤ سب مجھے بناؤ علی نواز کی چاہوں کو ..... ارے شرا الولاد .... بیٹا کہیں گے است .... شرم آنی جیا ہے تم لوگوں کو ..... ارے شرا

ے زوب مرو و سیسیہ تمہارے خاندان کا مرد ہے۔۔۔۔۔ واہ علی نواز واہ ۔۔۔۔ میں نے تو چلو علی نواز واہ ۔۔۔۔ میں تو جرم قرار پائی اور تم سب لوگ مجھے طعنے دیتے ہو کہ میراجرم ہی نواز کو قتل کر دیا ۔۔۔۔ میں تو مجرم قرار پائی اور تم سب لوگ مجھے طعنے دیتے ہو کہ میراجرم ہی معذور ہونے کی داستان ہے مگر ذرابیہ تو بتاؤ علی نواز نے ۔۔۔۔ شاہ عامل نے کیا جرم کیا تھا، جس کے نتیج میں انہیں سے عجیب و غریب چیز ملی ہے ''۔۔۔ کیا جرم کیا تھا، جس کے نتیج میں انہیں سے عجیب و غریب چیز ملی ہوئی آواز میں بولا۔

" بجهے بناؤ ..... مجھے بناؤ ..... سب مجھے طعنہ دیتے ہیں ..... سب مجھے قاتل قرار دیتے

ہیں..... مجھے بتاؤیہ کون ہے..... کیاہے ہیہ؟"۔ "میں کہتا ہوں تم خاموش نہیں ہوگی"۔

"بالكل نهيس مول كى ....الإنتج بول نا .....مار ۋالو مجھے "\_

"تیرامر جانا بی بہتر ہے۔۔۔۔ علی داراب نے زور سے دہیل چیئر کو لات ماری اور وہیل چیئر الٹ گئ ۔۔۔۔ فروزال زمین پر گر پڑی تھی، لیکن زمین پر لیٹی ہوئی بھی وہ ہنس رہی تھی"۔
چیئرالٹ گئ ۔۔۔۔ فروزال زمین پر گر پڑی تھی، لیکن زمین پر لیٹی ہوئی بھی وہ ہنس رہی تھی " ہال ۔۔۔۔۔ ہال ۔۔۔۔ ہمر م ہول نا ۔۔۔۔ تا تل ہول " سز اتسانوں سے ملی ہے۔۔۔۔۔ زمین سے سزاد ہے دالے تم ہو۔۔۔۔ ارے مگر اسے کس نے سز ادی ہے۔۔۔۔۔ ارے واہ ۔۔۔۔ لؤ کے لڑکو ذراد کی تھو۔۔۔۔ تمہار ابھائی نا بھائی ہے نا بہن " فروزال قبقیم لگار ہی تھی ۔۔۔۔ علی داراب پہر آگے برتھالیکن علی طبیعم نے اسے پکڑلیا"۔

"داراب سیای اور جرم نه کرو سی جم دیے ہی بہت بڑے بحرم ہیں سی چلولڑ کیو، از کو چلودایس چلو بہال ہے "علی ضیغم سب کو وہال سے لے گیا سی غلام خیر اور زلیخا کھڑے بوئے تھے سی غلام خیر نے زلیخاہے کہا۔

"آئے بھا بھی ....اے تنہا چھوڑ دیجئے" پھروہ زلیخاکے لرزتے قد موں کو سہار ادے کرانے بھا بھی ..... فروزاں کے کراسے بھی اندر لے گیا.... زلیخاکی آئیمیں آنسوؤں سے لبریز تھیں..... فروزاں کے بنہاتی قبتہاب بھی اُبھر دے تھے۔

"غرور حسن کاشکار ہے .... مزاج ہی نہیں ملتے حضرت کے "۔ "تم ہے بھی اس کا ظہار کیا ہے"۔

"اظہار کرنا ضروری تو نہیں ہو تا ..... بس اپنے آپ میں ہی گم رہتاہے" نشیب نے اک چڑھاتے ہوئے کہا ۔۔۔۔اے اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ اس نے بھی ایک بار بھی متراکراس کی جانب نہیں دیکھا، لیکن شاہ گل کے بارے میں توعام لوگول کا یہی خیال تھا کہ ورف اینے لئے مسکراتا ہے ۔۔۔۔ جہاں تک انہائی میں بھی مسکراتار ہتا ہے ۔۔۔۔ جہاں تک اں ے غرور حسن کا تعلق تھا تو کہنے والوں کو خود ہی شر مندگی ہو جاتی تھی کیو تکہ اس میں تو كُنُ شَكَ بَهِي منهيس تَفاكه جس جله بينج جاتاوہاں تاريكيوں كى روشنى بن جاتا ہے.... مومل كى ے چینی بالکل مختلف تھی ..... یہاں ان سب کے سامنے اپنی بے چینی کا اظہار کر کے وہ اینے آپ کورسوا نہیں کرنا چاہتی تھی، حالا نکہ اس نے کھل کر شاہ گل سے اظہار عشق کر دیا تھا، لکُن کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی شاہ گل نے اس پر کوئی خاص روعمل کا اظہار کیا تا .... کھ بھی تو نہیں کہا تھانہ انکار کیا تھااس نے .... مومل کے دل میں امید کی ایک شمع رد تن تھی .... بہر حال گھر پہنچ گئی .... باپ کا تعلق شوبرنس سے تھا .... گھر میں اچھی خاصی بگار آرائیال رہی تھیں ..... شیر از صاحب بے شک زندگی کے ایک ایسے شعبے سے منسلک و کے تھے جس میں ماحول میں ذرا تبدیلی آجاتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ گھر کے الله على وه بالكل المجيده تصليم انبول نے كاروبار اور گھر كو الگ الگ ركھا تھا..... الدوبارى دوست تمھى گھرېر نہيں آتے تھے يااگر آتے بھى تھے توايى منتخب لوگ جن كى فرانت میں کمی قتم کا کوئی شک و شبه نہیں ہو تا تھا ..... بیٹیاں بے شک باپر دہ نہیں تھیں، لين بالصول ضرور تفيس اوريه اصول مان باپ بى تراشية بين .....مان تو خير نهيس تقى، ليكن ا بی از صاحب نے ماحول میں ایک سادگی ایک و قار رکھا تھا..... بہر حال مومل کے فاکنل کا انتخان دینے کے بعد مشعل بہت خوش ہو گئی تھی ..... بہن کے ساتھ مل کر کئی پروگرام المناسخة المستثير از صاحب كى طرف الصاحب التي قدر پابنديال بھى نہيں تھيں كه معاملے ميں

امتحان ہو گئے کالج بند ہو گئے ..... لڑ کے لڑ کیوں نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہا.... الیابی ہوتا ہے .... بھی ایک عجیب دنیا ہے .... زندگی کے چندسال ساتھ گزارے جاتے ہیں اور ان چند سالوں کی رفاقت مجھی عمرے آخری کھات تک کے لئے ایک داستان بن جاتی ہے ..... مجھڑتے ہیں، ملتے ہیں اور اگر نہیں ملتے تویادوں میں زندہ رہتے ہیں اور اگر بھی مل جائيں تو يوں لگے جيسے كھوئي ہوئى زندگى مل گئى ..... محبتيں ہى تو دنياكى تخليق كا باعث ہیں..... یہی محبتیں انسان کو متاز کرتی ہیں..... بہر حال اپنے اپنے گھروں تک محدود ہوگئے تے سب اور شروع میں یول لگاتھا جیسے زندگی کی ایک بڑی تھکن اتر گئی ہو .....رزلٹ آئے کا جو ہوگاد یکھاجائے گا ..... خواہش تو یہی ہے کہ جو کیاہے ان تفریحات کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی حاصل ہو، لیکن کچھ بے چینی کچھ بے کلی تو ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے اور کچھ دنول كے لئے يہ بے چينى اور بے كلى برى اواسيول كاسب ہوتى ہے ..... جب كالج بند ہوئے س آخری بارایک دوسرے سے کالج میں ملے تواس دن شاہ گل موجود ہی نہیں تھا..... آیا ہا نہیں تھا .... بہت سے او کے آؤ کیوں نے اس کے بارے میں باتیں کیں .... مول ک ب چین تکابی بھی اسے تلاش کرتی رہیں، لیکن شاہ گل کونہ آنا تھانہ آیا۔ "ده توہ بی سداکالا پرواه ....اے بھلاکیا پرواه موسکتی ہے؟"۔ " خیرالی بات بھی نہیں ہے جب ایکھ موڈ میں ہو تاہے تو خوب ہنتا بولتا بھی ہے"۔

" تیری بات کا مجھی ایسا بھی وفت آیا ہے کہ یقین نہ کیا ہو" بہن نے محبت بھرے لہج

<u>-</u>اړ

"باجی … جو یکھ بھی ہوا ہے … غلط ہوا ہے بجھے اس کا پورا بورااحساس ہے … بے وقی کی ایک عمر ہوتی ہے ، بتا نہیں میں اس عمر میں ہوں یا اس عمر سے نکل گئی ہوں ، لیکن باجی ایک بات میں محسوس کرتی ہوں کہ ہے وقونی میں کررہی ہوں … ویکھوناانسان کسی بھی چیز کے اتنا ہے بس نہیں ہوتا … بیاری ایک چیز ہوتی ہے … نزلہ ، زکام ، بخار ، کھانی ، خدا نہرے کہ کوئی بڑی بیاری … اس کے بعد ضرور تیں ہوتی ہیں … باجی مثلًا لباس ، روٹی نہرے کہ کوئی بڑی بیاری شارانداز نہیں کیا جا سکتا ، لیکن دل جب کسی کی محبت کو طلب کرنے ایک تمام چیزیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ، لیکن دل جب کسی کی محبت کو طلب کرنے گئے تو کیااس کے لئے کوئی دوایا علاج ہوتا ہے "۔

مشعل اس کی بے ربط باتوں کو سبھنے کی کو شش کرنے گئی پھر آہتہ ہے بولی۔ "بہر حال …… دیکھونا بات تو دل کی ہے اور اگر دل کسی بیاری کا شکار ہو جاتا ہے تو علاج ترکر ناپڑتا ہے اس کا"۔

"مگر باجی … یہ سب تو روایتی باتیں ہیں نا …… آپ دیکھتے نا کتابوں کے قصے لیالی بین اسلاب ہے کہ لوگ انہیں تفریح کے بخول، ہیر رانجھا، شیریں فرہاد وغیرہ وغیرہ سب میرامطلب ہے کہ لوگ انہیں تفریح کے لئے تو ضرور پڑھتے ہیں انہیں زندگی کا حسن بھی ملتاہے کہیں کہیں ۔… لیکن کیا ہم انہیں گئیت سجھتے ہیں۔… ایک مخفل کسی کو پہند کرتاہے دہ اے حاصل نہیں ہوتا تو اے حاصل کرتاہے دہ اے حاصل میں ہوتا تو اے حاصل کرنے کے لئے سر پھاڑنے یادیواریں توڑنے سے کیا حاصل ہوتاہے"۔

رکاوٹ بن جاتے، لیکن بس بچھ اصولوں کے ساتھ .....البتہ مشعل یہ محسوس کر رہی تھی کر چھٹی کے بعد مومل کو جتنا شگفتہ اور ترو تازہ ہونا حجھٹی کے بعد مومل کو جتنا شگفتہ اور ترو تازہ ہونا حجھٹی کے بعد بہنا چاہئے کہ ذہنی مصر دفیت کے بعد مومل کو جتنا شگفتہ اور ترو تازہ ہونا حیائے تھاوہ آئی نہیں ہے ..... بہن کی مزاح شناسی تھی .....اس وقت مومل بڑے کر میں جائے تھاوہ اور دور آسان میں بین تھی ۔۔۔۔۔ بہن کی مرکزی مولی اور دور آسان میں بین ہوسکا تھاکہ کر نظر آنے والے چھوٹے بے چاند کو گھورنے گئی ....اسے اندازہ بھی نہیں ہوسکا تھاکہ کر مشعل اس کے عقب میں جاکر کھڑی ہوگئی ہے ..... بھر مشعل نے انتہائی محبت سے اب مشعل اس کے عقب میں جاکر کھڑی ہوگئی ہے ..... بھر مشعل نے انتہائی محبت سے اب

"مومل" اور مومل نے چونک کراہے دیکھا ..... پھر شرمندگی کے انداز میں ہنتی اِنگار میں مندگی کے انداز میں ہنتی اِنگار اِنگار میں اِنگار اِنگار میں اِنگار میں

"عالانکہ یفین کریں باجی .... میں نے کھڑ کی اتن آہت سے کھولی تھی کہ آوازتک پیدانہ ہو .... میر اخیال ہے کہ آپ کی نیند خراب ہوگئ"۔

"جیہاں.....میری نیند خراب ضرور ہوئی ہے لیکن کسی آواز سے نہیں"۔ " تو پھر"۔

"بن توسوئی ہی نہیں یوں سمجھو میں توسونے کی اداکاری کرر ہی تھی....اصل میں آج دن میں زیادہ دیر سوگئی تھی....رات کی نینداُڑ گئی مگرتم تودن میں سوئی بھی نہیں تھی"۔ "ہاں"۔

"تارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں" مشعل نے دور آسان کودیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں....اور بیر چیوٹاسا نتھاسا جاند"۔

"ہاں ۔۔۔۔ بے شک جاند بھی بہت اچھالگ رہاہے ، لیکن مومل ایک بات پو چھوں"۔ "جی باجی"مومل نے چور آواز میں کہا۔

بے تو خیر یہ سب روای باتیں ہیں، لیکن روای بھی حقیقت ہے تراثی جانی اللہ ہیں۔ لیکن روای مجھی حقیقت ہے تراثی جانی تیارہنا ہیں۔ سنان نگاہوں سے آسان کو دیکھارہنا

سرياكهنام**ي**انق ووا"-

ریا جوہ ہوں ہے ہیں اور آئے آفر ان چنے ول کی مقبقت ایا ہے … آپ لیلیں کئے کہ منجوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو اس میں ناطام روی پہلے کئی ولوں ہے ہیں اپنے آپ میں اپنے آپ او تناش کر رہی ہوں اجد اس میں ناطام روی ہوں ہوں ہوں کے ابید راس کے انداز میں جو کیفیت تقی اس نے مشمل کو کسی قدر ہوں ہوں کہ اس کے انداز میں جو کیا ہوں کے مانے کسی نامیان کہا رک انداز میں کہ ایک کا انداز کر انداز میں کہ اول کے مانے کسی نامیان کہا رہ کا مناسب میں میں تھا تھا اس نے جو سوچتی رہی کہ اولی۔

"إن .... تم ت لا إده في المدرو... ميه المخلص اور كوني تعييل بو منتا إلى .... تم المخلص المركب كبتى بو سنتا إلى المرود... ميه المخلص المركب كبتى بو .... أو إلى المحت بيل "أر تم ما بواور تهمين المحمالك رما بولو على الياكر تى بول كدو رسيال مان بي ل أتى بول .... بابر المخلص سي .... نهال كى فضا بدى سنسان الا خامو في به الد إبر كا ما ول ب حديم مكون لك رباب .... علم و بيل تمهاد لي كرى لياكر أتى بول "

ـ"ردّارين"

" نیکمو بخیموای و قت تم می می می می بان بور ایوان سمجموک میں تمهاری و آکٹر بول اور قیم می می مرایش .... ایا بمیال ب این مشمل نے اپنے میں بدستور فیمانیکی پاید آلرہے ہوئے مہالار دوا ہے ان الفاظ سے مومل کے بو نواں نے مومنوں کی مسلم السے میں نامیا ہے ہو ہی تال

ین لمات نے بعد ال نے دولر یال میں اور وطل ٹیٹرواور ووٹو و میں ال نے ایک ال کے اپنے اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

" بانی میں اوا ہے اوا ہا ،ب پاہد مائے کے لئے تیار اوا ہا"۔ " ازاں ولائے آپ یہ تعمد لیکنے آلہ آپ ڈالٹر اوالنسیل بتار دی این"۔

- المات عندا في الموسن المرادة

" ين لا تم جيد بنا چلى و او تعديل جماه كل سد ميت ب المعمل يولي او دومل ف

أردان بمعالى-

"بى بايى .. اور ئي ان بعن بول الى بات ي "-

" يه اواموال ... جيد اني کيون هيدا" -

"بابی، آپ او ملم ب کے مال کی و ت نے بعد آپ نے اور میں نے اور میں ان کے است کے است کے است کے است کے است کے است کو است کے است کے است کو میں ہے۔ میں بوجو رکھیں ۔ ایم کی کو کہیں جس کی اس کے اساس نے اس کے اس کی اس میں کا کھر او تی ہیں، اور اینی کی سو جا اساس نے اساس نے اس کے اس میں اور اینیال آٹھولیش کا کھر او تی ہیں، ایکی کئی سو جا بائم نے اس

" إلكان .... اوراب بين ينها مويت ين" -

" النال المتنق بنالي كوشش نالروس على الكرمون محصد الكرر بناووس المميد

ہر چیز کا یک عامل اور معمول ہو تا ہے .... عامل تم ہو معمول شاہ گل ہے ....اب بیہ بتاؤ کہ عامل کا معمول پر کس حد تک کنٹرول ہے "۔ عامل کا معمول پر کس حد تک کنٹرول ہے "۔

عال ، منہیں باجی ..... یہ کنٹرول کس طرح قائم ہو تاہے اور کس طرح اس کا پتا چلتا ہے ..... یہی بات میرے لئے اُلجھن کا باعث بنی ہوئی ہے "۔

"کردس ویری گردس مرض کا ایک بہلو سامنے آیا سس آپ یہ بتائے محترمہ مومل کے جسمی جیسا کہ آپ کے اور میرے در میان بات چیت ہو بچی ہے سس شاہ گل کو آپ نے اپنی محبت کے بارے میں بتایا سسامل میں میرا نظرید ذرا مختلف ہے سسالوگ آ تکھوں کی زبان کی بات کرتے ہیں سسہ ہم مانتے ہیں کہ یہ دونوں زبانیں ہوتی ہیں لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مدمقابل الن زبانوں سے دونوں زبانیں ہوتی ہیں لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مدمقابل الن زبانوں سے ناواقف ہوتا ہے کہ اس زبان کا سہارالینا پڑتا ہے جودہ جانتہ ہوتا ہے اور اسے الن زبانوں سے واقف کرنے کے لئے اس زبان کا سہارالینا پڑتا ہے جودہ جانتہ سمجھ رہی ہونا"۔

۔"ئ ''.ئ

"میں نے اس لئے تم ہے یہ بات کہی تھی کہ ایک باراس سے محبت کااظہار کر دواوراس کار دعمل دیکھووہ کیا کہتاہے"۔

"كيا تفاميس في باجي"مومل بولي-

" پھر ..... كوئى جواب "\_

ورشهیں "۔ منتبیل "۔

"میرامطلب ہے کچھ تو کہاہو گاس نے"۔

"د بواروں کی طرح دیکھتارہا"۔

"كوئي روعمل"\_

" مجھے نہیں مل سکا"۔

"دل میں تو خیر ضرور ہوگا..... ہوسکتاہے کہ وہدل کی باتیں چہرے تک نہ آنے دیتا ہو"۔

''گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں باجی .....کہ محبت واقعی ایک ایسی بیماری ہے جس کا پتانہیں چانا وریہ لگ جاتی ہے''۔

"بالكل نہيں .....بلكہ ميں ہيہ مجھتی ہوں كہ محبت روح كا ايك سكون ہے .....انمان اپنى جسمانی ضرور است مختلف طريقوں ہے بورى كر تار ہتا ہے اور روح كے لئے بھى اتى ہى توانائى كى ضرورت ہے جتنى دوسرے شعبول ميں انسان كو ہوتى ہے .....ايى شكل ميں روح كى سب ہے بوى توانائى كاذر بعہ محبت ہے .... جو ہوتى چاہئے كيونكمہ اس سے روح كو تازگ ملتی ہے ...

"گربابی .....ایک بات اور بھی توہے .....ایک محبت میں انسان کی مجمعت ضرورت بھی توہے ..... آپ میں توہوتی ہے اور انسان کو اپنے ذہن پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہے ..... آپ میر دیکھئے"۔

"بالسساب تم اس طرف آئیں جس طرف میں حمہیں لے جانا چاہتی ہوں سست کے بانا چاہتی ہوں سست کہا تو اپنی اصلاح یہ موجود عمل کہا تو اپنی اصلاح یہ موج کر کرو کہ محبت ایک لازمی جزوج ہست ہر مقصد اور ہر وجود عمل ہے۔۔۔۔۔اس کا ایک با قاعدہ وجود ہے "۔۔۔۔۔اس کا ایک با قاعدہ وجود ہے "۔

" جلئے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ..... مان لی میہ بات ..... دوسری بات کے لئے آپ کیا کہیں گی"۔

"بالكل.....مئله يه بم محبت كرنے كے لئے ايك انسانی وجود ضرور كى ہے ..... بھى

364 "مِن کیا کہہ سکتی ہوں؟"۔ " ني پيناني کي ميل وجه ہے صرف"۔ " ہی ہاجی ....اتنے دن ہومنے کا کی بند ہوئے اس نے نہ جھے قبلی فوان کیانہ کہمی مجہ ہے ۔۔۔۔ " تی ہاجی ....اتنے دن ہومنے کا کی بند ہوئے اس نے نہ جھے قبلی فوان کیانہ کہمی مجہ ہے ۔ ملا ..... كوئى رابط نبيس كياس نے ..... حالا نك ميں نے تحليم الفاظ ميں اپنے ول كى بات كهه وي تنتي ..... كچه توجواب ديناوه مجهه ..... انكار بن كرديتا" مومل كالهجه كلوكير مو كريا "نه ..... نه بالکل نبین ..... تحوژی می غلط قنبی کمیمی کمیمی انسان کونه جانے کہاں

"کمرکانیا"۔

ہے کہاں بہنجاد تیاہے"۔ "بوسكّنات اس كے اندرانلبار كى جرات نه بو ..... بوسكتا ہے كه جو پجھ وہ كہنا جا بتا ہو نہ کیہ یارباہو ..... : و سکتاہے اس کے اندر کوئی ایسی شرم الیسی جھجک موجواس کے قدم روک دي و و الله جم اس سلط من آخري منزل تك جائي سي الله فون نمبر ب اس كا . تمبارے <u>ا</u>س"۔ ۱۰ نیر » نیان ب

> "وول جائے کا"\_ "كىي:"\_ " میں حاصل کراون کی"۔ " تو ہبلاکام تو یہ کروکہ اس کے گھر کا پتاھا صل کرو"۔ " كِبِرِ كَاياً كُرِينَ كَلِي إِنَّى إِنَّى؟"\_

"اس کے گھر چلیں گے اس کے اہل خانہ ہے وا تفیت پیدا کریں سے ..... پہلے ہم یہ کام كريكة بين .... تم اطمينان ركومن إنيرى = البارب مين بات كرول كل"-"من بارے میں؟"\_ "ننی که دو تمهارے اور شاد کل کے بارے میں سوچیں اور پیر سوچیں کہ تم دونوں کو

ليات نياجا سكتات"-

" باجي نهين ڏا کٽر..... يه ڏا کٽر کا عمل ٻ اور ڏا کٽر تهيمي اين مرين کو پيه احازت نهين

رے کا کہ وہ ڈاکٹر کے معالمے میں ٹانگ اڑائے .... کیا مجھیں؟" مشعل نے بزر کانہ انداز

多多多

میں کہا .....در حقیقت وہ مومل کے ذہمن سے پریشانی بٹانے میں کامیاب ہوگئی۔

ہو کیے تھے، ایسے بھلکے ہوئے نوجوانوں کولو ننے کے بجائے وہ حقیقت کے راستوں پر واپس ردیتی تھی اور اس طرح واپس کرتی تھی کہ اسے کا میابی بھی حاصل ہو جاتی تھی ....ایسے کئ <sub>وا</sub>تغات تھے جواس نے اپنے دل کے آئینے میں سجار کھے تھے اور یہی چیز اے دوسرے کو تھے والیوں ہے منفر دکر تی تھی .... کچھ لوگ اس بات کے شناسا بھی تھے جیسے گرود انیال .....گرو رانال شب چراغ سے بے پناہ الفت كرتے تھے ....اس كے استاد بھی تھے،اس كے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے شب چراغ کی سب سے چہتی بٹی یا توت کور قص کی تعلیم بھی دی تھی..... ایک پرو قار شخصیت کے مالک تھے.... اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کی تبری جنسے تعلق رکھتے تھے، لیکن ادب و آداب، اخلاق و معیار بے مثال تھا....اب سے تدرت کا کام ہے کہ وہ کے کیا بناتی ہے ۔۔۔۔ کیا منصب دیتی ہے ۔۔۔۔ کیاز ندگی منتخب کرتی ے ؟ كيول متخب كرتى ہے ؟ قدرت كے معاملات ميں كيوں كى مخبائش كاسوال ہى پيدا نہيں ہوتا، چنانچہ ہم کیوں کے لفظ کو تواس داستان ہے خارج کرتے ہیں ..... بات شب چراغ کے ماتھ ساتھ گرودانیال کی بھی آگئی اور چونکہ گرودانیال اس وقت نمایاں حیثیت کے حامل ہں اس لئے ہم اس ست آجاتے ہیں جہاں ایک ایسے شخص کا جو فن کا قدر دان اور فن کا دلداده موادر پھر طرفہ سے کہ اپنامعیار بھی رکھتاہے ..... تذکرہ آتاہے تو وہاں اس کی این اعلیٰ منات کا بھی کہ اگر کسی کا قدر دان ہوا تواہیے کہ اپنی زندگی اس کے نام کروی .....گرودانیال كازندگى ميں اس سے پہلے شايد ايماكوئى عمل نه آيا ہو ..... آيا ہو تا توان كى زندگى كى داستان من درج ہو تا، لیکن اب وہ بے کل ہو گئے تھے اور یہ بے کلی بڑی نمایاں تھی ..... کچھ ساتھی تے جو مزاج کو سمجھتے تھے اور بے چین تھے کہ گروجی ان دنوں پریشانی کا شکار کیوں ہیں.... لن موسیق میں کمال حاصل کیا تھااور ایک جذب میں ڈوب گئے تھے،اس جذب کا عالم بے مثل تھا....سازو آواز کے رساتھ .....بہت ی الی چیزوں کو حقیقت ہے جانتے تھے جوعام

انان زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو .....زندگی کے معاملات تو یکیاں ہی ہوتے ہیں ....وہی رفتارہ ایک طرح کی .... صبح شام .... شام صبح ..... رات .... شب جراغ کے گرے معاملات بھی جول کے تول تھ .... یہ دہ جگہ ہوتی ہے جہاں زندگی عام جگہوں ہے کچھ زیادہ ہی مصنوعی ہوتی ہے ..... دلول میں کچھ، زبانول پر پچھ، چیروں پر پچھ اور یہ کچھ ی ان کاذر لید معاش ہو تا ہے .... شب جراغ کاماضی کیا تھا.... کہاں سے وہ یہاں تک بینی تقى ..... يەكمانى ئېچى انسانى كېدانيول بى كى مانندېكسال نوعيت كى حامل تقى ..... وەانسانى كېمانى جو الی جلبوں سے منسوب ہوتی ہے، چنانچہ شب چراغ کو اپناماضی بھولنے کے لئے کافی محنت كرنا برى تقى اور اب اس نے اپنے ذہن كو اس ماحول كے لئے مكمل كر ليا تھا..... ايما بہت عرصے میں ہوتا ہے اور مجھی مجھی عمر بھر نہیں ہوتا ..... بازار میں بے شار تکینے ہے ہوئے تے .... گیند بائی بھی تھیں اور گیند بیگم بھی .... سب کے اپنے اپنے سوچنے کے انداز تے ..... کھا ہے آپ سے بہت زیادہ مخلص تھیں، کھا ہے پیٹے ہے زیادہ مخلص تھیں ..... شب چراغ کیا تھی،اس نے مجھیاس کا تجزیہ نہیں کیا تھا..... ہاں کچھ اوصاف تھے جواہے ذرا دوسرول سے مخلف کرتے تھے .... بے پناہ مہذب تھی، بے پناہ فن کی دلدادہ تھی .... تھوڑی ی شرافت بھی سینے کے کسی گوشے میں پڑی رہ گئی تھی، چنانچہ مجھی مجھی اس کادل ا پول کے لئے روپا تھا جو کھوں کی لرزش کا شکار ہوجاتے تھے..... کسی جذباتی حادثے میں سبجھ کہ .....کہ آتش فشاں اُبل رہا تھا ..... د کہتے ہوئے پھر فضامیں اڑر ہے تھے .....رسلے وہ ہورہا تھا جو انسان صحیح طریقے ہے سوچ بھی نہ پائے ..... ارے کوئی کیا سمجھے گا اس آگ کو ... اس تیش کو ... اس جلن کو جو اُبل رہی تھی اس وقت ..... الیی اُبل رہی تھی کہ بس اللہ کی اہاں جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا اور رسیلا گرون جھکائے کھڑا تھا ..... اللہ کی اہان ..... گرودانیال جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا اور رسیلا گرون جھکائے کھڑا تھا .....

"گروجی ....ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے"۔

"میں بیہ کہہ رہاتھا گروجی ..... شب چر این بیٹیم اس سلسلے میں آپ کی مدو کر سکتی ہیں ....۔ اس کی تفصیل ان کو تو ضرور معلوم ہو گی"۔

"ہاںہاں کیوں نہیں ..... کی بار سوجا ہم نے کہ جائیں ..... شب چراغ کے پاس لیکن بس ایک بے و تونی ہمارے اندر بل رہی تھی .....ارے بوچھ تو سہی کمبخت کہ دھ بے و قوفی کیا تھی "۔ "کیاگر وجی ؟"۔

"بس بھی بھی ایتھے خاصے سمجھدار لوگ بھی روایتوں کے جال میں گر فآر ہوجاتے برس سے وقونی روایتوں کی شکل میں ہمارے اندر بھی بل ری تھی ..... ہم سوج رہے تھے کہ وہ جوایک شعر ہے تا ..... کہ جذبہ عشق سلامت ہے توانلہ جاہے کچے دھا گے سے بنرھے جا آئیں گے دھا گے سے بنرھے جا آئیں گے دھا گے سے بنرھے جا آئیں گے سر کاربندھے کیا سمجھا؟"۔ بنرھے جا آئیں گے سر کاربندھے کیا سمجھا؟"۔ بندھے جا آئیں گے سر کاربندھے کیا سمجھا؟"۔

"بال منايديلي بم يحواور كهد كانته"

"میاں رسلے .. وہ لاکاد وبارہ بھی رجوع نہیں ہواہم سے ، حالا نکہ ہم انظار کررہ سیاں رسلے .. وہ لاکاد وبارہ بھی رجوع نہیں ہواہم سے ، حالا نکہ ہم انظار کررہ سے سے اصل میں انسان بھی بھی اپنا تعین بہت غلط کر لیتا ہے .... نجانے کیوں ہم نے اپنی شخصیت کو ایسا سمجھا کہ کوئی ہم سے متاثر ہو کر ہماری جانب رجوع کرے ، مگر وہی والی بات کہ تعین غلط تھا ۔ وہ بچہ کوئی دو سری ہی چیز تھا ... سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں .... کیے اسے اپنے تک لائیں ... بی بڑے ہیں ہیں اس کے لئے "۔

"گروجی ..... یہ کون سامشکل کام ہے ... اے تلاش کریں بلوالیں اپنے پاس ..... عوال ہے کی کی جوانکار کرسکے اور پھراگر شرافت ہے نہ آئے تو"۔

"رسیلی، رسیلی، رسیلی سخت اور کھر دری باتیں کر تاہے توانڈ قتم جابل لگتاہے ہمیں بالکل دری باتیں کر تاہے توانڈ قتم جابل لگتاہے ہمیں بالکل دیانہ کہیں کا سارے فن کوایے بلاتے ہیں اپنیاس ، فن کے لئے ولا کیلئے، گزارہ کیلئے تو دل پر زخم کھائے مجرتے ہیں، چو ہیں کھانی پرتی ہیں روح پر ، پھر کہیں جاکر محبت کی ایک شخم جانی جاتی ہے۔ ایک شخم جانی جاتی ہے۔ ایک شخم جانی جاتی ہے۔ ایک شخم جانی جاتی ہے مکن ہے ہے۔ ایک شخص جاتی ہے۔ ایک شخص جاتی ہے۔ ایک شخص جاتی ہے۔ ایک شخص جاتی ہے۔ ایک شخص ہوگئی بھی جو بول دیتا ہوں "۔

"زاکتوں کا بھی خیال رکھنا چاہئے اس لئے، جس کی جو حیثیت ہوا ہے وہ حیثیت دین چاہئے اس لئے، جس کی جو حیثیت ہوا ہے اس چھ ہے اس چھ ہے اس کے اندر کوئی ایسالاوا کی رہا ہے اس کے وجو دیمی جو اس دن چھوٹ پڑا تھا.... ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسالاوا کی رہا ہے اس کے وجو دیمی جو اس دن چھوٹ پڑا تھا... ہو سکتا ہے اس کے وجو دیمی چھوٹا ہو لیکن اس دن رسلے سمجھ میں آئے تو سمجھوٹا اس کے وجو دیمی چھوٹا ہو لیکن اس دن رسلے سمجھ میں آئے تو سمجھوٹا اس دن جو بھی موٹا ہو لیکن اس دن رسلے سمجھ میں آئے تو سمجھوٹا اس دن جو بھی موٹا ہو لیکن اس دن رسلے سمجھ میں آئے تو سمجھوٹا اس بول دن جو بھی موٹا ہولیا تھا کہ اسے لفظ ہی نہیں دیئے جا کتے ..... بس بول

ہدے میں بات کریں ....ان کااپنا کہنا بھی بالکل در سے ہی تھا، لیکن مبھی آنسان سی کے ، برے میں غلط تعین کر لیتا ہے .... شاہ گل نے دوبارہ بھی گرو دانیال سے رابطہ قائم نہیں کیا ، اس کی وجہ سے تھی کہ وہ تواہی عذاب میں ہی گر فقار تھا.....اپی ذات کا عذاب انسان ے لئے سب سے زیادہ تکلیف رہ ہو تاہے .....گر و دانیال چو نکہ اس وقت اپنے کام سے شب چراغ کے ہاں پہنچے تھے اس لئے انہوں نے ایساوقت متعین کیا تھا .... جب کو تھوں کے رہنے والے رات کی جگار کے بعد دن میں سوتے ہیں اور پھر جاگ کر آنے والے وقت کے لئے اپنی معرونیات کا تعین کرتے تھے .... گرودانیال جانتے تھے کہ جب بھی وہ شب چراغ کے کو تھے ر جاتے ہیں توشب چراغ ان کے قد مول میں بچھ جاتی ہے .... وہ خود بھی قدردان فن تھی الررددانیال کی شخصیت سے عشق رکھتی تھی ....ا پناہر طرح کا نقصان برداشت کرلیا کرتی منی، چنانچہ گروجی بھی اسے کم سے کم ایسے وقت میں پریشان کرتے تھے جب اس کی روزی کا رت ہو ..... ہاں انہوں نے کئی بار شب چراغ سے کہا تھا کہ بی چراغ ساری باتیں اپنی جگہ ..... اپناکام جاری رکھا کرو ..... بس ہمارے لئے بچھ خصوصی عنایت کردیا کرو، بس مہی کہ یا قوت ے گوادیا کرو ....اس کی آواز میں قیامت کے سر ہیں .... بہر حال اس وقت شب چراغ نے اردی کااستقبال بردی محبت اور برے بیارے کیا تھا۔

"معاف کرناشب چراغ .....الله ماری مجھی کھی الیی ضرور تیں پیش آجاتی ہیں کہ انسان کہر ہو ہو تیں پیش آجاتی ہیں کہ انسان کہر ہو ہو جاتا ہے .....تمہیں براتو نہیں لگا"۔

"یہ سوال کر کے گرو جی ..... آپ مجھے کتناشر مندہ کرتے ہیں ..... کیا آپ کواس بات کا محل المان ہوا"۔

"ہم تو خودی شرمندہ ہوگئے.....اب تمہیں کیاشر مندہ کریں گے "گروجی نے تالی الرکہا.... شب چراغ نے بڑی عزت واحترام کے ساتھ انہیں بٹھایااور بولی۔ "یہ بتائے کیا چیش کروں؟"۔

"بواتمهارے مہمان ہیں جو بلادوگی پی لیں گے ..... ہاں کھانے کونہ کہنا..... کیونکہ شکم

جذبه عثق سلامت به توالله عاب-ہے۔ کچ دھاگے ہے جلے آئیں گے سر کار بندھے ..... توریلے ہم سوچ رہے تھے کہ ٹاپیر باراجذب عثق بی اے ہم تک لے آئے ..... حالا نکہ کیسی عجیب بات ہے نہ اسے ہمارے عشق کی خبرادرنداس کااحساس کہ کوئی اس سے اتنامتاثر بھی ہوسکتا ہے ..... کمحوں کی توبات ہے، گرید لمح .... یہ لمح ای انسان کو کیسے کیسے عذاب میں گرفار کردیتے میں ۔۔۔۔ بس ایک بھول ۔۔۔۔۔ مرف ایک بھول ۔۔۔۔۔ ایک بھول ۔۔۔۔۔ ایک بھول "گروجی نے میں ۔۔۔۔۔ بس ایک بھول "گروجی نے عیب ہے لہج میں کہا....رسلاگروجی کی خوابوں میں ڈوبتی ہوئی آئے تھوں کو دیکھارہا....گرو دانیال اس کا کتات کی عجیب و غریب شخصیت جس سے دہ تمام لوگ واقف تھے اور حقیقت بھی یمی تھی..... بید دنیاائک اجنبی .....ایک انو تھی دنیا ہوتی ہے ، کیکن بعض لوگ واقف تھے اور حقیقت بھی بہی تھی..... یہ دنیاا یک اجنبی .....ایک انو کھی دنیا ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ ہی کے چرے بڑے مکروہ نظر آتے ہیں، لیکن گروجی نے اس سلسلے میں ایک نے عمل کی بنیاد ڈالی مقى ..... مرك برناچے اور مانكے والول كوانہوں نے بھى اليي نگاہ سے تہيں و يكھا تھاجس ميں رغبت ہو،دلچیں ہو، بلکہ اینے مطلب کے لوگوں کو بڑی محنت اور چھان بین سے تلاش کرنے کے بعد خود کوان میں شامل کیا تھا .... ہے تھے تواسی تیسری جنس کے لوگ کیکن ان کے اندر نہ وہ لچرین تعانہ دہ برائی .....گروجی بہت ہی عجیب وغریب فطرت کے مالک تنے ..... کچھ ایسے براسرار ذرائع بھی تھے ان کے پاس جونا قابل فہم تھے، لیکن ان ذر ائع کی بنیاد بران کے تعلقات برے برے اعلیٰ حکام سے بھی تھے .... بولیس کے اعلیٰ اضران سے بھی ان کی شناسائی تھی .... اس کے علاوہ انہوں نے ایسے غندے بھی پال رکھے تھے جو اپنی ایک الگ ہی حیثیت رکھتے تھے اوراس كے لئے انہوں نے الگ الگ شعبے قائم كرر كھے تھے ..... كوئى نہيں جانا تھاكه نرم ول .....زم مزاج گرودانیال کے کتنے روپ ہیں اور وہ کس کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے میں ،،،، بہر حال سے سارے معاملات اپنی جگہ تھے ،،،،، گرو دانیال اس وقت شاہ گل کے لئے بہت بے چین تھے اور انہیں رسلے کی یہ تجویز ہے حد پند آئی تھی کہ شب چراغ ہے اس کے ذ بین کی عیاشی ہے .....ہم اس سے ذرا بھی نہ مثاثر ہیں نہ یقین رکھتے ہیں ''۔ '' ہالک ٹھیک کہاگر وجی ..... معافی جیا ہتی ہوں ''۔

"لین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی پراسرار جستی ہے ۔۔۔۔ شب چرائی ہم نے کہا تھااس سے کہ ہم سے آکر ملے ۔۔۔۔ پر رُخ نہ کیااس نے ہماری جانب ۔۔۔۔ یہ تو حمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی ایک بار ہمارے دل کو جیمولے تو سمجھوا بنا نشان جیموڑ جاتا ہے اور ہم ایسے سی نشان کو بھی مثانہیں باتے ۔۔۔۔اب بتاؤ کیا کریں اس کے لئے ؟"۔ ایسے سی نشان کو بھی مثانہیں باتے ۔۔۔۔۔اب بتاؤ کیا کریں اس کے لئے ؟"۔ "میں سمجی نہیں گروجی "۔

"بنا چاہتے ہیں ہم اس سے اور کوئی ایک تدبیر کرو کہ اس سے ہماری ملا قات
ہوجائے ..... کاش ہم اس سے اس دن پچھ تفصیلات معلوم کرتے ..... اس وقت ایسا سحر
فاری کردیا تحااللہ مارے نے کہ پچھ ہوش وحواس بی ندر ہے تھے ..... ارب وور قعم کر رہا تحا
قبہ توبہ سید لگ رہا تحاکہ کا کات گردش میں ہے .... مسیح معنوں میں رقص کبکشاں تھاوہ
جس طرح سارے خلامیں گردش کرتے ہیں .... تم یقین کرو کہ اہل ول اگراس کی ہے ہائی
دیکھے جواس نے رقص کی شکل میں چیش کی تحق تو کیا سے کیا ہوجا تا .... تجانے کون ہے .....

"فریعہ ۔۔۔۔ بال ساجد میاں بتا سکیں گے کہ وہ کبال مل سکتاہے۔۔۔۔ گروجی آپ نے یہ بمت کی تو بھاری طرف بھی کچھ ایسا بی اثر ہوا ہے۔۔۔۔ ہم ساجد میاں سے رُجوع کر کے اس کہ اس کمل تفصیلات معلوم کریں گے۔۔۔۔ وہاں سے پتا چل جائے گا"۔

" دیکھو ۔۔۔۔۔ ہم ای غرض سے تمبارے پاس آئے ہیں۔۔۔۔ ملادو ہمیں ابسے ایک بار بہت ضرور کی ہے ہمارا ملنا اس سے ۔۔۔۔ ہم اس کے ول میں داخل ہوں ہے ، اس کی ترب کا بہت ضرور کی ہے ہمارا ملنا اس سے ۔۔۔۔ ہم اس کے ول میں داخل ہوں ہے ، اس کی ترب کا بہت فرید کے جواس کے سینے میں ہے۔۔۔۔ بناویس گے جواس کے سینے میں ہے۔۔۔۔ بناویس گے جواس کے سینے میں ہے۔۔۔۔ بناویس کے لئے مجھے تھوڑا ساوقت و ہے کا میں کر لوں اس کے ایک مجھے تھوڑا ساوقت و ہے کا میں کر لوں اس کی بندو ہستہ "

سربیں "گروٹی بولے"جی بہتر"صندل کے شربت کے گھون پیتے ہوئے گرودانیال نے گہا۔
"جی بہتر"صندل کے شربت کے گھون پیتے ہوئے گرودانیال نے گہا۔
"هان مان کہیں گے کہ اس وقت ایک کام سے آئے ہیں شب چرائے۔...
"هان مان کہیں گے کہ اس وقت ایک کام سے آئے ہیں شب چرائے۔...

مبرت بات المسلم المستمري المستمري المسافى الكرت بيل جارب المين المسترق المستمري الم

اللہ کون مجول سرت گروجی .....ارے لڑکیاں صبح وشام اس کے نام کی گردان کرتی ہے۔ اور کر ان کردان کرتی ہوں کے اور کر ان کردان کرتی ہوں کے لئے سب پر سحر طاری کردیا تھا.... جادوگر تھا...۔ عادوگر ''۔

"احول ولا قوق ....الی با تمل زوایآیا مذکرے کے طور پر بھی نہیں کہتے ، بھلاہا اسے بار دوندر کا تقبور کہاں ..... اپسرائی اور راجہ اندر تو صرف ایک خاص طبقے کے

" ہاں ضرور ..... صندل کے شریت کا بڑا شکریہ ..... انتظار کریں گے کہ تم ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ"۔

" نہیں اہاں ..... میں نے خود اسے کہا بار دیکھا تھانہ کبھی ساجد حیات نے اپنے کی ایسے دوست کا تذکرہ کیا ..... میں نہیں جانتی وہ کون ہے .....؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو کوئی مجمی تھا با کمال ہخض تھا ..... ساجد بھی اس دن کے بعد سے نہیں آئے ..... درنہ تذکرہ ضرور ہوتا"۔

"یا توت .....گروبی اے ملنا چاہتے ہیں ..... مجھے توالیے لگا جیسے گروبی کواس کے نہ آنے کا بڑاد کھ ہوا ..... ہم الیا کرو کہ ساجد ہے بات کروفون پر ....ان ہے کو کہ معد آکر لے یا پھر انہیں ساتھ لے کر آئے"۔

" ٹھیک ہے اماں" یا توت نے کہااور شب چراغ تصور کی آئکھ سے اس رات کا نظارا کرنے لگی جب ایک شعلہ روح اس کے کوشھے پر رقصاں تھا.....ایک عجیب وغریب رقص جس میں گرددانیال کاخون شامل تھا.....شب چراغ اس رات کے خوابوں میں کھوگئی۔

گرو دانیال شاہ گل سے کیا جاہتا تھا..... شاہ گل کی زندگی کن حالات میں گزری ..... یہ جانے کے لئے مرزح (جلددوم)کامطالعہ کریں۔



ایم اے راحت



व्यक्तिक स्थानिक स्थान

ول الدر مشعل تار : و تنفيل ... ثير از صاحب كى طر ف ت و ونول بيجول و مكمل برون هی بات مزان کی بوتی ہے اور جیما کہ پہلے تذکرہ نیا جاچکا ہے کہ شیر از ساحب کا ... نعنی غربزے تھالیکن مزاق شو ہز کا تنبیس تھا… یہ وہ بیٹیلال ان ک نہ کہ کی کا سر مایہ سخیس اور بينهائ كے تحفظ كے لئے انہوں نے بساط تهر ہم ممكن كو شش كى تتمى حالا كاريد مثال ۔ پہانی تو نبیں آتی اس ماحول پر لئیکن کہہ ویئے میں کوئی ہرٹے نتبیں ہے کہ انہوں نے چور ز نبداری دے دی متمی .... یعنی بیمیال اگر کسی ہے و هو کا کھا جا تمیں تو برانی پیدا ہو سکتی ني لين انبول نے اپني بچيوں كو بتاديا تھا كه و حوكا أبيا چيز بوتى ہے ..... نقصان كيسے بوجاتا ہے....؟ای طرق دونوں بچیوں کا کر دار ہے داغ رہا تھااور انجیں اطمینان تھا کہ وہ کہیں د مُؤانبين كهائمين كي ..... بهر حال مومل كا معامله بالكل مختلف تحااور مشعل اين بهبن كواحيمي ط مناهانتی متی است اندازه بو گیا تها که تعلق صرف ول کایاد ماغ کا نهیں ہے ..... بات تو ان کی کمرانیوں تک اتر پیکی ہے اور جب روح کی گہرائیاں متاثر ہو جانبیں تو پھر ول یا دماغ المجمالة ممكن نہيں : و تا، بلكه روح كى طلب بورى كرنے كى كوشش كرنا ; و تى ہے اور مشعل بن الشش كرنے كے لئے اپنا فرنس يورا كرنا جا بتى تتمى..... دونوں قيمتى كار ميں بينھ كر المنل ثدویت پر چل پڑیں، ...اس خوبصورت کو تنمی پر پہنچیں تو مشعل نے مسکراتے

"ال كامطاب ہے كہ بے حيثيت انسان نہيں ہے وہ بڑى خوبصورت كو تھى ميں رہتا

تر کھوں ہیں ابیا سحر کہ ایک نگاہ دیکھ کر انسان متحور ہوجائے..... مسکر اہٹ میں بس سادگی ایس میں ابیا سے رکہ ایک نگاہ دیکھ کے مشعل اور مومل کی کیفیت بھی ایس ہوئی تھی ..... کر رہ جائے۔ مشعل اور مومل کی کیفیت بھی ایس ہوئی تھی ..... کر رہ جائے پھر صنوبر کے پاس مہنچیں توزلیخانے کہا۔ میلی زینا کے سامنے سر جھ کایا پھر صنوبر کے پاس مہنچیں توزلیخانے کہا۔

بہارہ اسے اندراندراحساس ہو گیا تھا کہ سر داروں کے خاندان سے مل رہی ہیں سیٹھ گئیں ..... بعض اندراندراحساس ہو گیا تھا کہ سر داروں کے خاندان سے مل رہی ہیں ..... بعض خفینیں پی تصویر آپ ہوتی ہیں ..... صنو برائی ہی تھی اور و لیے بھی خانہ خیل کے بہاڑوں کی خفینیں پی تھی خانہ خیل کے بہاڑوں کی خبوز لیخا کے وجود ہیں بھی بسی ہوئی تھی ...۔ عزت دار گھرانے کے عزت دار افرادا پنا کی خبوز لیخا کے وجود ہیں بھی بسی ہوئی تھی ۔ ایک مقام کے لئے کسی کو بچھ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ایک مقام رکھتے تھے اور اس مقام کے لئے کسی کو بچھ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ زہن اور مشعل اس بات کو انجھی طرح جان چکی تھیں کہ ایک بڑت دار گھرانے ہیں آئی ہیں ....۔ نے کہا۔

" بین .... آپ لوگ شاہ گل کو کیسے جانتی ہیں؟" "... ہو "

"اللسسآب

"بل میں شاہ گل کی دادی ہوں ..... ان کے بارے میں تو بتاہی چکی ہوں کہ شاہ گل کی دائدہ ہیں شاہ گل کی دائدہ ہیں شاہ گل کے دائدہ ہیں آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے جیٹے ور نہ میں آپ کو بتادوں کہ شاہ گل کے دائد بین میر ابیٹا علی نواز مر بچتے ہیں ..... وہ اس د نیا میں نہیں ہیں۔"
"ادہ ..... "دونوں لڑ کیوں کے منہ سے نکا ..... پھر مشعل نے کہا۔

"یه میری چیوٹی بہن مومل ہیں ..... شاہ گل کے ساتھ ہی انہوں نے کالج سے فائنل کیا ہے۔ فائنل کیا ہے۔ ایک ہوں نے کالج سے فائنل کیا ہے۔ ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، اس لئے ایک دوسرے کے شناسا ہیں، سائ سینے گا شاہ گل اگر موجود ہوں توانہیں ہماری آید کی اطلاع دے دیجئے گا۔ ""

"بیطو بیخو، شاہ گل بھی آ جا کیں گے، ہم جو ہیں زلیخانے کہا ۔۔۔۔ نجانے کیول ان بیکر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کے ماحول میں ایک خاموشی اور سناٹا ماتیا۔۔۔ بیٹری خوشی ہوئی تھی، ویسے بھی گھر کے ماحول میں ایک خاموشی اور سناٹا ماتیا۔۔۔ بیال کوئی نہیں آتا تھا۔۔۔۔۔ زندگی چندا فراد میں محد دد تھی، وہ جو بہت ہی قریب

ہے وہ جس شخص ہے پہلے دونوں کی ملاقات ہوئی وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔،
زبر دست جسامت کا مالک عمر رسیدہ لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ عالم جوانی میں قابل دید ہوگا،
چبرے پرایک تقدی ایک و قارماہ و سال کی تجربے کاری دونوں لڑکیوں کو پراحترام نگاہوں
ہے دیکھااور بولا۔

"كس منائب آپ كو .. .؟ كيلى بار آئى بين اس كئے يہ سوال كر رہا ہوں ياشا يدين نيس ديكھا۔"

"ووشاه گل صاحب لیبین رہتے ہیں۔"

" إل-'

"ہمیں ان کے اہل خاندان سے ملنا ہے، آپ برائے کرم کیا ہے بندو بست کر سکتے ہیں۔"

"آئے ..... ہمرانام نلام خیر ہے۔ نام کا بھی غلام ہوں کام کا بھی غلام، ہم یوں سمجھ لیجئے گا کہ غلام نلام نیر شاہ گل کا خاندانی خیر خواہ ہے۔" آئے مشعل اور مومل اس شخص کی شفتگو سے بے حد متاثر ہو کر اس کے ساتھ اندر چل پزیں ..... ایک خوبصورت اور آرات ذرائنگ روم میں انہیں دو خواتین نظر آئیں ..... ایک کا چہرہ معصومیت اور پاکیزگی کی تصویر ، دوسری کا چہرہ ہمرکی تیر بے کاری کا آئینہ دار ..... دونوں آپس میں بیٹھی ہوئی باتھ دونوجوان لاکیوں کود کھے کردونوں کے چہروں پر باتھ دونوجوان لاکیوں کود کھے کردونوں کے چہروں پر استقبالیہ تاثرات پیدا ہوگئے .....زلیخانے مسکراتے ہوئے کہا۔

"شاوگل میال کی شناسا ہیں اس سے ملنے آئی ہیں۔"

" آؤ آؤ بینےو۔ … فام خیر بھائی آپ دیکھئے شاہ گل اپنے کمرے میں ہوں توانبیں یہاں بھی دیتے ہے۔ شاہ گل اپنے کمرے میں ہوں توانبیں یہاں بھی دیتے ہے۔ بھی دیتے دیتے ہے۔ بھی سے انداز میں آج بھی جنگل بھولوں کی ادائقی اور اس کے وجود سے خانہ خیل کی خو شبو اُ بھتی تھی۔

تھے اپنی حرکتوں سے بہت دُور ہو چکے تھے .. ... غرض کے متوالے اپنی ذات میں مگن، کمی ے ملیں توول میں لا لیے کے سوااور پچھ نہ ہواور ایسے لوگوں سے بھلا کیادو سی رکھی جائے، ماں بیوں کارشتہ تھا، آجاتے سے توزیناان سے مل لیا کرتی تھی، ورند تجی بات ہے کہ دل سے دور ہو مجے تھے اور جب کوئی دل ہے دُور ہوجاتا ہے تواس کی قربتیں بے مقصد ہی قراریاتی بین.... بهرحال مومل اور مشعل بینه گئیس اور بهت دیر تک باتیں ہوتی رہیں کہ ایک دو سرے سے شناسانی ہوتی رہی، صنوبر تو آج تک ہی اتنی معصوم تھی جتنی معصوم اینے گھر ہے آئی تھی، ... بس کچھ غم ہینے میں ہے ہوئے تھے، تبھی ڈکھی ہوتی تو آئکھول میں آنسو آ جانے ادر اس کے بعد بھر وہی زندگی کا معمول، جینے ایک رسی بند بھی ہواور آہت آہت ماہو سال اے تھینج رہے ہول ..... بہت دیر ہو گئ غلام خیر واپس نہیں آیا تھا، زیخا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بات صرف کا لج کی دوستی کی نہیں ہے بلکہ دونوں حسین لڑ کیاں، کسی اندرونی جذبے کے تحت تلاش کرتی ہوئی یہاں تک بینی ہیں، چنانچہ غلام خبر کو بھیج دیا گیا تھا پھر ضاطر مدارت كأسلسله شروع موا، مومل اب يجه أبجين لكي تقى، ليكن دونوں خوا تين كااخلاق ايساب مثال نفاكه كيجه كبتے نبيس بن پرار بي تھي .....جب تمام كام ہو گئے تو آخر كار مشعل نے كہا۔" "دادی جان، آپ نے اور آئی نے جس طرح مارا خیر مقدم کیاہے، ہم اے بھی نبیں بھولیں گے، واقعی آپ لوگ بے مثال مہمان نواز ہیں اور اندازہ ہو تا ہے کہ ہم نے سرداروں کے گھر قدم رکھاہ، آئی کیاشاہ گل گھر پر موجود نہیں ہیں۔ "

"آؤذرا ہو سکتا ہے وہ اپنے کمرے ہیں ہو، من موجی ہے، تھوڑا سامختلف فطرت کا مالک آ جاؤ صنوبر نے کہااور دونوں لڑکیاں اپنی جگہ سے اُٹھ گئیں..... تھوڑا سافاصلہ طے کر کے جبود شاہ گل کے کمرے کے پاس پہنچیں تواندر سے ستار بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سفوبر ڈک گئی ایک لیجے کے لئے اس کے قدم ٹھٹھکے تو مشعل نے کہا۔ سفوبر ڈک گئی ایک لیجے کے لئے اس کے قدم ٹھٹھکے تو مشعل نے کہا۔ "کیا ہوا آنئی۔"

"ده .....وه معروف ہے۔"

"روسائے والا ہے۔" "روسائے والا ہے۔" "مرکھ لیتے ہیں۔" **ビビニシ** ビ

"آئی، صنوبر نے کہااور دونول لڑ کیال اس کے ساتھ آ کے بڑھ گئیں ..... شاہ کل ک مرے سے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ستار کی ڈیٹنیں سنیں اور تینوں پر ایک وجدان کرے سے مرے۔ ماطاری ہونے لگا، ایک آفاقی نغمہ تھاجو وقت کی مناسبت سے فضامیں تحلیل ہورہا تھااوریوں ادرزمین سے باشندوں کوخود پر سوار کرا کے ملکی ملکی مدہم مدہم فضاؤں میں سفر کرنے لگاہو، ہے لی<sub>وں کے</sub> لئے وہ کھو می گئی تھیں .... کیفیت صنوبر کی بھی ایسی ہی تھی اپنی فطرت کے مطابق اس نے مجھی بیٹے کی کھوج نہیں کی تھی،اس کی بہت سی کیفیتوں سے ناوا قف تھی، ستار کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی لیکن موسیقی کا جادو برحق ہوتا ہے اور اس جادو نے ان لوگوں کو متاثر کیا تھا، کیکن پھر صنو بر ہی سنبھلی ،اس نے آگے بڑھ کر در دازہ کھول دیا، شکر تھا کہ ٹاہ گل اس وقت مروانہ لباس میں ہی تھا..... ستار اس کے پہلومیں رکھا ہوا تھا اور اس کے منعال ہاتھ تاروں میں مم تھے اور آئکھیں بند بس بول لگتا تھا کہ جیسے پوراوجود ساکت ہو، مرن انگلیال گردش کرر ہی ہوں ..... بید نغمہ آفاقی نغمہ تھااور در حقیقت جب تک وہ جاری ، الم كل كى جرات نه ہو كئ كه اس ميں مداخلت كرے ..... شايد نغمہ ہى ختم ہو گيااور آہت آہتہ انگلیال اپناسفر طے کر کے ساکت ہو گئیں، لیکن شاہ گل ای طرح گرون جھکائے بیٹھا قاللًا قاكس ماہر سنگ تراش نے ايك آفاقی مجسمہ تراشا ہواور اسے يہال نصب كرديا كيا ہو، مانول تک کی جنبشیں محسوس نہیں ہوا کرتی تھی، بہت دیرای طرح گزر گئی، پھر آہت۔ آہتے ٹاہ گل نے آئکھیں کھولیں، حسین آئکھیں خوابوں میں ڈولی ہوئی، گلابی ڈوروں سے ئی ہوئی، وہ پھرائی ہوئی نگاہوں ہے ان لوگوں کو دیکھتار ہااور جب بیوں بھی دیر گزرگئی تو ر منورنے آئے بڑھ کر کہا۔"

"معانی جاہتی ہوں آنٹی، شاہ گل نے ہمیں پہچانے سے انگار کر دیا..... نجانے انہوں

بولا۔"
"میں بھی آر ہی تھی تم لوگوں کے پاس، پت نہیں تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں جھوڑ

ہا کیا ہوا لا قات ہو گئی اس ہے۔"

مول کی گردن جھک گئی توصنوبرنے کہا۔"

"نبين وهاس وقت اليخ آب مين تنهيس ب-"

زایفا کا چبرہ ایک دم ست گیا ایک کمھے کی خاموش جیما گئی تھی مشعل نے کہا۔

"بميں اجازت و بیجئے۔"

"ارے دادالیے کیسے جاسکتی ہو، بلیٹھو کتنے عرصے سے بلیاتم لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پڑھتے ہو؟"

" كانى دن بو گئے۔"

"ارے بیٹو بیٹو، تم بدول ہوگئ ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری بدول دُور ہوجائے گا۔۔۔۔ ہم بدنسیب لوگ ہیں بیٹی، وہ بس پیدائش طور پر ہی ایسا ہے۔۔۔۔۔ بجد الیے حالات میں ان نے جنم لیا کہ اس کی شخصیت میں ایک جبول آگیا۔۔۔۔۔ بہت کو ششیں کر کے زلخااور نئیں بیجا نئے ہوئی ہے، بہت کی کوششیں کر کے زلخااور من بیجا نئیں بیجا بیجی مومل کا چبرہ اترا ہوا تھا۔۔۔۔۔ من نئی نے دونوں لڑکیوں کو کسی حد تک نار مل کر دیا لیکن بھر بھی مومل کا چبرہ اترا ہوا تھا۔۔۔۔۔ شیراز صاحب کے بارے میں بات ہوتی رہی، خاصی دیر کے بعد اجھی طرح خاطر مدارت میں بات ہوتی رہی، خاصی دیر کے بعد اجھی طرح خاطر مدارت کی ارکے انہوں کو گئی ہیں بات ہوتی رہی، خاصی دیر کے بعد اوجھی طرح خاطر مدارت کے ایک اور اس کے بعد وہ سلام کر کے کو کی اور اس کے بعد وہ سلام کر کے ایک انہوں کو اٹھنے دیا تھا۔۔۔۔۔ مشعل باہر آگئی اور اس کے بعد وہ سلام کر کے ایک انہوں کو اٹھنے دیا تھا۔۔۔۔۔ مشعل باہر آگئی اور اس کے بعد وہ سلام کر کے

"گل دیکھوکون آیاہے۔" شادگل نے کھوئی کھوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھااور پھر آہتہ سے کہا۔

گوری سوئے سیج پر کھے پر ڈارے کیس چل خسرو گھر آ اپنے رہے ہو جھوندیس بن کے پنچھی کھٹے باورے، امینی بین بجائی سانورے تارکی ناد نرالی، جھوم رہیں سب بن آر ڈاری

اس کی کھوٹی کھوٹی آ تکھول میں خواب جیسی کیفیت تھی اور وہ عجیب می نگاہول ہے۔ ان دونوں کود کچھ رہاتھ ..... صنو برنے آگے بڑھ کر کہا۔

"دگل تمہارے مہمان آئے ہیں، لیکن شاہ گل کی آتھوں میں کوئی تاثر نہیں اُئجرا۔.... وہ بدستورای طرح ان دونوں کو دیکھ رہاتھااوراس پرایک ہلکی سی کیکیابٹ سی طاری تھی، پھر اس کے منہ سے آہتہ ہے نگا۔"

دل بنشی کو خیالوں میں گیر رکھا ہے کہ جیسے چاند کو تاروں میں گیر رکھا ہے "ہوش میں آؤ، شادگل، یہ دیکھو دونوں پیچاریاں بہت دیر سے آئی ہوئی ہیں.....تم سے ملنا چاہتی ہیں ۔... تمہاری کا لج کی ساتھی ہیں۔"

شاد گل نے ایک بار نیر اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھا، مومل کا چبرہ اتر گیا تھا تو گل آہتہ سے بولا۔"

"کُر مِی البین منبیل جانیا، میں نے البین پہلے بھی منبیل دیکھا، دونوں لڑکیوں کے چہرے اُڈگئے تھے، مشعل نے موثل کا ہاتھ بکڑااورا یک قدم پیچھے بٹ گن.... شاہ گل بدستور پھر ایا ہوا سامیخا تھا، بھراس نے گردن جھکائی اور ستار کے تاروں کو چھٹر نے لگ.... صنوبر دونوں لڑکیوں کو شر مندہ ہو کر دیکھ رہی تھی، بھراس نے دونوں کے ہاتھ بگڑے اور پیچھے دونوں کے ہاتھ بگڑے اور پیچھے بٹ آئی.... ستار کے تار نغمہ چیئر نے گئے تھے. .... موثل نے روندی ہوئی آ داز میں کہا۔"

رخصت بوحنی، لیکن مول کام کار کی پشت سے تکابواتھا۔"

"مول، کچھ بات کرنی ہے تم ہے مجھے، جس کیفیت کا شکار نظر آربی ہو، میں اسے بهتر خبین همجھتی ہوں۔"

"بالى معافى جا تى بول، آپ سے آپ كى يمى تو ين بول ـ"

" نہیں ، دوست کہتی ہو مجھے تو دوستوں کی طرح بات کر دیا بھی سے بو چیو کہ میرا تجربه کیابولآے۔"

مول نے نگابی اٹھا کراہے دیکھا تومشعل نے کہا۔

" بو سے تو مول اس خيال كوول سے زكال دور ميں نے جو يكي ديكھا ہے دہ يكھ ادر ي

" دیکھو میرا تجربہ بہت دسیع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر در دیشیت ہے، اس کے ستار کی تارول بی سارے زمانے کاورو سمیٹا ہواہ، وہ اس زمین کا باشتدہ نہیں ہے ..... مومل مير الفاظ كوند توشاعرانه درجه ديناه ند مظلوميت كى بات سمجمناجو حقيقت ميرى نكامون نے دیکھی ہے اس کے تحت بات کر دہی ہوں، دہ جب اپنے جزم بل ہو تاہے تو دیا فراموش بہن اگر میرے بس میں ہو تو کا نتات کی ہر خوشی تیرے قد موں میں لاڈالوں، لیکن یہ حقیقت میری نگایں دکھ ربی بیں،اس سے منہ نہیں موڑا جاسک، وہ در دیشیت کی طرف ماكل ہے اس سے ول ند لگا۔

مومل نے بچیب کی نگاہوں سے مشعل کود یکھااور پھر خامو تی سے گردن جھکال۔

\*\*

upload by salimsalkhan

الخاور صور كودونول الركيال بهت بيند آئى تحين ... رات كے كتانے يرشادگل «بزیاں دل کوسبز کرتی ہیں ، آپ لوگول کا بدانداز مجھے بہت پسندہے ،یہ سبزیاں کس

"سزیاں سی نے بھی پکائی ہول، لیکن تم دلول کے سزے مرجمادیے ہو۔"زلیجانے كا الله الله المراجع كالمرزليناكود يكفف لكادر شاه كل ن كها-"

"ديكها، بوے چهامارى دادى حضور كس طرح كل انشانى كرنے كى بيں۔" "ا كي بات بتاؤيد مومل كون بي " شاه كل في جونك كرزين كود كها بير آسته

"ميرك ماته تعليم حاصل كرتى ربى ب-"

"تهمیں علم ہے کہ دونوں مہنیں آئی تھیں۔"

"كيادا تعي وديهال آئي تحسير، شاه گل نے حيران ليج ميں كہا۔"

"كول واقتى سے كيامرادے؟"

"أب لوك يقين سيج ميرے ذہن ميں منے منے سے نقوش ہيں، مجھے يوں الك رہا تما کہ جے دد ونول یہاں آئی ہیں لیکن اعتمادے سچھ نہیں کہہ سکتا تھا، دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ

نىراموجا بوانج بى ہے۔"

17 نیاں ادادہ تو ہے دیکھیں گے ۔۔۔۔۔ ویکھیں گے زلیخانے کہا، لیکن مجرا کی وم اس نے ''ال

پھتہ ہا۔ "دادی امال بہت باریہاں آیا ہوں، بہت می باتیں پوچینے کے لئے ول جاہا ہے لیکن "دادی امال بہت باریہاں آیا ہوں، بہت می باتیں پوچینے کے لئے ول جاہا ہے لیکن آپ یقین کریں حدادب ہر قرار رکھی ہے ۔۔۔۔۔ ماشاء اللّٰہ میں یہ دکھے رہا ہوں کہ اس گھر میں رونقیں بہتر مالی حالات سے بی پیدا ہوتی ہیں۔۔۔۔ نہ ہمی دکھے رہا ہوں کا اس گھر کا اکلو تا چرائے ہے، اس کی اس کیفیت پر ڈاکٹروں سے مشورہ کیوں ہیں کہا آپ نے ؟"

ز لیخانے صنوبر کی طرف دیکھا، غلام خیر جلدی ہے بولا۔

"ہوسکتا ہے نوجوان نسل کے لوگ ان باتوں کو ہمار او ہم سمجھتے ہوں لیکن حقیقت یہ ہوسکتا ہے نوجوان نسل کے لوگ ان باتوں کو ہمار او ہم سمجھتے ہوں لیکن حقیقت یہ ہوکہ ٹاہ گل کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ بہجھ ایسے جذب کا شکار ہے جس کے بارے میں صاحب علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جذب کو اس سے چھیننے کی کوشش کی گئی تو شاید وہ زندگی کھو بیٹھے۔"

"فیر آپ بزرگ لوگ ہیں بھلا آپ سے کیا بحث کر سکتا ہوں میں، اتناضر ور کہوں گا
کہ میرادل کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ گل ایک مہذب اور نفیس ترین فطرت کا
انسان ہے، کوئی ایسی معمولی می گرہ اس کے ذہن میں ہے جس سے وہ اس قدر متاثر ہے، وہ گرہ
الربوجائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا.... آپ مجھے اجازت دیجے کی ماہر نفسیات سے
الرکے بارے میں بات کروں۔"

"ال سلیلے میں بہت بچھ کیا جاچکا ہے ساجد میاں، بہتر ہے کہ ایسی کوئی جلد بازی نہ کریں ہم تو قدرت کے فیصلوں کا نظار کررہے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں دن رات کے

"رونوں یہاں آئی تھیں اور تم نے انہیں نہ بہچان کر انہیں کافی بدول کر دیا، اس وقت ایک ملازم نے آگر بتایا۔"

"ماجد حیات صاحب آئے ہیں .... "ملناچاہتے ہیں۔

"ارے توباہر کیوں بیٹھاہے وہ اے اندر کے آؤ، کہوسب اوگ کھانا کھار ہے ہیں اد سر کی آجائے۔"

کچھ لحوں کے بعد ساجد حیات اندر آگیا۔

"واداتی خوبصورت میز بحی ہواوروقت بھی کھانے کا ہوتو بھلا کون انتظار کرے ساجد حیات ہاتھ دھو کر میز پر بیٹھ گیا توز لیخانے کہا۔"

"ہاں بات ہور ہی تھی مومل کی، ساجد نے چونک کرز لیخا کود یکھااور بولا۔ "کیامیں بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتا ہوں۔"

"تم مومل كوجائة ہو\_"

"جی کیوں تہیں ..... بہت اتھے فاندان کی بی ہے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔"

"ان حفرت نے اے بہچانے سے انکار کر دیا۔" "کیاں؟"

"بس، ستار کے تاروں میں گم ہو کرماضی کاسفر کر رہے تھے۔"

"تب تویہ قابل معافی ہیں، ان کے جذب کو سبھنے والے مجھی ان کی کیفیت سے ناراض نہیں ہوں گے۔"

ن مرده بری دُکھی ہو کر گئی ہے، دونوں بہنیں آئی تھیں ایک کانام مشعل ہے۔" "جی جی ۔ میں نے ساہے ان کا بھی نام۔"

"سمجمادُ اے کی کا دل اس طرح نہیں توڑتے، بڑی بیاری بچیاں ہیں انہوں نے ہمارے دل میں گھر کر لیاہے۔"

" تو آپ انہیں اپنے گھر میں لا کر رکھ لیجے گانا، شاہ گل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

## upload by salimsalkhan

یں سے ول و دماغ پر و حشت سوار تھی، اپنی شاندار بجارو دوڑاتا ہواوہ کسی نامعلوم ے کو جارہا تھا، نہ مسی رائے کا تعین تھا، نہ مسی اور احساس کا حامل، بس دماغ سادہ کتاب ک بند تھادر دور دور سے دور نکل جانا جا ہتا تھا، جب تک ذہبن ساتھ دیتارہا، کار دوڑا تارہااس کی به من منزل کی تلاش میں میشکتی شبیں رہی تھیں، بس سفر ..... سفر ..... سفر ، فرار ..... الت ے، وقت ہے فرار، یہال تک کے داہنی سمت ایک کھنڈر نظر آیا، ٹوئی بھول ساہ اوادی، جن کے عقب میں سمندر موجھیں مار تا ہوا قرب وجوار میں ریت کے شیلے اور النا پر ائے ہوئے خودروبودے، بدصورت، برنما پجارو کا زُرخ ای جانب ہو گیاادر پچھ کموں کے بعد ، کُنْدر کے سامنے ایک اونجی جگد رُک گئی، سڑک کوئی تین سو گز کے فاصلے پر تھی، کھنڈ ر بت لديم معلوم بو تا تحا ..... مغليه دوركي كو كي تعمير لكتي تقي، كيكن انتبائي بوسيده، بزي بزي بْزْلْ مرخ ملین، ایک دوسرے برگری ہوئیں، راہتے بالکل ناہموار، ہاں پچھے جھے ضرور مالم تھ .....ایک بڑی می حیبت جو ستونوں پر زک ہو ئی تھی سمندر کی قربت نے دیواروں کو الكانداورسياه كرويا تها، عالبًار يكتان مونے كى وجد سے كرى تھى مشدت برمول موكى، اللے کا بی سو کھ کر کالی ہو گئی ہوگی ، یہ الگ بات ہے کہ رات کی شبنم باسمندر کی نمی اس میں لِمُ لَى بِيدِ اكردينَ ہوگ، كھنڈر كے كنى رخنوں سے چھوٹے چھوٹے بودے جھانک كر جيسے نُمُ التَّ كُرْرِ ہِے تقے، جن كى جھنكار يہاں تك پينچر ہى خليس، تجھے گلبرياں بَقروں بردوژر بى ا می اار مجمی مجھی رُک کر اس محلوق کا جائزہ لے رہی تھیں جس کی یہال آمد کی وجدان کی

ہماری اس کور دشتی کو قائم رکھے اور اسے ذہنی جلا بخشے ، تھوڑا ساانظار کر لیتے ہیں دیکھو<sub>یروو</sub> غیب ہے کیا ظہور میں آتاہے۔" " بی جی، تیں دیکھوں اے۔"

"بال کوں نہیں اور اس کے بعد ساجد حیات باہر نکل گیا لیکن اب نہ تو وہ اپنے کرے میں تھا، نہ تمارت میں بعد بیں ہے چلا کہ کار لے کر نکل گیا ہے اور گھر میں نہیں ہے ، ساجر حیات اس شخص کے اندر حیات اے شب چراغ کا پیغام دینا جا ہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا، کیا ہے اس شخص کے اندر کو وازیال کون تو ایسی بات ہاں ون شب چراغ کے کوشے پر جواس نے سال باندھا تھا اور گرووازیال جیسے نائی گرائی شخص کو دیوانہ کر دیا تھاوہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی ایسی گہرائی ضرور ہے اس فخص کے اندر جس تک دو سرول کا پہنچنا ایک مشکل کام ہو، ساجد حیات نے ایک گہری سائس لے کر موجا ہے "جمزے معاشرے کا ایک اجھادوست تھا۔

ماجد حیات کی ناکامی کا ان لوگوں کو علم ہوگیا .... بہر حال وہ و دبارہ آنے کے لئے کہہ عمیا تھا، اس کے جانے کے بعد زلیخانے غلام خیر ہے کہا۔

" بھائی غلام خیر ..... غلام خیر نے غزود نگاہیں اٹھا کر زینے اکود کھا۔ پھر بولا۔

ادیجھ نہ کہیں بھالی صاحب جو بچھ آپ کہنا جا ہتی ہیں میں سمجھتا ہوں ..... آپ کے خیال میں ہمارے اس در دکی کو کی دواہو تو ضرور بتائے ..... میرے پاس اب دعاؤں کے سوا پچھ نہیں روگیا ہے۔ "زلیخانے گرون جھکالی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔



سمجه میں نہیں ہر بی تھی، لیمن ہے ، حول یہ سرارا نظریہ شروگل کو بھی محسوس ہورہاتھ، جیسے ر ن موجی اس کی روح مح سکوت ہو، جیسے اس خاموش میں اس کی روح زندگی یا رہی ہو، کرتے سون سے بیراں ، زمین کو بوا ک جھاڑونے شفاف کرویا تھ اور خاک کا ایک ورو بھی بر موجود نبیر تی، شوه گل بیرن بر دُک کر کفر ابو گیا ... د نواروں کو تکمتار ما مجر بیٹھ گیا، بیٹے کر اس نے جوتے اج رویعے اور زمین پر سیدھا سیدھالیٹ گنیا ..... آومئی تس لکرر مبرون ہوؤ ے، یہ وجود کو تختیق کرتی ہے اور پھر وجود کواپنی ہنجوش میں سمولیتی ہے،اس طرت ایک مخرور کوائے وجود میں قبول کر لیتن ہے جیے اے اس سے کوئی شکایت می نہ ہواور جب ممس تنزنی بواوراین ذات می منی کی تخیق کاحس پھر مید منی اتنای سکون دی ہے جتنا سکون خزور میں ہو ہے اوراس وقت شرو گل ایسائی محسوس کرر اتھ ... ہوش وحواس قائم تھے، خود پرغور بھی کر سکر تھا،اہنے امنی کے ورے میں بھی سوج سکرا تھا،اب تو کو فی احساس اس سے یو شید و نہیں تھ، دو جائرا تھ کہ دوانو تھی محلوق ہے جے اس دنیا کے مہذب معاشرے میں پڑہ نبیں فرستی، وواکک معجرت کی حیثیت ہے ہے شک زندگی گزار سکتاہے کیکن اس کے باوجود لوگ اس کا بیچھا نہیں مجھوڑیں گے ،وواس سے آمیں گے کہ دوز ندگی ہے اتناؤور کیوں ے؟ كُوفَى جِواب نبين دے پائے گا دوانبيں، موش ايك ايبا حسين وجود جس كا تصوري رَنْدُنُّ بِخُشْنَا عِنْ أَنْ كَا بِالْتُنْمِينَ مَعَى عَالبًا بداس في طلب عي تحقيد اس كا جذب اس فَ مجع اس کاحماس ی تھے، جس نے موش کواس کی جانب متوجہ کیا تھا، موش اس کی بہت ی آرزووك كالمقصد تحى، ليكن ووآرزوكم جنهيں وواسينے احساس سے مجمی پوشيد ور كھا تھ، بھدا ان كرزود وكا يوسركون من من الله الماسية مول كوه زند في كالك طب بوتى بسد انسان؟ يك احسر بوج بازه ف و ايك كرفي بولى ادرين كرفي و نايس آسك برهن كا عن ہونی ہے نیکن اس کے راستوں کی نکیر تو محدود محتی اس نکیر کی دومر می ج نب پچھے بھی تہیں قَدُ تَارِي جَسِ مِن بِزِ رَبُّكَ عُطِي بُوئِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ أَوْ بَلْ فَهِمِ مِنْ كَيُومُمُه تَارِينَ فَالْ تاریکی ی بوتی ہے دوان سبزرگ کو حماش کر یا تھ لیکن اس میں بچھے نہیں یا تھ اور سیس سے

«یزارگل محبت توایک الیمی چیز ہے جوانسان نسی مجمی صرح نظرانماز نہیں کر سکتر ، پید نہ من میں کون می الیمی شنے موجو دے جس میں محبت کا ذخیر ہ بو ہ ہے ۔ یوگ در کو زہوں سے منسوب کرتے ہیں ، کون جانے دل کے کون سے گوشے میں یہ جذب جھے بت إلى ادوم ك چيز و الغ من مجت ك مع من من تعنور قرارويا كياس، بكد كر ہ آپ کدوہاغ محبت کا دستمن ہے کیو نکہ وواس نے بارے میں بھی سوچررے ، بہت دیریک ا تا طرح بیفا موجرار ہم جس بال میں اے بید جگہ می تھی اس کے عقبی عصے میں دو جھروکے بن بوئے تھے اور ان کا رُخ سمندر کی جانب تھ، سمندر سے آنے والی ہوا میں ان جمرو کور ت زرنی تھی اور اس طرح سجین جانی تھیں کہ جیسے سمندر کے پان سے شراب تشید جرتی بواوراس کا نشر فضامین منتشر بوءاس نشه جنود، حول نے تحقے بوئ و بن وسئون بخوارا کے بعد الی نیند آئی کہ دنیا ہے جربو گیا، نیندا پڑ مرضی ک مک بول ب بمبائك منظ رب اوريه تسلط مسلسل قائم تحدكه رات كزرى اور علي بو كن كتين سمندر في محت بواون نے ذہرین کو جا گئے نہ دیا، ہاں دومرے عجیب دانعہ نے اس نیند کو توز اور دانعہ سے ر مرکم اور در الزیکے علاقول کا گشت کرنے والی موبائل لمبا چکر کائی ہو فی اس سزک ہے گزر ان تن بن جر است من مو گزیے فاصلے پر ساحل سمندر سے پچھ دوریہ میدت واقع سمی، شاہ بنت بچھ بہتر معلوم ہور ہی تھی، انسپکٹر گہری نگا ہوں سے اس کا جائزہ لے رہاتھا، کہنے انگا۔" بہیاکر رہے ہوصا حب زادے یہاں؟" "عبادت"اس نے جواب دیا۔ "کون سے ند ہب سے تعلق رکھتے ہو؟" "فدائے فضل سے مسلمان ہوں۔" "فدائے فضل سے مسلمان ہوں۔"

"سجد کے کئے ہمر جگہ جائز قرار دی گئی ایک سجدہ گاہ کو نااور سجدے کے لئے ہمر جگہ جائز قرار دی گئی ہے ۔... بس دل میں خلوص ہواور آگر دل میں خلوص نہ ہو تو کہیں بھی سجدہ کر و، جانے دالی زات تو وہی ذات باری کی ہے کہ تمہارے سجدے قبول ہوئے کے نہیں۔" میں نے اس مان شفاف جگہ کواپنی سجدہ گاہ بنالیا ہے کوئی اعتراض ہے بھائی۔"
مان شفاف جگہ کواپنی سجدہ گاہ بنالیا ہے کوئی اعتراض ہے بھائی۔"
"جرب زبانی کر ہے ہو، ٹھیک کر دول گا تمہیں۔"

" نہیں، نہیں جرب زبانی کر رہا ہوں، نہتم مجھے ٹھیک کرنے کی بات کرو، نہتم تلخ ہونہ میں نگخ ہونہ میں نگخ ہونہ میں نگخ ہوتہ اور یہاں میں نگخ ہوتا ہوں ..... آؤ میٹھی باتیں کریں ..... تم نے میری گاڑی و کیھی ہوگی اور یہاں آگئے ہوگے ..... میں یہال ان کھنڈ رات میں کوئی جرم نہیں کر رہا ..... سکون کی تلاش میں بنگا ہواانسان ہوں ..... اگر چا ہو تو میر انام پہ فرٹ کرلو، معلومات کر لو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تار ہا ہوں ..... گھرے خوشحال میں بیاں ہیں۔ "علم حاصل کر تار ہا ہوں ..... گھرے خوشحال میں بیاں ہیں۔ "علم حاصل کر تار ہا ہوں ..... گھرے خوشحال میں بیاں ہیں۔ "علم حاصل کر تار ہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "علم حاصل کر تار ہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ا

"بول ..... كيانام ہے؟"

" ثناه گل ہے میرا نام ……" بس اور طبیعت میں اُلجھن نہ پیدا کرو، جاو گاڑی میں میرے کا نفرات بھی پڑے ہوئے ہیں، گاڑی میرے ہی نام ہے اور بہت عرصے ہے ہی منان اُلجھنوں میں نہیں پھنسنا جا ہتا …… بس یہیں رہوں گا جھے لے جانے کی کوشش بھی مترکزنا، جاہو تو ان کھنڈرات کی تلاثی بھی لے لو …… میں یہاں کوئی جرم کرنے کے لئے

گل کی پیجار واگر نمایاں جگہ نہ کھڑی ہوتی تو یقینا پولیس آفیسر کی نگاہیں اس پیجار و کونہ دکھ عتی تھیں، لیکن انسکٹر نے سب ہے پہلے اسے دیکھا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا، پولیس موبائل مڑک پر ڈک گئی،ڈرائیوراور دوسرے کانشیبلوں نے انسپکٹر کی نگاہوں کے تعاقب میں کھنڈر کی طرف زخ کر کے دیکھا اور پیجاروا نہیں نظر آگئے۔"

"أد هرلے جلو، اس گاڑی کا يہال ہونے كا مقصد ہے كه كوئى وار دات، كھے ہواہے ضرور۔ " پولیس والوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنجال لئے .....را تفلوں کے بولیٹ چڑھالئے گئے اور انسکٹرنے پیتول ہاتھ میں لے لیا ..... ڈرائیور اجتیاط کے ساتھ ریتلے ٹیلوں کے در میان بے ہوئے رائے پر موبائل دوڑانے لگا ..... بیجارو کے ٹائروں کے نشانات اب بھی کہیں کہیں، جگہ جگہ موجود تھ ..... پھر پولیس موبائل پیجاروے کوئی 30 گز فاصلے پر زُک گئ ..... كانشيبل ينچ كودېڙے اور دُور دُور تك بھيل كر پوزيشنيں لے كرانسپكڑ كى رہنمائي ميں آ کے بڑھنے لگے ..... پولیس آفیسرا بی طبیعت کے مطابق آ کے کاسفر کررہاتھا.....دورا كفل بردار عقى ست بھى بھيج ديئے گئے تھے .... پھر پوليس آفيسر نے كھنڈرات ميں قدم ركھا، آ گے بڑھتا چلا گیادہ لوگ جے چے کی تلاخی لے رہے تھے..... تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے اس لاش کود کھے لیا جوزمین پر بڑی ہوئی انسپکٹر کی متجسس نگاہیں جاروں طرف کا جائزہ لے ر بی تھیں، پھر آہتہ آہتہ وہ لاش کے قریب پہنچ گیالیکن جیرت کی بات یہ تھی کہ لاش کے بدن پرزخم کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ اس کے قریب پہنچ کر جھکا اور اس نے لاش کا تنفس دیکھنے کے لئے اس کے چبرے پرہاتھ رکھا تواجاتک ہی اس کی کلائی پر ایک تھیٹر ساپڑاادر دہ أجمل كريجيه بث كيا .... شاه كل جرت ، أنه كربينه كيا قا .... انسكر نع جي كركها-" "خبر دار ..... خبر دار متهيار نكالنے كى كوشش مت كرنا،ورند ....."

شاہ گل نے پہلے انسپکٹر کو، پھر اطراف میں موجود تین سپاہیوں کو دیکھا جو را تفلوں کا رُخاس کی جانب کئے ہوئے تھے .....ایک لمحے کے لئے وہ بو کھلا گیا پھر رفتہ رفتہ اے صورت حال کا احساس ہوا، وفت کا جائزہ لیااس نے اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا ..... طبیعت اس

25

زراد، پر راز بھی باہر نہ جانے پائے اور مومل میں تم سے ملنے کے لئے اکثر یہاں آتار ہوں خرداد، پر راز بھی ہا ہر نہ جھا چاتا ہوں۔" خداحافظ"……انسپٹر شریف آدی تھالیکن ابھر انظار کیا کرنا، ٹھیک ہے، اچھا چاتا ہوں۔ "خداحافظ کرنے کے لئے میرے گھر تک جا پہنچیں، پر معلومات حاصل کرنے کے لئے میرے گھر تک جا پہنچیں، پر مثاب وہ میر کا باش میں منتشر ہوں گھر تو چلنا ہی چاہے۔"

بر کتا ہوئے کہ دو تھے تھے قد موں سے باہر نکلا، پیجار و شارٹ کی اور ست رفاری ہے اسے اور پھر دو تھے گھر کی جانب چل پڑا۔"



upload by salimsalkhan

نېيىر كابوابول-"

انسپکنر خود مجھی ایک سلجھا ہواانسان تھا، تھوڑی تن کارروانی کے بعد اس نے بہت ہی زم لہجے میں کہا۔"

انسپائر ساتھی کانشیلوں کو اشارہ کرکے واپس چلا گیا تھااور شاہ گل خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھااور اس نے جیپ کو سرئک پر چڑھتے ہوئے دیکھااور اس کے بعد پولیس موبائل نگاہوں سے أو جھل ہو گئ، شاہ گل نے ہوا برسانے والے سوراخوں سے دور سمندر کودیکھا، بہت دیر تک اس کے یاس کھڑارہا، پھراس کے منہ سے آواز نگل۔"

رات كاد ومرابير تعا..... مشعل اتفاقيه طورې جاگ منى تتمى..... نجانے كيول طبيعت بر کچھ بے چینی می سوار ہونی تو کرے سے باہر نکل آئی..... مومل کے کمرے میں تیز روشنی ہورتی بھی..... مشعل کو حبرت ہوئی، واپس بلیٹ کر کمرے میں گلی گھٹری میں ٹائم دیکھا.... سوادون جرے تھے، بے چینی کچھ اور بردھ منی .....اس وقت ذبین میں کچھ خاص خیال نہیں آیا تحا.... تیز تیز قد موں ہے جلتی ہونی مومل کے دروازے پر کپنجی، دروازہ مجمی کھلا ہوا تھا.... ایک و م زک ٹنی .... جھانک کر اندر دیکھا تو مومل کی بہت نظر آئی، کھڑ کی کے پاس کھڑی ہونی اہر سائے میں محور رہی تھی ..... مشعل کے دل کوایک جھٹکا سالگا..... زندگی میں بہن کے علاوداور کچی تھاہی نہیں مال مرکبی تھیں.... شیر از صاحب مجمی اکثر بیار رہتے تھے، لیکن اینے کا موں میں معروف ہوتے تھے ،اس لئے گھرہے ان کارابطہ بہت کم تھا ..... بیاری کے بادجود ذمه داریاں تو بوری کرنی بی ہوتی ہیں، حالات برے نہیں تھے لیکن بیٹیوں کا معاملہ ایسا بن او اے .... فکر انسان کی تقدیر بن جاتی ہے اور ہر لمحہ یہ خیال رہتا ہے کہ پت نہیں آنے والے وقت میں کیا کیا بچھ کرنا پڑے ..... مشعل مومل کے لئے ماں کا در جدر کھتی تھی ..... ہر طرت کا خیال رکھتی تھی اس کا،اس و نت بھی ہے چین ہو گئی۔ نیندے جاگی تھی اس لئے ایک لمحه تک تو کچھ خیال نہیں آیالیکن دوٹرے لیجے بات ذہن میں آئی۔۔۔۔اس نے ورد تھرے انداز میں سوچاکہ مومل کوروٹ لگ چکاہے لیکن یہ آ خرشاہ گل ہے کیا چیز ..... بے شک ایک خوبسورت ترين نوجوان بي ..... حسن وجمال مين يكتا بظاهر طبيعت كالمجمي ساده لوح معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سجھتا کیا ہے .....اداکاری کرتا ہے کھونے کھوئے رہنے کی، غالبا

ر المال الله المرح كسى انو تعلى شكر كل جانب متوجه : و تى تياس المعنيات سنجال المعنيات المعني الال المال ۔ بیورے نال کی میں کا استقبال کیا تھا ۔۔۔۔ خبیر مومل تجھے یہ بیٹان ہونے کی شرورت نین ہنوں نے ہم لوگوں کا استقبال کیا تھا ۔۔۔۔ سر سر مومل تھے کہ بیٹان ہونے کی شرورت نین ہوں۔ ہوں۔ بیس میں تیرے لئے سب کچھے کرلول گی ، ووج کیا چیز تو آسان پرے تارے توڑنے ک منعل ہے ندرہا گیا ..... آ کے بڑھی تو قد مول کی جاپ سن کر مومل نے کر دان ممانی اخریار ار فجر جلد کہ سے برخسارے آنسو صاف کرنے لگی تو مشعل نے مسکراتے: وئے کہا۔ " تجھے نادہ بری نہیں ہوں لیکن بجین سے تیرے آنسومیں خود بن صاف کرتی آئی ہوں، اب بیا کام توخود کیول کرنے گی ..... اپنے آنسو جھے یو نچینے دے، عاب یہ آنسو آئھوں سے بہے ہوں یاول سے، یا کل تو کیا مجستی ہے .... تیری آ کھوں کے آنسو بی د کھیے عن ہوں میں، اری بادل میری نگابیں تو تیرے دل کے آنسوؤں پر مجمی بیں ۔۔۔۔ مول سکنی ہوئی بہن سے بلٹ گنیاس کی سسکیاں تیز ہو گنیں تومشعل نے کہا۔ "نہیں مومل..... نہیں و کمچھ ایک بات کہوں تجھ سے روناد هونا بند کرے تو تجھے گر کی ات باؤل ....ارے یہ کیا بے وقونی نگار کھی ہے تونے میہ تو چنگیول کاکام ہو تا ہے .... مرد آخر ہیں کیا چیز ، ہم عور تیس جا ہیں تو لمحوں میں انہیں الو کی دم بنادیں ..... معمولی ی بات ع سارے کام چنگی بجاتے ہوتے میں .... بون مشعل نے خوشگوار ماحول بیدا

ار نے کے لئے چنگی بجائی اور پھر جھلا کر ہوئی۔"
"یہ کم بخت چنگی بجانا مجھے آئ تک نہیں آیا.... نجانے کتنی بار کوشش کی سب بجائے آئی اور میں بجائے آئی اور میں بجائے آئی اور میں کے وہونوں کی طرح کھڑی منہ ویجھتی ہوں، تو مجھے چنگی بجاکر و کھا وہ مول کو بنایا در مشعل کودیجھنے لگی بھر بوئی۔"
بنانے کی کوشش کرنے لگی ..... مومل نے چہرہ ہٹایا اور مشعل کودیجھنے لگی بھر بوئی۔"

سہجیں اور وہ حضرت آگر وہ اپنے آپ کو بہت بڑاؤراے باز سمجھتے ہیں تو ہم ؤراے باز سمجھیں اور وہ حضرت آگر وہ اپنی ۔... وہ ڈرامہ کریں گے تو ہم فلم بنادیں گے ... مومل کوہلی نہیں، جناب بلکہ ہم فلم ساز ہیں ۔... وہ ڈرامہ کریں گے تو ہم فلم بنادیں گے ... مومل کوہلی نہیں اور کرر ہی تھی گر بات آئی تھی اور مسلم کی روح میں محسلہ کے اس نیٹھی رہی تھی اور پھر اے خوب نوری ہوتی ہے ۔... نجانے کب تک مشعل مومل کے پاس نیٹھی رہی تھی اور پھر اے خوب نوری ہوتی ہے ۔۔.. مومل بظاہر سونے کے لئے لیٹ گئی تھی اکر بار بار یہ معرواں سے جو نٹوں پر آر ہاتھا۔

مرہاں کے اور سی بات کے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرکوئے یار گزری ہے

دل یہی چاہ رہاتھا کہ اُڑ کے کسی طرح بھی شاہ گل کے پاس پہنی جائے، اس ہے دل کا حال کہہ ڈالے ..... بنائے تو سہی اسے آئ تک شاہ گل کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی اس نے، نگاہوں کا مفہوم کون سمجھتا ہے .... اب تو وقت ہی گزر گیا ہے .... بدب تک دل کی بات زبان پر نہ لائی جائے کسی کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہئے میر اخیال ہے اب کہ باء گل ہے ملا قات کر کے دل کھول ہی دیا جائے ..... اس کے سامنے ورنہ صورت حال خراب ہو جائے گی ..... ووسر ہے دن اس نے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش خراب ہو جائے گی ..... ووسر ہے دن اس نے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کی ۔.... مشعل نے اسے دیکھادہ بھی خوش ہوگئی، آئکھیں بند کر کے معنی خیز انداز میں گردن کی ۔.... ہوئی جو کہا ہی جو بھی بھی تھی وہا نی جگہہ تھی لیکن باہر ہے وہ اپنی برکون گزراہ مومل کے اندر کی کیفیت جو بھی بھی تھی وہا نی جگہہ تھی لیکن باہر ہے وہ اپنی آپ کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ..... دوسرے دن مشعل کو کوئی مھروفیت آپ کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ..... دوسرے دن مشعل کو کوئی مھروفیت آپ کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ..... دوسرے دن مشعل کو کوئی مھروفیت تھی بھی تھی ہوئے اس نے کہا۔

" میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جاستی شہیں لیکن اگر دل جاہے تو گھوم پھر آنا، میں تھوٹی گڑی لیے ساتھ تو نہیں کے جارہی ہوں…… مومل نے گر دن ہلادی……دن کے دس بج تک وہ سوجتی مرکن کار کی کہ اُنٹھا سوچا کہ آج ذراشاہ مرکن کہ کیا کھا سوچا کہ آج ذراشاہ

"مِن نے ماں کو نہیں دیکھا مشعل تو مال ہے یا بہن ہے کون ہے تو۔"

"ب بچھ ہوں تیری ..... اری باؤل! کچھ تو اصل میں شاہ گل کے بجائے مجھ سے عشق کر ناچاہے تھا،ایی بچی عاشق ہوتی تیری کہ دنیا مثال دیا کرتی۔"

"دنیا تو اب بھی مثال دیت ہے مشعل ہم دونوں بہنوں میں محبت تھوڑی ہے۔ ... ہارے در میان تو عشق ہے۔"

"غلط مشعل مومل کام تھینجی ہوئی مسہری تک لے آئی اور اسے بھاتی ہوئی یول۔" "غلط الکل غلط۔"

"جناب عشق صرف ایک ہے ہو تاہے دوے نہیں ..... آب جھ سے عشق کرتی ہیں یا خاہ گل ہے .... ہوتا کے مول کی گردن جھک گئی تو مشعل نے ہنتے ہوئے کہا۔"

"نہیں ..... نہیں ..... خبر اب میں براتھوڑی مانوں گی جودل میں ہے وہ کہہ ڈالو حالا نکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے .... ارے ہم سجھتے ہیں اور اچھی طرح سجھتے ہیں ..... دعویٰ کئے جاتے ہیں عشق کہ ہم ہے اور لاٹری نکل آئی ہے جناب شاہ گل کی۔"

"باجی دہ ہے کیا چیز ..... آ خروہ کیا ہے۔"

"مومل دکھ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہوتی، ہوسکتا ہے اپ حسن پر نازال ہو.....

ہوسکتا ہے خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہو.... ویسے بڑے لوگ تو ہیں وہ یہ بات تو ہم مانے ہیں، مگر ہم بھی تو سی ہے کم نہیں ہیں .... ہماراابناا یک معیار ہے .... ایک زندگی ہے .... ایک زندگی ہے ... ایک اندازہ میں نے لگایا ہے تو کچھ یوں اندازہ تعلیم ہے ہمارے ہاں، ویسے ان لوگوں کے بارے میں اندازہ میں نے لگایا ہے تو کچھ یوں اندازہ ہوتا ہوتا ہے جسے بہاڑی سروار وغیرہ ہوں .... معلومات کریں گے رفتہ رفتہ، تو تو اتن پریشان ہوتا ہوگئی کہ مجھے بھی پریشان کر دیا ہیں کون کسی سے محبت نہیں کر تا .... محبتیں ہوگئی کہ مجھے بھی پریشان کر دیا ہیں کون کسی سے محبت نہیں کر تا .... محبتیں کا میاب بنانے والے ہوں اور میں ہوں تیرے لئے کامیاب بنانے والے ہوں اور میں ہوں تیرے لئے جان کی بازی لگاروں گی، پر شرط ہوگی آ نیو نہیں چلیں گے ، بالکل نہیں چلیں گے .... آ نیو جان کی بازی لگاروں گی، پر شرط ہوگی آ نیو نہیں چلیں گے ، بالکل نہیں چلیں گے ..... آ نیو

ر "نبیں بالکل نہیں تم نے مجھ بر بے اعتماد ک کااظہار کیا ہے۔" میں نے کہانا ..... بالکل نہیں اس وقت تمہارا یہ اہجہ مجھے متاثر نہیں کر سکتا، او ھر "بیں نے کہانا ..... أين خين نواندر كيول نہيں گئيں۔" "ہے نہیں پڑی۔" "اوراس کم ہمتی ہے تم شاہ گل کو حاصل کرلو گی۔" " تو کیا میں اندر چلی جاتی ..... مومل نے معصومیت سے کہااور مشعل نبس پڑئ..... نہیں نہیں ظاہر ہے محبوب کے گھر کے وروازے کی چو کیداری بھی تو کرنی ہے نال اور ج کیدار بھی ایساجو کار میں بیٹھ کر چو کیداری کررہا ہو ..... مومل کے ہو نٹوں پر ایک مدہم ی مترابث تيل گئي-" "باجی میری ہمت نہیں پڑتی۔" "ارے واہ!جب مجسن لگانے کا ٹائم آتا ہے تو باجی شروع ہو جاتی ہو، ور مشعل۔" "دە تومىل محبت سے كہتى ہول۔" " بہلے توتم یہ فیصلہ کروکہ تمہیں محبت سے ہے مجھ سے یاشاہ گل ہے۔" "باجی پلیز پریشان نه کریں۔" "تم بو توف ہو۔" " چلئے مان لیا۔" "اب كياخيال ہے حليه توابيا بنار كھاہے تم نے بحوكى پياى بيٹى ہوئى ہو ..... پت نبيس كب سے پہلے يہ بتاؤكه كہيں لے جاكر تمهيں ہے كاؤں يا پھر شاہ گل كے گھر چلاجائے۔" "آپ یقین کریں باجی مجھے بالکل مجوک نہیں لگ رہی۔" " ہاں سنا تو یہی ہے کہ محبت میں سب ہے پہلے انسان ڈا کُنگ شروع کردیتا ہے ۔۔۔۔

گل ہے دوووہا تھ ہو ہی جائیں ۔۔ تیار ہوئی اور کارلے کر چل پڑی، رائے میں سوچتی رہی تھی کے س طرح سارے کام کرے گی ۔ آج تو مشعل بھی نہیں ہے، کئی بار دل پر جھی ہت سوار ہوئی ۔ دنیاداری مجمل کوئی چیز ہے، دہاں دو حسین دل کی مالک عور تیں موجود ہیں، کیا سو بیس گی وہ اس کے بارے میں سے که دل کی ماری ہوئی ایک لڑکی ولدار کے ماس ووژی چل آئی ہے .... بوچیس گی کہ کیے آٹا ہوا تو کیا جواب دے گا. ... شاہ گل کے گھر کا وروازه سامنے تھا، لیکن ہمت نہ پڑی جھیے ہی ایک در ضت کے نیچے گاڑی روک وی اور بیٹی سوچی ری ... رنتمین شینے چڑھالتے تنے ..... گزرنے والے دیکھیں گے کہ اسٹیرنگ پر اید لڑکی خاموش بیٹی ہوئی ایک گھرتے وروازے کو تک رہی ہے توول میں کیاسوچیں کے ی آنی ڈی کا نما ئندہ سمجھیں گے یا کھرنے گل، لیکن دو بی باتیں شمیں.....اندر جاؤں تو کیسے ہوی مختل ہو جائے گی، کیا کرنا چاہئے ، کیا نہیں کرنا چاہئے ..... بہت وفت گزر گیا و گھنٹے ، تمن تخفيه، چار گفيخ دويبر مو كني .... اس كے بعد سورج كا دُهلان آگيا.... اس وقت كوكى مازھے تین بجے تھے،جب اچا تک ہی عقب میں ایک کار آگر زکی اور اس سے مشعل نیجے از آئی ..... قریب مینی تو مومل مشعل کود کھے کر دنگ روگی ..... مشعل نے انگل سے دروازو کھنگھنایااور دروازہ کھولنے کا انتارہ کیا تو موہل نے جلدی ہے دروازہ کھول دیا..... مشعل برابر کی سیٹ پر آ بیٹی اور مومل کا چبرہ دیکھنے لگی، بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی پھر بول۔" " ہول پانی مجنی نہیں پیا ہو گا۔" "ایں مول کے منہ سے بمشکل تمام آواز نگل\_" "بونٹ خنگ بورے ہیں، آ تھول کے ٹرو ملکے پڑے ہوئے ہیں ..... ملازم نے بتادیا

"بونٹ خنگ بور ہے ہیں، آئھوں کے ٹرد بلکے پڑے بوئے ہیں.... ملازم نے بتادیا قاکہ سنج کی گھرت نگل بوئی بو ..... انداز دیہ بو تاہے کہ کہیں اور نہیں گئیں..... یہاں گٹری بوئی بو بتاذ کیاایا ہی ہے مومل نے مشعل کودیکھا، آٹھوں میں آنسو تیر آئے اور اس کے بعداس نے آہتہ ہے گرون ہلاوی۔"

"گردن کیول ملار بی ہو جواب دو میری بات کا مشعل غصے سے بول۔"

.

بینج کر مشعل نے ہارن دیا تو چو کیدار نے درواز، کھول دیااور مشعل کار لے درواز، کھول دیااور مشعل کار لے درواز، کھول دیااور مومل نیخ از کراندروافل ہو گئی۔۔۔۔ بورج میں دوسر ی کار کھڑی ہوئی تھی۔۔۔۔ مشعل اور مومل نیخ از کراندروافل ہو کی جیزے پراستقبالیہ تاثرات نہیں دیکھا تھا، اس کے چیزے پراستقبالیہ تاثرات نہیں۔۔۔ بہر نے ان دونول کو پیچان لیا تھا، آگے بڑھا تو دونول نے ان دونول کو پیچان لیا تھا، آگے بڑھا تو دونول نے اے سلام کیا۔" پراوگئے۔۔۔ اس نے اندر آجائے۔"

"جی امشعل بولی اور پھر غلام خیر کی رہنمائی میں نشست کے اس کمرے میں پہنے گئیں سے انگر میں بہنے گئیں دوم نہیں تھا، لیکن اس وقت زلیخا اور صنوبر دونوں وہیں بینی ہوئی باتیں کر رہی برزائل روم نہیں تھا، لیکن اس وقت زلیخا اور صنوبر دونوں استقبالیہ مسکراہٹ ہے آراست نیمیسی مشعل اور مومل کو دیکھا تو دونوں کے چبرے استقبالیہ مسکراہٹ ہے آراست برجے سیزلیخانے کہا۔"

"ارے داہ! میہ ہوتی ہے ناابنائیت ..... میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم دوبارہ آنے ہے گریز رَوگ، لیکن بڑی خوشی ہوئی شہبیں دوبارہ یہال دیکھ کر ..... آؤ بیٹھو اب تو میں شہبیں اُرائگ ردم میں بھی نہیں لے جاؤں گی،اس لئے کہ جس اپنائیت کا ثبوت تم نے دیا ہے اس کے بعد ڈرائنگ روم کی گنجائش نہیں رہتی۔"

"نہیں دادی جان آپ لوگوں کو دیکھ کر گئے تو یوں لگا جیسے نجانے یہ چہرے کب کے نامابول بیس آپ کالہجہ اور گفتگو آپ یقین بیجئے یہ مومل تو ہمت ہی نہیں کرپارہی تھی، کہرائی تھی کہ نجانے کیاسو چیں گی، وہ لوگ آئی جلدی جلدی جانا ٹھیک تو نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ بچھ نہیں سو چیں گی، آخر تجربہ بھی کوئی چیز ہو تاہے وہ لوگ استے اچھے ہیں کہ اللے بارے میں برے انداز میں سو چا بھی نہیں جا سکتا۔"

"اتخاساری باتیں، زلیخا ہنس پڑی تو مشعل نے کہا۔" "یکھ زیادہ بول گئی ہوں دادی جان میں۔" "ہاں بھی اور اس کی وجہ بھی ہے۔" "بی بمشعل حیرت سے بولی۔" یعنی بھوک پیاں ختم ہو جاتی ہے۔"

"آپ آڑا لیجئے جتنا جاہیں میرا مذاق، لیکن پتا نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے خود بھی اسپیز بارے میں سوچی ہوں تو شرم آتی ہے۔ مشعل تشویش زدہ نگا ہوں سے مومل کو دیکھنے لگی تھی پُھراس نے کہا۔"

"ا چھا چلو ٹھیک ہے حلیہ درست کروانہی کے گھر چل کر پچھ کھا کیں گے..... پین اسے اس کے کہ چائے تک کے لئے نہ پو چھیں، اب ایسے بھی تھوڑی دیر کے بعد چائے کا وقت ہونے والا ہے ..... مومل نے مشعل کوریکھااور پھر بول ۔ "

"سوچ لیجے ایک بار پھر ٹھیک رہے گا۔"

"سوچ لیا.....سوچ لیا....سوچ لیا....اب ظاہر ہے مشکل آپڑی ہے پچھ نا پچھ تو کرنا ی ہے۔"

"اور آپ کی کاروہ یہ نہیں سو جیس گی کہ دونوں بہنیں الگ الگ کاروں میں آئی ہیں۔"
"جی نہیں تھوڑی می عقل میرے پاس موجود ہے، اس لئے کہ مجھے کسی ہے عشق نہیں ہواہہ سیس میں اپنی کار میں تھوڑد تی ہوں .... آپ کی کار میں آپ کے ساتھ چاتی ہوں .... واپسی میں اپنی کار ساتھ لے لوں گی .... مومل ہنس پڑی تھی .... بھروہ بولی۔"
"توکار میں ڈرائیو کروں۔"

"أكر بهت بو توسامنے والے دروازے سے اندر جاؤ۔"

"نبيس ب مومل نے كہا۔"

"تو پھر ہٹوسٹیرنگ ہے مشعل بولی اور مومل دروازہ کھول کر نیجے اتر آئی..... مشعل ذرائیونگ سیٹ پر آگئی تھی..... مومل اس کے ساتھ بیٹھ گئی..... مشعل نے کار شارٹ کرکے آہت ہے آگے بڑھادی تو مومل بولی۔"

" پتہ نہیں کیا سوچیں گے وہ لوگ ہمارے بارے میں ..... مشعل نے کوئی جواب نہیں

بیں اور میرے شوہر کی موت سے پہلے ہی ہے ہمارے ساتھی ہیں ۔۔۔ ملازم نہ تعجینا دور میں ہیں ۔۔۔ ملازم نہ تعجینا دور اریاں اور میری ہماں کھر کی تمام ذمہ داریاں انہاں میری بھول کر بھی، بس یول سمجھ لو سر پرست ہیں ہمارے اس گھر کی تمام ذمہ داریاں انہاں میں بھول کر بھی ۔۔۔ '' میں اور بیاں۔۔۔ ' میں اور بیاں۔۔ ' میں بیاں اور بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں۔۔ ' میں بیاں بیاں۔۔ ' میں بیاں۔۔ ' میں

الکی سیسی اللی سیسی آپ سب بہت مختصر ساخاندان ہے دادی جان۔"
"فیک سینے اچھے لوگ ہیں آپ سب بہت مختصر ساخاندان ہو گیا ہے ۔۔۔۔، ہر شخص اپنی
"فہیں فاندان تو و سیع ہے لیکن بیٹا آج کل کادور ذرامختلف ہو گیا ہے ۔۔۔۔، ہر شخص اپنی
ایزہ این کی مجد الگ بناکر بیٹھ گیا ہے ۔۔۔۔۔ ہر شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور جب
ایزہ این کی مجد لگتے ہیں تو پھر وہ انسان کم اور جانور زیادہ ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔ فاہر ہے
ایر کو در میان گنجائش کہال ہوتی ہے۔"

ہ افرداں اور اس دی سے سیاست کے دافعی اس کر لیتی ہیں، بالکل بیج کہا آپ نے دافعی سے اس کر لیتی ہیں، بالکل بیج کہا آپ نے دافعی مول نے ہو۔"
مول تم بھی تو یہے بولوا یسے بیٹھی ہو جیسے کہ بولنائی نہیں جانتی ہو۔"
"ہی....جی مومل نے گھبر ائے ہوئے انداز میں کہا۔"

"یہ سے دادی جان ایک بات بتائے بلکہ آئی آب بتائے ۔۔۔۔ یہ آپ کا ماہ۔"
ماہزادے جو ہیں نال کیاانسان بیزار ہیں ۔۔۔۔ صنوبر تو بچھ نہ بولی، زلیخانے جلدی ہے کہا۔"
انسان بیزار نہیں بیٹا، وہ ذرا مختلف طبیعت کا مالک ہے اور یہ بات تم لوگ مجھ ہے بلکہ
مہم طور پر جانتی ہوگی۔۔۔۔ اصل میں شاہ گل کا بچین بھی بچھ بجیب ساگز را ہے۔ بچھ خانرانی معاملات ہیں ایسے جو ابھی نہ یو جھو تو زیادہ اجھا ہے۔۔۔۔۔ ہاں اگر وقت ملا تو بعد میں شہبیں خانرانی معاملات ہیں ایسے جو ابھی نہ یو جھو تو زیادہ اجھا ہے۔۔۔۔۔ہاں اگر وقت ملا تو بعد میں شہبیں

"تم اتنازیادواس لئے بول رہی ہوکہ تمہیں یہ احساس ہے کہ تم جلدی آگئی ہو، سرب پہلے تو یہ احساس اپ دل کے کوئی وجہ ہو آ

ہملے تو یہ احساس اپ دل ہے نکالو ...... انسان جب ہمیں جاتا ہے تواس جانے کی کوئی وجہ ہو آ

ہما ہو تی اپنائیت ہو تی ہے ، کوئی پیار ہوتا ہے ..... سوچ ہجھ کر ہی ہر شخص قدم الحن تا ہے ،
اب تم یہاں جو آئی ہو تو سوچ ہجھ کر ہی آئی ہوگی ..... کیا فاکدہ بلاوجہ الن تکلفات ہے۔ "
اب تم یہاں جو آئی ہو تو سوچ ہجھ کر ہی آئی ہوگی ..... کیا فاکدہ بلاوجہ الن تکلفات ہے۔ "
دوادی جان ... شعل شر مندگ ہے بولی اور زلیخا ہنے گئی پھر شعل نے کہا۔ "
دوادی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ "
دوادی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ "

"کوسٹشنہ کرناظاہر ہے عمر جو تجربہ دیت ہے، بیٹادہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتاہے۔"
"چلئے ٹھیک ہے آپ کی مرضی دوبارہ بھی بھی آؤں تو یہ مت سیحھے گاکہ جلدل جلدی آرہی ہوں...۔ بس ٹھیک ہے محبت ہے آرہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ہاہر نکال دیں گی بطے حائیں گے۔"

"خدانه کرےاچھا بتاؤ کیا کھاؤگی کیا بیوں گی۔"

"بات چیت محبت اور اپنائیت کی ہے تو آپ جو کھلائیں گی وہ کھائیں گے۔"
"میں انظام کر تاہوں غلام خیر نے کہااور باہر نکل گیا۔.... مشعل نے کہا۔"
"اصل میں اس وقت تو ہم کچھ عجیب سے انداز میں آئے تھے ..... یہ سوچ کر کہ پنہ نہیں آپ لوگ کس طرح پیش آئیں بااس گھر میں کوئ کوئ ہو گر یہاں تو سارے کے سارے ایچھ لوگ میں طرح پیش آئیں بااس گھر میں اصل میں اتنی محبت سے پیش آتے ہیں سارے ایچھ لوگ ہیں سارے ایچھ لوگ ہیں سادے اینے ہی فاندان کے کوئی بزرگ ہوں۔"

"شجھنے کی بات ہے بیٹے، اب یہاں آئی ہو تو ظاہر ہے کسی جذبے کے تحت ہی آلاً ہوگ .....آگراپنے خاندان کا کوئی بزرگ سمجھ لو تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ِ" "توبہ توبہ بری بات کون کہہ رہاہے .....دادی جان میں تو یہی کہہ رہی تھی نیکن دہے

عوبہ تو بہ برق بات تون کہدرہاہے .....دادی جان میں تو یہی کہدرہی تھی عین د ان سے تعادف نہیں ہوا۔''

"ملام خرب ان كانام بس مجھ لو ہمارے لئے خبر كا نمونہ بيں ..... ميرے شوہر ك

«پاواب شروع ہو جاؤز لیخانے کہااور مشعل نے مومل کا ہاتھ کیڑ کر آگے بڑساتے

ری کہا۔ ایم نزوع ہوجاؤ مومل تنہارا مسئلہ ذرا مشکل ہے مومل پھر جھینپ گئی تھی، لیکن ایم نزوع ہوجاؤ مومل تی رہیں اور انہوں نے بھی خوب ڈٹ کر بی کھایا ہیااس کے رمال زلیجااور صنوبر انہیں کھلاتی رہیں اور انہوں نے بھی خوب ڈٹ کر بی کھایا ہیااس کے

> ر اللہ کہ لگی۔ مربی کون کون ہے بیٹے اپنا تعارف نہیں کرایاتم نے۔" "نہارے گھر بین کون کو اسے بیٹے اپنا تعارف نہیں کرایاتم نے۔"

"ادر کوئی نہیں خاندان یار شتہ داروں میں۔"

"نہیں خاندان میں تولوگ ہیں بس وہی جیسے کہ آپ نے ابھی کہانا کہ خاندان والے ابھی کہانا کہ خاندان والے ابھی درست نہیں ہوتے، بس پریشان زیادہ کرتے ہیں۔"

"آنی آپ بہت کم بولتی ہیں صنوبر نے گھیر اکر زلیخا کی طرف دیکھا توزلیخانے کہا۔ "ہاں داقعی صنوبر بہت کم بولتی ہیں، مومل نجانے کیوں اٹھ کر صنوبر کی طرف بیٹی تھی۔"

"وليے آئی آب ..... آپ کے والدین کہاں ہیں۔"
"نہیں میں صنوبر نے آہت سے جواب دیا۔"
"ادہ .... مطلب میر کہ۔"
"الرہ سے ہیں۔"
"الرادہ مرکھے ہیں۔"

بنادیاجائے گا... بس سمجھ لو کے اس کے بعد سے شاہ گل کا مزاج پچھ ایسانی ہو گیا ہے۔" "مجھی آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے۔"

" نہیں ایسی بات نہیں ہے، بیشتا ہے ہمارے ساتھ لیکن ذرافطر تاکم گوہے فنون لطینہ سے بچھ زیادہ بی متاثر ہے، فطرت امیر خسرو سے بڑا عشق رکھتا ہے اور قدیم فنون لطیفہ سے فاصی رغبت رکھتا ہے، زیادہ تراپنے کمرے ہی میں رہتا ہے ..... ساز بجانے کا شوق ہے اسے فاصی رغبت رکھتا ہے، زیادہ تراپنے کمرے ہی میں رہتا ہے ..... مو تا ہے اعمل انٹراس کے کمرے سے یہی آوازیں سائی دیت ہیں، اپنے فن میں خود مست ہو تا ہے اعمل میں فطری طور پروہ فذکار ہے اور پہتہ نہیں سے جنون اسے کسے سوار ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے گم میں فطری طور پروہ فذکار ہے اور پہتہ نہیں سے جنون اسے کسے سوار ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے گم میں کی کا ایسی باتوں سے واسط نہیں رہا ہے ..... ہم تو تلوار اور بندوق کے آدمی ہیں لیکن ال

"خیریه تو فطری لطافت ہوتی ہے انسان کی، بندوق کی گرج اور تکوار کی کاٹ انسانوں کا کام تو نہیں ہے ..... فنون لطیفہ تو فطرت کی لطافت کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر شاہ گل ان کیا طرف مائل ہیں توبہ توان کی نرم فطرت کا ایک پہلوہے۔"

" ہاں کہہ سکتی ہوا تن دیر میں غلام خیر ملازم کے ساتھ کھانے بینے کی بہت ک اشاہ لے آیادورشعل نے بنتے ہوئے اسے دکھ کر کہا۔"

" بچاجان ویے توجد پر زمانے میں ہڑض کولوگ انکل کہد دیا کرتے ہیں، لیکن میں جانی برت ہوں کہ انگل اور بچاجان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔۔۔۔۔انگل ایک امپور ٹیڈ چیز ہوتی ہے، باہر ہم منگوانی ہوئی باہر کی چیز میں برا فرق ہوتا ہے ہیں اپنے ہاں بچاجان ہوتے ہیں اور جب ہم کا کہ پچا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو یقین سیجئے کہ منہ میں مٹھاس گھل جاتی ہے، لگتا ہے جیے ایک سر پرست کا ہاتھ شانے پریا سر پر آنگا ہے جیے ایک سر پرست کا ہاتھ شانے پریا سر پر آنگا ہے۔۔۔۔۔ غلام خیر ہننے لگا تو مشعل بولی بات یہ نہیں ؟ کہ آپ آتی ساری چیزیں ایک ساتھ لے آئے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہماری رال ٹیکنے گئی ؟ بگا۔ آپ واقعی صورت سے بچاہی معلوم ہوتے ہیں محبت بحرے ہوئے۔''
بگا۔ آپ واقعی صورت سے بچاہی معلوم ہوتے ہیں محبت بحرے ہوئے۔''



upload by salimsalkhan

"آنی دیے آپ لوگ یہاں ہے بہلے کہال رہتے تھے۔" "بہاڑوں میں صنوبر نے جواب دیا۔"

"اوہو باجی کا بھی یہی کہنا تھا آپ لوگ پباڑی علاقوں کے رہنے والے معلوم ہوتے ہیں،اصل میں آئی آپ لوگوں کے چبروں پر پباڑوں کا حسن نظر آتا ہے ..... ترو تازو کھلے ہیں،اصل میں آئی آپ لوگوں کے چبروں پر پباڑوں کا حسن نظر آتا ہے ..... صنوبر نے گھبرا کر زلیخا کی نہیں ہوتی ..... صنوبر نے گھبرا کر زلیخا کی طرف دیکھااور زلیخانے مسکراتے ہوئے کہا۔"

"حقیقت بیہ ہے کہ صوبر آج تک وہیں کی زندگی گزار رہی ہے اتن ہی بیاری اتن ہی معصوم زندگی جو بہاڑوں میں ہوتی ہے۔"

"اودیه بھی توایک حسن ہے دادی جان۔"

"بال ميري صنوبراتني حسين ب كه شايد مين الفاظ مين تمهيس نه بتاسكول-"

"شاه گل نبیر) بین شاید ورنه اب تک آتے تو سبی -"

" ہاں نکل گیاہے، کہیں عجیب مزاج کا آدی ہے۔"

"ميابتاكر نبيس كے كه كہاں گئے بيں اور كب آجائيں كے ..... ويسے باہر گاڑى تو كھڑئ

بوئی ہے"۔

"ا شاء الله اس نے اپنے لئے الگ گاڑی خریدلی ہے۔"

"آنی ہم زیادہ باتمیں تو نہیں کررہے، ایسی باتیں جو خالص ذاتی نوعیت کی ہوں دیکھیں بات یہ ہو تی ہے کہ انسان شروع میں جب آپس میں کی ہے ملاہ بوق ہے کہ انسان شروع میں جب آپس میں کی ہے ملاہ بودہ اس کے بارے میں سب کچھ جان لینا جا ہتا ہے، ایک بار جانے کے بعد دوبارہ اس کی ضرورت نہیں بیش آتی۔ میں یو نہیں یوجھ رہی تھی اگر آپ کسی بھی بات کویہ سمجھیں کہ بنا مناسب نہیں ہے تو آپ یتین سمجھیا لکل نہ بتا کیں ۔ "مناسب نہیں ہے تو آپ یتین سمجھیا لکل نہ بتا کیں ۔ …میں دوبارہ بھی نہیں یو چھوں گ۔"

"ميرامطلب م أنى آب لوگوں كاذرىيە معاش كيا ہے۔"

تردن ہلائی اور مسکر اکر بولی۔ تردن ہلائی اور بھیک کہتے ہیں آپ ....، آخر ہیں ناگر و\_'' ''ہل اگر و جی بھی ہو مجھے ، مگر گر و د کشناا بھی تک نبیس دی تم نے مجھے ۔''

"گرور کشنا؟"

"ہاں"کیا کہوں..... آپ سے گر و جی، میں تو آپ کو پچھ دینے کے قابل ہوں ہی نہیں،
"کیا کہوں.... آپ کو کئی خدمت کر سکول تو قتم کھا کر کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے

انہا اربات کی نہیں ہوگا۔"

ایک جھوٹا ساکام کہا تھاتم ہے .... تمہارے نزدیک وہ بے شک جھوٹا ہوگا، ہمارے لئے چوٹا نہیں ہے۔"

"کون ساکام گروجی؟"

"وہ اپنالال شب جراغ مجھی نہیں ملا ..... و وبارہ ..... کیا بتا کیں تہہیں شب چراغ دل کے تاراس سے بندھے ہوئے ہیں ..... دل کہتا ہے کہ اسے حاصل کرلو، مگر بس، کیا کہا جائے ارکیانہ کہا جائے۔"

"گردتی آپ یقین کریں ساجد حیات ہی ایسالڑکا ہے جو بھی بھی یہاں آجا تا ہے ۔۔۔۔۔

ابال بات کا یقین تو آپ کو ضرور ہوگاگر و جی! کہ میں روایتی نہیں ہوں۔۔۔۔۔ یہ نہیں ہوں۔۔۔۔۔ یہ کر بہاں آگیا، اپنے جال میں پھانسنے کی کو شش کر بہاں آگیا، اپنے جال میں پھانسنے کی کو شش کر بہاں آگیا، اپنے جال میں پھانسنے کی کو شش کر بہاں آگیا، اپنے اقتدار بھی ہیں میرے کچھ روایتی، کچھ پابندیاں بھی ہیں جنہیں نگاہوں میں اگراں۔۔۔ وہ لڑکا ساجد حیات، بھی بھی آجا تا ہے، نوعمرہ، میں بھی اسے غلط راست پر اللہ کی کو شش نہیں کرتی ۔۔۔ کہ میں نے اس کے گھر کا پہتے بھی معلوم نہیں کیا اللہ نالی کو شش نہیں کرتی۔۔۔ کہ میں نے اس کے گھر کا پہتے بھی معلوم نہیں کیا ۔۔۔ اللہ نالی کا بہت دن سے نہیں آیا۔ "

"مجھ رہے ہیں ..... سمجھ رہے ہیں، لیکن خیال رکھنا شب چراغ، پنة نہیں،اس سے

upload by salimsalkhan

گرد دانیال سرشام ہی شپ چراغ کے ہال پہنچ تھے.... شب چراغ در حقیقت ان کی بزی عقیدت مند تھی اور بہت ہی احترام کرتی تھی ان کا..... گرو دانیال کو دیکھ کر کھڑی ہوگئ۔ گروجی نے اس کے سر پرہاتھ رکھا توشب چراغ بولی۔

" پہتہ نہیں ۔۔۔۔۔ گروجی! آپ میرے دل کے اندر جھانک سکتے ہیں یا نہیں، لیکن گروجی حقیقت یہ ہے کہ سینے میں دل کے پاس کوئی چھوٹی می کھڑکی ہوتی اور انسان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہ ہیں آتی، وہ کھڑکی کھول کر آسانی ہے کسی کو یہ یقین دلا سکتا کہ اس کے سینے میں کی کے کیا مقام ہے تو گروجی میں سب سے پہلے آپ کو، اپنے دل کی کھڑکی کھول کر دکھاتی ۔۔۔۔۔ گرود انیال کے ہو نول پر مسکر اہٹ بھیل گئی۔ شب چراغ کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹے کرود مسکر اے بوئے ہے۔

انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے ۔۔۔۔۔ شب چراغ، وہ بہت ملکے انداز میں سوچنا ہے جبکہ انسان کے مالک کی سوچ بہت و سیع ہے ۔۔۔۔۔اگر دل کے قریب یا سینے پر بیہ کھڑکی ہوتی، تو کیا ہر شخص اپنا سینہ کھولنا پسند کر تا۔

"میں تہجی نہیں گروجی!"شب چراغ نے گروجی کے سامنے دوزانو بیٹھتے ہوئے کہا۔
"یہ کھٹر کی ہے ۔۔۔۔۔ کھٹر کی رکھی گئی ہے ۔۔۔۔۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اسے غلط جگہ تلاش
کرر بی ہو۔۔۔۔ یہ کھٹر کی تو آئکھوں میں ہے شب چراغ، آئکھوں میں، کیا سمجھیں ۔۔۔۔۔ کی تقدیت آئکھوں میں جھانک لو۔۔۔۔دل کی ساری کہانی سامنے آجاتی ہے۔ "شب چراغ نے عقیدت

ہے ہیں، انہیں جھپایا نہیں جا سکتا ۔۔۔ کتاب بہت وسیع چیز ہے لیکن اس کے باد جور وہ ہوج ہیں، انہیں جھپایا نہیں جا مرتح ہیں، انہیں جھپاستی ۔۔۔۔ یا قوت خاموشی سے گروہ دانیال کا جبرہ دیکھ رہی تھی ۔۔۔۔ ایک

سنبل کر بولی-دم "آداب عرض کرتی ہوں، گروجی!"

"جیتی ہو بیٹا! آؤ بیٹھو، مجھے لیقین نہیں تھا کہ تم اس وقت، عبادت کر رہی ہوگی۔ درنہ اس طرح د خل اندازی نہیں کر تا ۔۔۔۔۔ لوگ اس طرح د خل اندازی نہیں کر تا ۔۔۔۔۔ لوگ اس طرح د خل اندازی نہیں کر تا ۔۔۔۔۔ لوگ اس طرح د خل اندازی نہیں کر بیٹاد وبارہ ملابیہ تمہیں۔''یا توت نے معصومیت سے آریہ نہ سمجھیں توبیہ ان کی ناعقلی ہے، مگر بیٹاد وبارہ ملابیہ تمہیں۔''یا توت نے معصومیت سے آریہ نہ

ئر <sub>دن ا</sub>لادی تھی۔ " مجھے بھی نہیں ملا.....احپھاا یک بات بتاؤ۔"

"جي گروجي!"

"دل میں آگیاہے ہیں۔"یا قوت نے کھر خاموشی اختیار کر لی ..... توگر وہ دانیال نے کہا۔ "کچھ ہوا کمیں البی ہوتی ہیں بیٹا جنہیں کچڑا نہیں جاسکتا،انسان کو ذراسوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہے .....اگریہ گرفت میں آنے والی ہوانہ ہوئی تو کیا کروگی تم۔"

"پچھ نہیں گروہ ہی! ہم جیسے لوگ، ہملا پچھ کر سکتے ہیں اور جہاں تک آپ کا کہنا ہے کرنت کے آنے والی بات کے سلسلے میں توگر وہ جی اگر پچھ چہرے ہمارے ول پر نقش ہوجاتے ہیں تو ہم جھی انہیں اپنی گرفت میں لانے کی بات نہیں کرتے، وہ جنتی بار ہمارے قریب اُنہیں ہمارامنافع ہو تاہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بالا خانوں میں رہنے والیوں کے سینوں میں اُنہیں ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے ۔۔۔۔۔ بالا خانوں میں دہتے گوشت پوست کے پتلے تو سمجی اُن نہیں ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے ۔۔۔۔۔ بھر یہ اُنہیں ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے۔۔۔۔۔ بھر یہ اُنہیں کی یاد، یہ تو سمجی ہے وابستہ ہے۔۔۔۔۔ بھر یہ اُنٹی کی ایکوں سوجے ہیں۔ "

"تم نے خود ہی جواب بھی دے دیا ہے بیٹا۔'' "میں نے .....'' ول کے تارکیوں جڑ کئے ... ویسے اس کی شخصیت بھی بہتھ بجیب سی تھی ..... دیکھو کہ مام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ روحانی تعلق ہو تا ہے انسان کا، لیکن ہماری زوح نے ابھی تک ہمیں اس ہے دُور ہی رکھا ہے ، خیر ایہ ہماری یا قوت کہاں ہے۔" "اندر ہے، بیتے نہیں چلا ہے اے آپ کے آنے کا۔"

" چلے جاتے ہیں اس کے پاس۔" "آپ حکم دیں تو ہیں اسے بلواد دل۔"

" تنہائی نہ ہوگی، بناوٹ کرے گی۔ "گر ودانیال نے کہااور شب چراغ خلوص سے مسکرا دی۔ گر و دانیال اٹھ کریا قوت کے کمرے کا در وازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، وہ بری مصروف تھی، کی چیز پر سر جھکائے کام کر دہی تھی.....گر و دانیال کی عقب پر پہنچنے کی اے خبر بھی نہیں ہوئی، لیکن گر وہ دانیال نے جو پچھ دیکھا۔...اے و کمھ کر کمی قدر چیران ہے ہوگئے ۔.... خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یا قوت کوئی ایساکام کر رہی ہوگی.... حیران ہے ہوگئے ۔.... خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یا قوت کوئی ایساکام کر رہی ہوگی... مانے کا غذی کا ایک بوی شیٹ پر ایک تصویری خاکہ مسکر اربا تھا اور بیہ خاکہ ، سو فیصدی، ٹائی کی کا بی تھا۔... موفیص ہے دیکھے یں اسے کا غذی کا ایک بوی شیٹ کی ہاتھوں ہے دیکھے میں گئی کا بی تھا۔... موفیص ہے دیکھے میں گھی ہنا چکا تھا ۔.... گر و د انیال گر ہے تک بھے اے و کھے رہے ، پھرانہوں نے آہت ہے کہا۔

بہت کم ایسا ہو تا تھا کہ شیر از صاحب کو بیٹیوں کے پاس بیٹنے کی فرصت ملت ..... آج نج کو انہوں نے ناشتے پر دونوں بیٹیوں کو بلا بھیجا تو مومل اور مشعل ان کے پاس پہنچ گئی..... نیر از صاحب نے دونوں بیٹیوں کے سر پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

روں سمجھ لو کہ آج تمہارے لئے وقت نکالا ہے میں نے، بہت دن ہو گئے تھے نہارے ساتھ بیٹے ہوئے۔ "نہ مومل مسکرائی نہ مشعل، دونوں خاموش رہی تھیں..... شیراد صاحب نے تعجب سے کہا۔

"خوش نہیں ہوئی، تہہیں اس بات پر" مشعل نے نگاہیں اٹھا کرباپ کودیکھااور بولی۔ "ڈیڈی!باپ اگربیٹی پراحسان کرے تو کیا بیٹیوں کوخوشی ہونی چاہئے۔"
"دید اللہ ہا"

"جی امعانی جا ہتی ہوں ..... آپ نے ابھی کہاناں کہ بڑی مشکل ہے آج آپ نے مارے ساتھ بیٹھنے کے لئے وقت نکالا ہے .... یہ کیا مشکل ہے ڈیڈی ..... آپ بتانا پند کریں گے۔"

"اوہو! ناراض ہیں ہماری بیٹیاں …… بھئی بات اصل میں ہے کہ بیٹیوں کے باپ ہے خوفزدہ ہوتے ہیں ہماری بیٹیاں …… زمانہ جو رُخ اختیار کرچکا ہے، اس کے بارے میں ابھی تم مختل اللہ ہوگی مشعل سے بیٹیوں کو اچھا مستقبل دینے کے لئے باپ کو اپنے لئے مشعل کے مشعل کے مشعل کہ مشعل کہ مشعل کہ بیان چڑھانا ہوتی ہے خود کو …… زمانہ اتنا برا ہوگیا ہے مشعل کہ

"ہاں....." "کون ماجواب، گروہ جی۔" "بہی کے دہ کم عقلے ہیں۔" "ہاں گرو جی! یہ تو میں بچے کہتی ہوں۔"

"تواعراف كررى بك يه تيرے سينے مين آبسا ب-"

" ہاں گروجی! بڑاانو کھا تھاوہ، بڑا عجیب، بہت خوبصورت، بہت ہی و لکش اور ہر حسین چیز، جوانو کھی ہو، پہند یدگی کا باعث بن ہی جاتی ہے، مگر گروجی، مطلب بیہ نہیں ہے دیکھتے میں نے اس کی تصویر بنالی ہے ۔۔۔۔۔۔ کائی ہے یہ میرے لئے، لوگ کہتے ہیں کہ دل کے آکینے میں تصویر یار ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ کی فرصت تصویر یار ہوتی ہے۔۔۔۔۔ میں سمجھتی ہوں ہوتی ہے، لیکن بھی بھی گردن جھکانے کی فرصت نہیں ملتی، بیں اے فریم کر کے اسے اپنے کرے میں لگاؤں گی اور یہ سمجھوں گی کہ میری جتنی بساط تھی میں نے اپنے محبوب کو بالیا۔"یا توت نے کہا اور گروہ دانیال کا چہرہ عجیب ما ہوگیا۔۔۔۔۔ یا توت نے کہا اور گروہ دانیال کا چہرہ عجیب ما ہوگیا۔۔۔۔۔ یو گیا۔۔۔۔۔ یو گیا۔۔۔۔۔ یو گیا۔۔۔۔۔ یہ کہا کہ کہا تو کو کہ دو سر اجواب ممکن نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ خاموش ہے یہ کو گی دو سر اجواب ممکن نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ خاموش ہے یہ توت کود یکھتے رہے پھر ایک مختاری سائس لے کر ہولے۔۔۔۔۔

"بال!اگرانسان ہے بس نہ ہو تو بھرانسان نہیں پتہ نہیں کیا ہو تاہے ..... منہ سے الفاظ نکالوں تو کفر کی حد میں داخل ہو جاؤں، لیکن اس کفر سے بچنا چاہتا ہوں، بس تیری خیریت معلوم کرنے چلا آیا تھا.....یہ نیاؤ کھ دل پرلے کر جاربا ہوں۔"
"ڈکھ ؟"

"توادر کیا، کوئی کسی کو چاہے، اور دوات نہ ملے تو بہر حال، بات تو ذکھ کی ہے۔"
"یہ آپ کی موج ہے گرد جی! میر اخیال اس سے بالکل مختلف ہے، جو مزاگر و جی! یاد
کر کے، تؤیج رہنے میں ہے دوپالینے میں نہیں ہے ..... آپ تو بہت بڑے ہیں جھ سے بہتر،
آپ جھتے ہیں۔ "گرو جی ایک مصند کی ممانس لے کر خاموش ہو گئے تھے۔



مضعل بہت ایجھے آدمی ہیں اشتیاق صاحب ..... خود بھی ایک خوبصورت آدمی بین ہم مضعل بہت ایجھے آدمی ہیں اشتیاق صاحب بہت و ہو بھی ایک او تبدہ تو بنگا: و گا۔ " بی بین کے بیٹی طور پر باپ کی تصویر ہوگا ..... شیر از صاحب بہت و ہر تک مشعل سے باتیں کرتے بول بھرائی ہوئی بیٹھی رہی ..... شیر از صاحب بہت و ہر تک مشعل سے باتیں کرتے بول بھر بیٹیوں مول بھر بیٹیوں مول اس گفتگو بیس بہت کم حصہ لے رہی تھی، آخر کار وہ اٹھ گئے اور بھر بیٹیوں مول اس گفتگو بیس بہت کم حصہ لے رہی تھی، آخر کار وہ اٹھ گئے اور بھر بیٹیوں میں جلے گئے ..... مشعل، مول کی صورت دکھ رہی مدفرت کرنے ہوں ایک مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مشعل کواس بنسی پر تعجب شیل مول نے نگا ہیں اٹھا کیں ، مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مشعل کواس بنسی پر تعجب نمی مول نے نگا ہیں اٹھا کیں ، مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں ، مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں ، مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں ، مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں ، مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں ، مشعل کود کے جااور بنس بڑی .... مشعل کواس بنسی ہوں کے دیا ہوں کی جا کو دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کھیل کو دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں کی کھیل کے دیا ہوں ک

می ... موسل نے کہا۔ ہواتھا۔.. موسل نے کہا۔

درینک سوچتی رہی اور اس کے بعد آخر کار اس نے دل میں بہی فیصلہ کیا کہ اب دل کی بات واضح الفاظ میں شاہ گل ہے کہہ دے ۔۔۔۔۔۔ اس سے مدد مانگے، مشورہ مانگے، بوچھ اس سے کہ یہ بازئی کب تک رہے گی۔۔۔۔ کیا اس کے دل میں مومل کے لئے کوئی گنجائش ہواراگر ہوتی کر وہ اس نے اجتناب کیوں کرتا ہے۔۔۔۔۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنے ذہن میں مطمئن ہوگی تحق، پہلے تو شیر از صاحب کی باتوں ہے اسے بردی پریشانی ہوئی تھی لیکن اب وہ بالکل مطمئن تھی، اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔۔۔۔ چنانچہ جب مشعل اس کے باس پنجی توود مطمئن انداز میں جیٹی مسکر ار ہی تھی۔۔۔۔ مشعل نے کہا۔۔۔ مشعل نے کہا۔۔۔ مشعل مسکر ار ہی تھی۔۔۔۔ مشعل نے کہا۔۔ مشعل نے کہا۔۔ مشعل نے کہا۔۔ مشعل نے کہا۔۔ مشعل مسکر استے ہوئے دکھے رہی ہوں۔"

"كيوں باجی! آپ كے خيال ميں مجھے مسكرانا نہيں جائے۔"

اوگ خدا کو بجول گئے ہیں، ۔ بس سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو جتنا تنکیف پہنچا کیں ان کے لئے جائز ہے۔ اللہ ان سے بھی نہیں ہو جھے گا... بات سے کہ میرے ول میں بمیشہ تمہاری لئے جائز ہے۔ اللہ ان سے بھی نہیں ہو جھے گا... بات سے کہ میرے ول میں بمیشہ تمہاری خوابش ہتی ہے، تمہاراخوف رہتا ہے، میں جاہتا ہوں کہ اپناوہ فرض پورا کر دول جو مجھ پر عائد ہے، اس کے بعد سکون ہے میشول۔"

. "میں کیا ملے گاؤیڈی اسے، ہم تو آپ کو کھو بیٹھے ہیں نا۔"

"ارے نہیں نہیں بیٹا، ایسی بات بھی نہیں ہے، اگر بھی دل چاہا کر سے تو کہہ دیا کر و مجھ سے سے ساں کے چہرے کے دوں گا، یہ ہماری مومل کو کیا ہو تاجار باہے ساں کے چہرے کی شکفتگی کہاں جلی گئی، اچھا سمجھ گئے، ناراض ہے یہ بھی ہم سے سے ویسے چلو ٹھیک ہے، ہمارے سامنے نارا ضکی کا اظہار ہمیں گوارہ، لیکن بھٹی یہ ایسا چہرہ بنائے رکھنے کی نہیں ہور ہی، تم تو بہت ذیلی ذیلی نظر آر ہی ہو ہمیں۔"

" نبیں ڈیڈی ٹھیک ہوں میں۔" مومل نے آہتہ سے کہا..... مشعل بہت دیر تک باپ سے باتیں کرتی رہی ..... مومل نے بھی ایک ایک، دو دو، الفاظ باپ سے کیے تھے..... شیر از صاحب نے کہا۔

"ایک دلیب بات بتاکی متہیں، تم تو خیر نہیں جانی ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ادر بہت بی گہرے دوست ہیں ..... نام ہان کا اشتیاق رحیم، اشتیاق رحیم صاحب نے کہیں مومل کود کھے لیا تھا ..... بہت ہی لیند کیا اسے، ابھی ملے تھے جھے دو چار دن پہلے، کہنے گئے: بیٹا انگلینڈ میں ہے ..... بہت اچھی ملاز مت کر رہا ہے ..... کمپیوٹر انجینئر ہے ادر کہنے دان جدید کی چیز ہے ..... انگلینڈ کی ایک بہت الجھی فرم میں ملاز مت کر تا ہے کہ رہے تھے کہ مومل انہیں دے دوں ..... میں نے کہا جائی دو مانگنے کی چیز نہیں ہے اس کے لئے تو وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے .... چلاکشی کرنی پڑتی ہے۔ "بننے گئے ہو کے جیز نہیں ہے اس کے لئے تو وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے .... چلاکشی کرنی پڑتی ہے۔ "بننے گئے ہو لے۔

"بیٹا آ جائے گااس کے بعداہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا.....ویے

المون ہوگئی تھی .... بہن کی کیفیت کو المجھی طرح سمجھ رہی تھی ... بجیب مشکل آپوئی فامون ہوگئی تھی .... بہن کی کیفیت کو المجھی طرح سمجھ رہی تھے انہیں تو سنجالا جا سکتا تھا، لیکن فی بخر بخیر از صاحب تو استے سخت مزاح انسان نہیں سے انہیں ہو ہا ہے ہائے بغیر واللہ اور کی موجے اس کے بارے میں ، ول کا اور کی بات فی بی اید ھی تھی، سوچ لیا تھا کہ و نیا بچھ بھی سوچ اس کے بارے میں ، فی باید ھی تھی، سوچ لیا تھا کہ و نیا بچھ بھی سوچ اس کے بارے میں ، فی باید کی بات فی باید کی بات کی باید کی بات کی باید کی بات کی باید کی

. ایجاحان۔"

"مشعل کہاں ہے تم دونوں بچیوں نے تواس طرح ہمارے دلوں میں گھر کرلیا ہے کہ ابہم اکثر تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔" مومل نے عجیب سی نگاہوں سے غلام خیر کو دیکھا اربول۔

"کیابیه صرف محاوره ہے چیا جان۔"

"كيامطلب\_"

"آپ نے دلوں میں گھر کر جانے والی بات کی ہے۔"

"ہال بیٹے میہ محاورہ نہیں ہے ،ایک بہت گہری سچائی ہے ، بہت بڑی۔" "

" بچاجان اولوں میں گھر کیے کئے جاتے ہیں۔"

"بیادلوں میں گھرکئے نہیں جاتے، دلوں میں گھر بن جاتے ہیں، انسان کی اپنی شخصیت سے، ان کی مجلسے میں ایمان ہے اور پھر بیٹادل تو چیز

رمول میری بہن، بات تجھ ہے کہتے ہوئے شر مندگی ہوتی ہے کیکن نہ کہوں تو ول بھا بھی نہیں ہو تا ۔۔۔۔۔ مول بے شک تو مجھ سے زیادہ جھوٹی نہیں ہے مگر میں کیا کروں اس بھی نہیں ہو تا ۔۔۔۔۔ مول بے شک تو مجھ سے زیادہ جھوٹی نہیں ہے مگر میں کیا کروں اس بات کو کہ میرے ول میں تیرے لئے ماں جیسی مامتاہے ، مال کی طرح بیار کرتی ہوں تھے، مجھے میں نہیں جانتی کہ اولاد، جنم دینے ہی سے اولاد بنتی ہے ، کوئی میرے ول سے پو جھے ، کھتے جنم میری میں نے دیا ہے لیکن میرے وجود میں تواس طرح شامل ہے کہ میں۔"

"باجى ..... باجى الى كون كافر منع كرتاب اسبات كو، پريشان كيول مو."

" تو ..... مومل تو، میں تیری وجہ ہے پریشان رہتی ہوں ..... مومل خود کو سنجال لے، خود کو سنجال لے، خود کو سنجال لے مومل، شاہ گل بہت عجیب ہے، میں بالکل بیربات نہیں کہتی اور نہ میں ایما ہونے دوں گی کہ تجھے لندن ہے آنے والے لڑکے کے سپر دکر دیا جائے .....اری پاگل! میں تومر جاؤں گی، تیرے بغیر ..... کیا بات ہوئی کہ تواس طرح در بدر ماری ماری پھرتی رہے، کہیں نہیں جانے دوں گی تجھے، مگر شاہ گل۔"

"باجى الك بات كهون-"

"سچول سے، کی زبان ہے۔"

"ایک مشوره چا ہتی ہول تم ہے۔"

"بال يول\_"

"باجی میں شاہ گل سے بات کروں اس بار۔"مومل نے کہااور مشعل سوچنے گی۔ پھر بولی۔

" کھیک ہے، بات کراس ہے۔"

"باجی! میں کھل کر بات کروں گی اس سے اور اگر اس نے میری محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو۔.... توباجی ..... تو۔"

"إن بول ..... تو\_"

"تو میں نہیں جانی کہ کیا کروں گی میں۔" مومل نے اُدای سے کہا ..... مشعل

"مومل بیٹا ہوش میں آؤ۔" مومل نے بلیث کر غلام خیر کودیکھااور پھراٹھ کر غلام خیر اپٹ گئی۔

" بچاجان! اے کیا ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔ اے کیا ہو گیا ہے بچاجان ۔۔۔۔ اے کیا ہو گیا ہے۔ " ٹلام خبر نے اس کے سریر ہاتھ رکھااور کہا۔

"أو بنے! قصوراس كا بھى نہيں ہے۔" مومل نے بے اختيار روتے ہوئے شاہ گل كو الكورائل ہے تاثر تھا.... كوئى تاثر نہيں تھااس كے چہرے بر، مومل غلام خير كے ساتھ فامونی ہے تاثر تھا.... كوئى تاثر نہيں تھااس كے چہرے بر، مومل غلام خير كے ساتھ فامونی ہے اپنے آنسو بو تخجے اور دہشت زوہ فائدی ہے اپنے آنسو بو تخجے اور دہشت زوہ فائدی سے اپنے آنسو بو تخجے اور دہشت زوہ فائدی سے اوھر اُدھر دیمھی ہوئی بولی۔

ى الىي باى بىن توسب تچھ رہتا ہے. ... ند ہب، دین، ایمان، محبت، بیار، سچائی، دھوكر، ان ساری چیزوں کامسکن دل ہی توہے بیٹا۔"

" بچاجان اول تک جہنچنے کے لئے چندراسے نہیں ہوتے۔"

" وہ بھی ہوتے ہیں بیٹالیکن، ہر چیز کا کوئی مقصد، ایک عمل ہو تاہے خیر! چلواندر چلو۔" " چیاجان! دوشاہ گل ہیں۔"

. "بال ای وقت وہ اپنے کمرے ہی میں ہیں ۔۔۔۔۔ ایک سے ملنا جا بہتی ہو تو سید همااں کے کمرے میں جلی جاؤ، پیتہ معلوم ہے نال۔"

"جی جیاجان ……"مول نے کہااور لرزتے قد مول ہے بڑھ گئے۔ کچھ لحول کے بعد وہ شاہ گل کے کمرے میں تھی ……شاہ گل اس وقت بھی بالکل خاموش میشا ہواایک دیوار کود کھے رہا تھااور یول لگتا تھا جیسے بھر کا کوئی مجسمہ رکھا ہوا ہو …… شاہ گل نے تو خیر مول کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن مومل اس کے سامنے پہنچ گئی …… تب شاہ گل کے کیفیت ٹوٹی، بھر دیوار کے بجائے اس نے مومل کود کھنا شر وع کر دیا …… مومل نے اے آس نے مومل کود کھنا شر وع کر دیا …… مومل نے اے آس نے مومل کود کھنا شر وع کر دیا …… مومل نے اے آواز دی۔

" شاوگل۔"

" ہاں....،"شاہ گل بولا۔

"مجھے جانتے ہو۔"

" پنته نہیں ..... " شاہ گل کھوئے کھوئے لہج میں بولا اور مومل اس کے بالکل قریب اُگی۔

"میں مومل ہوں ..... شاہ گل تمہاری دوست، تمہاری ساتھی، زندگی کے بہت سے حسین کھات، میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں ..... شاہ گل تمہیں تکلیف ہے، کیا بریشانی ہے، میں .... میں، تمہارے ساتھ گزارے ہیں حسین کھات مبیا کر دوں گی جو جب سے حسین کھات مبیا کر دوں گی جو تمہیں ہر نتم کی ذبئی اُلجھن سے نکال لیں گے ...۔ شاہ گل مومل ہوں میں تمہاری، تمہاری

" پچاجان! با آل لوگ ..... آنی اور آه ..... کی کو معلوم تو شیس ہوا ہے .... میں خامر فی ا ے نگل جاؤں ... پچا جان اس و قت کسی سے ملنا نہیں چا ہتی، پچا جان میں جاری ہول م مومل تیزر فاری سے بلی اور پھر ووڑتی ہوئی عمارت سے باہر نکل گی ..... ابڑا کار تک پہر اور کار شارٹ کر کے آگے بڑھادی . فلام خیر کے ہو نمول سے آہت سے آواز نگل \_ "اللہ محفوظ کار کے .... خدا خیر کمرے ۔ "

会会会

رو پھرایا ہوا بیٹھا رہا ۔۔۔۔ ول و دماغ پر نجانے کیا بیت رہی تھی ۔۔۔۔۔ مومل کی آواز سیب کی شمال ہوا ہیٹھا رہا ۔۔۔۔ میں کے سیب کی شمال کی آواز سیب کی شکل میں ، مکڑے محکورے ہو کر اس کے کانوں میں گوئے رہی تھی ۔۔۔۔ میں نے حیاء کادا من جا کس کر کے رکھ ویا ہے ۔۔۔۔ تمہارے سامنے ہون میں ۔۔۔۔ تمہیں جا ہتی ہوں ۔۔۔ تمہیں جا ہتی ہوں ۔۔۔ تمہیں جا ہتی ہوں ۔۔۔ تمہیں جا ہتی ہوں ۔۔۔۔ تمہیں جا ہتی ہوں ۔۔۔ تمہیں ہوں ۔۔۔ تمہیں جا ہتی ہوں ۔۔۔ تمہیں ہوں ہوں ۔۔۔ تمہیں ہوں

" بی بھی تہیں چاہتا ہوں .... میرے ول بیس بھی تو تمباری آرزوے لین ایکن اول میں بھی تو تمباری آرزوے لین ایکن اول میں داستان حیات میں تاریخی ہے ۔.... آو، میں الکی کہانی اُلجھ گئی ہے ..... مولی جھے اس طرح پر بیٹان نہ کرو .... بیں .... بی ان ایک جھے کیا کرنا چاہئے ..... مولی بی نہیں آر با بانا کہ جھے کیا کرنا چاہئے ..... مولی میں کیا کرنا چاہئے ۔.... میری تو بھے سم بھی اگر مانیا ہے جھے میں بھی اگر مانیا ہے ہی تو کہ سمجھ میں بھی نہیں آر ہا .... کیا کروں بیں آخر کیا کروں .... کوئی آرہا ہے ۔... کیا کروں بین آخر کیا کروں .... کوئی آرہا ہے ۔.. کوئی اور ان النہ اور ان اور ان النہ النہ اور ان النہ النہ اور ان النہ النہ ال

ی تھی۔ شاوگل اس کے سامنے پہنچ گیا ..... آئکھیں سرخ، چبرہ سرخ، صنوبر کی آنکھوں

" منابو۔"

میں محبت أنجر آئی۔"

"، من کیا چیز ہوتی ہے۔"شاوگل نے سوال کیا۔

" ["

" بال . س

"مِن نبين جانتي····"

" بچے بھی ایسائی لگتاہ۔"

"کیما…"

"يى كەتم مىرىنال نېيى بو-"

" نہیں ۔ نہیں انی تو کو کی بات نہیں ہے، مال ہی ہوں میں تیری۔"

"بن سے امتا ہوتی ہے۔"

مرے بل میں سمجھ گئے۔ مامتائ محبت کو کہتے ہیں ہاں ... جو بچے ہے ہاں کو ہوتی ہے۔ " "ہل اسے بی کہتے ہیں اب بتاؤ کیاتم میری ہاں ہو۔"

. "امے واگل کیوں نہیں ہول میں تیری ال سیفین ند آئے تواپی دادی جان =

، معصوم صنوبرنے کہا۔ آروچھ کے۔ • روچھ کے۔ • روچھ کے۔ • روچھ کے جس کہ ماں کی دعاؤں میں اثر ہو تا ہے تو کون ہے۔۔۔۔ان دونوں با توں کو آپس میں کیا ''ہیں کی دعاؤں میں اثر ہو تا ہے تو کون ہے۔۔۔۔ان دونوں با توں کو آپس میں کیا

..... الركامون تمهارا..... بیثامون..... بینی بون یا کچه بھی نبین بون.... الركامون تمهارا.... ال مجھے کیا معلوم سے ساری باتیس تو میں نہیں جانتی، ابنی دادی سے جاکر معلوم . رد. "عنوبر نے کہا.... اور شاہ گل مال کو دیکھنے لگا کھراس کے ہو نئوں پر پیکئی ک مسکر ابت رد. "عنوبر نے کہا.... ر۔ بنائی ... بہی تو بدنفیبی ہے میری .... آہ .... ہی کمی ہے شاید میری زندگی میں ... بے اس ایک وعالی تلاش ہے، .... مال میں اس دعا کی تلاش میں جانا جا بتا ہول جوانسان ک ندر ہدل دیتی ہے...۔ یقینا وہی دعا تہیں نہ تہیں میرے لئے ضرور ہو گی.... مال مجھے اس ن اُن کاش ہے جو تیرے پاس نہیں ہے میرے لئے .... پنته نہیں کیول ..... ووافعہ اور وہال ے ببرنکل آیا..... رفتہ رفتہ ذہن میں ایک رنگ ساگھٹتا جارہاتھا ۔۔۔ بچریہ رنگ کی رئیوں مر تقيم بو گيااور وه با بر نكل آيا.....ا ين قيمتي كار شارث كي اور نكل كفر ابوا. فر بن رسمول ا نرار تعافا صلے طے ہور ہے تھے .... حواس جا گے رنگ صاف ہوئے تودور ایک ویرانے مرایک کھنڈرات میں موجود تھا، جہاں سکون کی حصیل تھی اور سکون کی اس حصیل کے پان ئمازنم کی نظر آتی تھی ..... وہ اند رواخل ہو گیا ..... کمرے در کمرے سے گزر ج ہوا آخر کار ... مُصافَعُ جُنُهِ بِبنِها جہاں ایک بردا سا کمرہ بنا ہوا تھا .... مُصندُا، پرسکون دیواروں پر تصویریں ِ مَنْ بِهِ فَى تَقْمِيل -.. كَهِيل كَهار دُولِي رَجْعِ ہوئے دلبن كور خصت كركے لے جارہے تھے ، ' نمر رتعائیں ، رتعل کرر ہی تھیں ....ایک کہانی تھی جود بواروں پر تھوروں کی شکل میں تیر رسیا ئَ نِيرُونُ كُنْ تَعَى ... پير طبله بيخ كي آواز سائي دي... ديوارول پر نقش ... طبله نوازه نبر بجرا اتوا اسرار تکی نواز نے سار تکی پر گز چھیر ہشروع کرویا تھا ۔ اس پاس جینے ہوئے

خی، آبی عجب می کیفیت جونا قابل فہم تھی، سمجھ میں نہ آنے والی، تھوڑی دیر کے بعد ایک خی، آب عجب میں کیفیت جونا قابل فہم تھی دوڑ گئی، اس نے إد حراُ دحر دیکھا اور پیمر ریلوے زبندہاں آبر ڈکی اور بلیث فارم پر زندگی دوڑ گئی، اس نے إد حراُ دحر دیکھا اور اس کے بعد اس نے بید اس نے بید اس کے بعد اس نے بید میں دو مراسکون محسوس کیا۔ مند بین سے لگادیتے ..... ٹرین بیکھ کھول کے بعد چل پڑی تھی، وہ بڑا سکون محسوس انجاد زمین سے لگادیتے ..... ٹرین بیکھ کھول کے بعد چل پڑی تھی، وہ بڑا سکون محسوس انجاد زمین سے لگادیتے کے محسول میں نیندازتی آر ہی تھی۔

多多多



" یہ مجی تم بی جانو، مجھے کیا معلوم۔"اس کی مدھر آواز اُمجری اور اس کے ساتھ بی

یا قوت کی آنکھ کھل گنی،اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا.... کچھ کمحوں پہلے کاخواب یاد

کیااور اچانک بی اے ایک عجیب می کیفیت کا احساس ہوا، جو چېره، جو وجود، جو شخصیت، جو

آ واز ،اس نے دیکھی اور سی تھی وہ توشاہ گل کی تھی۔شاہ گل میرے زہن میں اتن گہر الی میں

میں نے .... میں نے تواس بارے میں کبھی نہیں سوچا... بہراس نے اواس میں کبھی نہیں سوچا... بہراس نے اس الاسمان میں ہے۔ کو دانیال سے ہونے والی باتوں کا بیجہ ہے۔ اس گرودانیال نے ہوئے والی باتوں کا بیجہ ہے۔ اس گرودانیال نے ہاں کا میں موجا کہ بیر سے کا خال اس مان اس مان کا اس میں موجا کہ بیر سے کا خال اس مان کا اس میں موجا کہ بیر سے کا خال اس مان کا اس میں موجا کہ بیر سے کا خال اس میں موجا کہ بیر میں موجا کہ بیر میں موجا کہ بیر میں موجا کہ بیر میں میں موجا کہ بیر موجا کہ بیر میں موجا را جی از کی بین جس کیفیت کا ظہار کیا تھا ....اس نے لیٹنی طور پر میرے ول پر اثر آیا نا گل کے بارے میں جس کیفیت کا ظہار کیا تھا ....اس نقنہ ناہ سے ہوں۔ اسکار ہو گئی ہوں، لیکن وہ تصویر، وہ نقش، جو میرے ہاتھوں نے ترتیب علی اسکار ہو گئی ہوں، لیکن وہ تصویر، وہ نقش، جو میرے ہاتھوں نے ترتیب جارت کو مصوری کا شوق تھا، جس کہ بجین بی سے یا قوت کو مصوری کا شوق تھا، جس ماحول میں ایک اس ماحول میں ایک اس ماحول میں ایک میں کہ بیٹی کے بیٹی کو بیٹی کے بیٹی کو بیٹی کے بیٹی ہے، وہ اس میں مصوری کی ایک مختلف تھی ۔۔۔۔ اس میں مصوری کی ایکا مختلف تھی۔۔۔۔ اس میں مصوری کی ہا، ہا۔ 'خائل تو تھی لیکن اس طرح کہ بس دوسروں کے ذہنوں میں اپنی تصویرا تاری جائے...۔ ہاں میں ہوت کی جکیل تھوڑی تھوڑی کرتی رہی تھی اور اس کے نتیج میں تھوڑی بہت الم دوان کے نتیج میں تھوڑی بہت فوری بنالیا کرتی تھی، لیکن شاہ گل کی تصویراس نے جیسی بنائی تھی وواس کے فن کا کمال ہیں تھابلکہ اندر کی کوئی الیسی کیفیت نقش ہوگئی تھی جس کووہ نہ توخود صحیح انداز میں محسوس ر مکی تھی اور نہ ہی اے کوئی نام وے سکی تھی۔ یہ شخص تو میرے ول پر قبضہ جماتا چلا جارہا ے اس نے سوچااور خاموش ہو گئی۔ وویا تین دن اسی طرح گزرگئے .... شب چراغ تیاریاں کرد بی تھی اور ان تیاریوں کا مقصد کسی کو نہیں معلوم تھا، بقیہ دونوں لڑ کیاں زمر د،الماس بمی چوری چوری مال کی کارر وائیوں کو و محصتی رہتی تھیں ..... آخر کاریہ راز حل ہو گیا، شب إِنْ يَكُم نِهِ مُكِراتِي مُونِ كَها\_

"بالیوا ہم پیر شاہ کے عرس پر چل رہے ہیں ..... چو تھا سال ہے شاہ پیر کے عرس پر نندگی اللہ بہتے .... شاہ پیر بھی کیا سوچتے ہوں گے۔"لڑکیاں خوشی ہے دیوانی ہو گئیں، زندگی معلول کے مطابق جاری رہتی تھی، وہ ہی سب کچھ رات کو محفلوں کا بجنا، رقص و موسیقی، الایمی دو بچ تک سوتے رہنا اور اس کے بعد، معمول کا آغاز ..... شب چراغ تمجوس تو بے شک نہیں تھی، اک و قار، ایک حیثیت تھی اس کی، لیکن اپنے بیٹنے ہے مخلص ہی رہتی فر سے آہتہ ٹو مئے میں ایک کہنا تھا کہ ایک ڈاکٹر اگر اپنا کلینک نہیں کھولے گا تو مریض آہتہ آہتہ ٹو مئے بائی گے۔ سیاں آنے والے بھی مریض ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گیں۔ بیاں آنے والے بھی مریض ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گائیں۔ بیان آنے والے بھی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گائیں۔

ساله ما به به الافت خال بهوال کے اور قیم خال بھول گئے بور زود سے زود ویٹر افو بوزو دیمیر ان

> ر افراق بالمسلمان میں سامان میں ہوتا ہے۔ انگریک کا کام میں میں مامان میں سامان میں سامان میں سامان میں سامان میں سامان میں ہوتا ہے۔ آپ

> > ----

ن تجور زو تاب

آیا اوگ ایجھے تیں کیون نہیں استعمار کرتے۔ ''امر کا نے معنومیت سے پانچہ ور کا افرائین بنس بڑ زید

آب یہ تو تم ان سے تل معنوم کرہ کہ یہ لوگ اچھے تیں کیوں نیس استعمال کرتے۔'' ''ہم وگ ہے وقوقی کی و تیس تیس کررہے ؟''

عمیں یا در کور کول کول سے سے جاؤگ۔"

. بل بل بيول تبي<sub>را</sub>... ہے تیں۔ اس شربت شفیص رکاوت کی حور مناسب نیس ہوتی ۔ اگر شب تیرائ ہی طرح کی اسے نیاوہ خوش کی طرح کی اسے نیاوہ خوش کی اسے نیاوہ خوش کی اسے اور کیے ہوئی ہو گئی ہوئی ہو گئی ہوئی ہو گئی ہوئی ہو ہو گئی ہوئی ہو ہو گئی ہوئی ہو ہو گئی ہوئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

"یقین نبیں آرہاک الال اس قدر مبرون ہو گئی ہیں۔ "الماس نے مسکراتے ہوئے کہد۔
"الماس کیا مبروان ہو کئی ہیں، اس شاویی وہاری و آگئی ہوگی انبوں نے بلایا ہے۔ "
"بات تو بالکل تحیک ہے۔ " فاہر ہے جب تک شاویی کا اشاروند ہو کون ان کے قد مول میں جاسکتا ہے۔ "

"بائ میں تو میلے کے بارے میں سوج سوج کریا گل ہوئی جاری ہوں ... ویسے اور اللہ جاکر بیری فرائ ول بوجاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہاں ہمیں کھی اجازت دے ویق ہیں۔"

" میجینی بار تو بری می گزیر ہو گئی تھی جب زمرو خائب ہو گئی تھی۔ " یا قوت نے پرانی باتش میں اور کہا۔ باتش یاد کرتے ہوئے کہا۔

"بِى سواقى زمرد تونے تو ہم سب كوزند در گورى كر ديا تھا۔" "مِي كِي كُر تَى بِس بَعْكُ عَنْ عَلَى راسته وبال بحيز كُنّى بوتى ہے۔"زمر دنے كبا۔ "اب كے ذرا بوشيار رہنا۔"

مين شد ي المالي الم ا ان البياني التي التي يعم يه جو نتي تعميل كه المقيمة عند ال الإيزازيوم اوج بـ اول. و الما الله المنابعة والمناطقة والمنابعة والمنابعة والمنافعة المنابعة والمنافعة والمنا ا بن النائج الله المحل المنظمة المستقطمة من الأولة التي النائج الله الله الله الله الله المائم ووون ين أ ذول بنتي جاة هيا نتي تتعين ..... آنته كار ساز ندول ف تياريان تعمل ويايين اور شهر منويي . يْ وب ريلي الشيش مَن مَنْ كُنْ الله الله الله المُن أرين ال أني الم و تعوز في ويرك جد

**多多多** 

ور فراک جمولے مجمولتی ہو کی شاہ پی چیل پڑیں۔"

ا ميد المطلب ب العام وأول ت به أران بيا الناك بين الطف أتاب. " "ولي يجو بيا الناك تؤريال أرت إلى"

"المن ج كب. عن تيد"

"میہ اخیل ہے کہ تکی یا پر حول، مسجی تاریخ بھی قرباتہ خمین موسی کی انجائے وال می تاریخ ہے شروع ہورہاہے ۔ اول ترسائعیں کی ہمیں ۔ آبستہ آبستہ کرئے ماری واقعی چائمیں گا۔"

" اے ب و توف بلا کیو افعوالیک بات کہنا جا نہتی جول میں تم سے تینوں اور نیاں اند

" دِيْهِ وَأَرْتُمْ أَنْ دَوْمِي كُلُ عُرِسَ مِنْ شَرِكَت كَى تِيْدِيان كُدِلُو تَوْجُمْ شَام كُو عَارِبَ رواند عَدْ عِلْمُنِي عَلَى الدِر أَلْرِيْمَ فِي أَلَى دِيرِيْقَ نِهِم تَجِيرِ لُو كَا دُودِان كَ بِعِدْ عِنْ أَو كار

"اوے فیسی ایا بازی تاریخی کمل جید"

"... جيء"

ا مین علاقہ سامنے نظر آرہا تھا ..... لوگ و ضو کررہے تھے، وہ مجمی میں مزار شریف کا حسین علاقہ سامنے نظر آرہا تھا ا من مزار سرب ا من مزار سرب ا من من من المنت المستد آستد آستد آستد آستد المستد الله المال ا المان کا این مزار شریف بر لگی موئی تھیں اور آئیمیں آنسو برسار ہی تھیں .... ا کاران کا اللہ ہو ہے ہیں وہ بڑے غورے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے غورے ان کا اللہ ہوں کا میں میں کا کا اللہ ہوئے کا اللہ کا اللہ ہوئے کے اللہ ہوئے کا اللہ ہوئے کے اللہ ہوئے کا اللہ ہوئے کی اللہ ہوئے کا اللہ ہوئے کے کا اللہ ہوئے کا اللہ اعبر ان بنی است چھوٹی می داڑھی تھی، عمدہ لباس بینے ہوئے تھے، مکمل کا کریتہ، پانجامہ، پروائج رہے ہیں .... ہرہ ہے۔ م<sub>ع بیں س</sub>نے کی زنجیر، ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں میں انگوٹھیاں،ان کے آس پاس حیار جھے اور الله بینے ہوئے تھے، وہ سب چہروں سے لفنگے معلوم ہوتے تھے ..... چھوٹی سی داڑھی والے ریں ہی جو بچھ تھے لیکن ان کے انداز میں کوئی الیمی بات تھی جس سے ان کے چبرے سے الهاذن محسوس ہو، بہر حال وہ پچھے سر گوشیاں ی کررہے تھے .... شاہ گل خاموش بیٹھا ہوا ا الماد الماغ جو کچھ مانگ رہے تھے وہ دل کی آواز کے ساتھ بلند ہورہاتھا، پھراس کے ان تک نہیں بل رہے تھے، بہت و بریک وہ ای طرح خاموش بیشار ہا پھرانی جگہ ہے اٹھا النالات آگے بڑھ گیا ..... مزار کے ایک گوشے میں جاکر بیٹھ گیا ..... یہاں لنگر تقیم المرافل میں بھیگی ہوئی روٹیاں، ہاتھوں پر رکھی جار ہی تھیں..... خوب دھکم پیل ہر ہوں تھی اور لوگ ان روثیوں کو حاصل کرنے کے لئے مزار کا سارا نقذس بھول گئے الخ سنادگل اپنی جگہ بیٹھار ہا، اچانک ہی کسی نے دور و ٹیاں اس کے ہاتھوں پر ر کھ دیں اور المُراكران روثیوں كو ديكھنے لگا، ليكن فور أبى كسى نے وہ روثياں اٹھالى تھيں ..... شاہ گل نے النال الخانے والے کو بھی دیکھاءای وقت اسے ایک آواز سنائی دی۔" ''

المسلم ا

جس جگہ وہٹرین ہے اُترا تھاوہ ایک جھوٹا ساخوبصورت ریلوے اسٹیشن تھا مگر جیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں بہت ہے افراد اترے تھے ....اندازے سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ بہ لوگ بهی اس اسٹین پر اجنبی ہیں ..... شاہ گل بر ایک عجیب ساجذب طاری تھا..... بس نکل بھا گاتھا وہ اور نجانے کون می قوت اسے بہال تک لے آئی تھی ..... بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی اور نہ وہ سمجھنے کی کوششیں کررہاتھا .....دوسرے لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا .... بے شار تا کے کھڑے ہوئے تھے اور مزار شریف، مزار شریف کے نعرے لگارہے تھے.... شادگل بھی ایک تا کئے کے پچھلے تھے میں بیٹھ گیا اور تانگہ چل پڑا..... بہت می سواریاں ساتھ تھیں .... خاصا فاصلہ طے کیا گیا تھاادراس کے بعد جب نیچے اترا تو دوسروں کی طرح ال نے بھی تانگے والے کو پانچ رویے دیئے تھ ..... سامنے ایک پہاڑی ملے پر ایک مزار شریف کی عمارت نظرِ آر ہی تھی، تاحد نظر بے بناہ رونق تھی ..... چاروں طرف خیموں کے شهر آباد تھے، لا تعداد لوگ مزار شریف پر جانے والی سیر هیوں سے آاور جارہے تھے..... انسانوں کا بے پناد جموم تھا .... شاہ گل نے مزار شریف پر نگاہ ڈالی توبے اختیار اس کے دل میں آرزوبیداہو می کہ اوپر جائے اور صاحب مزارے زوحانی سکون مائے،اس کے قدم آہت آہت سیر ھیول کی جانب بڑھ گئے، جوان اور طاقتور تھالوگوں کے ہجوم کے باوجود آہت آہتہ میر هیال طے کرتا ہوا آخر کار مزار شریف کے بڑے دروازے ہے اندر داخل ہو گیا ..... چاروں طرف در بنے ہوئے تھے، ان دروں میں تل و حرنے کی گنجائش نہیں ا بیج بیں جھنجھلاہٹ محسوس کی تھی ۔۔۔۔۔ شبن میاں نے تو پہلے بی اے اٹھا کر کھڑا قتی کے لیج بیں جھنجھلاہٹ محسوس کی تھی۔۔۔۔ شبن میاں نے تو پہلے بی اے اٹھا کر کھڑا رُداِنقا، چنانچہ شاہ گل نواب جانی کے ساتھ ایک لمبارات طے کر کے مزار کے بچیلے جھے کی

ا چل پڑا۔ ان چل پڑا۔

ابن بالبی المانواب جانی کے خیمے لگے ہوئے تھے بڑے بڑے پانچ یا چھے خیم ، جو پہاڑی و حایان پر ایک ابہی جگہ لگائے گئے تھے جو صاف تھری اور شفاف تھی ، پھھ اور خیمے بھی یہاں آس پاس فراتہ ہے ہے۔ بھی اس ماری با تیں اپنی جگہ کیکن سے علاقہ شاہ گل کو بہت اچھالگا تھا.... بہر حال ساری با تیں اپنی جگہ کیکن سے علاقہ شاہ گل کو بہت اچھالگا تھا.... برار ٹریف پر بھی اس نے رور و کر جو خاموش فریاد کی تھی اس نے اس کے دل کو سکون بخشا فرایزی بھی اس نے رور و کر جو خاموش فریاد کی تھی اس نے اس کی خاطر مدارت کی ، کھانے فرایزی بجب می صورت حال تھی بہر حال نواب جانی نے اس کی خاطر مدارت کی ، کھانے بہت اچھی چیز میں بیش کی گئیں ..... بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت می و شیں بیٹر کی گئیں ..... بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت می و شیں بیٹر کی گئیں ..... بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت می و شیں بیٹر کی گئیں ..... بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت می و شیں بیٹر کی گئیں ..... بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت می و شیں بیٹر کی گئیں ..... بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت می و شیں بیٹر کی گئیں ..... بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت می و شیں بیٹر کی بہت کی دی تھی بھی کے لئے بہت السے کھانا کھایا، نواب جانی نے کہا۔ "

"شنرادے اپنے بارے میں کھ بتاؤ کے شہیں۔"

" آپ نے مجھے کھانا کھلایا آپ کا بہت شکریہ ،اگر آپ اس کا معاوضہ وصول کرنا جائے ۔ بَمَا تَمِی یہ سمجھتا ہوں کہ بیہ مناسب نہیں ہے ۔۔۔۔۔نواب جانی اے سنجیدہ نگا ہوں ہے دیکھنے ۔ اگر میلا۔"

"فرر، برانہیں مانا۔۔۔۔ میں نے تمہاری بات کا۔۔۔۔۔ اگریہ سیحتے ہوتورہے دو، بات اللہ شما میں ہے کہ جیسا میں نے کہا۔۔۔۔ دل کو بچھ بھائے ہوا چھے لگے ہو، ول نے کہا کہ المرائ مشکل میں شریک ہوجاوک ۔۔۔۔ والے ایک بات کہوں۔ "چا ندزادے، نواب جانی ہے انگل مشکل میں شریک ہوجاوک ۔۔۔۔ ولیے ایک بات کہوں۔ "چا ندزادے، نواب جانی ہو انگل میں شرور میں بٹھا لیتے ہیں، ول سے نکالتے نہیں ہیں ہیں۔۔۔ ابھی جب تک بال جو ایک بار ول میں بٹھا لیتے ہیں، ول سے نکالتے نہیں ہیں ہی جب تک بال جو ایک بار ول میں بٹھا لیتے ہیں، ول سے نکالتے نہیں ہی خاور دو مری ایک بال جو ایک بی شرور میں مور میں ہو، خیمے تود کھے ہی لئے ہیں تم نے اور دو مری ایک بات کا تصور کر تا ہوا ایک بات بار کریں بات کی میں میں میں میں میں میں ہوا کی عنایت کا تصور کر تا ہوا ایک بات سے بہاری سے اٹھ گیا تھا ۔۔ بھر وہ نواب جانی کی عنایت کا تصور کر تا ہوا ایک است نے باز گیا اور بہت ڈور تک پیل چاتا رہا ۔۔ علاقہ بے بناہ خوب میں سے بیٹو اثر گیا اور بہت ڈور تک پیل چاتا رہا ۔۔ علاقہ بے بناہ خوب

بھی دیکھا تھا کہنے لگے۔"

"کیج، نواب جانی کہتے ہیں۔"نواب تو نہیں ہیں پر امال بیار سے نواب کہہ دیا کی تھیں اس لئے نواب ہو گئے ۔۔۔۔۔امال تو مر گئیں۔۔۔۔ہم نے سوچا کہ جب امال ایک نام رکھ گئ ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی بیدا کریں۔۔۔۔ بس نواب جانی، ہال "جانی" کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگول کی جان ہیں ادر یہ کہیں تم سے کہ بہت سے لوگول کی جان ہی میں انکی رہتی ہے تھے کہ بیٹا لنگر نہ کھاؤ۔۔۔۔ نواب جانی میں انکی رہتی ہے تھے کہ بیٹا لنگر نہ کھاؤ۔۔۔۔ نواب جانی کو متاثر کرلیا ہے تم نے ۔۔۔۔ آ جاؤہمارے ساتھ۔"

شادگل نے عجیب می نگاہوں ہے اس آدمی کوریکھا..... عجیب سا آدمی معلوم ہوتا تھا زراگا

"دیکھو شنرادے …. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے دل کو چھوا ہے، اب تم سے کیا کہیں، کہیں گے تو جھوٹ سمجھوگے، ہم نے شاہ پیر کے مزار کے پاس بھی تمہیں دیکھا تھا۔…. زار و قطار رور ہے تھے ….. دل توای وقت سے چارہا تھا کہ تم سے ملیں، یہ موبئی صورت، یہ ہاتھ پاؤل، شفاف چہرہ، لباس، ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ تم گھر کے براے نہیں ہو، پر آنسو بتاتے ہیں کہ کی بہت براے در دکا شکار ہو، اچھا چلو اُٹھو یہاں سے …..، ہم نے مزاد کے بچھلے جھے میں بلندی برا ہے خیمے لگوائے ہیں آؤر وٹی ہمارے ساتھ کھانا۔" فیمزاد کے بچھلے جھے میں بلندی برا ہے خیمے لگوائے ہیں آؤر وٹی ہمارے ساتھ کھانا۔" "جناب سیس بہیں رہنا جا ہتا ہوں۔"

"بعد میں آ جانا شنرادے، اس وقت تو چلو..... ہم جب کس سے کوئی بات کہتے ہیں اور
کوئی ہماری بات نال ویتا ہے تو ہماری اس سے دستمنی شر وع ہو جاتی ہے ..... تم ہزار بار ہماری
بات نالو، بھی دشمن نہیں بنیں کے تمہارے ..... پر ایسا کر وہمارے ساتھ روٹی کھالو، نہیں
ر کو کے چلے جانا کوئی بات نہیں ہے ۔.... پر ہمارے دل کو بھاگئے ہو ..... بڑایاد کریں گے ہم
تہیں .... نواب جانی پاکل آوی ہے جس سے ایک مرتبہ جی لگالیتا ہے اسے جی کا جنجال بنالبنا
ہے جل انھوں یہ انجاز انہیں شین میال .... کیگر چلوساتھ ہمارے، اس بارشاہ گل نے اس

"جياوكل آپيبال كب آئي؟" "مني دن سبلي-" "ריין טונף "آپ کے سامنے ہول۔" "نبی .....میرامطلب ب آپ کا قیام کہال ہے؟" "بين اي چٺان پر-"ارے واو ..... کھلے آسان کے بنیجے۔" "آئے ہارے ساتھ چلیں، اکیلے ہیں۔" "نبیں ..... یا تی ساری خلقت جو نظر آر ہی ہے آپ کو ....اس کو پچھ نبیں مانتیں۔" "كياب آپ كے ساتھ ميں ؟اس بار زمر دنے بدستور شوخى سے يو چھا۔" "بيسوچنے كى بات ہے اور سوچنے كا فرق ہے، ظاہر ہے سب ايك ہى مقصد كے تحت بال فقيمون بين سسب ساتھ مي بين -"

"داہ،ای طرح تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں الماس بولی۔" "ہاں کیوں نہیں۔"

"تو پھر آئے ساتھ چلیں امال سے ملئے آپ سے تو بہت ی باتیں کرنی ہیں۔" "پھر مجھی سہی۔"

"ارے نہیں، اتن بردی خاقت ہے، اتنا برنا جوم ہے کھونے والے دوبارہ کہاں ملتے ہیں،
کمانپ کو نہیں چھوڑوں گی، آپ کو چلنا ہوگا ہمارے ساتھ۔"
"جیب کا بات ہے کمحول کی شناسائی ہے ہماری اور اس کے بعد تھم کا یہ انداز۔"
"اللہ سنا اب دیکھنا ہے ہے کہ آپ دل آزاروں میں سے ہیں یا دل داروں میں سے بین یا دل داروں میں سے بات سے اللہ مسلمان ہے کہا۔" اور شاہ گل کے ہونوں پر پھیکی مسکم اہٹ بھیل

سورت تھااے خود سے اندازہ نہیں ہور ہاتھا کہ شاہ بیر تک وہ کیسے آگیا.....گاڑی چوری ہوگن تحی، کھنڈرات میں گزاراکر رہاتھا. ... نجانے کون ساجذبہ ، کون ساجنون ؟اے اس جگریل آیااور نجانے یہاں تک آمد کا مقصد کیا ہے؟اس کی تقریبات مسلسل جاری تھیں ..... مزار رب شریف پر پہنچنا براہی مشکل کام تھا.... جو کچھ کرایا تھاوہاں اس سے براا طمینان سامحسوس ہورہا ہ تھا .... فیموں کی آبادی سے کانی ہٹ کر ایک ایسی جگہ منتخب کی اس نے جہال کہیں زور سے یبہ کر آنے والی ایک ندی گزرتی تھی..... کنارے پر چٹا نیس پڑی ہوئی تھیں..... چٹانوں پر سنرہ اگا ہوا تھا .... کی چٹانیں الی بھی تھیں جن پر آرام سے ڈیرہ لگایا جاسکتا تھا، شام ہو چک تقى، سورج ؛ هل ر ما تقا..... فينامين ايك خوشگوار خنگى أثرى بهو كى تقى، شاه گل چنان پر لينا بهوا این ماضی پر غور کرر ما تقا ... بهت می باتیل یاد آر بی تقیس اور دل کی دنیا عجیب سی جوری تھی، لیکن ہو تاہے، ایسا بھی ہو تاہے، مبھی مجھی کوئی تقدیر کے ہاتھوں اثنا ہے بس ہو تاہے کہ اس کی تبچه میں نہیں آتا، پھر دفعتا ہی ایک چیخ سی سنائی دی ادروہ چونک کر او هر دیجنے لگا.... فاصلہ چند گزے زیادہ کا نہیں تھا .... سامنے نظر آنے والی شکل شناسا تھی، بلکہ کانی شناسا تقى، يتحيي جو دولر كيال تقيس وه مجى جانى بهجانى تقيس ..... آ كے والى يا توت ہى تقى جے اس لے ساجد کے ساتھ شب چراغ کے بالا خانے پر دیکھا تھااور انجھی تک نہیں بھول سکا تھا .... یا قوت تیز تیز قد موں سے چلتی ہوئی اس کے قریب چھنے گئی،اس کے چبرے پر مسرت بھٹی پا ر بی متی اس نے جیخی ہوئی آواز میں کہا۔"

"ارے آپ ..... آپ شاہ گل آپ ..... شاہ گل اُٹھ کر بیٹھ گیااور اے دیکھنے لگا۔ " "آپ یہال مل جائیں گے، میں نے مجھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، زمر د،الماس پہچان لیانا نہیں۔"

"انہیں نہ بہچانیں گے تو گفر کی حدیث نہ داخل ہو جائیں گے ..... چند کمحوں کے لئے جنگ دکھائی تھی اور اس کے بعد ایسے گم ہو گئے کہ بہتی صورت تک نظر نہ آئی ..... شاہ گل میں نا یہ الماس شوخی ہے بولی۔"

منیں ہاتی سرنے سے لئے، پیتا نہیں کبال کہال ڈیٹونٹریتے بھر رہے ہیں باؤلے کہیں نہیں ہاتی سرنے سے اعمال کا ایک کہیں خاس رے اور ہے۔ ہی ہاتیں کرنے کوول جا ہتا ہے،ارے اور کیو کھڑی شکلیں ویکھ شاہ گل تم سے تو بہت می ہاتیں کرنے کوول جا ہتا ہے،ارے اور کیو کھڑی شکلیں ویکھ

ي بين الأي خاطر مدارت كابند وبست كرور" ہم ہے۔ اللہ آب انہیں جانے ندویں .... بڑے سرش اور ضدی ہیں ہیں... جلے گئے تو نچر ع بَى نبيں د كھائيں گے يا قوت نے مسرت بھرے اپنج ميں كہا۔"

ہیں ہوں کے روشن چرائی کچھ اور بھی کہانی سنار ہے تھے،ایس کہانی جس ہے وو ن ایس اسلام میں میں میں الیکن جوانی کی عمر ہی الیم ہوتی ہے، ایسے ایسے فرض تقبور ذبی الفاق نہیں رسمتی میں میکن جوانی کی عمر ہی الیم ہوتی ہے، ایسے ایسے فرض تقبور روں ہے۔ نرائے جاتے ہیں جن کا مجھی حقیقت بنا ممکن نہیں ہوتا، مگر دل تو دل بی ہے نا،اس دل نے ۔۔ ، ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کہا نیاں جنم وی ہیں، بہر حال سے کبہ کر اڑ کیاں جلی گئیں..... شب 

"ماجدنے مجی ڈھنگ سے تمہارے بارے میں بتایا بھی نہیں، بت نہیں کیوں چھیاتا ا۔۔ویے بی بات یہ بھی ہے کہ اس سے بھی ملاقات ڈھنگ سے نبیں ہوئی۔۔۔ شاہ گل الإَرْتِ بوجع ؟ كبال رتب مو؟ مال باب كياكرت بير؟"

"بتانے سے اگر کوئی فائدہ ہوتو میں آپ کو یہ ساری باتیں ضرور بتادوں لیکن میں یہ منوز کرتابول کہ اس سے پچھ حاصل نہیں ہو گا..... بس میں شاہ گل ہوں آپ کو میرانام معلم منظم من التاكاني بي بياتي بالون كوجانے و يجئے۔"

"ديك ايك بات كهول شاه كل، برانبيس ماني بيس تمهاري بات كا، محبت كي طرف ي نہارے گئے بڑھ رہی ہول..... تم اجنبیت کا اظہار کر کے چھیے د ھکیل رہے ہو، لیکن تم استے والمساہوكم تمہارى ہرادابيارى لگتى ہے، كھوئے كھوئے سے رہتے ہوا چھا چلوا تناہى بتادو..... برائل تم نے کبال سے سیکھا ....اس ون تو تم نے ساری محفل کو دیواند کر دیا تھا ....اصل مُه ماحب نن بی فنکار کو جانبا ہے، گرود انیال مجھی ای لئے تمہارے عاشق ہوئے تھے..... نمارے اندرایک جذب ہے، ایک جنون ہے، رقص ایسے نہیں کئے جاسکتے.... یہ توزندگی

"آئیے نا ٹنادگل ..... براد کرم آئے ... - آئے کوئی الیک بات بھی نہیں ہے،انہوں نے اس طرح شاہ کل کو مجبور کیا کہ اے اپن جگ ہے اُنھنا پڑا ۔۔۔۔ حالاً نکہ گھر بار حجبور آیاتی ا بَيْ جِنون مِن مِتلا مِوكر، يبال تك پنجاتخااب بيه اندازه نهيس تفاكه اى طرف قدم المريم تھے....اتفاقات ایسے ہی ہوتے ہیں اور ای طرح سے عقید تیں عمل میں آتی ہیں... بہر حال یا قوت کے ساتھ چاتا ہواان خیموں تک پہنچ گیا جن میں سے ایک میں شب جراز موجود متمی، الركيول في باہر بى سے شور مياناشر وئ كرديا۔"

"المال ویکھے، جاند ارا ہے آسان سے زمین پر اور ہم اسے اٹھاکر یہال لے آئے ہیں ....دیکھے توسی کون ہے؟ شب چراغ نے شاہ گل کودیکھااور جیران می کھڑی ہو گئے۔" "ارے واو، یہ موہر نایاب ممہیں شاہ پیر کے مزارے ملا ....." شاہ گل آپ توواتی عجيب وغريب شخصيت ہيں، عيد كاچا ند كہنے والى تقى ميں ..... ليكن عيد كے حيا ند ميں يہ خول ہے کہ ہر سال نظر آجاتاہے، آپ کے بارے میں تو یچھ نہیں کہا جاسکا .....کہ نظر آئیں مے یا نہیں ..... کہاں مم ہو گئے تھے ..... آؤ بیٹھو ..... بیٹھو آؤ۔ "شب چراغ نے بری مبت ے شاہ كل كا باتھ كير كراے اپنياس بنحايا.... شاه كل اپن دهن ميس مست كھويا كھويا ساتيا آ تو حمیا تھا یہاں پر لیکن اب میہ سوچ رہا تھا کہ شب چراغ سے کیا بات کرے، گھر چھوڑ دیا تھ ولى بى نہيں لگتا تھا وہاں ..... بس طبیعت میں ایک اڑااڑا بین ساتھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا كرے، كہاں جائے، ليكن بہر حال جينا تو تھا، زندگی گزارنے كی چيز ہی ہوتی ہے، جيسے مجل گزرے گزارتی تو پڑتی ہے تا ..... شب چراغ بول۔"

"ساجد کے ساتھ آئے تھے، کتنی باراس سے بھی کہاکہ لے کر آؤشاہ گل کو، پر نجانے وه بحى كيول ثالبّار با، كرودانيال يادين تمهيس\_"

". تی ..... "ده جواس دن آپ کے گھر ملے تھے۔"

"ديوانے ہو مح ميں تمبارے اس لئے ان كابس چانا تو كنوس ميں بانس دلوادے

ورنهين-"

"اجها، اجهاس" " بيلي بار آئے ہو؟"

"جی … انن دیر بیس یا قوت شربت بناکرلے آئی،اس نے بڑے احترام سے شربت کا میں ناہ گل کو پیش کیا اور شاہ گل نے اسے لے لیا …… پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میں ناہ گل نے اور بولا۔"

"م نے اقدار کے کتنے بت تراش رکھے ہیں، حالا نکہ یہ سب بت پرتی ہے۔" "واد.....اقدار کے بت کی بوجا کو بت پرتی کہنا ایک انو کھا خیال ہے .... شب چراغ

"روایات، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ سلوک، بھی ایک خنجر لے کر اپنے ساسنے بالے گاردن کا شنے پر آمادہ ہو تاہے، کہیں ہے کسی کو قلاش کر دینے کے لئے اس کے گھر کی بائدیں توڑتا ہے۔ سب کہیں ہے گردن پر بندوق رکھ کر جیبیں خالی کر الیتا ہے اور کہیں اسنے بائدی و سامنے رکھ کر شربت کا گلاس بیش کر تاہے، اس کا کون ساروپ فرکہ ہے۔ "فرکہ ہے۔ "

"بھی یہ فلفہ ہے اور میں فلفے کے بارے میں بچھ نہیں جانی، یا توت دیھو ذراا پنے مبان کو، بہر حال ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے ..... کاش گرو دانیال بھی اس میں فرکت کے لئے آجاتے،ارے سنویا قوت نظر تو نہیں آئے۔"

"نبیں امال، بالکل نظر نہیں آئے۔"

"ریکھوذراخیال رکھنا، میراخیال ہے وہ بھی آیا کرتے ہیں عرس میں شرکت کے لئے، رکھانہیں ویسے کم از کم اتنا تو بتاد و کہ تھہرے کہاں ہو؟"

" پَمْرِ کَاایک چٹان پر "یا قوت کے بجائے الماس نے جواب دیا۔ " سرین

"كيامطلب؟"

" پُترکایک چٹان پر لیٹے ہوئے تھے۔اب میری نگاہیں دیکھیں کہ میری نگاہوں نے

ادر موت کا کھیل ہو تاہے ..... موت کا یہ کھیل کیوں کھیل لیتے ہوتم ؟"استے خوبھورت، استے نوجوان ہو کہ ابھی نوجوانی کا آغاز ہواہے ..... یہ جوانی تو پیتہ نہیں کیا کیا غضب اٹھائے گا. .... مگرتم اپنے آپ کو کھونے پر تلے ہوئے ہو؟"

"آب كانام شب چراغ با-"

"بالسس"اب توميى نام بـ

"مجھی کچھ ادر تھا؟"

"جانے دو"شب چراغ مغموم کیجے میں بول۔

" ٹھیک ہے جانے دیا ۔۔۔۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ کون کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کی مجھی وہ خود بھی نہیں جانتا ہے بارے میں اور جب کوئی اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تواہ بتائے گاکیا، آپ میرے فن کو، میرے رقص کو، جذب اور جنون کہتی ہیں، کوئی اور پچھاور کہے گا، کس کس کو کیا کیا سمجھا تار ہوں گا، جانے دیجے ۔۔۔۔۔ بیکارسی باتیں ہیں کوئی فائدہ نہیں ہاں باتوں کا۔"

"اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے نا، جلو ٹھیک ہے نا بتاؤ، شاہ پیر کے مزار پر ہمیشہ ہی حاضر ی دیتے : دیا پہلی بار آئے : ۲۰ ؟"

" بیل بار آیا ہول ....ویے ایک بت نبول آب ہے؟"

"چلو کہہ دو،شب چراغ مسکراکر ہون۔ '

" آپ مجھے جانتی ہیں کہ میرانام شاد گل ہے، کیاا تناکانی نہیں ہے، کون ہوں؟ کیا ہوں؟ کہاں رہتا ہوں؟ کیوں ناچتا ہوں؟ یہ برکار باتیں ہیں اور کچھ باتیں کیجئے۔"

" چلواجها ٹھیک ہے ....، پوچھ رہی تھی تم ہے کہ شاہ پیر کے مزار پر ہمیشہ حاضر کاد بخ

آتے ہو؟"

"مرامطلب عماجدوغيره-" "-جسن کوئی تبیں ہے۔

بن - میلو جھی کو محکرادیا ہے تم نے مجھے تو بتادو ..... رقص کی سے تعلیم کبال سے حاصل سطو جھی کو محکرادیا ہے ماصل ، بریاسے ایک پھر کی جانب دیکھااور ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔" بٹاہ گل نے سامنے ایک پھر کی جانب دیکھااور ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔" مربر المربس وہاتم نے ، لیکن شاہ گل کاجواب اے کیمر نہیں ملائقہ ، یا قوت اے دیکھتی "جواب نہیں ملائقہ ، یا قوت اے دیکھتی

"جواب نہیں دو گے۔"شاہ گل نے نگاہیں اٹھا کراہے دیکھااور بولا۔" "إِنْ إِنْ إِنَّ إِنَّ الْحُامُ -"

" یہ تم بار بار سب کے نام کیول ہو جھتے ہو ....اس سے تم کیا ظاہر کرنا جاہے ہو کہ تم بناے بیزار ہو، کسی کواینے ذہن میں جگد نہیں دیتے، کسی کویاد نہیں رکھے۔"

"إل شايد-"

"ادر میرے لئے کیا خیال ہے۔"

"کچھ نہیں، مجھ سے سرنہ پھوڑو، کچھ حاصل نہیں ہو گاشاد گل نے کہاادر اٹھ کرانی بكرے آئے برھ كيا ..... يا قوت خامو شي سے كھڑى اسے ديكھتى رہ كئى تھى۔"

**\*\*\*\*** 

انبیں کیے تلاش کیا۔"

"مُرْكَهِين قيام توكيا ہو گانا۔"

"ایک تنباانسان کو قیام کے لئے بس ایک جیمونی سی جگہ جاہے ہوتی ہے۔" " بنارے یاں تنی خیمے ہیں، رات یہاں گزار لیا کرو تو کو کی حرج نہیں ہے، شب چراغ

"ببتر،اگر ضرورت پیش آئی تو آپ کو ضرور تکلیف دوں گا .... شاہ گل نے کہا۔ شبہ چراغ اس کے اُکھڑے اُکھڑے جوابوں سے بچھ دلبر داشتہ ہو گئی تھی، ہاتوت اے ساتھ لے کر باہر آگئی، پھراس نے الماس اور زمر د کوڈانٹتے ہوئے کہا۔

"اب كوئى تماشد نهيس بور باكه تم يحيي يتي لكى پهرو، تھوڑى ديريس باتيس كرون گ شاوگل ہے ..... بھراس کے بعد آناتم میرے پاس، چلو بھاگو یہاں ہے .... وونوں لڑ کہاں جنی تکئیں..... شادگل اب بھی اُلبھا اُلبھا ما تھا، یا قوت اے اپنے ساتھ لئے ہوئے اس جانب چل پڑی جہاں ہے اسے پایا تھا، چٹان کے یاس پہنچ کرود بولی۔"

"ویے جگہ آپ نے بہت اچھی منتخب کی ہے شاہ گل .... یہاں سے ندی کا پانی کنے قریب سے گزرتا ہے اور پھروں سے ظراکر جو اس یانی کی پھوار اڑتی ہے یہ کتنی و لکش لگ

"بالساى لئ ميں يہاں آلينا تعلى"

"امپتائ بَاوُكُونَى جُلَّه منتخب كى ہے، مير امطلب ہے كوئى خيمہ ،مادروں ميں قيام كياہے۔" " بين حجوث بهت كم بوليا بمول\_"

"لینی یم چنان۔"

" ہاں ۔ . بیہ بھی .... ، بس عار ضی طور پر ، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ " "احجما تنبأ آئے ہو؟"

ا رہاں۔ ا رہاں کی کارروائی کے بعد ہیجارو تو غالام نیے کو مل کی انگین شاو کل کے واسے میں دو غوبانی تار سی کارروائی کے بعد ہیجارو تو غالام نیے کا سیاری کی سیکن شاو کل کے واسے میں دو یں بی<sup>۔</sup> یونو اوراس کے چیرے سے میداندازہ لکائے کی کوشش کرتیں کہ شہوم کی کا وکی پیتا ہیا ہے۔ میں اوراس کے چیرے سے میداندازہ لکائے کی کوشش کرتیں کہ شہوم کی کا وکی پیتا ہیا ہے۔ و به نبر ، نکین و کی پیته منبین چل کے تقااس کا .... عور تمیں پیچار کی تو با نکل تی دنیا سے زوا آف وی این میں خور تھاجوانی بساط تھر بٹانا تھی کر سکتا تھا کر تاربتا تھا۔ یویس نیسر نول کیا ہے غلام خبر تھاجوانی بساط تھر بٹانا تھی کر سکتا تھا کر تاربتا تھا۔ یویس نیسر ۔ برا بڑاہ کل کی گشد تک کی ربیورٹ تکھوادی تنی تحتی اوراس نے کہا تھا کہ ووزوری طرب شاو ع أن الذي كرين كى كوشش كريع مخ السه الساوقت بى اطلاعٌ دى تحمى أكرز ليخاك المنجمور مِ سُوتِيرِے تھے....منوبرخاموش مبیثی بونی متی....زینانے کہا۔ ۔ "پید نبیں کس کی نظر کھا گئی ہمیں اہلّٰہ نے گھر میں پجھے خوشیاں دیں، گلمرائیں کہ بس نَّنَ يَاكِيدٌ" بَابِرِ سِيما مِنْ مَالِزَم نِي اطلاعُ وي كدني داراب آئے ہيں....اتنے عرضير ے جد علی داراب کی آمدیے معنی شبیں ہو سکتی تھی ..... بہر حال ماں تو ماں ہی ہوتی ہے... ا ڈیزاب کواندر بلالیا گیا ....زلیخااس کے سامنے آئی تو علی داراب محت یوک

"بہلی بات تو یہ کہ تمہیں یبال نہیں آنا جائے تھا..... ہمارے تمہارے رابطے تو تب کر اسلیم ہمارے تمہارے رابطے تو تب کر ختم ہوگئے تیں ۔۔۔۔ میں تمہیں معاف کر کے بھی بچچتائی تقی اور اس کے بعد میں نے تم انسان معذرت کر لی تھی، کیونکہ تم ممیشہ جب بھی یباں آتے ہودل و کھانے کے لئے انسان معذرت کر لی تھی، کیونکہ تم ممیشہ جب بھی یباں آتے ہودل و کھانے کے لئے

و من مجى ال محمر من كون مى خوشيال تتمين ..... يبجاري عنوبر تو تقدم يك بهت ي تحوق تحی که ات زندگی فی کوئی خوش نه مل سکی ... علی نواز برزی مشکل سے ماد، لیکن ورز یا ساتھ نہ ٹل سکااور مبت جلدی و مدے سے مخرف ہو گیا ....اس کے بعد زندگی وزندگی تحى بى نېيى۔....انك نيتول كلا تگروه تېمى اد تتورا..... على نواز كى جُنْد له ليتا كياني خوېسورت بوحاتی، لیکن تقدم کی جنگ میمال مجمی تقدم کا شکار رہی اور است مینے کا سکھ مجمی نہ مل ماغ شاد می تو بردای عجیب تھالیکن اب چندروزے تواور تبھی صورت حال نتراب ہو گئی تخس شاو كل كويية تن نبين چل ر ما تقا .... ييجاره نلام خير جو يورى زندگى اس گهر كې خير مناتار و تقد اب مجى شاوكل كى تايش من سر مروال تعاسب زليخا يجارى ويليد مجى بارومدوگار بوكن تتى - باقى بيۇل سے كوئى واسطەتى نىيى رباتما .... سارے كے سارے خوو خرش، نود پر مت اپنی برانیول کی مزا بھت دے تھے، بہت معمولی می زندگی گزار رہے تھے۔ يريشانيال اور قلرين تجمي ما تحد منبيل حجوز في تحيل ١٠٠٠ والأنكد اليك بات تبيل تحل وباب بہت یکی کیا تھاان کے لئے لیکن تقدیر کے بیٹے اپنی برانیوں سے سب چھ کو پچکے تھے ... سب سے بوئی بات یہ بھی کہ مال کی دعائیں کو این میں میں دور، ، ، بہر حال غلام خیر شاد میں ک هَا شَلَ مِن تَمْرِينا أَسْرِ كَذِي كُلُ فِي عَنْ لِي لِينَ سَتِ رَائِلَهُ قَائَمُ مِمَا تَوْجِيجارِو مَل مَنْ وَلِيس أ فيسر نے بتايا كه ايك بار يمنے بحق دوشاد كل كوان تعند رات ميں و كيد چيكا تھا، اس دن بھی دواتفاق سے او حرسے گزر رہا تھا کہ اس نے پیجار و کھڑی ہوئی و بیھی ، ، خطر ہا کے جگہ تھی Y

ė.

"بل کے معاملے ختم ہوگئے اہاں۔ اب دل دکھانے یا سکھانے کی بات نہ کریں ہیں اوقت ہوئے ہوئے۔ اس وقت ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس وقت ہوئے کے معاملے خت غضے سکے نہار اس اوقت ہوئے کھرئی کھرئی کھرئی کھرئی کھرئی کھرئی کھرئی کھرئی ہوئی گئے گئے۔ اس خاموان مال بیٹے کی گفتگو سن رہا تی۔ مین ہوئی تحقی اور ایک گوشے میں کھرئی ہموئی تحقی اور ایک کھرئی ہموئی تحقی ہموئی کھرئی ہموئی کھرئی ہموئی کے تحقی ہموئی کھرئی کھرئی ہموئی کھرئی کھر

"المن اب ممیں ووروات جانے جو آپ لو گون کے پاس محفوظ ہے ،اگر ہم اس ووارہ کو ماس دوارہ کے ماس دوارہ کا کر ہم اس ووارہ کو ماس نہ کرتھے تو آپ میں سمجھ لیجئے کہ تباہی کے گزھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ "
ہیں ایک قدم آھے بڑھنے کی و رہے۔"

"توعلی داراب غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے ہو --- میرے پاس آنے کے بوے کا یک قدم آگے بڑھ جاتے ہی کہی آئے ہوں کے ایک آئے ہوں کے ایک ایک آئے ہوں کی بردھ جاتے ہاکہ تمہارا کام بھی تمام ہوجاتا --- الاس کوئی پریشانی ہو اپنی تی رام کہانی لے کر آتے ہو --- مال سے بھی تمھی بوچھا؟ کہ امال کوئی پریشانی ہے متہیں کچھ جائے تو نہیں۔"

"المال آب نے سب کچھ تو ہضم کر لیا ہم کیا بو چیتے آب ہے۔" "میں نے ہضم کر لیا .....خوب علی داراب شرم نہیں آتی تمہیں۔"

"اصل می الا اخبارول می پڑھا کرتا ہوں ..... مال بینول کا تنازعہ میرے لئے بمیشہ حیرات کے بمیشہ اللہ کو اللہ اخبارول میں پڑھا کرتا ہوں .... مال بینول کا تنازعہ میرے کے بمیشہ اللہ حیران کو دیا ہوں کی بینوں کے بینوں کے اللہ احسال اور اللہ کے لئے مال کو قبل کردیا ہوں گئے۔ " ہورہا ہے کہ کہے فالات ہوتے ہول مے جب بینے مال کو قبل کردیتے ہول گے۔ " " ویاتم مجھے قبل کی دے رہے ہو۔ "

" نبیس امال! ایها تو نبیس کرد مایس لیکن میرا جنون انبی راستوں کی طرف بزه ۴ به سب جھے رقم چاہنے ایک بہت بوق رقم، بہت عرصہ ہو گیا تکیفوں میں زندگی بسر کرنے

ے اس میں ایک رہے ہیں۔" "مینادصہ ماتک رہے تیاں۔"

" نو نجرسوج لوامال اب مال بینول کا نبیس بنکه-"

"ایک منٹ علی داراب، ایک منٹ ذرااد حر رُخ کرو۔" یہ آواز غلام خیر کُ سخمی" ۔۔۔
فراداب نے چونک کر غلام خیر کودیکھااو بولا۔

" تعجب کی بات ہے ۔۔۔۔ تم حالا تکہ یبال ملازم کی حیثیت رکھتے ہو، لیکن تم نے ہمیشہ نہمت معالات میں ناتگ ازائی ہے، جاؤ باہر نکل جاؤ، شرافت آئی میں ہے۔ "غلام خیر دو نوم می ناتگ ازائی ہے، جاؤ باہر نکل جاؤ، شرافت آئی میں ہے۔ "غلام خیر دو نوم می ناتگ ازائی ہے واراب کے مند سے پر اپنامضبوط اور چوڑ اباتھ رکھ دیا، پھرائی ۔۔۔

المرس ال باتعا وو با جور جوان قاتم زمن بر بيند جوان الداس ك بعداً رم مرد بوال الترس المراب المساحل من المراب ال

"جاني حضور كياتمبتي جيا-"

" بابر مجینک دواسے، بابر نجینک دو، گردن دبادد، اس کمینے کی، اس مر دود ک تردن ا دبادو، میں اس نے سارے دشتے توریجی ہول .... اب سمی کم از کم اس کے سلسے میں بذہانی نبیس ہول کی ، مار کر بابر مجینک دواسے۔"

"چلو۔" فلام خیر نے علی واراب کی گروان داوجی اور اسے محسینیا ہوا ہا ہر لے آ ہ ۔ علی واراب ابنی طرف سے ہر ممکن کو شش کررہا تھ لیکن فلام خیر ایک ہی بہلوان رہ چافاہ باہر جا مُراس نے علی داراب کوزورسے دھے دیا اور بولا۔

"اس کو تھی کا کیٹ دیکھ رہے ہوتاں، ساس گیٹ سے اب بھی او سر قدم رکھ تو تجھ لواس کے بعد ہر طرح کی آزادی جا تسل ہو بھی ہے۔ " علی داراب تیزی سے گیٹ سے باہر نکل کیا تھا۔

مول کی جالت فراب سے فراب تر ہوئی جارتی تھی۔ بود ، جنوں ہر نیر مرخم ہوڑا ع نے مدین بھی متھی، دروازے میر گھنٹون کھڑئی رہتی ہمی کارٹن بیٹھی رہتی وردروازے و ہ تبریج نیکن اس کی ملاقات ایک بار تبھی شاہ سکل سے تبیس ہوئی تتمی سے ہی بہت کر م الله المحلول كي كرد عك ميزت جارب ستيم .... مشعل استاوزاد كالعرب علي أحتى نی دے بھی دومومل کود بیعتی اس کے سینے پر سانپ او نئے مَّما نتما، ووسوچتی نتمی کے میں کی النورات كے لئے ..... شاہ محل كى خوشامه كرون ، كيو كروں ...اس دن بھى وو و بر كال من اً مقعل کو یتا بھی شہیں تھا مگر وہ جانتی سخی کے وہ کہاں ہو گی۔ ، کاریلے کہ چا إلى شيراز معاهب جانتيك عقي ..... مشعل في دور بن سه ديمير به موس ك كار كدري بوني اُنْ وروداسٹیرنگ پر جیٹی سامنے کے گئٹ کود کھیے رہی بھی .... مشعل نے اپنی کا راس کے الله من جاگر روگی تو مول نے چونک کراہے دیکھا .....مشعل مول کاومیان چیرود نیفتی رد فَيْ كُلِهِ إِنْ جُدِيهِ المُحْمِي الورموس كے ياس اس كَى كار مِيس آجيجي ۔ تمون يبال كيول كخرى بو\_" " بنة نهيما وو گوشه نشين كيول بو أليام بأي سبحي با بي الم بني انجيا الكيام". ''مُانْمِر نَيُول نَمِينِ حِلْ گُنْمِي. ''مُانْمِر نَيُول نَمِينِ جِلْ گُنْمِي. بنص مُرم آن ہے۔ ۔۔۔ کیاسو جین کے وداو ک۔ بار ہار آجاتی تیں۔'' النم مُن سنة بنو\_".

النام خبر بھائی دن رات اس کے چکر میں ماے مارے پیمررے میں … کوئی پیتا النام خبر بھائی دن رات اس کے چکر میں ماے مارے پیمررے میں … کوئی پیتا نبر چل کا ہے اس کا۔" نبر پل کی ۔۔۔۔۔اللہ نہ کرے۔"

ہیں ۔۔۔۔ اللہ سے دعا کرووہ جہال مجھی ہو خیریت سے ہو۔" مومل نے ایک رم "نہیں۔۔۔۔ اللہ سے دعا کرووہ جہال مجھی ہو خیریت سے ہو۔" مومل نے ایک رم کڑے ہوکر کہا چلوباجی اُٹھو۔

" "مولل-"

"المحویاجی ..... اُنھو مومل پر ایک میجانی سی کیفیت طاری تھی... مشعل ہے اختیار اُنھی کی تھی... مشعل ہے اختیار ا اُنھ کی زلیجانے عجیب سی نگاہوں سے مومل کو دیکھا ..... صنوبر بدستور سک رہی تھی ... منعل نے کہا۔

"دادی جان میں پھر آؤل گی .....ای وقت اس پر نجانے کیاد حشت سوار ہو گئی ہے۔" زلخافا مو ٹی ہے گردن ہلا کر رہ گئی تھی ..... مومل بغیر کسی ہے کچھ کیے آگے چل بڑی تھی، ایرنگل آئی..... بمشکل تمام مشعل نے اس کو پکڑا۔"

"مول ..... مومل کیادیوا تی ہے ..... کیا ہے و تو تی ہے۔ "لیکن مومل نے بچھ نہیں سنا فاہددورُ آل باہر نکل آئی تھی، پھر اسی طرح دورُ تی ہوئی گیٹ ہے ہی باہر نکل آئی تھی، اس علاج کہ مشعل اسے پکڑتی دہ اپنی کار میں بیٹھی کار شارٹ کر کے اس طرح طوفانی انداز ممان نے آگے بڑھائی کہ مشعل کو چکر آگی ..... بشکل تمام دہ اپنی کار تک بپنی تھی ..... اپنافصلب پر قابو پاکر جب اس نے اپنی کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو مومل کی کار کیا تھا اس بولی کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو مومل کی کار کیا تھا ہو چکی تھی ..... بڑی احتیاط ہے اور سنجل سنجل کر مشعل نے اپنی گار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو مومل کی کار کیا تھا ہو چکی تھی ..... بڑی احتیاط ہے اور سنجل سنجل کر مشعل نے اپنی گر سند کی کار نظر نہیں آئی تھی ..... مشعل کے دل کم کار نظر نہیں آئی تھی موجود نہیں تھی .... مشعل کے دل کی کار نظر نہیں آئی تھی ، وقت کی کیاں تعلق کی کی دور نہیں تھی ، وقت کی کیاں تعلق کی دول ایس آئی تھی، برے حال برے احوال یہ تو شکر تھا کر تھی ، برے حال برے احوال یہ تو شکر تھا کر تھا کہ استرات ہوگئی، رات کو مومل داپس آئی تھی، برے حال برے احوال یہ تو شکر تھا کی کیا تھی ، برے حال برے احوال یہ تو شکر تھا کیاں کار نظر تھی ، برے حال برے احوال یہ تو شکر تھا کی کار نظر تھی ، برے حال برے احوال یہ تو شکر تھا کیاں کیاں کیاں کو مومل داپس آئی تھی، برے حال برے احوال یہ تو شکر تھا

"كيوں باتى-"مومل نے كہااور در وازه كھول كرينچے انزگئى-"گھوم كر مير ئىسيٹ پر آ جاؤ-"مشعل نے خود اسٹيرنگ سنجال ليا ،،، مومل نے اس دنگوم كر مير ئىسيٹ پر آ جاؤ-"مشعل نے كاراشارٹ كر كے آ كے بڑھائى-كى ہدایت پر عمل كيا تو مشعل نے كاراشارٹ كر كے آ كے بڑھائى-"شاه گل كے گھر جل رہى ہو باجى-"

"بال" مشعل نے جواب دیااور اس کے بعد وہ گیٹ پر جاکر رُکی چو کیدار نے دروازہ کول دیا۔۔۔۔۔ مشعل کاراندر لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مومل کا ہاتھ بکڑے ہوئے کول دیا۔۔۔۔ مشعل کاراندر لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مومل کا ہاتھ بکڑے ہوئے احدر داخل ہوگئی۔ نشست گاہ میں زلیخا اور صنوبر بیٹی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ دونوں کے چبرے اترے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ صنوبر کی آ تکھیں بھی روئی روئی می لگ رہی تھیں۔۔۔۔۔ مشعل نے اے ملام کیا توزیخانے کہا۔

"آؤبیٹے.....اللہ تمہیں خوش رکھے.....بہت دن کے بعد آنا ہوا۔" "ہاں! چجی جان، بس بیہ مومل ہے نا ہیہ سوچتی رہی کہ اتنی جلدی جلدی جانا ٹھیک ہے .

بمحى ما نہيں۔"

"بے ٹاید تہیں پہلے بھی ہم نے بتایا تھاکہ یہاں ہماراکوئی بھی نہیں ہے،انسانوں کو تھے۔" تے ہوئے ہیں ہم لوگ .....تم نے ایساکیوں سوچا۔"

" جي جان!شاه گل کہاں ہے۔"

"آد!خیال بی نہیں آیاکہ تم سے بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم کیاجا تا۔" "میں سمجی نہیں۔"مشعل نے کہا۔

"اب کافی دن ہوگئے یہاں سے گئے ہوئے .....گاڑی لے کر نکلا تھا..... والیس نہیں آیا ۔ نجانے کہاں چلا گیا۔....گاڑی پولیس کے ذریعے واپس مل گئی، لیکن وواس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ "عنو بردونوں ہاتھ چہرے پرر کھ کرروبڑی تھی اور مومل کچٹی کچٹی آئکھوں سے زینا کو دیکے رہی تھی۔"

"لیکن بچن جان کچھ پہاتو چلاہو گا آپ نے معلومات کر ائی۔"

نے پائی گئے۔ حموم کے اس طرح ورو تجری کا بھیوں سے مشعل کو دیکھا تھا کہ مشعل ہے نکیجہ ہما تا یہ تھا۔

ییں مالیا ہے۔ سموم خود کو سنجانو گا نہیں ہیئے۔"مشقل نے روقی ہو فی آواز میں کہا تھا اور مومی سک روز تھی۔

آبتی بی شن کرون مد مرے لئے میرے لئے وعای کروو باتی ... کولی ميان جائے جو ميرے لئے وہ كرے ... باتى مجھے كى داكتر كود كادوه ميرے دل كا عذية كر يووباتي، باتي من خود حيران بول اور باتي حيران عي شيس .... سخت يريشان ميمي بول... بِنَى اسْانَا بِ مُنكَ اسْ نُول سے محبت كرتے ہیں ١٠٠٠ اللي والم بين النبيس بيار كرت یں جھین سے اُر وُنی نفاما وجود الرسی کی آتھول کے سامنے مرورش یائے توب شك اس كَى محبت دل من الا قانى بوج أتى سے نيكن ايك اجبي وجود ، جو بسرف كا ج من من تحد ييصبو، جس كَ حِنْنَ حَبْنَ نَصْرِي الحَبِينَ فَي مِولٍ ، جس كا زم الداز تُنطَنُّودِ ل كو جه يا مو --- كياوه وجود کی مجرا تیول میں اتنا نیجے بتر سکتا ہے باتی سے معلانے کی میر کو حش کے باوجود است بعدونه باسكم مديني لتم الوجهدات تمت زندگ من بمي من اليخ آب كونس يجيو بن آمبات عدود ميراك ونياش العالى ون تميار في متم كو في بول باجي الله تک سے مجھے سی جوانی محبت کی مقرورت محسوس نہیں ہوتی۔۔ بابی میر بات بڑی مجیب ہے نیکن کمنا خنرور فی ہے جھے دس کی طب خمیں ہے ویلی، میں میہ خمیں جا بیل کہ وہ میرا بن ک<sup>رو</sup> مير في مفوش ميں ساجات - ابائي ميراول بس يا جابتا ہے كه وو ميرے باس رہے الياب

ی نورے، جھے دیکھے ، مجھے جاہے ، مجھے محسوس کرے ، باتی میر ادل جو بترے کہ میں اس ک ر بھارج اسے اتنا جا ہوں کہ و نیامی بھی کئی نے کئی واتنا نے جابا ہوگا بھی روں میں اسٹان کے اینا میں بھی کئی کے انتخاب کا ہ ہاں ہے۔ ان جانے کے جمہ اس سے بال سنواروں،اس کے باس درستا کرکے اسے بیزرقیل ان جانے کے جس سے سریاں سے ایس ہر ہوگا۔ عالیٰ مجت سے دیکھوں کہ اس کے بعد آئنمھوں میں بینا کی نہ رہے ہے۔ بی اس و سرار م من الله الله آرزوہ، جس کی سیمیل نه ہو توخودانیان نائمیں روجائے ۔ بود میرے لئے ایک ایسی آرزوہ، جس کی سیمیل نه ہو توخودانیان نائمیں روجائے ہیں۔ بن منابوم باتی اے ضرور مجھے منابوع، سامے میں کیاس آرزو کا حتام کرنا: وہ، ہما پازیب کیوں ہے لوگ تو آسانی سے جار قدم چیل کرانی منزل پالیتے ہیں۔ ابہتی میان من خریں کیوں ہے بتاؤ کہال چلا گیا وہ ۔۔۔ بابی وہ کہاں ہے۔ ۔۔ وبی اے اردو میرے ، غ ۔ دو میراہے، میں اسے سمی اور کی نگا : ول کے سامنے نہیں دیکھ سنتی، بیانی آمرود نے: رقین اے علق کرول گی .... ونیا تو محاورے اوا کرتی ہے، میں اس کی حلاق میں ا المنت عَاشِرُ فَي أُوشِ كُلُما جاؤن كَى اور رائع بى من تَهين مرجاؤن أن .... بابق بن من مرن زندگ ب- .. مجھے بی موت چاہے، اسے تعاش کرن میری زند گ کا بہد مقدر و با ال ك التي مجهد كن التندان كيول نه الحالا يؤسد المشعل ببت وي كد عندست في رى تقى است سمجها في رى تقى اس نے كبا تھا۔

تقت نیک کہاہے موال لوگ دو چار قدم چی کرا پنی منزل تک پہنے جاتے ہیں۔

مرائی ہوئی کہا ہے موال لوگ دو چار قدم چی کرا پنی کھی دور ہوجاتی ہیں۔

بی منزل ہر کھیوں میں ہے، لیکن ایک بات سمجھ نے وقت خم ور آتا ہے ووجہاں کئی البنہ جیرا بھی ہے۔

البنہ جیرا بھی ہے تیری مجت آخر کا داسے تیرے قریب سحینی لائے گا۔ یہ تیری ور البنا ہے بھی ور البنا کے ماتھ ہوئی بہن کی حیثیت سے بھی ور البنا کا حیثیت سے بھی ور البنا کی حیثیت سے بھی اور البنا کی حیثیت سے بھی میں کھی ہو ہوئی کے خود کو اپنی کی حیب میں اس قدر ہے البنا کھی اور کے خود کو اپنی کی حیب میں اس قدر ہے کہا گئی ہوئی کے خود کو اپنی کی حیب میں اس قدر ایک کہا گئی ہے۔

میں اگر جہار دیا جائے کے دو سرے انتھیاں انتی نے گئیں ۔۔۔۔ ویکھو جو رہے والدین ایک کہا گئی تھی اگر جو رہے کو آلی کی کہا گ

مشہور ہوجائے کہ ڈیڈن کے و شنوں کوان پر بہنے کا موقع مل جائے تو کیا ہم ڈیڈن کوان کی محبور ہوجائے کہ ڈیڈن کے دیکھو مومل ہم ووسب ہجھ کریں ہے جس ہے ہمیں شاہ کل کا پہتا ہوں ہے۔ بہتین دیوا تھی سے عالم بین نبیس عالم ہوش وحواس میں اوران کے لئے تسہیں نوو ہو سنجان ہو کا سند انتا اطمینان تو ہیں بھی تسہیں دلاتی ہوں کہ شاہ کل مل جائے کا ماں ہو سنجان ہو کا سند کا انسان ہو ہی ہے۔ ہو اس کا ذرامخلف طبیعت کا انسان ہے ہیں۔ تھوڑی ہو دویشت ہے اس کا ذرامخلف طبیعت کا انسان ہو سنجی تھوڑی ہو دویشت ہے اس میں است ہو تاہے بھی بھی تھوٹی ہو اس میں انسان ہو محل کو تھوٹی ہو تاہے بھی بھی تھوٹی ہو تاہ ہو ہو انتیار میری بہن انتظار ، فرزا تھی کے ساتھ ۔ " ہول ان الفاظ ہے کافی حد تک سنجل تی تھی۔ سنجان تی تو وہ اپنے کرے جس بھی بھی تی لیکن میز پر بھی شیر از صاحب نے میں داری داری دائے کے میز پر بھی شیر از صاحب نے میں داری دات تشویش کے عالم جس تروی تھی۔ سنجان تھی۔ سنجان تی تھی۔ سنجان کے کہ تک مضعل اسے سنجان کی میز پر بھی شیر از صاحب نے میں داری داتھ کی میز پر بھی شیر از صاحب نے میں داری دات تشویش کے عالم جس تروی تھی۔ سنجان ناشنے کی میز پر بھی شیر از صاحب نے میں داری دات تشویش کے عالم جس تروی تھی۔ سنجان ناشنے کی میز پر بھی شیر از صاحب نے میں داری دات تشویش کے عالم جس تروی تھی۔ سنجان ناشنے کی میز پر بھی شیر از صاحب نے میں در بات تھی تھیں۔ سنجان ناشنے کی میز پر بھی شیر از صاحب نے میں در بات تھی تھیں۔ سنجان ناشنے کی میز پر بھی شیر از صاحب نا

" بعنی مشعل آخرنیه مومل کو کیا ہوتا جارہا ہے ..... میراخیال ہے میں اسے کسی التے ذاکنے سے جیک اب کراتا ہوں۔"

وتني سوال كمايه

" بانی کہاجاتاہے کہ علاش کئے بغیر منزل نہیں ملتی..... میں جانتی ہوں کہ جو قدم میں



upload by sa,limsalkhan

در الدو الدوا نہیں ہوتا ۔۔۔۔ درد الدوا نو تو دردی ندر ہے ،درد کے ساتھ دوائون مردو کے ساتھ دوائون مردو کے درد کے ساتھ دوائون مردو الدوا نو تو دردی ندر ہے ، درد کے ساتھ دوائون دوا ہوردو الدوا نے الدی کا در سال کے باری ہے ، جود ردو یق ہا ایک بور حاضمنی سرز بردو اللہ بھاری آ واز اُ مجری اور شاوگل نے کردون ائنی کردی بور حاضمنی سرز بردون ائنی کردی ہودو ہوا ہے ، برد بردی ہوتا ہوتا ہے موجود تھا، شاہگل نے مزید کردون ائنی کردی تو وو بولا۔ برد بردی دو اس مدہونا ، کمیں نہ کہیں کسی نہ کسی علی میں وہ موجود ہے۔ "
"بری دوا ہے مابع س نہ ہوتا ، کمیں نہ کمیں کسی نہ کسی علی میں وہ موجود ہے۔ "
"شری دوا ہے کہا تم ہے بچھ مانگا۔ "

"نبیں فرض بھی ایک چیز ہوتی ہے، میں نے تو صرفتہ ہیں سے بتا کر ابنا فرض او اکیا ہے۔" "کونی گوشہ خالی ہے تم ہے۔" شاہ گل نے نفرت مجرے انداز میں کہااور بوڑھا فقیر

"وبه تنی حسین بات کہی ہے تونے کہ۔۔۔۔۔ کنٹی حسین بات کہی ہے، لیکن جو کچھ تونے کہ المان منبوم جس کھھ میں آ جائے گا تو سمجھ لے کہ تجھے تیرے در دکی دوائل گئی۔ آسن ختسہ حق ہن فقیر اپنی جگہ سے انحا اور کہیں چلا گیا، شاہ گل نفرت مجمر کی نگا ہوں سات دیکھار اپنی جگہ سے انحا اور کہیں چلا گیا، شاہ گل نفرت مجمر کی نگا ہوں سات دیکھار اپنی منہ سے ہو ہو ابٹ نکلی۔

"بالوجہ دوسرول کے معاملات میں نانگ اڑاتے ہیں....۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں ان ان کو انجی طرح سمجھتا ہوں ان ان کو انجی طرح سمجھتا ہوں۔ "وہ جھلائے ہوئے انداز میں ادھر سے انحا اور بلندی کے بیکن مرت پر آجی طرح سمجھتا ہوں۔ "وہ جھلائے ہوئے کی سمت جاتے تھے جگہ یہ بھی بری نہیں ان بیک کر ادری زمین پر سمٹ گیا، بہت ی یادی، بہت گیا، بہت ی یادی، بہت

عقیدت مندوں کے جوم ان کے عقیدت سے فائدے اٹھانے والول کے جوم، طرف فقیروں کاراج، مجله حبّله ضرورت مندول کے کیمپ،ساری چیزیں دیکھنے سے تعلق رَ حتى تحين، ہر شخص تجھ نہ تجھ ما تکنے آیا تھا....اہنے سارے لوگوں کو تبجھ ویتا بھی تواکد مشکل عمل ہے.... شاہ مگل بھی تنتی می و ہر شاہ بیر کے مزار کے سامنے جیمار ہاتھا ۔ غاموش أتهيس بند كئاس في البحق تك كونى سوال نبيس كميا تفاء يجحد نبيس ما نكا تحا، بلكه سوج ی رہا تھا کہ کیا ہائے۔۔۔۔ایک دوباراس نے نواب جانی کو بھی دیکھا تھا۔ نواب جانی کی بوئی شان تھی وہاں اور شاید رعب مجمی، لیکن اس نے خود نواب جانی کے سامنے آنے کی کوشش منیں کی تھی اورائں ہے ججھ بچا بچائی رہا تھ ..... شناسائیوں ہے تو بھاگ کریبال تک آیتما، یے شنامانیاں اُئر بیباں مجمی تعاقب کریں تو کیے برواشت کیا جائے ،انبیں غرض ہے کہ ووایئے طور پر وقت گزار رہا تھا، یا توت مل گئی تھی۔ یا توت کو مجبولا بے شک نہیں تھا لیکن بہر عال اس كالياكو كي ذبني ربط بهي نبيس تحاكه دوباره ملنے كى كوشش كرے....اس وقت بحي شام ك سائرزال تح .....ايك كوش من ميخابوا تخاالي جگبون ير سنسان كوشول كى حلاق مجمی ایک مشکل کام بی ہے، لیکن تقدیم نے اس کا ساتھ دیا تھا..... بہاڑی پھروں سے جن و فی ایک و بوار کے عقب میں اسے جگه مل گئی تھی .... بیبال سے مزار شرایف کے سز مُوشِ أَطْرِ آربِ مِنْ اوراس كَى نَا بِين ان كوشول بركى بونى تحين ..... وَ بَن مِين عَجِب مَا عُرْ برابث تھی، کچھ لمحول کے بعداس نے کہا۔

"جان بوجه کریمال نبیس آیا، جانتا ہوں دینے والی ذات صرف ایک بوتی ہے اور اگر

نه پائی استجد رہا ہوں الکین یا قوت میہ البنا خیال یہ ہے نہ انسان ہوں ماں میں معضور البنا ہیں البنا خیال یہ ہے در البنا نہ بار البنا نہ ہور آب البنا ہوں است البنا ہمراس کی ذات سے مسلک میں وواست البنا ہمراس کی ذات سے مسلک میں وواست البنا ہوا ہے البنا ہمراس کی ذات ہے مسلک میں انسان میں یہ نہ کو انتقال ہو تا ہم ہو تو ہما میں اسان میں یہ نہ کو انتقال ہو تا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہمراس نے کہا۔

ال المراد المرد ا

"ب یہ کہوگی کہ بچپانا نہیں ..... بات اصل بہ ہے کہ یا قوت بانی کہ تگن تجی ہو توانسان انتہم بانی لیہ تکن تجی ہو توانسان انتہم بانی لیہ بیانی کہ بی اور اپنی یا قوت سے ملیس، پر موقع بی نہ است کی بیانی کی مقیدت میں، شاہ است کھونا بزرگوں کی شان کتنی نرالی ہوتی ہے، آئے تو تھے بزرگ کی عقیدت میں، شاہ الجام ارنے مگر مل محکمی تو تارہ جند بے کا ایک حصہ ہے۔"

"كي بن آپ سكندر، يا قوت في أبار"

" پلو، الله كاشكر ؟ ميں جمارت نام ت مخاطب كيا، ويسے يہ بچه كون ؟ تم سے الإزار اوت ليتاله" ) الإزار اوت ليتاله"

"مُنسر، جالل او تا بری بات نہیں ہے جہالت کا مظاہر دکر تا بری بات ہے، جہنے جالمی الست زیارہ جہالت کی بات کررہے ہو،افسوس اوا تمہاری کواس من کر۔"

ے نقش: بہن سے گزر نے لگے،اس سے بہتر تو کوئی مضغلہ ہی شہیں ہو تااپ آپ کو یادوں نے بزرے میں لے جاذاور مجر سارے جہانول کی سیر کرلو ..... تھوڑی دیراس طر ن گزرئی بھی کہ تبجہ آ بنیں قریب آئیں ادراس کے بعدا یک ترنم تبری آ واز اُنجری۔

آم از کم اس سے اس بات کی تقدیق ہوتی ہے کہ اگر تگن تجی ہو تو تلاش ناکام نہیں رہتی، لوگ کتا ہم اس سے اس بات کی تقدیق ہوتی ہے کہ اگر تگن تجی ہوتو تلاش ناکام نہیں رہتی، لوگ کتنا بھی حجب لیں سامنے آئی جائے ہیں۔ "چونک کر دیکھا تو یا قوت بھی ، نجائے ۔ "بیوں اس وقت یا تو ت بری نہ تکی اور شاہ کل اُنکھ کر بیٹھ کیا، اس کے ہو نول پر مدہم ئی متحد الب آئی۔

"واتنی کمال کی بات ہے آپ تو چینے بھی نہیں دیتیں یا توت-"شاہ کل کے رویئے کا برمہا کریا توت کاحوصلہ بڑھا، قریب آئی اور بولی۔

"آب انھے کر بھاگنا نہیں ..... نجانے کیسے تمہیں اتنی انھی انھی کی جگہیں مل جاتی ہے۔ یں ..... بائے کہتا سکون ہے بہاں .... بیند جاؤ۔ "شاہ کل بنس پڑا تھا، بھراس نے کہا۔ "ایقین کرو ..... یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے۔"

> "الحجى الحجى بالتم كرت كرت نجاف كيول برى باتول براتر آت بور" "كونى برى بات كهدوى كيام في ما

" جگہ کوئی بھی ہو ہیارت میٹھنے کے لئے کہد دیاجائے تو نیکی حساب میں لکھ جاتی ہے۔"
" تو ہینے میں چاہتا ہوں کہ میرے حساب میں بہت می نیکیاں لکھ دی جانمیں۔"
" تم نیک لوگ ہو شاہ گل ..... ہمارا کیا ہے ہم تو زمانے بحر کے رسوا میں ، کوئی ہمیں اچھا کے بحق تو ہمیں اپنا نداق اڑا تا ہوا محسوس ہو تا ہے۔" شاہ گل سنجید د ہو کمیا تجراس نے کہا۔
" کیوں۔"

"ائ کے ہاری پیٹانوں پر ایک ایمالیبل چیکا ہوا ہو تاہے جس کا حقیقت میں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس یوں سمجھول کے یہ لیمل ای طرح ہماری پیٹانی کا حصہ ہوا ہے جس طرح آنکھ، ناک، کان کیو تا۔ مجھی مجھی ہم اٹی بیند سے اس لیمل کو اپنی پیٹانی ہ

. 参参参

"كيامطلب-"

"شاہ گل کے بارے بین تم جس طرح بکواس کر رہے ہو۔"

"اوہو، شاہ جی ہیں ہے، کتنا بنک بیلنس ہے شاہ جی، ابا کیا کرتے ہیں، کو ئی بڑے زمینر<sub>ار</sub> تکتے ہیں شاید، ورندا پنی یا قوت بی بی، ذرا کم ہی او گوں کو خاطر میں لاتی ہیں۔"

"اب بہتریہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمباری بد تمیزی آخری حدیمی وافل وگئے ہے۔"

"یا قوت بی بی میم توایک اور مشوره دینے والے سے حمہیں، بہال سے جارہ ہیں ہم این شہر، اپنی بہتر ہے کہ تمہاری تلاش میں وقت ضائع کریں، بہتر ہے کہ تمہاری تلاش میں وقت ضائع کریں، بہتر ہے کہ تمہاری ماتی میں این ساتھ بی چلو، پہلے بھی تم سے ایک بار کہاتھا کہ رانی بناکر رکھیں ہے ، کیا سمجھیں۔"
"چلو شاہ گل ہم خود ہی یہال سے چلتے ہیں، یہ ایک جائل آدمی ہے اور اس لحاظ ہے بد تمیز بھی، ہوناہی چاہئے، تعلیم وتربیت اسے جینو کر نہیں گزری۔"

"ایک مند .....ایک منٹ، بدتمیزی نه ہم نے بھی کسی سے کی ہے اور نہ پسند کرتے . آ بیں ..... ہمارے ہاں جب کو کُل کسی سے بدتمیزی کر تاہے ناتو ہم اے اس قابل نہیں جیبوڑتے کہ وہ دوبارہ مجھی کسی اور سے بدتمیزی کرئے، پرتمہاری بات ذرامختانف ہے... شاہ جی اس کی اصلیت جانتے ہو۔"

شاہ کل اب بھی خاموش تھاادر سجیدہ نگاہوں سے سکندر کو دیکھ رہا تھا..... یا توت نے کہا۔"

"آؤشاه گل آجاؤ، بلیز، مچراس نے شاہ گل کا ہاتھ کیڑا اور وہاں نے آ کے بڑھ گن، سکندر بننے لگاتھا پھراس نے کہا۔"

"اور اُکر تم میہ سمجھتی ہو کہ ہم تمہارا پیچھا ٹھوڑ ویں سے تو بو و قونی ہے تہاری کیا جمیس۔"

یا قوت وہاں سے تیز قد موں ہے آئے بردھنے تھی. لیکن پھر اچانک ہی ایک اور منتی

upload by salimsalkhan

مومل برمھی لکھی تھی....ا جھے گھرے تعلق رکھتی تھی....ا جھی سوچوں کی مال تنی، لیکن در حقیقت بہت ی داستانوں کو ٹھکرانے کے باد جود بعض واقعات ایسے ہوتے ہی ۔ کے فرسودہ یا تلیں بھی حقیقت لگتی ہیں..... عشق بلا خیز زندگی چیمین لیتا ہے، ہوش و ح<sub>وال</sub> چین لیتاہے، بہت سوچتی رہی تھی، بہت غور کرتی رہی تھی، نجانے کیوں دل کو یہ احمال بو گیا تھاکہ شاد گل اب کم از کم اس شہر میں واپس نہیں آئے گا..... کوئی یقین نہیں تھاکہ کہاں ہو گا.... کچھ نبیں جانتی تھی نیکن دل ہے کہہ رہا تھا کہ تلاش کرنے ہے کیا نہیں مل طال شاہ گل کواگر تلاش کرے گی تودہ مل جائے گا، ضرور مل جائے اور یہی دیوا نگی ہوتی ہے جے ہیا۔ كهاجاتا كى الله اور بهن برك چائے والے تھے، تعجب موتا ہے كه كسى اجنبى كے الله مارى جا ہتوں كو چور ديا جائے، ليكن بهر حال اس نے گھر چھوڑ ديا تھا اور نجانے كون ت ا جنبی راستوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی، کوئی بات جو سمجھ میں آر ہی ہو، سب کچ تاریکی میں مم ہو گیا تھا....ایک عجیب س بے حواس دل دوماغ پر طاری تھی اور وہ گھر چھوڈ کر دبے قد مول دروازے ہے باہر نکل آئی تھی، پرچہ لکھ کرر کھ دیا تھااور جمجھا تھاکہ بس یہ کاف ۔ ہے، حواس بیتہ نہیں کہ ساتھ دے رہے تھے یا نہیں دے دہے تھے، سنسان راہ داری میں ا آ گے بڑھتی رہی .... سب لوگ سورہے تھے ، تھوڑی ویر تک وہ بیدل چلتی رہی،اے یقین تھا کہ آخر کار شاہ گل کو تلاش کر لے گی، لیکن ہمر حال ان ساری با توں کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے حواس اس شکل میں کام کررہے تھے کہ بابر کے ماحول سے ہوشیار رہے، جاتی تھی کہ رات کو پولیس کا گشت ہوتا ہے، کہیں بکڑی گئی تو معیبتوں کا شکار ہوجائے گ

خین کی جانب از خیر لیاتھا، گاڑی ساتھ لے جانے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا ۔۔۔۔رات اپنی کی جانب اس میں ایر منبعہ اور ان ایک میں است ہیں ہوارں۔ ایک میں پہنچ گئی، تھک گئی تھی، لیکن اپنے آپ کو سنجالے ہوئے ریلوے اسیشن پر ایمانیٹن بہنچ گئی، تھک گئی تھی۔ لیکن اپنے آپ کو سنجالے ہوئے ریلوے اسیشن پر ں پر ارابی اس نے ویڈنگ روم کی جانب ٹرخ کیا .... آج تک شیر از صاحب کے زیر پلی فی اور پھر اس نے ویڈنگ روم کی جانب ٹرخ کیا .... یر میں ہے۔ اس سے رہر ایک مل کرتی رہی تھی، کون می ریل کہال جاتی ہے؟ بیہ بات نہیں معلوم تھی، تھوڑا سا بدہر ربہ المبار ہوروں کی شکل میں ساتھ لے آئی تھی، المبینی کے بجائے تھیلالینامناب تجھا الان ہے ہی ہی ہی میلا کجیلا ہی بہنا تھا تاکہ لوگ خاص طور سے متوجہ نہ ہوں، ہمر حال ا ، ... ال المبين آنے کے بعدیہ فیصلہ کرنا تھا کہ جانا کہاں ہے؟ چنانچہ زنانہ ویڈنگ روم کے ، بن بی نے میں بیٹے گئی، حالا نکہ رات الحیمی خاصی ہو گئی تھی، لیکن اسٹیشن پر الحیمی خاصی ہے۔ اُن تھی،اس نے میہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سمت کا تغیین تو مشکل ہی ہے، چنانچہ جہاں بھی رُخ بنائے نقدرے فیلے اٹل ہوتے ہیں بلکہ تقدرین مناسب فیلے کرتی ہے، آخر کارجب تكن أزائي تواكوائري وفس بينجي، وبال سے ٹرينوں كے بارے ميں معلومات حاصل كيس، بنی لکن ہوسکے اور جہال کی بھی ٹرین مل جائے بیٹھ جانا جاہئے ہو سکتاہے وقت سے پہلے یہ بدشر از صاحب یا کسی ملازم کو مل جائے ، ہوسکتا ہے وہ لوگ ریلوے پلیٹ فارم کی جانب الأربي اورات روك دين، بهر حال اب اس كے بعد مجھ انتظار كرنا مناسب نہيں تھا .... الماری تھی اور پھر بہت بڑی تیزروشی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی اور تھوڑی دیرے بعد البلیك فارم پر آكر زك گئي ..... لوگ أترنے لگے، بہت ہے دہ مومل كے سامنے ہے لُن<sup>ے تھے اور اس نے بوگ نمبر 13 دیکھی تھی جس میں صرف خواتین نظر آئی تھیں، '</sup> جزئی تعوزا سا فاصلہ طے کر کے وہ اس زنانہ ڈیے میں داخل ہو گئی..... بہت کی عور تیں الرد تعمین، تقریباسور ای تھیں، بہت سے بیچے بھی سورے تھے ..... مول نے اپنے لئے الرجم متحب كادر سمث سكر كربيثه كئ، فكت نهيں بنوايا تقاليكن فكث راستے ميں بھى بنوايا

ج سنر تی، اب جو بھی ہوگاد یکھا جائے گا، کس سے شناسائی کرکے معلومات حاصل کرے م اس و قت یبان سے نکل جاناسب ہے اہم حیثیت کا مالک ہے ور مندروک لیا، گویے عزی آیا ہو گی اور بھر شاید وہ زندگی میں اپنا مقتمد بورانہ کرسکے، جس کے لئے گھرے نکلی تھی، ای عیب سوچ تھی،ایک عجیب خیال تھا تلاش محبوب، زندگی کا مقصد بناکر اگر سفر کا آ<sub>ماز ک</sub> ۔ جائے تو منزل کامل جاتا بانکل ممکن ہے ..... تھوڑی دیرے بعدریل نے سیٹی دی اور پر آہت آہت بلیٹ فارم پرریٹنے گئی، مومل کی نگاہیں رات کی تاریکی میں جہکتی ہوئی ان مربر ر د شنیوں برجمی ہوئی تھیں جواہے نجانے کیا کیا کہانیاں سنار ہی تھیں، شاید آنے والے ورت ک کہانیاں، یا پھراس کے بارے میں کوئی مشکل پیش گوئی۔ رات آستہ آستہ اپناسز لے كررى تحى ..... نيند كا بحلا آئكھوں ہے كيا گزر۔ يمي شكر تقاكه بيٹنے كى جگه مل كئ تحي،ورز يرى مشكل چيش آتى، كميار ممنث مين موجود تقريباً تمام بى خواتين سور بى تھيں ..... چيون چھونے بیج مجمی کجھار چونک کرروپڑتے اور چند کھات کے لئے زندگی بیدار ہوجاتی، لیکن نچروی ماحول، خاموش وہی سنانا، کھڑ گذہے باہر رات بھاگ رہی تھی اور مومل کے دل میں نجانے کیس کیس مجری موجیس موجیس مار رہی تھیں ..... گھر چھوڑ دیا تھااس نے۔ باب اور مہناب اس کے بعد کیا ہوگا ..... کالج میں تعلیم حاصل کی تھی زندگی ذرامحدود تھی، گھرے بابر مجى تنها نبيس نكل محى .... يزندگى كا ببلاسفر تحاجس كا اختيام نجانے كيا مو كا .... نجانے كون ى منزل بوكى .....ا يك جنون ، ايك ديوا تكى تحري إبر نكال كرلائى تهى ، ليكن اب تجو من نبیں آرہا تھا کہ اس وسینے و عریض دنیا ہیں کون سی منزل کا زُرخ اختیار کیا جائے اور ال بات كو بحولا نبيس جاسكنا تفاكه ايك نوجوان لؤئى جاب كاستصد سفر كوئى بهى بواكر تنباب تو فير محفوظ ٢٠٠٠ بهال جاؤل گن، كهال حلاش كرول كا اس ..... برا مشكل بوگا ....ان مشكل دنياش قدم ركه لياب تواب بمت كو آواز دين جائب، ووكبال كيا موكس ووكبال نے کا یہ بالکل نہیں معلوم تھا ..... ساری رات آ تکھوں میں کٹ گئی اور شیخ کے اُ جالے بھیجًا . مجھے ....ریل کی کھڑ کیوں سے نظر آنے والی مسج اتن حسین مخی کہ اس سے پہلے مہمی ایس ان

نبی آبھی تھی .... ویسے بھی آزاد ماحول کے اوگ تھے،ایک کنواری تھسیس نگا:وں کے بنی آئی تھی ایک کنواری تھسیس نگا:وں ک بنی آئی تھیں ..... خوا تین جا گناشر وئی بو گئیں ..... تھوڑے بی فاضعے پرایک یخ تیم نبیل آئی تھیں،اس کے جد برزراؤ چڑ مرفاتون نے منہ بھاڑ کر جمابی لی اور نچراد تر اُد تر اُد تر اُولئے لگیس،اس کے جد برزراؤ چڑ مرفل بر بردی توانہوں نے مسکراکر مومل سے کہا۔

ن کا ظرموں پر پر کا ہوگی ہوئی ہے، ذراکلی کر لول ... بیان کھاؤں گی۔ "موس نے ابریکی نیخ پانی کی ہوگی ہوئی ہے، ذراکلی کر لول ... بیان کھاؤں گی۔ "موس نے بیدئ ہے بیٹ کے بیٹج رکھی ہوئی ہو آل نکالی اور ان کی جانب برحادی .... عمر رسیدہ بیٹن نے مند میں پانی لیااور پھر اور حر دیکھنے لگیس، اس کے بعد انہوں نے بیٹج رکھے بیٹ کا ان کوا محایا اور پانی کی کلی اس میں کر دی، مر خ رنگ کا پانی اس میں سے نمو دار ہوا تو بیٹ کا کا ان کھانے کی عادی تھیں کہنے لگیں۔

"آگھ کلے پان نہ کھالوں تو صحیح معنوں میں آنکھ ہی نبیں تھلتی..... بجین کی عادت سے "مولی نے ابھی کوئی جواب نبیس دیا تووہ بولیں۔

> "م کبال جار ہی ہو۔" "تی بس وہ ذرا۔"

"ميال ما تحدييل\_"

ارج نبیرے" میں نبیریا۔

"اکیل سفر کرر بی ہو۔" خاتون پولیس والوں سے زیاد و متحس تحیں۔ "جی بال۔"

"گرجا کہال رہی ہو\_"

" ووالب المول کے ہاں" مومل کو یہی بات سو جھی تھی، لیکن خاتون کے ہونوں بر 'بُد مجت نجری مسکر اہمت بھیل گئی۔

"ایں ۔۔۔ ، تو پھر کیسے جاؤگ ان کے ہاں۔" "دی لکھ دیا تھا کوئی نہ کوئی لینے آجائے گا۔" "اجهااجها.... شمس آباد بہت بڑا ہے بٹی .... خیر ماموں تمہیں نظر انداز تو نہیں ے۔ " یہی ہو سکتا ہے کہ مامول نہ آئیں ....اصل میں بہت بوڑھے آدی ہیں دد۔" "بیٹادیٹا نہیں ہے کوئی۔" "بنیں یہی توسب سے بردی پریشانی ہے۔"مومل نے کہا۔ "اعلاع سے اگر نہ مینچے بیچارے تو کیا کروگ۔" "كى سرائے وغير ويس جاكر قيام كرول كى ..... مامول جان سے بہت محبت كرتى . ہوں، میں بھی مجھے احساس ہے کہ ان کے بڑھا یے کاسہار اکوئی نہیں ہے۔" "الله الله ..... برى مت كى ب بى تم في -" مومل في عفيلى نگاموں سے خاتون كو ریکھا....دوسری باربیے تکاسوال کرر بی تھیں مومل نے کہا۔ "نوکری کرتے ہیں۔"

اپناکاروبارہے۔

لین پہ نہیں ان کی نظر کمزور تھی یا پھر وہ بہت ہی معصوم فطرت تھیں۔
"تین بچے ہیں۔"مومل نے جواب دیا ..... تھوڑی دیر گزری تھی کہ اور بھی عور تیں باگئے لئیں، پھر روشنی بوھتی گئی اور دن کے دس بچے کے قریب نکٹ چیکر آگیا ..... مومل نے نہایت عاجزی سے اسے سمس آباد کا ٹکٹ بنانے کی در خواست کی اور پینے اس کے حوالے نہایت عاجزی سے اس خاتون سے ایک فائدہ ہوا تھا کہ اس کے علم میں شمس آباد کا نام آگیا مرانگہ نوئی میں مشمس آباد کا نام آگیا کہ فران کی کی اندراندر بھول گئیں کہ ان کی کسی لڑی سے ملا قات ہوئی تھی ..... کیا کرتی، کیانہ کرتی، بہر حال مشس آباد آیا اور نیان ایک سے کے اندراندر بھول گئیں کہ ان کی کسی لڑی سے ملا قات ہوئی تھی ..... شمس

"اچھااچھا....کتنے بچے ہیں۔" خاتون نے پھر پوچھا..... مومل نے انہیں گھور کر دیکھا

جہاں تھے ہوہ کر میرے لئے کوئی نہیں ہے .....کاش میراکوئی بیٹا ہوتا تو تھے بہو بناکر گر لے آتا ..... تیری جدائی کے بارے میں سوچتا ہوں تو بس کیا بتاؤں ..... بیٹی کہال رہتے ہیں تمہارے ماموں۔"

". ين ده-

بدل سن عمر کا ار بدا ہوا کہنے لگیں۔" مرک ہاں سن عمر کا ار بدا ہوا کہنے لگیں۔"

"وہاں میرے بیٹے، بہورہتے ہیں....اصل میں بات وہی ہے کہ اولاد کو جنم دو، پالو پور اور یو بیاں میرے بیٹے ہیں میرے اللہ کے فضل سے دو کی تولے کرازُ اور بیویوں کے حوالے کر دو..... تین، تین بیٹے ہیں میرے اللہ کے فضل سے دو کی تولے کرازُ می اور اب بیٹے یہ بات بھول گئے کہ مال کے بیٹ سے جنم لیاہے جانتی ہو ..... ہوا کیا۔ "
" نہیں ..... "مومل کواب ان خاتون کی باتوں میں دلچیں محسوس ہونے لگی تھی ..... کم از کم ذرا ساذ ہمن ہی بیٹ رہاتھا۔

"تمہارے ماموں مثم آباد کس جگہ رہتے ہیں۔" "بس ایے بی چی جان جھے گلی اِ محلے کانام تویاد نہیں ہے۔" کوئی بری نظر اسمی تیری طرف تو برا ہو جائے گا۔ آجا۔ "اس نے اس انداز بیس کہا کہ اول نے قدم خود بخود اس نے ساتھ چیس پید ۔ اس ان کانپ رہاتھا، بیری مشاق بیس ان اور بارش تیز سے تیز تر ہوتی جار بی تھی ، میر رسید ، آوی ایک جیور نے نئے رائدر داخل ہو گیا۔ ۔۔۔ سامنے ہی سائبان پڑا ہوائی اسس وہ سائبان بی ایک ایک جیور اور اس میں کادر دازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ۔۔۔ سامنے ہی سائبان پڑا ہوائی ۔۔۔ وہ سائبان میں کادر داخل کے بعد وہ باہر نکا اور بولا۔

'' بریہ تو بتا توجائے گی کہاں ۔۔۔۔۔ گھر کہاں ہے تیرا۔'' '' یہاں میرا گھر نہیں ہے ۔۔۔۔ بہی باریباں آئی ہوں۔'' ''مگر کسی کے گھر تو آئی ہوگ۔''

"ده بی تویاد نهیس رہا۔"

"ياد نهيس رما\_"

ہاں.....''

"كُونُ ملا، جاجا، تايا تو ہو گانه تير اسسنام كيا تھناس كا\_" "لبن. سنذ رير خالن\_"مومل كے منہ ہے يہي الفاظ نكل سكے تھے\_

"نذری خان کیا کر تاہے۔" "نذری خان کیا کر تاہے۔"

"کہیں نوکری کر تاہے۔"

"مُر بیٹابات کچھ سمجھ میں نہیں آرہی خبر ..... چل کوئی بات نہیں میں ابھی آیا۔"
الزُماأَدِی اندر چلاگیا.... مومل کاول کانپ رہاتھا.... نجانے کیوں اے کچھ عجیب سالگ رہا فعالیہ موجی تحقیم کے بعد عمر مالگ دہا میں موجی کہ کہیں کوئی گڑ بڑنہ ہوجائے .... ہمر حال چند کمحوں کے بعد عمر مرد اور مراد موجائے اللہ موجائے

"كرواتواكك بى ہے چل آجااندر آجا۔" "بين باباجی ميں يہال ٹھيك ہوں۔" "ارك پاکل آجا..... يہاں اندر آجا۔"

آباد ربلوے بلیف فارم براتر آئی ..... انسانوں کا ایک سمندر موجزن تھا، لا تعداد مکانات ۔ د کانوں کی قطاریں، لیکن یباں کوئی ایسا ٹھ کانہ نہیں تھاجو اس کا اپنا ہو ..... سرائے وغیر ہ کے بارے میں سوچا تو بدن میں کمپکی طاری ہو گئی ..... بھلاسرائے یا ہو مل میں کسی اکیلی، نوجوان . ازی کا کیا کام۔" ہائے اللہ ..... یہ کیا کر ڈالا ..... کہیں اس دیوا تکی میں تباہ و ہر باد نہ ہو جاؤں .... گهر چيوز نا بهلائس کام کا تھا..... مشعل تھی، شیر از صاحب تھے، کسی مشکل میں ساتھ دینے والے تو تیے یہ لوگ .... اب یہاں آگر کہیں غلط ہاتھوں میں لگ گئی تو شاہ گل تو کیا لے گا زندگی برباد ہوجائے گی ..... آ تھوں میں آنو جرآئے، چلتی رہی کوئی بات سمجھ نہیں آرہی متى ..... آ سان ير بادل جيهائے ہوئے تھے، اگر و عوب ہوتى توگر مى بھى برى طرح يريشان كرديق ... . فضامين حبس طارى تفا .... اسليشن سے كافی دُور نكل آئی اور دل سے دُغانيں نكلق ر بین که البی کچه ہو جائے ، کوئی ایساسہار امل جائے جو عار ضی ہی سہی ..... کیکن رات گزار نے كالخداند تو موجائے .... كياكروں كس سے كبول ... بادل تھے كد جھكے حلے آرے تھ، اند سیری چیار ہی تھی اور اس بات کا مکان تھا کہ بارش شروع ہو جائے ..... کافی فاصلے یر ایک تھنادر خت نظر آیا تو نجانے کیوں قدم اس کی جانب بڑھ گئے ، لیکن جیسے ہی در خت کے نیچ مینی ..... دل کانپ اُٹھاوہی ہواجس کا خدشہ تھا ..... بارش شروع ہو گئی، موٹی موٹی بویدیں زمین پر مپ مپ کر کے بڑھنے لگیں اور مٹی کی سوندھی خوشبو فضاؤں میں تھیل گئی، کچی اور · کھلی جگہ تھی .... خوشبوار تی رہی اور مومل در خت کے بنیچے کھڑی ہو گئی.... کچھ ہی لیحوں کے بعد در میانی عمر کاایک آدمی چھتری ہاتھ میں لئے تیز تیز قدم اٹھا تا ہوااس طرف آیا.... مومل کود کیحااوراس کے پاس مین گیا۔

"ارے بیٹا!اکیلی کیسے کھڑی ہے تو ....اس نے کہا کوئی جواب دیناضر وری تھاوہ مضمل البجے میں بولی۔

"باباتی!راستہ بھول کراد هر آگئی ہوں ..... بارش زک گی تو چلی جاؤں گی۔" "آمیرے ساتھ آجاوہ سامنے میر اگھر ہے ..... چھپر کے بنچے کھڑی ہوجا ....اکہل

البید امل میں بارش-" البید اسا جید است و بیت بید بارش آسانی ست بند نتیم بوکی است ته بیال جاتاب ازب بی کفر ہے تو چلی جاف سے بارش شمس آباد کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو ایا ازے کو کانامیا دیمال سے زیادہ ہے۔"

> "-رين رل" "کي نيان-"

" آنجی .....ارے فی فی گھر جا کر ہناہ او بارش رکنے کی نتین ہے ،اگر خوف محسوس ہوج ایار گھر آئیں آسپاس ہے تولاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں حمہیں۔"

" بنبی مولوی صاحب میں مسافر : ول ..... بشس آباد میں پہلی بار آئی :وں، کہیں اور ابنا تی طلق کا بار آئی :وں ، کہیں اور ابنا تی نام کا طلق کے عشم آباد کے ریلوے اسٹیشن پر اُتر منی۔ "

انا - "مولوى مساحب حير ان كن ليجه مين بولي \_ " "نمابل-"

الكامرومين بتمهارت ساتهد"

مناجم مراء

"منیں باباتی میٹنی فحیک ہے۔" "دماغ خواب جواہے تیے انہا سچل انہہ۔" بوڑھے آدمی نے اس کا بازہ کیار لیاہ ، اے افعائے کے لئے: ورائکائے انگا۔

" تِجِورُ وو مِجْهِ ... تِجِورُ دو .... بين اندر المبين جالال كل-"اس في زور سته بمراج والر بورُها آون برن طرح زمين به عاكر ااور اس كامنه زمين سه كلمرالا تو خوان أكل آيا .... وو وونوالها تقول ت مريكا أرسيدها ومهاتوه ومل وبال ت دواري كاور سوت مجمع بغير أيا طرف دوزنے تلی .....ول بیک ہے کی طرح کانپ رہا تھا..... بارش بری طرح تا بھیکو رہی تنی ... آن کی آن می اباس شرابور ہو کیااور وہ سخکمن سے چور ہو گئی، کیکمن وہ دوزرین تعي .....ايك جيب ساجنون اس پر سوار تعا .....ا چانك على مسجد كي ميرجيون سي قريب كانج لر ووزی ... مذان کی آواز أنجر می تحی،اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مسجد کے قریب ہے، انین بهم عال دووبان ایک محفوظ مجله و کلجه کریفاموش جو گنی.... محنندی بارش تقمی و تیز جوانمیں مجل ری تھیں، لیکن ودان تمام چنے وں سے بے نیاز، مسجد کے زیر ساید خاموش کھ کی دونی تقى ... ، مورت ئے ذہن ہے سو جا تھا.... مورت كل أنكح ہے و يكھا تھا اور جو آ لكھ اس كل عانب أعنى تقى دوكس بوزيج بزرك كي آئلجه قبيل نقى، بلكه اس آئليه ميں بوس انگزائيان ك ريق تحى . . . ممر كا كوني تغيش نهيل دو تا شيطان عمر نهيل و يجمّا ، به كانه اس كا كام بـ .... ن کا تا ب اور عم کی کہانیاں تر تیب دے دیتا ہے کہ بھی اس کا منصب اور میں اس کا عمل ، اور حما معنم امیاانسان میلم تها،اس نے مبت سے سی لوجوان اوکی کے سریر باتحد فہیں رکھا تھا، بلكه اس كانداز من كواور بن تناوراس كواور كو محسوس كرايا أيا تعااليكن غانه خداان برك باتواسات بأك تعادوي بمي عشاركي فماز كاوقت دو چكا تعااور موزان في اذاان وي تقييس منجدے دروازے کے باہمیں ست تعوز اسا سائبان تعااور اس سے بارش کے قط نے لیگ م ب تھے، لیمن اتنی مبکد منہ ور تھی کہ دیوارے چیک کر کھنے ہی ہو جاتی تو بارش ہے نکی ملنی همي .... تيخ بارش کي وجه سے تسي لمازن في مسجد کي جانب زن نبيس کيا اور مسجد کا دروازو

ن تکافی نہیں فرمائے گا، یہ لباس اتار کر چادر اوڑھ لیجئے اور لباس ہمیں دے دیجئے ..... ہُرْ کر ہابر ہر آمدے میں پھیلادیں گے .... صبح تک خشک ہو جائے گا، آپ کے جسم پر چپکا برالہاں کھ موزوں نہیں لگ رہا۔ "مومل ساری جان سے لرزگئی پھر بولی۔

"نہیں مولوی صاحب بے حد شکر یہ میں بالکل ٹھیک ہوں.....البتہ اگر آپ اجازت اِبَ تِرِیہ چادر میں اپنے بھیکے لباس پر اوڑھ لوں۔"

"آپ جیسامناسب سمجھیں ..... ہم تو بیہ سوت رہے تھے کہ آپ کالباس ختک ہو جائے آپ اسے پہن لیجئے گا۔"

"شکریہ میرالباس میرے بدن پر ہی خشک ہو جائے گا۔" مومل نے سادگی ہے کہا، مگر ادان صاحب آہتہ ہے مسکراد ہے اور بولے۔

"بالناس میں توکوئی شک نہیں ہے ... ماشا ، اللہ نوجوائی کی عمر ہے ، اس عمر میں توبدن ایک نیخ ہوتے ہیں ، لباس چند لیحول میں خشک ہوجائے گا۔ "مولوی صاحب کے یہ جملے ایک شخ ہوتے ہیں ، لباس چند لیحول میں خشک ہوجائے گا۔ "مولوی صاحب خوامیں بھی اسم منگوک اور عجیب تھے .... مومل کے ذہن میں سناٹے آرہے تھے .... فانہ فدامیں بھی نیخان ہوتا ہے کیا ہوگا ۔... مولوی صاحب چو لیج بانڈی منہاں بھی آگر بناہ نہ ملی تو کیا ہوگا .... مومل اس خیال سے جب رہی کہ تھوڑا سا کھانا منہ کی کہ تھوڑا سا کھانا

"اوہو! آئے آئے۔۔۔۔۔اندر آجائے۔۔۔۔۔ادھر آجائے۔۔۔۔۔ادھر آجائے۔۔۔۔۔ تو بڑی پر بیٹائی کی بات ہے۔۔۔۔۔ آئے آپ اندر عل کر ہو چھوں۔۔۔۔۔ کہاں جارہی تھیں۔۔۔۔۔ کس جگہ جاناتھا۔۔۔۔ کہاں از گئیں۔۔۔۔ مولوی صاحب کے لہج میں ہمدردی تھی، اے لے کر اندر آگے۔۔۔۔۔ یہ ان کی ابن رہائش گاہ تھی، ایک جانب بیٹنگ بڑا ہوا تھا، لکڑی کی بنچیں رکھی ہوئی تھیں۔۔۔ یا سے ایک چولہاد غیرہ نظر آرہاتھا۔۔۔۔۔رہائش گاہ کا ایک ہی دروازہ تھااور سے مولوی صاحب کی مامنے ایک چولہاد غیرہ نظر آرہاتھا۔۔۔۔۔رہائش گاہ کا ایک ہی دروازہ تھااور سے مولوی صاحب کی کل کا کنا ہے تھی، خود ان کی عمر چالیس بینتالیس سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔۔۔ انہوں نے ایک نگاہ مومل کودیکھااور پھر کھوے گئے۔۔ .۔

"بردی غم ناک بات ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سے آپ باہر کھڑی ہوئی ہیں،اندر کیوں نہیں آئی تھیں آپ۔"

" نہیں مولوی صاحب!ویے کیا مجھے یہاں ایک رات پناہ مل سکتی ہے۔"

"کیسی باتیں کرتی ہیں آپ آرائم سے یہال تشریف رکھیں ..... آپ مہمان ہیں ہماری ..... آپ مہمان ہیں ہماری ..... آپ بیٹھ جائے .....اف ہو! آپ کا ابن تو شرانور ہورہا ہے ..... مردی کا موسم بے شک نہیں ہے لیکن ہوالگ کر بخار بھی آسکتا ہے، آپ بیٹھے تو صحیح ہم غیر نہیں ہیں۔"

."\_3,"

"میرامطلب ہے آپ بھی مسلمان ہیں کیانام ہے آپ کا؟" "مومل\_"

"بخدااس کے علادہ اور کوئی نام ہونا بھی نہیں جاہئے تھا، آپ کا کنول کے بھول کا طرح نازک اور شفاف ..... نام سن کے آپ کا کنول کے بھول جیسا ہی تصور اُ بھر تا ہے ... مولوی صاحب نے جرب زبانی کرتے ہوئے کہا"۔

"اچھامیہ بتائے آپ نے کھانا کھایا ہے۔" "جی ہاں شکر ہی۔" ارائے نبیں جانتی تھیں۔" اربی تھیں۔" "آباس"" دنی بی شدہ ہیں۔" دنی بی شدہ ہیں۔" "مومل نے احتیاطاً کہا۔ "جی۔"مومل نے احتیاطاً کہا۔ "شاید شوہر سے تبجہ نارا نسکی ہو گئی ہے… مینے وغیرہ جارتی ہول گ۔"

" ٹی نبیں۔" " نو پجر ساس بہو کا کوئی جھٹز اج۔" " نبیں مولوی صاحب ایس کوئی بات نبیس ہے۔"

« نی<sub>ر</sub> آپ جاننے ہم یقین نہیں کریائے ۔ جینئے آپ کو تنگ نیہ کریں..... اچھا پیمر نے بنیر۔ "مولوی صاحب کروٹ بدل کرلیٹ گئے ... نیجانے کیابیت ری تھی ان میر، لیکن ، وار برجو بیت ری تحتی وواس کا ول بی جانبانتها آوا کیا کر جینهی بیون میه... - کیا کر جینهی ا ا بن التحريه كول نكل بول آخر من ..... كيا تلاش كرنا حيا بتي بول..... شاه كل أكر كحر ت بم گیاہے تو نیاوہ مجھے مل جائے گا،ایک ہے متصد سفر کرری بول میں ، ...ایخ آپ ا بنم م نظرے میں وال رکھا ہے لیکن الیکن ایک بات فربین میں ہے ... عزت آ بروگ ا فنت أرول كى، جوكر بينحى بول ووتو غلط كياسي من في ليكن آسانى سى كے فريب المنظم المعلم المسلم ال مریک دالت میں کبیں نیند آتی ہے ۔ کرونی بدلتی ربی .... باہر بارش ہور بی محی اور نبرانی سخت تحی کیونکه حجت بر سخت آوازی بیدا بوری تخیس، البته مولوی صاحب آی<sup>ر ہون</sup> رہے تھے، لیکن نسخ کی روشن نی<u>تو نے سے پہنے</u> آخر کار مول کی آئکھیں میں نیند نزئن استاندازو نبیس تھا کہ مولوی صاحب کیب اینے اور کب اپنے معمولات ہے۔

معد تن ترجائے قوقانی پیرابوج نے میموں قربے شک تھی سیرحال مواون کے مسئل سیری کر مار کے مسئل سیری کر مار کے مسئل سیری کر مار کے مسئل سیری کر ہار کے مسئل ہے کہ میں اور مرفی کا قور مدا مواونوں کے مسئل سیری کر گئی ہی تا تی ہی اور میں ان کا کھانا ہوتا ہے ۔ اس بیر حال چند لقمے زہر مار کے اس نیجی سیری تھی کہ ہوئے ہوا ہے رہا والے سیری تھی کہ میں جن ہوئی تو حالات کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے ، مجو کے پیاسے رہا والے بیری بھی ہوئے تواس وقت تحوز اسکون میں بیری بھی ہوئے تواس وقت تحوز اسکون میں بیری بھی ہوئے ہو اور الفیظ تسلی بخش ہوئے تواس وقت تحوز اسکون میں بیری بھی بیری بھی ہوئے کو ان ہوئے کے بیرے کھی بیرا تو مولوی صاحب آگے بڑھ آگے۔ اس بیت مجر کر کھانا نہ کھانا نا شکری ہے۔ "دریے کی بیری مولوی میں جب حدثوان شری ہے۔ "میری مولوی میں جب حدثوان شری۔ "
"میری مولوی میں جب حدثوان شری۔"

" في ال آب آرام بينج أو ورويجة تكف بنه يمجة ..... جاور بهى بُعيك جائ لَّى باله ورود واور عد المجيّد"

"ب حد شمريه آپ آنگيف توب شك دو گاه"

" فعق نہیں جائے ہو کر بیٹ برایت جائے ۔ " ہی تو جا بہا ہے کہ آپ ہے بہت ہو تی بہت کی جو تی بہت کی ہوئی ور کی کھوٹی اور بیٹ ہے وہ بہت ہو تی ہوئی ور کی کھوٹی اور بیٹ ہے وہ مجد کے سے وہ تی ہوئی جا کر سوجاتے لیکن یہ شخصیت مشکوک تھی ۔ آوا بوشیار ر بن ضرور ن خرور کی جو بہت کے اور جو تی بہت کے اور سوجاتے لیکن یہ شخصیت مشکوک تھی ۔ آوا بوشیار ر بن ضرور ن اور تی ہوئی ہے اور جو تی اور موجاتے کیکن یہ شخصیت مشکوک تھی ۔ آوا بوشیار ر بن ضرور ن اور ن سے دور ن سے اور جو تی اور موجاتے کیکن کے اور کھوٹی آرام کھی و در کا ہے ، گزر نے والا وقت کو در سے جو اور کو تی مولوئی صاحب کی آواز انجر بی ۔

"آپ سوئی تونییں زرل گرانجی'" ....

" بَنْ نَبِيلٍ- "وو بلد يُ سے أَنْحَهُ كَرِبِيغِ كُنْ لِهِ

"ارے ارے بارا یہ مقصد نہیں تی آرام کیجنے گا ۔۔ بہم یہ سوی رہے تھے کہ آپ ۔ ب آب برے میں پوچیس سے معلوم کریں کیٹس آباد میں فلط کیسے اُٹر گئی تحمیل آپ ۔ آ

مصردف ہوگئے۔ دن کے آٹھ بچے مول جاگ گئی تھی اور ای وقت مولوی صاحب بھی نمودار ہوئے تھے .... مسکر اکر بولے۔

"اوہو"، بڑے صحیح دفت پر آئے، یہ پوریال اگر شمنڈی ہوجاتیں تو ابنا مزہ کو بیٹھتیں۔ "بیجے آپ کے لئے ناشتہ لائے ہیں۔"

"آپ نے بلاوجہ زحت کی۔"مول بولی تو مولوی صاحب بنس پڑے۔

"واقعی کھانا بینا بھلا کیا حیثیت رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ تو بیکاری با تیں ہیں ۔۔۔۔ جائے عزیزہ تکف ایک حد تک ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بے مقصد اور بیکار چیز بن کررہ جاتا ہے جائے ۔۔۔ منہ ہاتھ وصولیجے، سب بچھ تیار ہے ۔۔۔۔ آپ کو اندازہ ہے کہ باہر کیس بارش بور بی ہے۔ "بارش واقعی رُکی نہیں تھی اور اس کی آوازی بڑی زور و شور سے سال بارش بور بی ہے۔ "بارش واقعی رُکی نہیں تھی اور اس کی آوازی بڑی ہوئے تھے ۔۔۔۔۔ بیر حال مومل نے زیادہ بحث کرنا متاسب نہیں سمجھا اور منہ ہاتھ وغیرہ وصوکر ناشتے میں بہر حال مومل نے زیادہ بحث کرنا متاسب نہیں سمجھا اور منہ ہاتھ وغیرہ وصوکر ناشتے میں مغروف ہوگی ۔۔۔۔ مولوی صاحب مسلسل اس کے گر دیچکر لگار ہے تھے، باہر گئے تھے اندر آنے اور پُھر ہولے۔

"خداکی پناوذرابارش کے رنگ تودیھے۔۔۔۔۔ایالگتاہے جیے اس کے بعد مجھی نہ برے
گ - بری طوفانی بارش ہورہی ہے۔۔۔۔۔ ہم تو آپ کے لئے پریشان ہیں کہ آپ کیے واپس
جائیں گ۔"مومل نے سہے ہوئے انداز میں مولوی صاحب کا چروہ دیکھا، ۔۔۔ بہر حال خاص
مشکل کا شکار ہوگئی تھی، اپنے کئے پر پشیمان تھی لیکن اب واپس جانااس کے لئے ممکن نہیں
تقا. بارش ساداون ہوتی رہی۔۔۔ مومل نے کئی بار باہر قدم نکالے لیکن مزکوں پر کمر کم
تک پانی جمع تھا ، مومل ویسے ہی پانی سے ڈرتی تھی، اس پانی میں اتر نے کا تصور بھی نہیں
تریق تھی۔۔۔ بس ول ہی ول میں لرزتی رہی اور دعامانگی رہی کہ جو پچھ ہو چکا ہے وہ ایک
خاندان کی ہر بادی کا باعث تو ہے گائی لیکن عزت ہی محفوظ رہ جائے۔۔۔۔ مولوی صاحب
خاندان کی ہر بادی کا باعث تو ہے گائی لیکن عزت ہی محفوظ رہ جائے۔۔۔۔ مولوی صاحب
خاندان کی ہر بادی کا باعث تو ہے گائی لیکن عزت ہی محفوظ رہ جائے۔۔۔۔ مولوی صاحب

آنا تھا اور بعض او قات رسر ورت سے زیادہ ہوجا تاتھا ۔۔ مواوی صاحب نے اللہ ہو ہا تھا ۔۔ مواوی صاحب نے اللہ ہوت میں بھی صاف شفاف الباس بہنا اور شاید کوئی بہت تیز خوشہولگائی اور النازاب موسم بیس بھی تھا ۔۔ کھانے و نمیر و سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ بے تکلفی البیس سرمہ بھی تھا ۔۔ کھانے و نمیر و سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ بے تکلفی اور بولے۔ مول کے پاس بیٹھ گئے اور بولے۔

ی بوں نہ ہم اوگ با تیں کریں۔۔۔۔

انتہائی دُور کرنے کا بہترین ذریعہ گفتگو ہوتی ہے، کیوں نہ ہم اوگ با تیں کریں۔۔۔

ہم انان وقت کو سمجھ لے تو بڑا احجھا ہو تا ہے۔۔۔۔۔ ہمارا خیال ہے کہ یا تو آپ شوہر سے طاق و فیر این بیں ایک دوسر سے احول سے فرار ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ ویسے ہم اس کے قائل ہی کہ اگر ذہنوں میں ایک دوسر سے کے لئے گنجائش نہ ہو تو دوری اختیار کر لینی چاہئے۔۔۔۔۔

ہم کہ ہی خادی ہوئی تھی ایک وقت، لیکن ہماری اپنی ہوی سے نہ بن سکی۔۔۔۔۔ ہم سید سے مرد کے موذن اور وہ محتر مہ زمانے کی رنگینیوں سے آشنا۔۔۔۔۔ ٹیلی ویژن، وی می آر ہو بھی نہیں سکتی تھی، چنانچہ یہ محتر مہ ہمارے ساتھ نہ رہ سکیں اور طلاق ہوئی گئیں۔۔۔۔۔اس وقت سے ہم تنہاز ندگی گزار رہے ہیں اور کی ایے ساتھ کی تلاش کی بین اور کی الیے ساتھ کی کہ اپنا تواختیار میں میں یہ ہے کہ آپ کود کھے کر دل ایسا ہے اختیار ہوا ہے کہ اپنا تواختیار میں میں یہ ہے کہ آپ کود کھے کر دل ایسا ہے اختیار ہوا ہے کہ اپنا تواختیار میں میں میں یہ ہے کہ آپ کود کھے کر دل ایسا ہے اختیار ہوا ہے کہ اپنا تواختیار میں میں میں میں یہ ہے کہ آپ کود کھے کر دل ایسا ہے اختیار ہوا ہے کہ اپنا تواختیار میں میں یہ ہے کہ آپ کود کھے کر دل ایسا ہے اختیار ہوا ہے کہ اپنا تواختیار میں ہیں ہے کہ آپ کود کھے کر دل ایسا ہے اختیار ہوا ہے کہ اپنا تواختیار میں ہیں ہے کہ آپ کود کھے کہ دل ایسا ہے اختیار ہوا ہے کہ اپنا تواختیار میں ہیں ہیں ہے کہ آپ کود کھے کہ آپ کود کھے کہ آپ کور کھے کہ کور کھے کہ آپ کو دکھو کور کور کی کور کی کور کھی کور کی کور کھی کور کھیں کور کھی کور کھی کور کھی کور کھی کور کھی کور کھیں کور کھی کور کھی

"آب کیل باتیں کررہے ہیں آپ تو اللہ والے ہیں..... میں شادی شدہ ہوں اور ایر شرک شدہ ہوں اور ایر شرک فضل سے زندہ اور حیات ہیں۔"مومل نے کہا۔

"بول، تو پھر مجبوری ہے آپ یہاں ہے چلی جائے ..... ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کُریزالُ نہیں کر سکیں گے .... ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کو ایک نہیں کر سکیں گے .... ہجائے اس کے کہ بہاری نبیت خراب ہوتی ہم نے آپ کو ایک جائے اس کے کہ بہاری نبیت خراب ہوتی ہم نے آپ کھی ایک جائے ہوا ہوں تھے ہے اُٹھ کھڑی ہوئی باہر مسلسل بارش ہورہی تھی ہے گر جواحماس ول میں جاگا تھا اس کے تحت اب زکنا بالکل مناسب نہیں تھا ..... غصے ہے اُروازہ کول کر باہر نکلی تو مولوی صاحب نے کہا۔

"میر چادر عنایت فرماتی جائے آب اس کی اہل نہیں ہیں۔" مومل نے بدن سے لیٹی

111

"الله إلى توزك كَّى نهين-"
"زر جائے گا-"
"ادر نهيں زکی تو-"
" تو بھی میں جلی جافال گا-"
" نو بھی میں جلی جافال گا-"
" مرکبوں رہی ہے کیا میں مجھے بھیٹریالگ رہا ہوں۔"
" نی ..... نہیں۔"
" جل اندر۔" وہ آگے بڑھ کر بولا اور مومل کے ہوش گم ہوگئے۔

"بن نہیں جاؤں گی.... نہیں جاؤں گی۔ "اس نے روتے ہوئے کہا۔

"بائل، بے وقوف ہے ..... چل آ جا۔ "اس نے بے تکلفی سے مومل کا ہاتھ کیڑ ایا.....

اند کی گرفت اتن سخت تھی کہ ہڈیاں ٹوٹی جارہی تھیں.... ایک جھیئے ہے وہ مومل کو انب کر جھونیزی کے ابندر لے آیا.... مومل کے حلق سے مدہم مدہم آوازیں نکل رہی انبی جھونیزی کے ابندر لے آیا.... مومل کے حلق سے مدہم مدہم آوازیں نکل رہی انبی بھی اور نے کی نہیں تھیں بس یوں لگ رہا تھا جیسے آخری کر اہیں ہوتی ہیں۔

"بانی ہیں بھیگی ہوئی ہے گر مصیبت کیا آگئ تجھے اس بارش میں نکلنے کی۔"

مافر ہوں مثم آ بادر بلوے اسٹیشن پر غلطی سے اُتر گئی تھی.... کہیں اور جارہی تھی اُلٰہادگاہ نہیں تھی، بس یہاں تک چلی آئی۔"

"اچھااچھا.... ٹھیک ہے تھیک ہے ۔.... ویکی وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں ..... یہ چار پائی النہ النہ کا کہ تو کون ہے کہاں النہ کیڑے بدل لے اور بالکل فکر مت کر میں یہ نہیں پو جیموں گا کہ تو کون ہے کہاں سائن ہے، کہاں جارتی ہے کہ تو اکیلی کیوں ہے ۔.... ایک بات بتا کوئی بھائی ہے تیرا۔ "
منائن ہیں ہوال تھا مومل کی گرون خود بخود نفی میں بل گئی۔ "بھائی نہیں ہے۔ "وہ بنسا بھر بولا۔

المراب ا

بدنی جادر نیچ بھینک وی اور اس کے احد باہر نکل گئی۔... سرو کول پر بہتے ہوئے پانی میں قدم برھانا ہی مشکل تھا نیکن دو کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ رہی تھی ..... کچھ نظر نہیں آرہا تھا، برھانا مہی ہما، سن بَد وَفَي نُرَها بھی ہو سکنا تھا، جلواجھا ہے ایسے ہی کسی گڑھے میں زندگی غروب ہو جائے اور وقت اپناید سفر ختم کرے،اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو گی ..... بہر حال ۔ سوچیں جاہے کتنی ہی جذباتی ہوں زندگی ہر حال میں اپنا تحفظ جا ہتی ہے ۔۔۔۔۔ خوف سے دل و هرک ربا تھا، اچانک ہی ایک جگه روشیٰ نظر آئی .... یه روشیٰ ایک چھپر کے بیتیے ہور ہی تھی. جیوٹی ساک جیونیزی کچی مٹی کی دیواریں جن کے سامنے یہ چھیر پڑا ہوا تھااور اس ے نیچے بلب جل رہا تھا ..... وہ تیزی ہے آگے بڑھی اور اس پناہ گاہ میں جا کھڑی ہوئی .... میرے معبود غلطیاں توانسان ہی ہے ہوتی ہیں، مگر میں کیا کرتی جس غلطی میں میں مبتلا ہوئی ، ہوں.....وہ تو عجیب ی ہے پیتہ نہیں سینے میں دل کا کیا مقام ہے لیکن اگر میری سے در بدری دل ہی کی مربون منت ہے تولعنت ہے اس دل پرجوانسان سے اس کے سارے رشتے چھین لیتاہ اور کسی ایک کے لئے اس طرح بے اختیار ہو جاتا ہے کہ سارے اختیار چھن جاتے ہیں جس مصیبت میں گر فآر ہوئی تھی اس میں زندگی ہے نفرت سی ہوتی جار ہی تھی.....وہ چھپر کے نیچے کھڑی اپن سوچوں میں گم تھی کہ اچانک جھونپڑی کادروازہ کھلااور ایک لمباتر نگا آدی بابرنكل آيا .... باب كى روشن مين اس كاچېره صاف نظر آربا تقا .... كالارنگ، موفي موفي ہونٹ، جسم پر انتہائی گھٹیالیاس، <u>گلے</u> میں رومال بندھا ہوا..... بزی بڑی جبکدار آنکھوں ہے اس نے مومل کودیکھااور بولا۔

"آ ان ہے نی ہاز مین میں اُگی ہے۔" مومل بالکل گھبر اگئی تھی،اس نے دونوں باتھے جوزتے بوئے کہا۔

> "بب سبل سبارش سبارش سبارش سبارش سبارش " "نقبابر کیول کھڑی ہے اندر آجا۔" "نبیس سبب سبارش، بس میں جلی جاذل گی۔"

## upload by salimsalkhan

ات صرف انسانی ہمدروی کی تھی، کوئی ولی جذبہ نہیں تھالیکن بہر حال انسانوں کو :-ازان ہے مبت ہوتی ہے ..... شاہ گل نے زخمی یا قوت کواٹھایا، بے ہوش تھی ....اس وقت اران الأكما كي طرف و يمحنے والا نہيں تھا، سب مصيبت ميں گر فتار تھے، ايسي عظيم بھاگ دوڑ رہی تقی کہ بس بچھ بھی نہ کہا جاسکے ..... وہ یا توت کواٹھائے ہوئے ایک ایسے گوشے کی ن چل پزاجہاں اس کی دیکھ بھال کی جاسکے، پھر پچٹر کی ایک بڑی سی چٹان کی آڑییں اس . ﴿ نَوْزِي مَ صاف جَكَه و مَكِيم كراس نَے يا قوت كو لٹاديا اور اس كے زخم ديكھنے لگا..... گھنے ' ہل گئے تھے ….. بازوؤں میں چوٹ تھی، سر کے بیجھیلے حصے میں پچھر کاایک نوکیلا <sup>ع</sup>کڑالگا تھا ا المالم بن نو کمیلا مکزا ہے ہو شی کا باعث بناتھا، دوسری طرف خیموں کے شہر نے ایسی آگ النائمی که خدا کی پناه .... شعلے آسان ہے باتیں کر رہے نئے ... جینے پکار کی آوازی ایس تم اکہ کانوں کے بروے بھٹ جانبیں .... مشکل میں گر فارلوگ شور فریاد کرتے بھر رہے غادال وقت شاہ بیر کے مزاریر جتنے عقیدت مند موجود تھے سارے کے سارے ای الفردارُ گئے تھے اور این کو ششوں میں مصروف تھے.....عرس کے موقع پر سر کاری ر بہاریم بھی لگتے تھے .... ہیتال کے احاطے نے فور ان اینا حاطے کو وسیع کیااور ایک کٹے میں آئے سے متاثر او گوں کے بستر لگتے جلے گئے. ... یا قوت کو ہوش نہیں آیا تھا. ... البائل نے ای کے ایا ہے سر کو کسا ۔ یہی زخم شدید تحااور اس سے مسلسل ن المراباتمااور تو کونی حل نظامنهیں منحوزی سی منی اٹھا کر زخم پر رکھی اور پی باندھ

سے بی آئے ہے ویجے ۔۔۔۔ رہمان خان ہے میرانام سمجی ۔۔۔۔ بس اللہ کے بعد تو رحمان خان ان بنا ہیں ہوں میں گر ان بنا میں ہوں میں گر ان بنا ہیں ہوں میں گر ایک میں ہیں ہے ہیں ہیں در واز ہاندر سے بند کر لے اور وہ در کھے وہ کھانے میری بھی ایک ماں تھی ۔۔۔۔ کیا ہیں ۔۔۔ بین کہہ دیا ہے ۔۔۔۔ بیٹ شک تو نے جھے بھائی نہیں کہا، لیکن کوئی بات نہیں ۔۔۔۔ اگر دل چاہ تو کہہ دینا ور نہ مت کہنا ۔۔۔۔ بیں اپنا فرض نہیں کہا کہ دینا ور نہ مت کہنا ۔۔۔۔ بیک بنا ان بنا فرض بیا اور مومل آئے تھے سے پھاڑ کر رہ گئی ۔۔۔۔ بہتر انسان بنوی بنوی ہوں والا یہ غنڈہ کیاان دونوں بزر گول سے بہتر انسان بنوی بنوی ہو گئی نہیں کہہ سکتا ۔۔۔۔ بہتر انسان کی شاخت کس قدر مشکل کام ہے ، کوئی نہیں کہہ سکتا ۔۔۔۔ مومل نے سوچا اور در واز ہا ندر سے بند کرلیا۔



بن من سے بہتر دوااور کون تر ہوستی تھی، سب سے بڑا فخر تواسے بی طاصل بہ بہر مدر بر بڑھ ہے ہوت کہ چھون کر کہیں نہیں جاستا تھ یا قوت کے چہر ہے بہا مصومیت بری ری تھی۔ ووائی کہ نی تب تھی، شوہ گل کا سجھ پی نہیں آت تھی کہ قوت کی محمومیت بری ری تھی۔ ای وقت بالک ای بت کی شخائش نہیں تھی کہ یہ قوت کی کہیں وقت کر کہیں اور چین جو کہی ہو کہی ہو گئی ہوں این بین رہا سے بہل تک کے شام جگ آئی رہے ہے کہی نمایاں تھیں اور شاہ گل مورق رہ تی اس خور کہی ہو گئی ہو گئی میں اور شاہ گل مورق رہ تی کہی نمایاں تھیں اور شاہ گل مورق رہ تی کہی تر اس خرج بہ تھی فرائ ہو گئی ہو تی ہو گئی ہو گئ

" قِ قَت ـ "اور یا قوت نے چونک کر آئیمیں کھول دیں پھر آہت ہے بول اس نے یا قوت کو پانی پلایا تواس کے اندر کافی توان نی پیدا ہو گئی ۔ شاو گل کے سہارے ۔ اٹھ کر بینے گئی اور پھر بے افتیاراہے وو آگ یاو آگئی تو ووائھ کر کھڑئی ہو گئی۔

"شاوگل مير ي من - مينس-"

"اس وقت کی کے بارے میں پچھے معنوم نہیں کیا جاسکی ۔۔۔ تم زخمی نہونے کے جع سے اب تک بے بوش ری بو ، میں تمہیں چھوڈ کر بھی نہیں جاسکیا تھا، نیکن اب فریکا روشنی بوجائے دو ہن لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گا۔" "شاوگل میں۔"

سنو مجھے پکھ نیس مطوم ای وقت سے تمبارے پار بی ہیں رہا ہوں کہ کہت تمبیں پچو نقصان نہ پینچ جائے ، پکھ نہیں مطوم ہے جھے اگر تم جاکر پکھ مصوم کر ، جائی جو تو جاؤی برز ذمہ وری نتم ہو جاتی ہے۔ " وقوت نے رونی ہوئی آئیکوں سے شاگرا

ی<sub>ه هر</sub>بول-"بر میری بال-

"مر مربر الله و میکھو زخیول کے کیمپ سے بوئے بیں ان بین بہت سول کی انہیں اور دیرے بین ان بین بہت سول کی اور دیر المین کیا کیا جاسکتا ہے ، یہ تو وقت پر ای معلوم بو سے گا۔ "یا توت روئے گی اور دیرے اللہ کی اور دیرے اللہ کی کہا۔ المی اللہ کی میراس نے شاوگل سے کہا۔

۔۔ «تم<sub>ان و</sub>قت ہے اب تک میرے ساتھ بی ہو۔"

"-J,"

. پیموں۔ "یا قوت نے سوال کیا توشاہ گل نے اسے چو تک کردیکھ اور پیمر ہوایا۔ مہر کئے کیو تکہ یہی انسانی اور اخلاقی فرنس تھا۔ "

> : أر-

منی الیمن تمبارا شرید ائٹ وگل نے کوئی جواب نہیں دیا ۔ منج کا أجد البجوئے المبار کے عدروشنی بھیل گئی ۔ یا قوت نے کہا۔

منوقی اب تومین اپنی میں اور بینول کو تلاش کر اول سیمیم میر اس تحد دوگ۔ نزوقی نے کوئی جواب نہیں نیا ہے قوت تک ہے جیمین نگا بیں نیمول کی راکھ کی طرف الدنی تھیں اس وقت عقب سے سواز آئی۔

نفر باشرے کہ تم نظر آگئیں ورنہ برامضکل مسئہ چین آج ج۔ "دونوں نے پیٹ کر المرائز مسئے کی نظر آیااک کے چیزے پر جیب سے جیزات تھے۔ ان

مُرت اب تک می تمہیں توش کر تار ہابوں اوبو تمبارے مر پرید پی بند عی میں اباد میں معبورے کے بند عی میں معبورے "
مباریم والت برتاؤ کی تمہیں شب چران اور اپنی ببنوں کے بارے میں معبورے "

ر ابن ال اور بہنوں سے عم میں پاگل ہو گئ ہے ۔۔۔ چلو مستر تم ابنار استہ نا پو۔ " یہ ابن اللہ استہ نا پو۔ " یہ ع المال الما

ن می مجیجے تھے راستہ تو ہم نامیں گئے تیر اسسہ چیوڑ دے اپنی بہن کو سے میا ک ا این آباذ کدو تیری جبلی بناکر میمین کھا جائمیں۔'' میہ آواز نواب جانی کی تھی اوڑے او جہ دریا آباذ کدو بره به زمر آجار ہے تھے ..... ہرا یک اپنی مصیبت میں گر فمار تھا، کوئی کی و بنب متوجہ نہیں ہم ، . . . کے شاہ کل نے نواب جانی کو بھی نہیں دیکھا تھاجوا ہے جاریا تج افراد کے ہمراواس

المناع آب مجلی اس کے عاشقول میں سے تیں۔"

م وقعے مگر ہم ذرا بھاری قشم کے عاشق تیں..... چیورُ وے اپنی بہن کو۔" بين أويد تمباري موكى ليكن الساب كد تحورى على مار كهاتے جاؤاسين ببنوئى \_\_" ۔ " آؤیا قوت! تمہیں اب میراسبارا چاہے ۔۔۔۔ یہ بڑی بذخیبی اور انسوس کی بات ہے کہ از نواب جانی کی طرف بلٹا، کیکن اس وقت نواب جانی کے ایک سائتھی نے پیچھیے شبے چین کی زندگی میں ایسانہ ہو سکا، آؤاس نے یا قوت کا ہاتھ بکڑا تو یا قوت ایک دم بیجے مگاز رائی پر ہاتھ ذالا ..... سکندر واپس پلٹا تواس کے بیٹ پر لات پڑی ..... نیمر منہ پر بالديدار كُونساادراس كے بعد جو بونا تما وہ شروع بو گيا.... سكندر اور نواب جاتى كے البج مخضي البية نواب جاني موتجيول برباته بجيرت بوع كبدر باتحا

"مرتے وقت شب چراٹ نے یمی وصیت کی تھی مجھے اور کہا تھا کہ جو کام ووزند کی نیم اس کی موت نیموں کے شبر میں آ جاتی تواجیعا تھا یہاں مرنے آئے تیں، ہو تی نہیں کر سیں،انسوں موت کے وقت اس کی اجازت وے رہی ہیں..... چلو ضدنہ کرد۔ کی بیار میں انسوں کے آدمیوں نے چندی کمحوں میں سکندر کے آدمیوں کو المبين فرد سكندران سے بحرُ ابوا تمااور خوب مار كھا چائا تھا، جبكه نواب جانی ایک طرف المران النبخ آدميول كوبدايت دے رہے تھے..... لزائي ختم ہو گئ، سكندر لنگرا تا ہوا " تے بی توانی تیس - کیا بکواس کرتی ہے، کیے نہیں جائے گی۔ " یہ کر سند البنی بیٹ گیا تھااور نواب جانی نے فاتھانہ قبقیم انگائے تھے. ....سارے ورامے میں یرو سی اوراس نے یا توت کا بازو بکڑ لیا ۔۔۔ یا توت مچلئے گئی، جینے گئی، جینے گئی۔ ۔۔۔ سندر نے ان کے کریب موجود تھاجب سکندر دور چلا گیا تو منائم لمستح موسئة شاه كل كوديكهاا وربوال

بہج تہے ہیں کہ کحو ٹاسکہ اور محکرایا ہواد وست کام آئی جاتے ہیں.... تم نے تو ہم

ویے تو سندر کو دیکھ کریا قوت کے چرے پر نفرت کے آثار اُمجر آئے تھے، لیکن مال اور بنوں کا تذکرہ سن کراس نے جندی سے کبا۔

"افسوس ملى تمبارے عم ميں برابر كاشريك بول-"

" بان میں نے اپنے ہاتھوں سے ان تینوں کو دفن کیا ہے، وہ او صرمان کی لاشیں اس قہ جی گئی تحییں کے ذاکٹروں کی ہدایت پرانسیں و فن بی کرنا پڑا۔۔۔۔ خیموں کے شہر میں جب ان کی آبانیا۔۔۔۔ سکندر نے نواب جانی کو دیکھااور بولا۔ \* ' ہڑے گئی تو میں وہیں شب چروٹ کے پاس موجود تھ۔۔۔۔۔افسوس میں انہیں بیجا نہیں ر<u>ی می</u> ، قوت پیوٹ پیوٹ کررونے گل تھی .... شاہ گل کو بھی اس بات سے ڈکھ ہوا تھا، کیکن نے شہرافراداس آگ کا شکار ہوئے تھے،افسوس توسیمی کے لئے تھا.... سکندر نے کہا۔

" نبیں میں تمبارے ساتھ نبیں جاؤں گی۔"

و توت بیچے بن کرشاد کل کے بازوے لیٹ گی۔

"شْهُ: عَمْلُ مَجْعِيدِ بَحِيدُ عِينَ السَّاسَ كَ ما تحد تنبين جاوَل گر\_"

" مے چلواہے اس وقت یہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہیں ہے ..... ہم لوگ کہا جاتا

هخص خاصانڈر، دلیر، باک اور جیب و غریب شخصیت کاالک تھا.... ہے بج ج بالا او گول کی خدمت بر آمادہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سے مدد بڑی اہمیت کی بالا گول کی خدمت بر آمادہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سے مدد بڑی اہمیت کی بالا کو گئی اور کا اہمیت کی بالا کو گئی کا بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سے مدد بڑی اہمیت کی بالا کو گئی کے بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سے مدد بڑی اہمیت کی بالا کو گئی کا بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سے مدد بڑی اہمیت کی بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سے مدد بڑی اہمیت کی بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سے مدد بڑی اہمیت کی بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی بید مدد بڑی اہمیت کی بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی بید مدد بڑی اہمیت کی بالدہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی بید مدد بڑی اہمیت کی بید بر کی اس کی بید کی بید کی بید بر کی اہمیت کی بید بر کی اس کی بید بر کی اہمیت کی بید بر کی بید بر کی اہمیت کی بید بر کی بر کی بید بر کی بر کی بر کی بید بر کی بر کی بر کی بر کی بر کی بر کی بید بر کی المان ہوں ۔۔۔ پاری مشکل ہے نواب جانی نے اسے بچھ کھلایا پلایا تھا.... یا قوت نے روتے ا

"کہی بجیب بات ہے بیہاں آکر مال مہن سے بچھڑ گئی اور اب نجانے کہاں کبال در بدر ولاً گا ۔۔ . بیہ سہارا بھی ملا تو کیسی جگہ ملا۔۔۔۔ شاہ گل تمہارے دل میں میرے لئے کوئی ٹوٹ کر وقت کے ساحل پر جمھر جاتے ہیں ایے رشتے جنہیں زنجیر نہیں ملتی ہے ا آوت نے محبت بھری نگاہوں ہے شاہ گل کو دیکھا بھر بولی۔

المعجم نهيرا...

"ایں " "شاہ گل جیسے نیندے چونک پڑاادر پھراس نے یا قوت کو عجیب می نگاہوں عدیکھا .... یہ نگامیں ایک مکمل کتاب تھیں، مگر ایسی کتاب جس کی زبان نامعلوم اور جسے المنظل بی سے پڑھ سکے، پھر وہ دہاں ہے ہٹ گیا تھا ..... نواب جانی ان لوگوں کے ساتھ اللهبت ادر بزے بیارے بیش آرما تھا، اس کی شخصیت اس کا کر دار ،اسکاراز ، کیکن اس کا کرتے نچررہے ہیں ہم تنہیں پیشکش کررہے ہیں ایک محفوظ جگہ کی ..... جہاں دل چاہ ﷺ اُنز اِلگا درست تھا ..... عرس سے زائرین کی دالیسی نثر وغ ہو گئی تھی ..... سر کار کی میمیں

" آم لوگوں کے لئے میری رائے ابھی بہی ہے کہ میرے ساتھ رسول بور جلو..... نواب جانی کی پیشش محکرانی نہیں جاسکی اور ایک بار پھر شاہ گل یا قوت کے ساتھ نواب جالیا الربار میں میری رہائش گاہ ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام ہے وہاں قیام ک اس رہائش گاہ پر چنج گیا ..... نواب جانی نے انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیں .... ناال کے نیلے کرنا کے متہیں کیا کرنا ہے، مجھ سے جو کچھ کہو گے میں مدد کے لئے تیار ہوں، کیا

پر وَنَ آوج نبین دی مرشکرے کہ ہم تمبارے سی کام آگے .... لڑی کون ہے ہیں۔" ٹاوم نے نواب جانی کودیکھا بھریا توت کی طرف .... بھریا توت خود ہی کراہتی ہوئی آ گے بڑھ آئی۔ "میں ایک الیی بدنفیب ہوں،ان کی کچھ نہیں موں، بس بول سمجھ لیجئے کہ زبردی ں کے گلے بڑگنی ہوں..... یہاں اس آگ میں اپنی مال اور دو بہنوں کو کھوچکی ہوں،ار در بدر ہوں....انہوں نے مجھے انسانی ہمدر دی کی بنیاد پر چند کمحوں کا سہار ادیا تھا کیکن لگتاہے کے وہ کیجے بھی اب ختم ہونے والے ہیں....نواب جانی نے ایک نگاہ شاہ گل کو دیکھا بھریا توت

"بي بي اس بات كا توبراا فسوس مواكه تمهاري مال اور بهنيس آگ كاشكار مو كنيس، ليك جہاں تک ہارے تجربے کی بات ہے تو ہارا تجربہ یہ کہتاہے کہ یہ گلفام تمہارے تیفے میں نہیں آر ہااور تم اس سے دلبر داشتہ ہو ..... خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں، وہ کتے کا بلہ ہم سے بٹ كر كياب ..... جارى آئكھوں ميں انسان شنائ زيادہ ہے ، ول ميں انتقام كا جذبہ لے كر كياب، كرنے كو تو ہم بھى بہت بچھ كريكتے تھے ليكن يہال ويسے ہى افرا تفرى بھيلى ہوئى ہے۔ سر کاری آدمی ضرورت سے زیادہ آگئے ہیں اس لئے رہنے دیتے ہیں آؤتم لوگ ہمارے کیب میں چلو ذرامحفوظ جگہ ہے ..... یہ لوگ لا پروائی سے کام لیتے میں اور دیکھوان کی لا پروائل تهیسی نقصان وہ نابت ہوتی ہے، جا ڈالا ہوگا کسی مال کے جنے نے ..... کیس کا چولہاالا المربروائی برتی ہوگی ....اس وقت لوگ محفوظ جگہوں کی حلاش میں سارے کونے تلان جاناب تویہاں تقریبات ختم ہوہی جائیں گی....اس حادثے کے بعد تقریبات کاجاری ہا ان کرار ہی تھیں .... نواب جانی نے رات کو شاہ گل اور یا قوت سے کہا۔ کیامعنی رکھتا ہے۔۔۔۔۔ چلو آ جاؤ تھوڑا سا آرام کرلو،اس کے بعد جہاں دل جاہے جلے جانا۔۔۔۔ مل بے چارہ خود بھی چو میں گھنے سے بھو کا تھا ..... نواب جانی نے جو پیشکش کی اے قبول کرالا انجے کیا اور مجھے بتادینا۔ "جبوہ چلا گیا تو یا قوت نے شاہ گل سے کہا۔

ین گزرجانی ہے،روشنی ہوجاتی ہے۔۔۔۔رات کی کہانی خاموش سیمن روشن کے جعہ ے بعد جہ جہ ہے۔ ایک کے نظر میں محمل سے اس ول میں توالیک چرال روشن تھی ور س کر وہ جہار کردیا .....اس آواز کے ساتھ ایک شکل ور تا کی اور وہ سکھیں جھاڑ بھے رکز کر ف نیں ہو سرتھ ۔ بہرہاں واب جانی نے انہیں رسول پور جانے کی جیش کٹرا کڑتا ہے جی اور وہ جنہیں ؤنیا نفرت کی نگاہ ہے جن کے چیرے ممروہ مگر ے۔ مین تقریر و چھاور تی منور تی دس رات بھی ودلوک نیے میں سوئے ہوئے کے کہا ہوئے جی تعجب کی بات ہے۔۔۔۔ عبودت کا بیول کے نقری کو یو ال کرنے والے میں تقریر کو چھاور تی دس مناور تی دستان کی مناور تھا۔ اس مناور تی دستان کی مناور تی دستان کی درائے میں مناور تی درائے درائے مناور تی درائے درائ ے۔ خونوک وہ کہ روا در فضائی اتنی تین روشنی بھیلی کہ آنکھوں کی بین آن جی جس بھی آنہیں آبیا جائے، جبکہ ایک آوارواور فنفرے تشم کے آوئی نے این ن کو تیرم تی وہاں چنا نس آئی جنگ میں اور پر یہ ہم وھو کہ کو گئی تی اور جنگ اور ان کا کہ مرات کے ہر ملح اسے یہ خوف رو تھ کہ اور کو کا سمت سے ۔ شخص نے من کے خصے پر تمید کیا تھ دو بھاد سندر کے عددو در وان ہو سن تھ سٹرو گا ان ان ان ان اندر داخل ہو جائے گا ۔۔۔ ایک و حشت زود عبورت جس کی بوق ے ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کی سیکھول ہے فی جان جان کا جان اس کھول میں ہوئی ہوگی ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگا کوئی پچھے نہیں جانیا تھے، جسم ہودی از کر نجانے من دور ہو کر کر تھا۔ اس نے اپنی سیکھول ہے جان جان کا جان کھول میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نظامی از کرنے ہوئے دیکھ قداوران کے بعدال کے حوال میں تھے چیونے نے بھی اورانی اورانی عزت دار میں کا مان زبو گیا تھا۔ نیمن اس مہم میں بھی کوئی وبن نبر تقی اس کے لئے وہی جان میوا حساس اس کی جان کئے بیر تھ سے اچانک ہی اس مار می ایک آرزو بیدا بونی ووید که نمازیزید میشویزش ک وُنوی تعلق روِ قدم المنكر بہت بیٹیوں کواٹی لائن سے بہت كريرون ترها ۽ قدوان كے معامے ميں بھی بنمونیم کی تقی الیکن ایسای ہوتا ہے جس ، حول میں انسان پرورش ، تاہے اس کی خوج ه المرازان على المراودان خوبوك ما دى بو تى تحى مبرحال و برنكى آسان

مر ہی سمجھ میں بھی جیسے میں ہوئی جاؤگاور وہاں جا کر سر مرسے رہوں ہے۔ میر ٹی سمجھ میں بھی جیس مات السیاع گھر چی جاؤگاور وہاں جا کر سر مرسے رہوں ہے۔ ' سے چو تبرے سرتھے نہیں روہے اسے میں کیا گوئی مجھی واپیل نہیں کرسکتا، نیکن مے ش تبررے نے بچے بچی نبیل کرسکا۔" ش تبررے نے بچے بھی نبیل کرسکا۔" ۔ - نفیکے ہواں قریش تبھی نہیں جاؤں گی، میکن ایک بات سن لوء تبھی تبھی کر رہے۔ - نفیک ہے دواں قریش تبھی نہیں جاؤں گ میں شہیں کو نھوں کے چکر ضرور لگا ہو کر: '' بو سکت سے کتیں میں شہیں تو ش بینے شہیں کو نھوں کے چکر ضرور لگا ہو کر: ر ہے راقعی کرتی تھر آجاؤں سے وقت ہے ضرور سوچنا میرے ورے میں کہ کریا۔ سرمنے راقعی کرتی تھر آجاؤں بنی ہے اُڑے کی کوشش کی تھی سکن صوبائے بنجرے کا درو رو 'نیس کھو یہ تھے۔" وقرو بنجرے سے اُڑے کی کوشش کی تھی سکن صوبائے بنجرے

**⊕ ⊕ ⊕** 

دیکھا، روشی آہت آہت بھوٹی تھی، اس نے نماز پڑھی.... وھوپ شایدا بھی تک نہیں نکل تھی.... آسان اب بھی بادلوں ہے ڈھکا ہوا تھا..... لیکن اُجالے سے اندازہ ہو تا تھا کہ خوب صبح ہوگئی ہے..... دروازے پر اچانک ہلکی می دستک ہوئی اور اس کا دل اُحیمل کر حلق میں آگیا..... آہ اب کیا ہوگا، دستک دوبارہ ہوئی..... دوسرے کا گھر تھا..... اخلا قا دروازہ کھولا خروری تھا..... اللہ کانام لے کرانی جگہ نے اُٹھی دروازہ کھول دیا.... رحمان شاہ کھڑا ہوا تھا، باتحوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی، اس وقت بہتر حالت میں نظر آرہا تھا.... لیے چوڑے جم کامالک ملے کہلے لباس میں ملبوس، بھرے ہوئے بال، وہشت زوہ چہرہ جے دیکھ کر دل خوف

"نہیں نہیں یہ تو کافی ہے مم ..... میں معافی جائتی ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں برد، آپ بہیں ناشتہ کر لیجئے۔"

" ٹیرامنہ پھر سوجھ جائے گا، مرنے لگی گی ڈر کے میری شکل دیکھ کر تو تچھے بخار آنے

"نبیل آپ یہیں ناشتہ کر لیجئے۔" مومل بولی اور وہ ہنستا ہوا بیٹھ گیااور پھر ناشتہ کرنے بجربولا۔

"نام کیاہے تیرا۔"

"م....مرانام-"

"أيك بات من يا توضيح بتاناور نه مت بتانا \_ "

"مول بميرانام\_"

البماجل میک ہے کہاں جار ہی تھی۔" ایر ہ

الکی نظانہ نہیں ہے میرا، بس آب سے سمجھ لیجئے کہ وُنیا چھوڑ چکی ہوں میں .....بس۔" الکی ہے، ٹھیک ہے مت بتاا پنے بارے میں، میں بہن کہہ چکا ہوں تمہیں تیری

## upload by salimsalkhaņ

,

رادُر پاست علی خاں روایتی قشم کے آ دمی تھے، حالا تکہ بڑی حیثیت کے مالک تھے، کیکن ۔ ندگا کوعام انداز میں دیکھنے کے عاد کی اور اس سے خوش اپنے ایک دوست کی عمیادت کر کے الی آرے تھے اور خوش تھے کہ ان کے جانے سے ان کے دوست کی حالت کا فی بہتر ہو گئی نی ۔۔ راجہ ہاشم حسین سے بجین کی دوستی تھی اور دونوں میں خاصی چھنتی تھی، حالا نکہ عمر ڑر چکی تھی، لیکن دوستیاں وہی ہوتی ہیں جو عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی ہے....بہر حال راؤر باست علی خال اب اپنی ساری ذمہ دار یوں سے آزاد ہو چکے تھے.... بن نے سب کچھ سنجال لیا تھا اور بڑے سکون سے گزر رہی تھی ..... ہبر حال وہاں ہے البن پر بہت خوش تھے اور اپنے خاص دوست کے ہمراہ واپس چل پڑے تھے..... دوران سفر ﴿ الله على خال بميشدان كے ساتھ ہوا كرتے ہتے ..... راتے ميں خوب شطر نج چلتی تھی ..... الربت بھی شطر نج کی بازی لگی ہوئی تھی، بلکہ یہ کہنا جاہئے تھا کہ راؤریاست علی خال کا شاہ بخماہواتھا،اجانک ہی ایک نوجوان لڑکاان کے کمپار شمنٹ میں چڑھ آیا.... یہ اعلیٰ درج کا أبر قاادراس میں سب اعلیٰ در ہے کے لوگ ہی موجود تھے..... لباس سے بیر اندازہ ہو جاتا م کر کون کس حیثیت کا مالک ہے ، لیکن آنے والا نوجوان لباس کے معاملے میں خاصہ کمزور المائی چرے پر کئی جگہ زخموں کے نشانات، آئھوں میں دہشت، کچھ لوگوں نے ناک، منہ <sup>جرطار</sup> اُنے والے کو دیکھاایک صاحب تو منہ ٹیٹرھاکر کے بول ہی پڑے۔

"نبیں رحمان بھائی ایک بات ہیں ہے اچھا ہیں۔ سبوں حالوں ہوئی۔
"من میرا بھی اس وُنیا میں کوئی نہیں ہے ماں، باپ، بہن، بھائی سارے رشتے ندال
میں میرے لئے .....اکیلا جی رہا ہوں اس وُنیا میں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ہے جھ جیے
میں جواس طرح اکیلے جیتے ہیں ..... تیرا میراساتھ جتنی بھی دیر کا تو جاہے رہ سکتا ہے ....
میں تیری ہردد کرنے کے لئے تیار ہوں۔"

多多多

الله علی خور بھی اس کی طرف و ملیھ رہے تھے .... خادم علی خال نے کہا۔

"ہو عجیب می شخصیت کا مالک ہے، میر اخیال ہے کہ ذہنی توازن درست نہیں ہے۔"

"ہل لگ رہا ہے ویسے خادم علی خال اگر ہمارے زندگی بھر کے تجربے نے آج تک ان اگر ہمارے زندگی بھر کے تجربے نے آج تک ان ایک ہے توالگ بات ہے ورنہ یہ بیجارہ ہمیں کسی اقتصے گھرانے کا معلوم ہو تا ہے۔"

"ہل شکل وصورت اور آئکھول سے توابیائی لگتا ہے۔"

"کیاخیال ہے تمہارا....کیا بدلوگ جواس کے خلاف ریلوے حکام سے شکایت کرنے بظہوۓ ہیں اسے پریشان نہیں کریں گے۔"

"منرور کریں گئے۔"

"بھلاکیے ممکن ہے ضرور کوئی حادثہ ہی پیش آیااس بے چارے کے ساتھ ..... بھئی آیااس بے چارے کے ساتھ ..... بھئی اُواس کی مدد کئے بغیر نہ رہ سکیس گے۔"اور یہی ہوا جیسے ہی ککٹ کلیٹر ڈبے بیس داخل ہوا اُواس کی مدد کئے بغیر نہ رہ مکن کلیٹر نے اس کا بازو پکڑ لیااور بولا۔ اُول نے اس کا بازو پکڑ لیااور بولا۔ "کیے تھس آئے ہو یہاں۔"

"چوڑو میاں ادھر آجاؤ ہمارے پاس، ادھر آجاؤ۔" تمام نگاہیں ریاست علی خال کی باب گوم گئیں، سدریاست علی خال کے باب

"مارے پاس ہے اس کا نکٹ، باز و جیموڑ دواس کا۔"ریلوے کے آفیسر نے نوجوان کا اِلْرِی جوڑوان کا اِلْرِی اِلْرِی اِل

"ي آپ كے ماتھ ہے۔"

" بی مجھ لو ..... ہمارے ساتھ نہیں ہے مگراب ہمارے ساتھ ہے۔" "ال کا نکن\_" "اے کہاں چلا آرہاہے، یہ فرسٹ کلاک ہے فرسٹ کلاک، اے می فکٹ لیاہے توئے یہاں کا۔ "نوجوان لڑ کے نے کوئی جواب نہیں دیا ..... ادھر اُدھر دیکھااور پھر خامو تی سے فرش کے ایک جھے پر دوسری جانب کے دروازے کے قریب جاجیفا کسی نے سر گوشی میں کہا۔ "شکل وصورت ہے پاکل لگتاہے۔"

"پاکل نہیں میراخیال ہے ہیروئن کاعادی،ای طرح کے لوگ۔"

"کیا کہا جاسکتا ہے ویسے کوئی جرائم پیشہ نہ ہو۔" بہر حال لوگ طرح طرح کی ہاتیں کرتے رہے ۔۔۔۔۔ نجانے کیوں راؤریاست علی خال کی نگا ہیں بھی اس پرجم گئی تھیں ۔۔۔۔۔ان کی تجربہ کار آئیس نوجوان کا تجزیہ کررہ کی تھیں ۔۔۔۔۔ جبرہ مہرہ جو پچھ بھی نظر آرہا تھا لیکن اس کے انداز میں ایک شان تھی اور اس شان نے انہیں ابن طرف متوجہ کر لیا تھا، خادم علی خال سے بولے۔

"الال اخادم علی خال کیاشطر نج میں سر کھیاتے رہتے ہو بھی انسانیت کی بساط پر بھی کچھ چالیں چل کردیکھو۔"

"وكي ربابول راؤصاحب\_"

"فاك ديكه رہے ہو\_"

"نہیں خاک نہیں د کھے رہا، بلکہ مٹی کی تخلیق کو دیکھے رہا ہوں، جسے دیکھے کر سب نجانے کیا کیا کچھ کہدرہے ہیں۔"

"دوسرول کی باتول کو چھوڑوا پی نگاہوں ہے دیکھا۔۔۔۔۔اچھالیوں کروکہ اسے بلاکراک طرف لے آئے۔ ""جی بہت بہتر۔ "خادم حسین نے کہااور اُٹھ کراس کے قریب پہنچ گئے۔ "کیانام ہے تمہارا جٹے۔ "لڑ کے نے کوئی جواب نہیں دیا ۔۔۔۔ بس سامنے دیکھارہا، ب خادم حسین نے اس کے شانے پرہاتھ رکھااور بولے۔ "

"تمہی سے کہدرہے ہیں۔"نوجوان نے بے بس نگاہوں سے خادم حسین کو دیکھا گر منہ سے اب بھی کچھ نہ بولا تو خادم حسین کہنے گئے۔ "السبب" بہر حال ریاست علی خال صاحب وہاں سے جبل پڑے ۔۔۔۔۔۔ شاہ کل سے بیان اس نے اطمینان سے کار کادر وازہ کھولااور اندر بیٹے گیا۔۔۔۔۔ کسی اور نے غور بیان کیا ہو، کیا ہو، کیا تھا کہ شاہ بیان کیا ہو، کیا ہو، کیا تھا کہ شاہ بیان کیا ہو، کیا ہو کار کادر مال کو اس بی خاص بوتے سے شکا کو ایک در میانی عمر کے آدمی سے بیج جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی عمر کے آدمی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔۔ ایک در میانی سے بچ جھا۔ ایک

"إن بعنی سناؤ..... يہال کے كيا حال ہيں، ميرى غير موجودگی ميں كوئی مشكل تو

"نہیں سب ٹھیک ہے جناب۔"

"اك بات ميں تمهميں بتاؤں عالم خان\_"

"جي-"

"انمانی زندگی کا بدترین دور بره هایا ہو تاہے، جس کا بردهایا احیما گزر جائے سمجھو خوش نبرترین انسان ہے، یہ بیچے آج جو مجھے بیار کرتے ہیں۔" "کیوں نہیں داؤکری۔"

"یہ میری خوش نعیبی ہے دیکھو سب مجھے لینے آئے ہیں..... میری واپسی سے خوش بعور کی کو لوگ توسب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں۔"

"أب خود بھی توبہت التھے ہیں راؤ جی،اگر آپ محسوس نہ کریں تو پوچھ سکتا ہوں کہ یہ النہ۔" "بارے کک تو ہمارے ملازم کے پاس ہیں اس کے فکٹ کی جور تم بنتی ہے وہ آپ ہم سے لیجنے ..... ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ "لوگوں نے ریاست علی خال کے اس عمل پر ناک بھوں چڑھائی تھی لیکن بہر حال بچھ کر نہیں کتے تیجہ ..... مکک کلیکڑ نے رقم و صول کر کے عمل بنا ہوا کہ بنا دیا اور دوسرے لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا ..... نوجوان اب بھی خاموش بیٹیا ہوا تھا ۔.... تمار اور وسرے لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا ..... نوجوان اب بھی خاموش بیٹیا ہوا تھا ۔.... تہذا اور انہوں نے آہت ہے کہا۔

"بنے فرش پر مت بنیھو۔ آؤاٹھواد ھر آجاؤہمارے پاک۔ "انہوں نے نوجوان کابازہ بری نری ہے کیڈااور نوجوان آہت ہے اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا۔ ۔۔۔ راؤ صاحب نے فاتحانہ فکاہوں ہے فادم علی کود کھااور فادم علی نے شانے ہاا دیئے ۔۔۔۔۔ خوبصورت نوجوان آبت ہے چانا ہوااس جگہ بیجی گیا جہال راؤ صاحب نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی۔۔۔۔ فادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی۔۔۔۔ فادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی۔۔۔ فادم علی فال نے اس کے لئے جگہ دی اور پھر راؤ صاحب ہولا۔

"آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا راؤ صاحب آپ تو سرکش کھوڑوں تک کوایک لیے میں سدھالیتے ہیں، یہ توانسان ہے۔ "راؤ صاحب نے کہری نگا ہوں سے نوجوان کودیکا اور آہتہ ہے بولے۔

"میں اے بہت دُور تک دکھ رہا ہوں ..... خادم علی خال ، زندگی کھر کا تجربہ ہے جبک نہیں اے بہت دُور تک دکھ رہا ہوں ..... جاد میں ماری کسی بہت ہیں اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہے ..... بیٹے کیانام ہے تمہار ااپنانام تو کم از کم بتادو۔ "نوجوان نے آہت ہے کھ کہااور راؤ صاحب نے غور ہے اسے دیکھااور پھر بولے۔ بتادو۔ "کیانام بتایا بیٹے آپ نے بچھ سمجھ میں نہیں آیا۔

"شاه كل-"نوجوان نے جواب دیا۔

"کمی باذوق نے بی میہ نام رکھاہے ، بالکل پھولوں کے شہنشاہ معلوم ہوتے ہو۔"راؤ ساحب نے آہت سے کہااور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ شاہ گل ان کے ساتھ سفر کر تارہا، یہال تک کہ راؤریاست علی خال کی منزل آئی۔۔۔۔۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت سے لوگ کئی گاڑیوں پر راؤ میا حب کااستقبال کرنے کے لئے تیار تھے۔۔۔۔۔ یہ ان کے بوتے نواے ا نی ساتھ آج کا نہیں بڑسوں کا تھا، اندر داخل ہوئے توراؤ صاحب نے یو چھا۔ انگی پیساتھ الم "ال فادم على اسے مناسب جگد دے دی۔" "جیس آپ کی بغل میں ہے۔" ۔ «ہمی کو تشویش تو نہیں ہوئی اس کے بارے میں۔" «نېيسانجى نېيس-»

" میں تہبیں خاص طور ہے اس بارے میں اطلاع دینا جا ہتا تھا خادم علی اصل میں نمانج گھر کو اچھی طرح جانتا ہوں .... جتنے منہ اتنی باتیں جب تک مجھے اس کی صیح بنت كاندازه نہيں ہوجاتا اس كے بارے ميں فيصله كرنا مشكل ہے ، كوئى كچھ يو چھے تو اریاکہ بس راؤ صاحب اے ساتھ لے آئے ہیں کون ہے، کیاہے تمہیں اس کے بارے مر کر نہیں معلوم۔"

"بهت بهتر جناب"

"لباس کا کیا کیا؟"

"حضور سر کار الله رکھے اس گھر میں اس کی عمر کے بہت سے ہیں ..... میں نے فوری

" نميك! اب ايماكرتے ہيں اے كى اچھے ۋاكٹر كود كھائيں گے ..... تم نے بچھ محسوس

"زنن طور پر غیر متوازن ہے ..... چہرے کے زخم بتاتے ہیں کہ حالیہ طور پر کسی . "ئَتْ مِن زخی ہواہے ..... ڈاکٹر کو بلا کر دکھائیں گے۔"

"السلط میں افتخار علی ہے بہتر اور کون ہو سکتاہے۔"

''ال ....انتخار علی ہے کہ ہیں گے کہ اس کے چبرے کے زخموں کا بھی علاج کرے۔'' '' 'دیلے حضورا یک بات کہوں۔'' "وه جس كا بجين الله جانے كيسا مو گا، ليكن سه بد نصيب جوانی كی عقل كھو بيٹھا ہے۔" "كيامطلب....؟" "بس ریل میں چڑھ آیا تھا....وہیں ہے ہم اس کے شاسا ہیں۔"

"گریہ ہے کون؟" "انيان....."راؤصاحب نے كہا-

" طيه تو کھي عجيب سائے۔"

"باں ٹھیک ہوجائے گا۔" کاریں ایک شاندار کو تھی کے بڑے سے گیٹ کے اندا واخل ہو کئیں ....بہت بوے رقبے پر پھیلی ہوئی عالی شان کو تھی تھی، جہال بے شار افراد ملے بھرتے نظر آرہے تھے اور بے شار نے راؤر یاست علی خال کا استقبال کیا تھا.... یہ کہا جائز غلط نہیں ہوگا کہ بیہ کو مھی کیاایک بستی تھی،ریاست علی خان کااستقبال ایسے ہوا تھا جیے کو ریاست کے حکمران کااستقبال ہور ہاہو،راؤصاحب نے سب سے پہلا تھم خادم علی کودیا۔

" ہمارے برابر والے کمرے میں اس بچے کو جگہ دو اور اس کے لئے لباس وغیرو مہا كرو ..... فادم على يه تمهارى ذمه دارى ہے كه اس كا بورا بورا خيال ركھو ..... بم نے جو كم محسوس کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن ابھی سے مشکل ہوجائے گا، فہم اور کھے لباس اسے مہیا کر دیتے ہیں۔" دیمیں گے۔"اندر جتنے لوگوں نے راؤر پاست علی خاں کا استقبال کیا تھاانہوں نے جرالا نگاہوں سے شاہ کل کو بھی دیکھاتھا.... بہر حال راؤر پاست علی خال آرام کرنے کے لیے الم ا ہے کرے میں چلے گئے ..... تمام لوگول ہے ملکی بچلکی ملا قات ہوئی تھی، پھراس <sup>کے بھ</sup>

> "ہم تھک گئے ہیں، ذرا آرام کریں گے ....اس کے بعد تم سب لوگول <sup>کے سان</sup>ھ میل ملت رہے گی اور اس کے بعد راؤ صاحب اپنے کمرے میں پہنچے گئے تھے اور تھوڑی گ<sup>اد ب</sup> کے بعد خادم علی خال شاہ گل کوایک کمرے میں منتقل کر کے ان کے پاس پہنچ گئے تھے، سب ے۔ یادوریاست علی خال کے مزاج شناس تھے اور عمر کی اس منزل میں سب سے بہنزنا

ارراس كان عليد كيات بيت أس ياكل خاف ت جماكان و المجب في بات بدا وني لخيك من تاب نيم د يوانه سالكات - "

والمان فاحر التاميان فاحر التاميالات اليت بدأ اليالا أليانسي ووست ه بنياب تو

ا مراهایه توور ست کریالیات اولیت نام الیاب این طاله " مراهایه

" بلے مبھی وادا جان کی زبانی یہ نام تعبیری سنا ، نتیر اللہ جائے ایا تعد ہے، ویسے میں 

"جنامعلوم تماآپ سے عرض کرویا۔"

"البين خيراب اتني نبين به و قوف نبيس ، وال يين -"

" بي كو صليح جواب نه دينه كى جرات كيت كريسكا: وال چيونى في في الميان بتنا معلوم ان بی تو حرض کر سکتا : وں۔ "خادم علی نے کہا اور اس کے بعد باہ انکل آئے ، ، ، یے تھی ووالی تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے کمی تفخص کے بارے میں نہ تو نسی تاثیر پڑاؤم علی ہے یہ سوالات کر رہی تھیں ... ، راؤریاست علی خال کے چوتھے بینے کی الم تعبى .....سب سے تیز مزان، سب سے زیادہ تبحس ، ویسے تو پیمال داؤسا حب کی بیٹیال بن نعیں.....داماد بھی تھے..... تہبنیں بھی تھیں، خو دان کے سالے، سالبیاں بھی تھیں اور انالا الادي تبعن تنعين ..... ايك بوري نستى آباد كرر تعني تعني ..... راؤ صاحب كي ابني اس اندر او تعمی میں مختاش بھی آئی تھی کہ سب با آسانی کا جائیں ، بورے اس کمرے تھے اس اللا الوقعي عن الله الموم كي حيثيت ت مجر الى انداز كم بال بن او يخ سخ جن عن المبار تعلی جاسکتی تعییں ..... ینهاں تک که ایک ذائنینگ بال بھی انسا تھا جس میں ا أَ بِالْكِسُودِ مِن كُرِسِيالِ تعين ..... بهر حال راؤرياست على خال نے ايک عجيب و غريب "نَا الرَّهِ مَلَى تَقَى ..... سب سنة زياده حيثيت ينهال فراست على خال كو تَقَى جو راؤرياست النهائ سست نزم بن شخاور در همیقت انتهائی خدمت گزار اور پرادب، باپ کے منظ بیشته من جو کار نتا ..... نتیجه بید : واکه باقی تینون بیما ئیون کو بھی باپ کے سامنے بولنے کی

المسى الشع محراف كان معلوم و تاب الباس علق سه ينفناه مسل نما في مال ے ذھنگ بھی آتے ہیں، حالا کا ۔ عام کھروں میں اس شاندار کو تنحی والے منسل نیانے کہوں نے ذھنگ بھی آتے ہیں، حالا کا ۔ عام کھروں میں اس شاندار کو تنحی والے منسل نیانے کہوں جو تے اور عام انسان جنہوں نے کسی تھو نے مونے کھ میں پرورش پائی : واتن ہے تطفی اور

علام بے تبابی ہے اس پائے کے عسل خانواں میں تہیں داخل : ویت انتیان اس کے انداز میں نہمل

نبیں ہے،اس سے پند چلاہے کہ یہ سب پہواس نے دیکھا:وات۔" "جمئے ملے ہی کہا تھا تم سے آخر جارا بھی کوئی تج بہ ہے، کسی ایکھے کھ اے کالن معلوم زوج ہے ۔ والے پت منیس کیا بھارے کے ساتھ عادث جیش آیا ہے، نیے اجمی آرام ۔ آلہ یں سے واب تم بھی آرام کر و ..... ٹرین سے سفر میں تنحک سئے ،ول ک۔ " خاوم علی راؤ ریاست ملی خان کے کمرے سے باہر اکل آیا، انہیں تک واقعی شاہ کل کے بارے میں نہاں كُوِيْ تَعْقِيشَ نَبِينَ بُونِي تَعْنَى .....امهل مِين راؤريا ست على خال كى حيثيبت اس كھريين بوپۇر

اظهار نيا جاسكما تعااورنه بن كونى سوال، چنانچ البحى تك توايسا نهيس بواتها، يه الك بات بك ات مارے افراد جہاں تکجا ہوں وہاں مزان کی کیسانیت کا سوال ہی نمبیں ہیدا : و تا .....ا بھی تو ہ ، آنکھ میں موال تھا.....اس کے بعد میہ سوالات زبانوں م<sub>ی</sub>ہ آئے والے بنتے ، پھر، خادم علی بن

ان سوالات کی زو میں آئے، صور تول کو خاص طور پر الیں باتوں سے زیادہ و نجیبی زول ب، چنانچ سبت پہلے زرینہ بیم نے خادم علی سے کہا۔

"غادم الدائركاكون بع جوراؤتى كساتحد آياب-"

" مجھے منتی معلوم نی کی صاحب، راؤ ساحب کے کسی دوست کا بیٹاو غیر ہے۔ مين مل كياتمانيَّان بالل مجعة خود عمي راؤساهب في يعمد فهين بتايال"

"ویسے غادم علی خود تمہاری کو کی رائے تو ہو گی اس کے بارے میں۔" "مي ئ مرض كيانه ميري دائ كيابو على به جمال"

جرات نہیں ہوئی ....ایس ہی تربیت کی گئی تھی ان کی ، البت باہر سے آنے والی الر کیال وہ چر تائم ندر کا سیں ۔۔۔۔ شوہروں کے خوف ہے زبانیں تو خیر بند ہی رہتی تھیں ۔۔۔۔۔احرام ہی کا جی مجھی شدید اختلا فات ہی کا حصہ ہوتی ہے ، مجھی مجھی شدید اختلا فات ہوجاتے کیاجا تا تھالیکن نکتہ چینی انسانی فطرت ہی کا حصہ ہوتی ہے ، مجھی مجھی شدید اختلا فات ہوجاتے ۔ ۔ تھے آپس میں ..... جٹھانیوں اور دیورانیوں میں اور بیشتر او قات موضوع ہی ہو تا تھا کہ راؤ صاحب ممس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ممس کو تم، بہر حال جن لوگوں سے راؤ صاحب کم خاص طورے الفت نہیں تھی،ان کا کہنا تھا کہ گھرے بزرگ ایک کونے میں پڑے اللہ اللہ ر کرتے رہیں .....سارے معاملات میں پاؤ*س نہ پھنسائیں ، تیجی زیادہ عزت دار ہوتے ہیں ....* یہ خیال صرف خواتین کا تھا، جہاں تک مر دوں کا معاملہ تھاوہ بالکل مختلف تھااور مر دوں کے كانوں تك بير آوازيں بينچتى توبيد خوف رہتا كە كہيں كوئى گر برننه ہو جائے ..... بہر حال ايك بنگامه پرور گھرتھالیکن راوُریاست علی بعض جگه انتہائی سخت مزاج تھے اور ان کی سخت مزاجی ک وجہ ہی تھی کہ اس بھرے پڑے ماحول میں آج تک کوئی گر بر نہیں ہوئی تھی، دلجسی ماحول تھا..... اڑے لڑکیوں کے اپنے الگ مزاح، البتہ کچھ یا بندیوں کے ساتھ ، حالا نکه سب ایک بی خون ایک بی نسل کے تھے، لیکن نوجوان لڑ کیوں کو بتادیا گیا تھا کہ ان کی آزادیاں کہاں تک ہیں،ایی ہی پابندیاں لڑکوں پر بھی عائد کی گئی تھیں ..... بیددوسری بات ہے کہ اگر راؤرياست على گرېرنه مول توان پابنديول مين خود بخود تھوڑي سي کمي مو جايا کرتی تھي .... دوسرے لوگ البتہ ریاست علی کی شخصیت کوسامنے رکھتے تھے ....ان سے تعاون بھی کرتے - اوراگر بچ مجھی شدت کی طرف ماکل ہوتے توانہیں سمجھا دیا جاتا..... یہ تھاراؤریاست علی خال کا گھر، دیسے شاہ گل کو جو حادثہ پیش آیا تھااور سکندر نے جو پچھے اس کے ساتھ کیا تھاال نے اے اپنے آپ سے برگانہ کر دیا تھا، ویسے بھی اپنے آپ سے برگانہ تو تھا ہی ذرای چوٹ نے حالات بدل دیئے تھے، البتہ یہاں آنے کے بعد اسے کمل طور پر راؤریاست علی خال کا تحفظ عاصل تھا.... قادم علی نے بھی جان لیا تھا کہ راؤریاست علی خاں شاہ گل کے لئے دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں، چنانچہ بوری ذمہ داری کے ساتھ تگر انی کررہا تھااور تمام ہدایا<sup>ے گا</sup>

ر کا جارہ ہے۔ ''اے اصل میں ہے ہے خادم علی کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو بھر پور کرو،اس بچے ''اے ا ربات میں ایک میں ایک کے ایک کالال ہے، کیسے بھٹک رہاہے، ہوسکتا ہے اس کی میں فط کی ضرورت ہے۔ میں ایک کسے سے بھٹک رہاہے، ہوسکتا ہے اس کی میں فط کی ضرورت ہے۔ اس کی کسے سے ایک کسے سے ایک کسے سے اس کی میں میں ایک کسے سے ایک کسے سے ایک کسے ایک ہ ، میں جوہ ہوں ہو خیال بے شک ر کھنالیکن کسی کو پہتہ نہیں چلنے دیناتم ہے بس یہی کہنا تھا۔" ایمانی جاری ہو خیال بے شک ر کھنالیکن کسی کو پہتہ نہیں چلنے دیناتم ہے بس یہی کہنا تھا۔" ایمان ان ہے۔ "آپاطمینان رکھئے راؤصاحب ساری ہدایات سمجھ لی ہیں ..... ڈاکٹر صاحب سے بھی ۔ الم الم کرلیا گیاہے، کل صبح کو آکراہے دیکھیں گے ..... میں خودانہیں بلاکر لاؤں گااور الم المن المجان من خادم علی ڈاکٹر صاحب کوبلا کرلے آیا....خاندانی ڈاکٹر تھے معلومات حاصل ہرے۔ ان قرادُریاست علی خال نے انہیں مختصر الفاظ میں شاہ گل کے بارے میں بتایا اور ڈاکٹر ، ر نے شاہ گل کامعا کنہ شروع کر دیا ..... زخموں کو غورے دیکھا، شاہ گل کی طرف ہے ر بین عدم تعاون کا اظہار نہیں ہو تا تھا ..... وہ کسی ایسے چھوٹے سے بیچے کی مانند معلوم رانا مس کا ہاتھ بکڑ کر جہال جا ہو لے جاؤ، نام ہی بتایا تھااس نے اپنایا پھر جو بات یو تھی 

" بیٹے یہ تمہارے زخم کیسے ہیں۔" جواب کچھ نہ ملا ..... ڈاکٹر نے بچھ اور سوال کئے اور گاگن ہے بولا۔

"آفر کہیں سے تو آئے ہو گے بچھ تو کیا ہو گا..... کہاں سے آئے تھے، کہاں جارہے فیاباک ہی ان ہے۔ کہاں جارہے فیاباک ہی شاہ کل نے کہا"۔

"الادالله! كياميال ذرا پيمرے تود ہر اؤواه واه..... واه واه"لعنه زن تھاہر كوئى ہم پر دل ناداں سميت"

THE LIE IS TO BE ASSETTED AS A PARTY OF THE PARTY OF THE

137

بھی بہت خوب کمال ہے خدا کی قسم اور۔'' مہم نے چھوڑا شہر رسوائی ورجا ہاں سمیت'' سیم نے چھوڑا شہر رسوائی ورجا ہاں سمیت''

مین درج ہیں یہ مجوز دیا ۔۔ واکم صاحب تیجے اور اپا مجھو ہی تی ہوئے ہوئے ہا۔

مین دل میں گھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ "واکم صاحب نے مسکوات ہوئے کہا۔

مین دل میں گھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ "واکم صاحب نے مسکوات ہوئے کہا۔

میں رہنی کوئی پریٹ ٹی کی ہات نہیں۔۔۔ تحوزی کی دما فی چوٹ ہے اللہ بہتم ہو نتی ہے کے میر اخیال ہے دمائی کوئی چوٹ کی بھوٹ کے بھی ۔۔۔ فائم میر میں کوئی چوٹ کی بھوٹ ہوئے کی ہوئی ہے۔ اسے ویکھے نیچ بھول بور پھر مرکے پچھنے ہے میں تاکھول کے نشانت بھی جوش کرتے ہا تھا اور بھی فائی جوش کرتے ہا تھا اور بھی فائی تو خوش کرتے ہا تھا اور بھی فائی تو خوش نہیں گھوٹ کھوٹ کھوٹ کھوٹ کھوٹ کے حوست نیا ہوگیاں ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا۔

مجھے ۔۔ انجی فاصی دمائی چوٹ تھی اور اس طرت یہ تنماز و بوگیا تھا کہ کھوٹ کھوٹ کھوٹ کی درائے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔

موجہ کہا ہے ۔۔ راؤر یاست علی فال تو خوش ہے انہوں نے کہا۔

عیائم عاحب اس بچے کا علاق کراہ ہے جاہے اس کے لئے یکھ بھی کیوں نہ کیا پیٹ سے دل کولک ٹن سومک ٹنی انیکن میں جاہتا ہوں کہ اس کا دما ٹنی علاق کرائے سے پیج اس کے چیرے کی در تقی ہوجائے سے دیکھتے ناں ہاتھوں وغیر و پر بھی نشاہت ہیں، کیا خیل کے کوئی موڈ علائ ہو سکت ہیں۔ کیا خیل

ميكون نيس به كونمانس فاص بات نيسب، علدن جوجائي كا آپ بالكل قرند كرير... " " تو نير شرف كرد يجيئد"

معبوجائ کی ماراکام ہو جائے گا، ویے ایک بات آثر میں آپ ہے کہوں تو آپ برائی بات مان نیجے ۔ بربال ایک ایسے باہر فن ہیں جو ہزی بوغوں سے چرے کا عدن کرنے ہیں۔ اس مان نیجے ۔ بربال ایک ایسے باہر فن ہیں جو ہزی بوغوں سے چرے کا عدن کرنے ہے۔ ہیں۔ آم فردو ک بیٹ ہے ہوئے دیا ہول چرے کے علاق سے میری مراد ہے ۔ ان کے چی ہے اتحوال ہی وال پر ہو زخم ہے وو بالکل تھیک ہوجا کمیں گے۔ ۔ یہ سرے میں ان کے جی ہے ایک فررا سے یہ کہا کہ جرو تراب کرویا ہے، تھیک ہوجا کمیں گے ہو۔ گھرا کے بعری نشان نہیں رہے گا۔

"ببت مناسب آب بهة علا بجئے۔" عرض به كه راؤ رياست على خال ك الله ؟

بغیر نی خارم علی کوروژایواور تحکیم فر روس بیک گوجه بو کیو سیجانی و نیوں ب بغیر نی بغیر نیم قرومئے۔

نی چرود است. مقرآن بات می کار الانصاحب الجنفر روز میسی جو نعر جلیسی صورت نه می وی قرار می معرفه بازی مرشر و می بود کیواور شاو گل کا عدت اولیانی کا استخت میشد شدند ندند. معربه بازی مرشر و می بود کیواور شاو گل کا عدت اولیانی

ا بے عوں ایک ان اور کے کے ورے میں جمیں ہو انہوں ہیں ہیں ہیں ہو انہوں ہیں ہے اس اور سے ان کے اس کے اس کے اس کے ا اس برادانداز میں کمرے میں بند کرر کھا ہے ، وو خود بھی خاموش میں ہے ور بھی تک مزاہ میں میں بھی کی اجازت بھی نہیں تی میں قصد مسٹور کیا ہے۔"

ا بندیں کے مین جدن کیا ہے اسے ذراا بنی انعلی میں کا جانے دو۔ ''

جهم می بات میرے کہ آپ نے اسے و کلی گھرک اندر رکھ بواہ اور صورت بہائے کہ دو گھر کا ایک فردی بن کررو گیاہے ،ایک شکل میں اگر کوئی ٹوبڑ بوٹی تو۔'' بجیج نے ۔''راؤر ہاست می خار نے منے کودیکھا۔

البوسم بالماني الماني من الله الماني رائع وي

"باوم بالنک تفرند کری، یه ذمه داری می این بول که اس کا دیوا تی آب او گوال النامی مینیان تا با در ترش سیج می کها اور النامی ناموش بوری که اور النامی ناموش بوری که در النامی ناموش بوری کند.

\*\*\*

ا کے ایر ایک لو کیشن دیکھی تھی، وہاں کام ہور ہاتھااور شیر از صاحب ایک شاہ کار فیرے باہر ایک گھ سے شاہ کار کو بھوا عظر ستا ۔ اس بر میں سب بیت ساہ کار پی میں میں گھر کے شاہ کار کو بھول کئے تھے جو ملیامیٹ ہو گیا تھا ۔۔۔۔ عزت پر انگار عرب سے بند کی مدا بھی وہ گانی رہتھ وہ سے سے ب اللاری است موسی می ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، خود کچھ بھی کرتے تھے کیا مجال ہے الانتی بیلیوں کو شو برنس کی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، خود کچھ بھی کرتے تھے کیا مجال ہے الالات المالات بھی فائدہ نہیں ہواتھا.... مومل کم ہوگئی تھی.... مشعل نے پہلے تو فکر المالات سے میں فائدہ نہیں ہواتھا۔۔۔۔ الا ہیں۔ انہا کا تھی۔۔۔۔ مومل کی دیوا تھی ہے وہ احجیمی طرح واقف تھی ۔۔۔۔ مومل اکثر گھرے نکل انہا کا تھی۔۔۔۔۔ مومل کی دیوا تھی ہے۔۔ المان المن المن المن المرتى على المرتى رسمتى تقى اور شاه گل كو تلاش كرتى بھرتى تقى، كىكن المن المن المن المرتى بيكن من المن المرتى المن المرتى بيكن المرتى بيكرتى تقى الميكن الما می دود دایس نبیس آئی تو مشعل د مشت زده هو گئی..... ملاکی دوژ مسجد بھاگتی ہونی شاہ برات کوده داپس نبیس آئی تو مشعل د مشت ال مر پہنے تی .....بری مہارت سے مومل کے بارے میں معلومات حاصل کیں .....شاہ ال كرار عين يو جها .... ينة جلاكه مومل يهال نهيس آئى تقى اور شاه كل كاكوئى ينة نهيس ہے ۔۔۔ بیاری زلیخااور صنو برخو د افسر دہ رہتی تھیں ۔۔۔۔ شاہ گل ان کے گھر کا چراغ تھااور اس كا بانے كے بعد سارے چراغ بجھ سے تھے .... غلام خير سے جو بن پر تا تھادہ كر تار ہتا تھا، المهار گل کاکوئی پیته نہیں چلاتھا، چنانچہ وہ واپس آگئی....ساری رات جاگتی رہی، دوسر ادن الار كارات بھى اى طرح گزرى ..... باپ كاكوئى پتە نہيں تھا، البتە تىسرے دن صبح كو برا ماحب والی آئے تو مشعل نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں مول کی گشدگی کے الم بم بهایقه .... شیر از صاحب بیرین کر دنگ ره مجتے تھے،اچانک ہی انہیں احساس ہواتھا گرانبول نے شوبز کی دنیامیں دولت بھی کمائی اور شہرت بھی کمائی کیکن یہ کیا کیاوہ ایک انتھے البادان كاثبوت نہيں وے سكے تھے .... بنی كيے كم ہو گئی .... بردی مشكل سے انہوں نے النِّابِ كوسنجالااور مشعل ہے بولے۔

"کین مشعل بیٹے تمہیں آخراس کے دوستوں وغیرہ کے بارے بیں بھی تومعلومات المین مشعل بیٹے تمہیں آخراس کے دوستوں وغیرہ کے بارے بیں بھی تومعلومات المراز مسلم کا شکار تو نہیں تھی، کہیں کسی لغزش بیں تومبتلا نہیں اللہ کا شکار تو نہیں نے کہیشہ تمہارے بارے بیں اجھے انداز اللہ کا اللہ کا میں ہوئی ہے واقعی بیس نے ہمیشہ تمہارے بارے بیں اجھے انداز

شیر از صاحب دہشت ہے گنگ رہ مے ۔۔۔۔ مشعل کی صورت دیکھنے لگے ۔۔۔۔ مشعل کاچہوہ بلدی کی طرح زر دہور ہاتھا۔۔۔۔ بدن پتوں کی طرح کانپ رہاتھا۔۔۔۔ شراز صاحب نے کہا۔ ''کیا کہد رہی ہو۔''

"یاگل ہو گئی ہو ..... تم نے دودن سے مجھے نہیں بتایا۔"

" ڈیڈی ادودن ہے میں اے خود تلاش کررہی تھی ..... آپ کو نہیں معلوم شہر کا کونہ کونہ چھان مارا ہے میں نے ..... چے چے پردیکھتی پھری ہوں ..... آپ کو کیا بتاؤں کہاں کہاں کہاں ماری ماری پھری ہوں میں .... سارے ہپتال اور مختلف ذرائع ہے کو شش کر کے ایک جگہیں جہاں کوئی اتفاقیہ واقعہ کے تحت پہنچ سکتا ہے۔"

جگہیں جہاں کوئی اتفاقیہ واقعہ کے تحت پہنچ سکتا ہے۔"

"مگریا گل لڑی مجھے تو بتانا چاہے تھا مجھے۔"

"و نیری! آپ جو کھے کہدرہے ہیں اس پر غور کررہے ہیں کیا۔" "کیامطلب....."

"دودن کے بعد آپ آئے ہیں، آج تیسرادن ہے ۔.... آپ کو گئے ہوئے اور ہمیں ہو نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں، کیا کررہ ہیں اور نہ ہی کوئی را بطے کا ایساذر لعبہ تھا جو آپ کہاں ہیں، کیا کررہ ہیں اور نہ ہی کوئی را بطے کا ایساذر لعبہ تھا جو آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا۔ "شیر از صاحب بھٹی بھٹی آئھوں سے مشعل کو و کھتے رہ گئے ۔۔۔۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ایک کرشل کی شوشک کررہ جے اور بڑے اعلیٰ بیانے پر کررہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ایک کرشل کی شوشک کررہے تھے اور بڑے اعلیٰ بیانے پر کررہ ب

"زنیدی مول ایک لڑ کے سے محبت کرتی تھی۔"
"نیدی مول ایک لڑ کے سے محبت کرتی تھی۔"
"کیا، "شیر از صاحب بھو نیجکے رہ گئے۔
"ہاں ڈیدی۔"
"نی تو کیا تمہار اصطلب ہے کہ وہ .....وہ ..."

بندائے کئے خواب میں جی ہے بات نہ سو چئے ۔۔۔۔ شاہ گل فرشتہ صفت تھا، ایک نیم اللہ ہوان جوابی ہی کسی آگ میں جل رہا تھا، اس نے تو بھی نگاہ اٹھا کر مومل کی طرف اللہ ہوان جوابی ہی کسی آگ میں جل رہا تھا، اس نے تو بھی نگاہ اٹھا کہ مومل کی طرف اللہ ہی نہیں ہوگا۔۔۔ مومل اس کی شیدائی تھی۔۔۔۔ ڈیڈی بھی دن پہلے شاہ گل اپنے گھر علی اس کے اہل خاندان کو بھی ہے بات معلوم نہیں بھی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس نے اہل خاندان کو بھی ہے بات معلوم نہیں بھی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔۔ ابر نمی اور کی نہیں ہے ،صاحب حشیت لوگ ہیں۔۔۔۔ ابر نمی اور کوئی نہیں ہے ،صاحب حشیت لوگ ہیں۔۔۔۔ نہا نہو بہار ہے ہیں بیٹھے ہوئے ۔۔۔۔ شیر از صاحب مشعل کود یکھتے رہے پھر ہولے۔ انہو بہاں کرتی ہو تم بہت زیادہ ذبانت بعض او قات انسان کو مروادیتی ہے ۔۔۔ اپنے ابر کربت ذبین مجھ رہی ہو۔۔۔۔ نہو کربت ذبین مجھ رہی ہو۔۔۔ نہو کربت ذبین مجھ رہی ہو۔۔۔ نہاؤ کون ہے وہ کہاں ہے۔ "

میں سوچا... یہ سوچا میں نے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی دنیا کی برائیوں ہے دُور رکھوں .... ہم خوا اس کی گواہ ہو لیکن دوسر کی طرف میں عقل مندی کا نبوت نہیں دے سرکا، میں نے وہ نہیں کیا جوایک باپ کو کرناچا ہے تھا ..... مجھے احساس ہے مشعل کہ میں باپ ہو نے کا فرض صحح انزاز میں ادا نہیں کر سرکا، لیکن بیٹے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ..... میں نے ہمیشہ اپنادا من پاک میں ادا نہیں کر سرکا، لیکن بیٹے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ..... میں نے ہمیشہ اپنادا من پاک رکھا ہوں میں مواہوں .... ایک نیک نام شخصیت رکھا ہوں میں ،اگر مومل نہ ملی اور دنیا کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو خود کشی کے سوا میر میاں کو کی چارہ کیا۔ "

" ٹھیک ہے ڈیڈی آپ خود کشی کر لیجئے ..... مومل کم ہوگئ ہے اس کے بعد میں ہم کن نہ کسی مصیبت کے جال میں پھنس ہی جادک گی اور لوگ ہنس ہنس کر کہتے رہیں گے کہ یہ ٹیر از صاحب کا گھرانہ ہے جواس طرح منتشر ہو گیا۔"

"كياكبدر بى بُوتم\_"

" نھیک کہدر ہی ہوں میں ....اس انداز میں سوچتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچاکہ آپ دوجوان بیٹیوں کے باپ ہیں۔"

" مجھے شر مندہ کررہی ہو۔"

"نہیں ڈیڈی کہہ رہی ہوں میں غلط ہواہے یہ سب کچھ ، آپ کو ہم ہے اس طرح بیگانہ نہیں رہناچاہتے تھا۔"

" مجھے احساس ہے ..... مجھے احساس ہے لیکن کیائم اب بھی میری مدد نہیں کروگ۔ " "کیسی مددڈیڈی؟"

"مومل کے بارے میں مجھے بناؤ …… آہ کہاں گئی میری بچی۔ "مشعل دیر تک فاموش رئی …… بہن کے راز کواب بھی چھپائے رکھتی تو مشکل پیش آسکتی تھی …… خدانخواستہ مول کواگر بچھ ہو گیا تو شیر از صاحب مشعل کو بھی معاف نہیں کریں گے ، خاص طور ہے اس بات پر کہ مشعل نے بچھ حقیقتیں چھپائیں ، پچھ لیمے خاموش رہنے کے بعد بولی۔

142

بوں بیں ۔ "آہ! تو میں کیا کروں .... کیا کروں میں۔ "شیر از صاحب کالہجہ تھرا گیااور مشعل <sub>کی</sub> آئھوں میں آنسو آگئے۔"

"اگر میراساتھ دیں مے ڈیڈی تو تلاش کریں مے ہم دونوں مل کر مومل کو، کہیں اہل بیدا تنی اپنی آگ میں جل رہی ہوگی..... ڈیڈی جو ہونا تھا دہ ہو چکا ہے، لیکن خدا کے لئے آپ شاہ کل کے گھرانے کو کچھ نہ کہیں ..... میں آپ کو بتاؤں گی ہی نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں کیونکہ میں ان کی جانب ہے اور شاہ گل کی جانب سے مطمئن ہوں ..... شیراز صاحب آنسو بہانے لگے ، دیر تک روتے رہے پھر بولے۔

''انھو تیار ہو جاؤ، ہم مومل کو تلاش کریں گے ..... اُنھو جاؤنیں تبدیل کرلو۔"وہ فرو مجمی این جگہ ہے اُنھو گئے۔

多多多

upload by salimsalkhan@yahoo.com

فعروشاعری کی دُنیامیں بعض او قات ایسے الفاظ بڑے مصفحکہ خیز ہوتے ہیں جن کے زررے ہلی آ جائے ..... بھلارونے والی چیز تو آئکھیں ہیں، رونے کا تصور آئکھوں ہی ا علاية بيسدل كاروناخوب صورت الفاظ مين تو تصور كيا جاسكتا ہے..... حقيقت مين ن کاکہاجائے ذرا مشکل ہی ہے تشریح ہوگی، لیکن مومل کا دل خون کے آنسورورہا انسال جیسی جاہنے والی بہن اور شیر از صاحب جنہوں نے بہر حال جب بھی سوچا تھاان اال کے بارے ہی میں سوچا تھا، ان کی سوچ میں کچھ اور نہیں تھا.... بیٹیوں کے لئے زندگی ان کے لئے اگر پچھ کرنا چاہتے تو شوہر میں تھے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں زندگی کی ہر المائر المان اسے خوشی سمجھے حاصل کی جاسکتی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے الامن نکته چینی ہی شہرت کی سیر ھی ہوتی ہے، جس پر کوئی نکتہ چینی نہ کی جائے....وہ الملانيام الك ناكام مخض تضور كياجا تائه، ليكن شير از صاحب نے ايسا يھ نہيں كيا تھا المالاداوں بچیوں کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہے تھے ..... قصور نہ شیر از اصاحب کا نفانہ ملاکس تصور نجانے ممل کا تھا .... شاید تقدیر کا .....مر بھی پیوڑا تھا توا یک ایسے پیمر ار در گرفت پھر بھی تونہ تھا کہاں تھم ہو گیا ..... وہ تو تھ ہو گیالیّان میں کیول گھ ہے ۔ ان المالالي أخر كمال مع من كرنا تها مجھے،اس شخص كو كوئى جَلَّه كوئى منزل تو: وتى كوئى

بوتا، کو کی بات تو بنتی ، په تو بچھ نه بوا۔

"نہ خدای ملانہ وصال صنم " کیا کروں گھروا ہی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جو ہو چکاہ اس کے بعد مزید ہونا، مزید مشکلات کا باعث بنے گا ..... پہ نہیں کیا کہہ کرشر از صاحب اور مشعل نے اپنی عزت بچائی ہو گی، جو کہا ہے و نیا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، نہیں یہ و مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ۔ رحمان شاہ کے اس جھو نیڑے میں رور ہی مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ۔ رحمان شاہ کے اس جھو نیڑے میں رور ہی من مناسب نہیں ہونا چاہیے ، ولا کواس کا بچھ پہ نہیں تھا، لیکن جواند از ہاسے ہوائی وہ یہ فلا ہر کر دہا تھا کہ قدرت اس پر مہربان ہوئی ہے اور ایک ایسے انتہ انسان سے ملاقات ہوگئی ہے جواسے عارضی سہار اتو دے ہی سکتاہے، حالا نکہ وہ خود شر مندہ تھی ..... کوئی بھی و شی کر دہا تھا اور ہر طرح سے مومل کا ماتھ دے رہا تھا۔ کہ اس نے بہت سے کیڑے لاکر دیئے تنے مومل کو بھر اس سے پوچھا تھا کہ کیا دے سینا پرونا آتا ہے ..... مومل نے بے بی کا اظہار کیا تھا تو ر تمان شاہ نے اے کی اور عورت سے ملیا تھا اور ان دونوں نے مل کر کیڑے سینے تھے، .... اس طرح مومل کا دل بھی تھور اس کی گورت سے ملیا تھا اور ان دونوں نے مل کر کیڑے سینے تھے، .... اس طرح مومل کا دل بھی تھور اسالگ گیا تھا۔... بھر کھانے بینے کی ایسان شاہ دانے کہا تھا۔

"و کھ بہن ہمارے آگے بیچھے کوئی نہیں تھا۔۔۔۔ اس لئے گھر میں کھانے پینے کا کوئا انتظام نہیں تھا، کیونکہ ہم بھی جہاں بیضتے تھے۔۔۔ کتے کی طرح منہ مار لیا کرتے تھے، لیکن اب بوگئے ہیں ہم بہن والے اور جس کی کوئی جوان بہن ہواس کی عزت بھی ہوتی ہے ... اب بوگئے ہیں ہم بہن والے اور جس کی کوئی جوان بہن ہواس کی عزت بھی گھر کا مزہ لیں اب کھانے پینے کا انتظام گھر پر ہی ہوگا ۔۔ کتھے تکایف تو ہوگی مگر ہم بھی گھر کا مزہ لیں اگے۔ "مومل نے کرون جھکادی تھی۔۔۔ یہاں آئے ہوئے تقریباً گیارہ بارہ دن ہوگئے تھے اور الن گیارہ بارہ دنوں میں رحمان شاہ کی ساری شخصیت ساف ہوگئی تھی۔۔۔۔۔ وہ انتہائی صاف مقر راانسان تھا ۔۔ کیا کرتا ہے۔۔ ذریعہ معاش کیا ہے۔۔۔۔ اس کے بارے بیں ابھی ہم معلوم نہیں ہو سکا تھا ۔۔۔ فردیعہ معاش کیا ہے۔۔۔۔ اس کے بارے بیں ابھی کہ معلوم نہیں ہو سکا تھا ۔۔۔ فردی جا تا اور شام کو واپس آتا، لیکن ابنا ٹھکانہ اس نے گھرے معاش کیا ہے۔۔۔۔۔ اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہیں ہمت کی دفعہ مومل کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہیں ہمت کی دفعہ مومل کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہیں ہمت کی دفعہ مومل کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہیں ہمت کی دفعہ مومل کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہمت کی دفعہ مومل کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہمت کی دفعہ مومل کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہمت

"رحمان بھیاکوئی بات ہے۔"
"ہاں ..... جھ سے کام ہے بہن۔"
"تو کہئے موچ کیوں رہے ہیں۔"
"ایک ہات بو چھیں جھ سے۔"
"موبا تیں پوچھے۔"

"برہتا ہارے پاس رہے گی یا چلی جائے گی یہاں ہے۔"اب اس سوال پر مومل نے بھک کراہے دیکھااور بولی۔

"بھیاکوئی مشکل پیش آگئی ہے۔" "ہاں۔"

"کیابوا.....؟ خیریت تو ہے۔" "تو پہلے ہمارے سوال کاجواب دے ، کہیں جانا ہے تجھے یہال ہے۔"

مرکہ بچھے کسی کی تلاش ہے .... بھائی ہے اب تیرا تیرے ساتھ دونوں مل کر اے من کر کہ تجھے کسی سے اس کے است کا تعدید کے است کا تعدید ک ر رہ ج ب کریں سے .....ایک اور گھرہے ہمارے پاس کل صبح ہم اس کھر میں منتقل ہو جا نمیں مال کریں سے میں اشر کی دیتر میں مند میں میں میں میں منتقل ہو جا نمیں الا کریں اور ہم اللہ معاش کی حیثیت سے نہیں پہچانے تورے گیاں گھر میں اور ہم میں اور ہم ریں، اور کو میں بتانا کہ تو شادی شدہ ایم جمالی حیثیت ہے جمعی مجھی آتے رہیں گے ..... لوگوں کو یہی بتانا کہ تو شادی شدہ نہ این استو ہر تجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور بھائی نے تجھے یہ گھرلے کر دیا ہے ۔۔۔۔اس طرت الہاں عالیٰ جاتے ہیں اور تیری یہاں موجودگی کو کوئی اچھی نظرے نہیں دیکھے گاکیا سمجی .... یا ای رہاں کی تلاش کا سلسلہ تو ہمیں بتانا اس کے بارے میں تفصیل سے ہارے بہت ے ماتھی ہوتے ہیں، جواد هر سے اد هر گھو منے پھرتے ہیں ..... تم پر واہ مت کرنا ہم اے ان كر كے لے آئيں گے۔"مومل نے گردن ہلادى تھى اوراس كے بعد دومرے بى دن ر دان ثاہ نے اے نئے گھر میں منتقل کر دیا ..... دن پھر مصروف رہاد و کمروں اور چھوٹے ہے من کامکان تھا .... ایک جھوٹے سے خاندان کے رہنے کے لئے خاصی منجائش تھی، وہاں اور الدات رحمان شاہ گھرکے صحن میں ہی سویا مومل سے اس نے یہی کہا تھا کہ در دازہ اندر سے بزر کھاکرے ..... پھر دوسر بون تمام ضروری ہدایتیں دینے کے بعد دہ وہاں سے جلا گیااور ال كمرك صفائي كرنے لكى ،... بہر حال يہ جو يجھ ہور ہاتھا بہت بى نيك كام تھا .... مومل كى نج بل نہیں آرہاتھا کہ اب کیا کرے ..... رہنے کا ٹھکانا مل گیا تھا..... رحمان شاہ پراعتاد بھی رئی بھلاکوئی زندگی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر شاہ گل کی -لاش میں نگلی تھی اور کیا کیا بن کر رہ لی سقه کیا ہو گا ..... آ گے چل کر کیا ہو گا ..... اکثر وہ سوچتی رہتی تھی، لیکن اس کی سوچ کا ر، الااراك كے پاس نہيں تفا ....اك طرح سے اس كی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی بلار کی تھی، جو حوصلے اس کے اندر تھے ..... وہ اب بست ہوتے جارہے تھے ..... وہ سوچوں ئرادلارئی تقی اور اسے بیراحساس ہو تا تھا کہ اب وہ زندگی میں کچھ بھی نہ کرپائے گی، نہ تو رہ کا کہ اور نہ ہی یہاں ہے جائے گی ..... تقدیر میں یہی لکھا ہے میں

"کیابتاؤں بھیابس کسی کی خلاش تھی، لیکن ایسالگتاہے کہ بے وقوفی کی ہے مصیبت کا بت ہے زندگی کے بار نے میں فیصلہ کرنا مشکل .... کیا کروں اور کیانہ کروں، لیکن اب اگر آپ اجازت دیں مجے تو بچھ دن تیبیں رہوں گی۔"

" رکھو ہم نے تہہیں بہن کہا ہے اور بڑی مشکل ہے اپنے دل کو سے سمجھایا ہے کہ ہم بھی دنیا ہیں بہنے والے ہیں، ہمیں بہت ہے احساسات ہور ہے ہیں …… ہم تہمیں ابنی زنرگی کی کہانی پھر بھی سنائیں گے بہن …… بس تم سے احساسات ہور ہے ہیں گذر کا گالی کے پھڑ ہو گئی کہانی پھر بھی سنائیں گے بہن سیاس بی ہم وہی کیچڑ ہیں …… گندی نالی کے بد بودار کیڑے ہوں وراس کیچڑ ہے جتنی بدلوا تھ سے ہم وہی کیچڑ ہیں …… گندی نالی کے بد بودار کیڑے بھی عزت کا کوئی خیال ہمارے دل ہیں نہیں آیاء لیکن جب بہن کا نام ہمارے سینے میں اترا تو ہم خوڑے دن موجو کہ اب تو ہم بھائی بن گئے ہیں …… اصل میں ہم سے سوج رہے ہے کہ تھوڑے دن جو بیل کے نثر یف بنے ہے کیا فائدہ، جب تک تو ہے شرافت سے کام چلالیں اور جب تو بیل جائے تو وہی دن ہوں گے اور وہی را تیں کیا سمجھی …… لیکن اگر تو بہن بین کر ہمارے ساتھ جائے تو وہی دن ہوں گے اور وہی را تیں کیا گئے۔ "موٹل کی آئھوں سے آئسو بہنے گے اس نے دے گئے تاس نے آپ کو بدلنا پڑے گئے۔ "موٹل کی آئھوں سے آئسو بہنے گے اس نے دو ہے گئے تاس نے آپ کو بدلنا پڑے گئے۔ "موٹل کی آئھوں سے آئسو بہنے گئے اس نے آپ کو بدلنا پڑے گئے۔ "موٹل کی آئھوں سے آئسو بہنے گئے اس نے کیا

"اوہو پھر ہمیں تفصیل ت بتانا ۔۔۔۔ من بات اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ جگہ چھوڑنا چہر ہمیں تفصیل ت بتانا ۔۔۔ معاش چہوڑنا چہر ہمیں بیال سے کسی ا ب بل کے ،جہاں کوئی مجھے رحمان جر معاش کی دیتے ہے۔ نہیں بہجانے گا ۔۔۔ بہن بھائی مل کر رہیں گے اور س اس بات ک تو بدواہ

عا۔ "بن باجی پولیس کے ہاتھ لگ گئے تنے استاد..... بولیس نے سپتال میں واخل ن بن بن من مرسّع البران على مرسّع المراوك بهي أمر فقار :و گئة بين ..... مين البهي تك رابل إلى على تصريبين آيا..... جينينا چھيا تا بھرر ہاتھا.... آت موقع ملا تو تنہ ہيں استاد کی خبر دينے أله "مول شديد غم كے عالم ميں رو كئى تھى، الركے نے كبار

' زار کا فدمت کر سکیں، خود اگر وس فاتے بھی کرنے پڑے تو پر واد نہیں. ۔ سمہیں فاقیہ ہر کے دیں گے ..... ہماری طرف سے اطمینان رکھنا..... ہم استاد کے و فادار ہیں..... النادان دنیاے چلا گیا مگر کوئی بات نہیں ہے باجی ہم جو کچھ کریں گے وہ اپنے استاد کے ا کے کریں گے ..... تم یہاں اطمینان سے رہو جو پریشانی ہواسے عارضی طور پر برداشت را اہارالافل کھل جائے .... پھر ہم تمہاری بر مدو کریں گے، فکر مت کرنا۔ "وہ چلا الله مول كاكليجه يهث كيا تقا ..... اے يوں لگا تھا جيے اس كا سگا بھائى مركيا ہو ....اس

"در حقیقت میں نہ کسی کی عزت بننے کے قابل ہوں اور نہ کسی کو اپی نحوست سے المناه الما الما الما المرول مين ..... كيا كرول "الميكن كوئى حل نهيس تفا..... رحمان شاه ك ا بنادر تحی ..... یه لز کا بھلااس کی کیامد د کر سکے گا.....اس سے اسے کیاواسطہ رحمان شاہ سے ا بالید بھی تھی کہ سکون کی سانس لے کر شاہ گل کی تلاش میں مدد دے گا، کیکن اب کچھ ئون ایس آر ہاتھا..... پھرایک دو پہر کوئی ڈھائی بجے کاوفت ہو گاور وازے پر دستک ہوئی آئن چونک پڑی .... سمجھی وہی لڑکا ہو گا..... لیکن آنے والے بڑی شاندار شخصیت کے المتن سفید داژهی، عمده لباس، چېره پرو قارایک نگاه د نگه کرېې دل کویه احساس مو تا تھا ، المنف أدى بير، كينے سكے\_

المن البازت دو تو اندر آجاول .... بری مشکل سے یہاں بہنچا ہوں .... پتہ مجھے

سی رات دن گزرت رج ، ایک لز کاجور حمان شاه کا خاص آ دمی تھا..... بیبال آیا ر بتا تھا، بزی عزت واحترام کے ساتھ وہ سارے کام کر تا تھا ....اس دن وہ گھیر ایا ہوا آیالور ربتا تھا، بزی عزت واحترام کے ساتھ وہ سارے کام کر تا تھا ....اس دن وہ گھیر ایا ہوا آیالور

" بانی استاد سخت زخمی بهو گیا ہے.....ایک لرائی بهو گئی تھی..... پولیس بماری تلاش میں ہم او اُ جیسے ہوئے ہیں،...استاد نے بیر تم بھیجی ہے اور کہاہے کہ پکھی عربے ای تَبد تِهِ رِبنابِ عَارِد العَلياط في خرج كرنا، بوسكتاب آكر قم آن يل در بوجائي" تَبد تِهِ رِبنابِ عَلَاد العَلياط في خرج كرنا، بوسكتاب آكر قم آن يل در بوجائي " خدا خبر کرے کیا ہو گیا کیار حمان بھیا بہت سخت زخمی ہیں۔"

"میں نے نہیں دیکھا ہاتی، لیکن لمباچکر ہے پولیس نے گھیر اباندھ لیا تھا..... ہم تو نگل بن کے ...استاد بھی نکل گیاہے لیکن سناہے کہ اسے بچھ لوگ اُٹھا کرلے گئے ہیں۔" "نون.....؟ كيابوليس والع؟"

" نہیں استاد کے ساتھی، میں توالگ تھااستاد نے مجھے یہ بیسے کسی اور حبکہ بھجوائے ادریہ یغام مجھے استادیے کسی دوسرے کے ذریعے ویاہے،اس کا مطلب ہے کہ صورت حال بزی

"تهبین یه نهین معلوم که رحمان بھیاکہال ہے۔"

"میرے بھائی مجھے بتاتے رہنااس کے بارے میں کہ کیا کیفیت رہیاس کی، خداات زندگی دے ..... معت دے۔" لڑ کا چلا گیا، لیکن مومل کا دل کا نیپتار ہا..... یہ نتی افتاد پڑی تھی، بہر حال کئی دن گزر مکئے ..... کمومل بری طرح تزپ رہی تھی، پچھے سمجھ میں نہیں آرہا تناک ا یا کرے ..... کیانہ کرے، لیکن پھرا یک دن وی لڑ کاواپس آیا.....اس کا چبرہ اُٹرا ہوا تھا · ·· أتكهول ميل عم كاتاثر تفاكينے لكا\_

"باجی اُستاد کا انقال ہو گیا۔" مومل پر جیسے بجل گر رہری ..... سکتے کے عالم میں رہ گئی جس مهارے پراس نے لاکھول محدے کئے تھے .....وہ جیمن گیا تھا.... لڑ کا بنی وصن میں ہو کے

150

راور نے بتایا تھااور بردی مشکل سے یہ چلاتا ہوا بیبال تک پہنچا ہوں .....ول میں ڈر بھی رہا تھاکہ خدانہ کرے کہ کوئی مشکل نہ چیش آ جائے، لیکن شکر ہے تمہارانام مومل ہی ہے نال۔" "جی ....." مومل نے جیرانی ہے کہادل کا نب رہا تھا .....و یہے داور اس لڑکے کانام تی جواب تک مومل کی مدد کر تارہا تھا ..... بزرگ کو اندر آنے کی اجازت دی تووہ ہولے۔

"ميرانام غياث احمد إسسبات سوچنے كے لئے توبہت جھوثى على الماس بہت برى ہی ہے .... میری بیٹی ہے جو کالج میں پڑتی تھی، کچھ غنڈوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی ..... جیخ بگار ہوئی تو رحمان شاہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان غنڈول سے شدید مقابلہ كيا..... يانچ آدى مار ديے اس نے ان غنڈوں كے، خود بھى شديد زخمى ہو گيا، ليكن بېرمال اس نے میری بی کی عزت بچال ....ان لوگوں کو ختم کردیا .... بہت عرصے سے میری بی ك بيجيد لكر موئ تھ اور اے نقصان يہنجانا جائے تھ ..... ہم لوگ تو محفوظ مو كئے كوئك کوئی یہ بتانے والا نہیں تھاکہ جس لڑکی کو اٹھانے کی کو شش کی گئی تھی وہ کون ہے ، لیکن بیجارہ ر حمان شاہ زخی ہو کر مرگیا .... خدااے غریق رحت کرے .... بیٹی مجھے اس کے بارے ہیں تمام تر تفسيلات پية چل كئ تحسيس بيد بھي پية چل كيا تھاكه اس كي ايك ہي بہن ہے .... میرادل خون کے آنسورور ہاتھا..... تڑپ رہاتھا..... تم تک آنے کے لئے، میں چاہتا تھاکہ اس عظیم انسان کاشکریداد اکروں جس نے میری عزت بچائی ..... بیٹی اب میں موقع ملتے الله تمہارے پاس آیا ہوں اور ہر طرح سے تمہاری مدد کرنا جا ہتا ہوں .... کیاتم مجھے اپنے بارے نیں بتانا پند کروگی..... کیاتم یہ پیند کروگی کہ مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔" بزرگ غیا<sup>ن</sup> احمد نے کہااور مومل عجیب می نگاہوں سے انہیں دیکھنے گئی، اس کادل ہنس رہاتھا..... واور کا تقدیر کیے کیے کھیل کھیلی ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچادی ہے،انسان کوسب چھے چھوڑ آل ہوں اپنا خواہ کچھ بھی ہو واپس تہیں جاؤں گی ..... ان لوگوں کے لئے واغ نہیں بنو<sup>ں کا</sup> جنہوں نے میری غیر موجود گی میں اپن عزت کو سنجالا ہو گا..... کتنے جھوٹ بولے ہول کے انہیں میں مزید حجوث نہیں بولنے دول گیا نہیں کچھ بھی ہو جائے اب میں انہیں مزید

نہیں ہولنے دوں گی،اس نے بزرگ غیاث احمد کو دیکھااور دل ہی دل میں سوچنے گئی بوٹ نہیں بات کی جائے کہ انہیں اس براعتماد ہو جائے ..... کچھ لیجے اپنے آپ کو سنجالتی انہوراس سے بعد کہا۔

"کیانام ہے بیٹی تمہارا؟" غیات احمد نے بوجھا یہاں بھی مومل کوایک دم سنجلنا پڑا نا۔۔اس نے فور أبی کہا۔

"شابدو سامامده بمرانام-"

"شاہدہ بیٹی میں تم ہے مزید بچھ اور نہیں بوجھوں گا .....زندگی کااگر کوئی بھی اہم مئلہ

ہواں میں اگر تم بذات خود میری ضرورت محسوس کرو تو مجھ ہے رابط کرنا ..... دوسری

ہورت میں تم جس جگہ لے جائی جاؤگی وہاں تمہیں کوئی وقت نہیں ہوگی، میں تمہیں ایک

ہانہاؤں کہ بہت ہی ممنون ہوں میں اس شخص کا جس نے میری بیٹی کی عزت بچانے کے

ہائی جان دے دی ..... میں کو شش کروں گا کہ تمہاری خد مت کر کے اس کا حسان ادا

ہر کی جان دار میٹی ہے سر فراز کیا ہے .... اپ دل کی ہر مجراس نکال

ہر اللہ کا دیا سب بچھ ہے میرے پاس، بہت برا خاندان ہے میر السب میں تمہیں اپ

ہر اللہ کا دیا سب بچھ ہے میرے پاس، بہت برا خاندان ہے میر السب میں تمہیں اپ

ہر اللہ کا دیا سب بچھ ہے میرے پاس، بہت برا خاندان ہے میر السب میں تمہیں اپ

ہر اللہ کا دیا سب بچھ ہے میرے پاس، بہت برا خاندان ہے میر السب میں تمہیں ہے ....

"بگياجان!"

"کانی ہے تم نے خود یہ رشتہ بھی قائم کرلیا، مجھے اپنے سکے چپاکی مانند سمجھو ۔۔۔۔۔ بگل میں اور سنو تمہاری سوچیں مرف تمہاری سوچیں ہوں گی، لیکن اس جھونے کے است جہاری سوچیں ہوں گی۔۔۔۔۔ میرا بیٹا کرسے تمہاراتعادف اس طرح کراؤں گاکہ لوگ تمہاری عزت کریں گے۔۔۔۔۔ میرا بیٹا

ر فراز برن الحجیی طبیعت کا مالک ہے، اس کی بیوی عذرا مجھی بہت نفیس طبیعت کی مالک ہے : مارا کھراند انہی افراد کیہ مشتل ہے ، خاندان البتہ بہت بیٹا ہے، اس بہرحال تم میری بیٹی کی حیثیت ہے میرے گھر میں جاؤگی... وقت کی کہانی ہوتی ہے اور ہمیں وقت کی میری بیٹی کی حیثیت ہے میرے گھر میں جاؤگی.... کیا تسجھیں۔"

"جی۔"

����

ہے کماوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کی کبانی نت سے بٹکامول سے دوجار ہوتی پ میں ان کا حال ادر مستقبل بلکہ ان کا ماضی مجمی ایسے ہی انو کئے وا تعات ہے وو جار پانہ میرف ان کا حال ادر آ یہ اسٹاہ عالی کی زندگی اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کا بٹکام خیز ماحول پھر شاو کل کا پراوی، منوبر کی کمانی، شاہ گل کی اپنی شخصیت ان ساری باتوں کو آگر یکجا کر لیا جائے تو نیٹینی ورباے ایک انو کھی کہانی کا نام دیا جا سکتا ہے .... شاہ گل اینے وجود میں اس کمی ہے ممل ا البرية انتازو چکاتھا، جواسے دوسروں سے بالکل مختلف کردیق متھی اور وہ اس کی کی شدت کو بإجود عن الاسك لحد لحد ملك رباتها .... يبال تك كه مومل زندگي من آئي اوراس في الله الكاند ألى من الك اور ناسور بيدا كرديا ..... الك اليه الكليف ده عمل جس في السيرة بني بربانا مسمل كردياكه محمر بارى حجور بهاكان البيغ آب بين سلكته بون اتناطويل وتت الناك مكندر كى مهر بانى سے سرين چوٹ آئى اور يجھ لمحول كے لئے وہ ماحول كو، ايخ ا بران شاہنے اپنے است کو مجمول حمیا ..... اپنی وہ کمی مجمی اسے یاد نہ رہی ..... چبرے میر زخم آئے فارات ابناچیرد کک یاد نبیس رباتها، لیکن الله کے کام الله بی جانتا ہے .... ہو سکتا ہے وہ الله بيخ كر جميك ما نكما ..... دما تى طور پر غير متوازن ،وكر يچھ نبھى كر سكنا تھا، ليكن ايسے النابات الأرياست على خال في سنة اوراس كى كهانى تبديل مو تق ..... يبال راؤرياست ا انگار کی صین جمیل کو تھی میں است بناہ مل گنی تھی اور وہ اپنے آپ سے ناواقف وقت ار بان الناماحب کے ول میں اللہ نے اس قدر نیکی ڈال دی تھی کہ وداس سے بہت

اں تمرے میں دل کھیرا نا ہے۔ "شاہ کل نے ایک نظر ہور ۔ تمرے پر ڈالی اور چیر بولا۔ البمي سي بالتيس كرنے كو جي حيا ۽ تائے۔" «بن مِن خود نه باتمِن کر. ناهول. سان آپ آپ سه بو پاهناه وال که مین کوان هوال. " «بنی مِن خود نه باتمِن کر. ناهول. رااُصائب کے جہرے پر خوشی کے تاثرات کھیل کئے .....وہ جلدی ہے بولے۔ "الكل نهيك آيينے كے سامنے كھڑے : وكراپ آپ كو ديكھاكر واور اس سے يو تھا اری نم کون ہو ، مکر قلر مند نہ ہو نا تنہارے لاشعور میں جو پہرے بھی موجود ہے ایک نہ ایک المنارع شعور تک سی جائے کا است سے ادای تو عار سی ہے، سب رہی یاد آ جائے کا ن بی اداس ہے کی ضرور ت خبیں ..... میں نے تواس لئے حمہیں یہاں لا کر جیوڑا ہے المهادوم اوگ تم ت النه سيد هے سوالات كر سم پريشان نه كريں..... تم آرام علم ألل جليا كروادرا أكر كونى تم ہے سوالات تھى كرے توان او كوں كى تسى بات كا برا نہيں ا الزيار الله الله المراؤسات كراؤسات المراؤسات المراكل آياور راؤساحبات الرقل باے .... کو تھی کے مغربی حصے میں ایک خوابسورت پارک بنا ہوا تھا.... یہاں ائن پرلول کے شختے تھے ۔۔۔۔ سنگ مر مر کا ایک حونس بنا ہوا تھا، جس کے کنار بے پھر کی بر زال کی تھیں ..... حومن میں ریکین مجھلیاں تیر رہی تھیں..... راؤ صاحب نے اس ابہزیں کو نغی میں اپنی پسند کے مطابق تھوڑا ساکام کرایا تھا، وہ حوض کے پاس جا کھڑے النَّاار ثاه كل ان رتكمين مجهليول كو د <u>يكين</u> ركا..... بهت ديريك بيه خامو ثني طاري ربي اور ار المرسلة المحل الم محمرے میں واپس آمیا.....دوسری صبح نبوانے کس وفت اس کی آنکھ الاُلْمِ مِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِ المنبر کاامازت کے بعد وہ اس طرف چل بڑا طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور اللہ م الله نور شین تفاکه دیمچه کر دل خوش مو جائے ..... فراست علی خال کی اولادوں میں

زیادہ انسیت کرنے لکے تھے ، ملیم فردوس بیک اس کا علاق کرر ہے تھے اور المبیں اربر تی کہ اس کے چبرے کے زقم بہت جلد نھیک ہو جانعیں مے .... راؤ ریاست علی اس کام مرن خیال رکھتے تھے، .... وہ جانتے تھے کہ آیا ہے جنس کی آید اور وہ جمی اس انداز میں مہت سوں کو نا کوار کزرے گی ، کیو نکہ اے کو منسی میں جا۔ دی گئی منسی ، منک دل اوک نظر اور سی امبنی کو زراا ہے در میان بر داشت کر نامشکل ہی کام تھا، کیکن راؤ ریاست ملی نان یباں مجمی اپنے مقام کو ہر قرار ر کھنا جا ہے تھے ....اس وقت بھی شام کا وقت تھااور وہ پہل قدی کرنے کے لئے نکلے تھے ....شاہ کل کا کرہ تو برابر تھاہی در دازہ کھا ہوا تھا اور اس شاه کل ایک کری پر خاموش جینیا نظر آر ہاتھا ، وہ کمرے میں داخل ہو گئے ، قد موں کی آ ہٹ پر شاہ کل نے کر دن اٹھائی اور راؤ سا حب کو دکین کر احترام کے انداز میں کھڑا : و کیا..... راذماحب کے ہو نوں پرسلراہت پھیل ٹنی ۔ کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہولے۔ " بینچو بیٹے۔" یہ کہ کروہ خود تہمی ایک کریں تھسیٹ کراس کے سامنے بیٹر کئے .....و شاه كل كالحد لحد جانزه ليت ربّ شير، اس طرح برادب كفرت بوجانا بهي اس بات كا والات كرتا تفاكه اسة احترام كرنا آتائه اوروه جانتائه كمرسى كرم فرما كاس طرح التقبال كياجا سكتاب .....وهات غورت ديكيت رب كربول\_

"يهان ره كرحمهين كونى تكليف تو نهين ہے۔" شاه كل نے خالى خالى نكا ہوں ہے انہيں ديكھااور بولا۔

" منہیں۔"

"امچمایہ بناؤ حمہیں یاد لہیں آتاکہ اس سے پہلے کہاں رہتے تھے....ماں باپ کیا کرنے تھے، کون سے شہر سے تعلق رکھتے تھے۔"

" نبيل مجمعه و نبيل."

"اس بات پر فکر مند تو نہیں ہو ..... یہ تو نہیں سو پینے کہ کسی اجنبی حبکہ آسکے ہو۔" " چة قہیں۔" شاہ کل اُلجنے ہوئے انداز میں بولا۔

کنی بینے اور بنیاں تھیں..... باتی اور بچوں کی اولادیں بھی تھیں،اپنے اپنے عزیز وا قارب، یوی بچوں اور حویلی کا ایک ابیاماحول جسے دیکھ کر دیکھنے والے رشک کریں ..... لڑے لڑکیاں بیوی بچوں اور حویلی کا ایک ابیاماحول جسے دیکھ کر دیکھنے والے رشک کریں ..... لڑے لڑکیاں یں ہیں میں ملے جلے رہتے تھے ..... لڑکیوں کو بہت زیادہ آزادی نہیں تھی ....ایک بزرگ کی موجود گی میں جس قدر پابندیاں قبول کی جائےتی تھیں، وہ یہاں موجود تھیں، <sup>ری</sup>کن اس کے باوجود ماحول کافی حسین تھا اور خوب عمدہ زندگی گزر رہی تھی، ان کی ....زمر دنے مین حسین کی بنی تھی..... نیر ایک در میانه ذبهن کاانسان تھا، نیکن اس کی بیوی شاداب ذرامختن<sub>د</sub> مزاج کی عورت تھی..... محبت ٹرنے ہر آتی تواس طرح کے قدموں میں بچھے جاتی نفرت بھی اس انداز میں کرتی تھی ....۔ کسی بات ہے اختلاف کرتی تو اس طرح کہ جان چلی جائے مراختلاف ختمنه هو ..... بهر حال اس كاا پنامز اج تهاجس كا خيال ركفا جاتا نقا ..... خو د ان مب کے کمانڈرراؤصاحب ایک ایک کے مزانات سے وا تفیت رکھتے تھے ..... زمر وانہی دوماں باب کی بیٹی تھی ....مال سے بری جنونی کیفیت مزاج میں پائی تھی، بلکہ سے کیفیت زمرو کے ذبن تک پہنچ کر اور شدت اختیار کر گئی تھی۔ بہت ہی عجیب لڑکی تھی ..... ہر چند کہ آج تک کی کے لئے پریشانی کا باعث نہیں بنی تھی، لیکن اس کے مزاج سے سبھی واقف تھے اور اس کا پورا بورااحساس رکھتے تھے،اس کی مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوا کرتا تھااور خاص طورے خیال ر کھا جاتا تھا کہ کوئی کام اس کی بہند سے الگ نہ ہونے پائے ..... البتہ بدالگ بات کہ اس نے ا پے مزاج سے آج تک کوئی ایساحاد شہیں ہونے دیا تھا، جو کو تھی کے رہے والوں کے لئے بريثاني كاباعث بن سكے، ليكن سه جانے تھے كه وه جو كام بھي كرتى ہے ..... نرال حيثيت مرتحتے میں .... عبادت کرنے پر آئے توالی عبادت کرے کہ دیجھنے والے اے ماائی جی کہ سر بلائنیں ..... یانچوں وقت کی نماز، تمام روزے اور اب اس کی دہی کیفیت تھی، ویے جی تمام ترجدید ہونے کے باوجود یہال مذہب کی خاصی حیثیت تھی اور لوگ عبادت کیا کرنے سے .... نام دیستے کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کرتی تھی..... آج بھی وہ ای طرح چہل قد کا 

الالامران جي تھي، مکمل طور پر لیکن انھي تک اس کی زیارت نہیں ہوئی تھی ..... آ شے۔ بن بن جی تھی، مکمل طور پر لیکن انھی تک اس کی زیارت نہیں ہوئی تھی ..... آ شے ر بر بر بر بہتیج گئی ..... قد مول کی جاپ پر شاہ گل نے بایث کر اے ویکھااور پی ارداس کے قریب پہنچ گئی ..... قد مول کی جاپ پر شاہ گل نے بایث کر اے ویکھااور و لا الرب ہے ہے۔ روکی لڈم پیچیے ہے گئی، اے شاہ گل کے دوا لگیے چبرے سے خوف محسوس ہوا نتما .... ردں ہے۔ ہردی ہے۔ ہیں آئی تھی کہ وہی دادا جان کا پالتو ہے، کیکن یہال تنہااس کے سامنے آکر کچھے نروس می الماري ، با المارين ، نامت .....ان آتکھوں کی نیلا ہٹیں سیجے مو تیوں کی طرح چیک رہی تھیں ..... نجانے بن امرد کوا نیادل و کتا ہوا محسوی ہوا ..... وہ اس کشش میں اس طرح کم ہوگئی کے بات کرنا إلى الريخ لگا....اس نے دل میں سوچا کہ چبرہ کتنا بدنماہے، لیکن آتکھیں اتن حسین ا ان رخدا کی حمد و نناکی جاسکتی ہے ..... قریب میبنجی اور زور سے کہا۔

"سنو۔" شاہ گل کے بدن میں پھر جنبش ہو ٹی اور اس نے بلٹ کر زمر د کو دیکھا، پھر وہ انہا گھے کھڑا ہو گیا۔

"ارے نہیں بیٹھ جاؤ ..... میں نے تم ہے کھڑ ہے ہونے کے لئے تو نہیں کہا۔ "شاہ گل الافران بیٹھ گیا کہ جیسے زمر د کا تھکم ما ننا بے حد ضروری ہو ..... زمر د کو ہنسی آگئی ..... شاہ گل المفرات دیکھااور زمرو یولی۔

"تبهارانام ثاه گل ہےنا۔"

" إلى...." "كباليائ آئے۔"

"جي نبيل معلوم\_"

المسال میں بھول گئ لوگ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو۔"زمرد نے کہالیکن شاہ گل نے

ے بڑھ ۔۔۔ "شاہ گل۔"شاہ گل نے پھر نگا ہیں اٹھا کمیں اور زمر دکود یکھا....زمر د بولی۔ "آپ روزانہ صبح یہاں آتے ہیں۔"

ج در سیر است

"آج بين بار آئے بيں-"

···········

"نبیں اور ہاں کے علاوہ آپ کچھ اور بھی بول کتے ہیں۔"

"نبیں....." شاہ گل نے جواب دیا اور سمن ہنس پڑی..... زمر د کے ہو نوں پر بھی میں گئی میں میں گئی میں میں میں میں

سرّابت مجیل گئ،اس نے کہا۔

"اجِهامیں کل بھی یہاں آؤں گی، اگر آپ آئے تو آپ سے باتیں کروں گی، لیکن شرط بید الرہ نہیں کے علاوہ بھی آپ کو پچھ بولنا ہوگا..... چلو سمن۔ "زمر دنے رُخ بدل کر بادر نہیں کے علاوہ بھی آپ کو پچھ بولنا ہوگا..... چلو سمن۔ "زمر دنے رُخ بدل کر با باہ گل خاموش سے حوض میں تیرتی ہوئی مجھلیوں کی جانب متوجہ ہوگیا، جبکہ دونوں بین نے کہا۔ "کیانانے کی بارائے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

"زمردتم بردى بمت والى بو\_"

'گيول....."

"تماس کے قریب پہنچ گئیں۔"

"مجرون ففول باتیں، کیااس نے مجھے کاٹ کھایا۔"

"نیماس کاچیره کتناخو فناک ہے، یہ تم نے نہیں دیکھا۔" " )

"دیکھوسمن تم سے کتنی بار کہدیکی ہوں کہ چبروں پر تنجرہ نہ کیا کرو.... میرے ذبن الکم المح کے لئے بھی یہ خیال نہیں آیا.... چبرے توانلہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور

کوئی جواب نہیں دیا ۔۔۔۔۔ زمر داسے دیجھتی رہی اس نوجوان میں پاگلوں والی کوئی بات تو نظر نہیں آرہی متحی ۔۔۔۔۔ زمر داس ہے بچھ اور بھی ہا تمیں کرنا جا ہتی تھی کہ سمن است تاہاش کرتا ہوئی آرہی ہوئی آرہی ہوں سے بیچھ اور زمر دکی گہری ووست ۔۔۔۔۔ بہر حال چند لمحول کے بعد سمن اس کے کرن متحی اور زمر دکی گہری ووست ۔۔۔۔۔ بہر حال چند لمحول کے بعد سمن اس کے قریب آئی اور بولی ۔

" آج بہت جلداً مُصَّلِّيْنِ تم- "

" مإل-'

"ارے یہ .... یمن نے شاوگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"بال به کیا۔'

"تمہیں اسے خوف نہیں محسوس ہو تا ....اس کی بھیانک صورت دیکھواور سے ہتے ہے کہ یا گل ہے۔"

"تمهاراا پناد ماغ زیاده خراب معلوم مو تاب-"

"کیول'؟"

"يوس يجه تماس كے سامنے كبدر اي بو۔"

" توكيا إكل سبك بالتمل سمجد ليتي بيل-"سمن في راز دارى سے يو حيا۔

"نضول باتول سے گریز کرو ..... چبرے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر انسان سی تکلیف میں مبتلا ہو تواس سے جمدر دی کی جاتی ہے۔"

"تحور می دیرے بعد تم بھی تکیف میں مبتلا ہو سکتی ہو بی بی ......اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم یبال تک آئی ہواوراس سے باتیں کر رہی ہو ..... سمن نے شوخی سے کہا۔
"بول ، ... میں کسی کی پرواہ نہیں کر تی اور پھر یہ بچارہ تو خود بھی معسوم ہے .....کی

کے بارے میں کچھ جانتاہی نہیں ہے ..... میراکیا بگاڑے گا۔"

" نیمر مجی پاکل توپاکل ہی ہو تا ہے ال ..... ذانٹ بڑے گی قشم کھار ہی ہوں ،اگر کسی کو چھار ہی ہوں ،اگر کسی کو چھ پتا چل میا تو شامت آ جائے کی چاووا ہی چلوں" ہ۔'ناطرف زخ کر نے کہا۔ پورٹاطرف زخ کر نے کہا۔ "میات دور بھو بھوت۔'' حید ر نے ادھر جھا تیں اٹھائیں اور براسا منہ بنا کر حیات کو

> ئەنگى ئېربولا-ئىنگى ئىللەل ئىسى منحوس كى شكل دېكھادى-'' «كىلولارىمى منحوس كى شكل دېكھادى-''

"كيامطلب"...." حيد ركاد وسر اد وست بولا\_

"كون ب وور" حيات تے سوال كيا۔

"بارے داداا باکا پالتو۔"

"كامطب .....كيار افرياست على خال في كوني كتابالا ب

" ہے کیا شے پاراس کا چبرہ تو دور سے ہنومان کا چبرہ نظر آرہاہے۔"

"بن میں توڈر تائی رہتا ہوں اس بات ہے کہ خدانتی مسج اس کا چبر ہندو کھادے۔"

كيول.....

"بى يار جيموروان با تول كو\_"

«مُرَبِحِي بتاؤلوسهي\_"

"بن داداجان کہیں ہے آرہے تھے ……رائے میں ریل میں مل گیا…۔دادامیاں ک

«ن تو جانے بی ہو اٹھا لائے اسے یبال اور اب یہ یہیں مر تاربتا ہے۔ "تحیل جاری

الک باربال اُجھل کر شاہ گل کے پاس جاپڑی اور حیات نے منہ ہے شی شی کی آواز

الک باربال اُجھل کر شاہ گل کے پاس جاپڑی اور حیات نے منہ ہے شی شی گی آواز

الک باربال اُجھل کر شاہ گل کے بالیکن بال ابنی جگہ پڑی ربی …… شاہ گل

المربی قیادا جا تک بی حیدر نے جھے کر کہا۔

"اے منتانبیں کیا ..... بال لے کراد ھر آ۔" سب انظار کررہے تھے لیکن شاہ گل ٹس سر مزیم ہوا، تب حیات نے کہا۔

"باریہ توبے عزتی ہے ..... یہ آخر سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو ..... بال ای ہے انھواؤ الم

پیراں کے چبرے پر توزخم کے نشانات ہیں.... ،تم نے اس کی آئیسیں نہیں ویکھیں۔" "آئیسی۔"

"بإل-"

"آ مهول من كياب-"

"نبیں میرامطلب ہے کہ وہ قابل رحم ہے۔"

"زياده رحم نه كهاليناس بركهيس تم خود قابل رحم ند هو جاؤ-"

"احیا کواس بند\_" دونوں داپس چلتی ہوئی اندر بہنچ گئیں ..... ویسے اس تمارت کی رونقیں بڑی شاداب تھیں .....اصل میں لڑ کے لڑ کیاں بہت سے تھے، ہرایک کے الگ الگ ملنے جلنے والے ، ہر ایک کی الگ الگ زبان ، ہر ایک کا الگ انداز ، آپس میں چونجیں بھی پلتی تھیں .....ور کے رشتے دار قریب کے رشتے داروں سے ڈرتے ہتھے، کیونکہ اس گرر ائی کھ زیاد؛ فوقیت مجھتے تھے، .... راؤریاست علی خان نے ان کے معاملات این ہاتھ میں لے رکھے تھے ..... گھر میں آج تک کوئی ایساحاد شہریں ہونے پایا تھاجور دایت بن جائے .... ا کے طرح سے راؤریاست کا دم اس گھر کے لئے بڑا قیمتی تھا، ان سے ہر ایک دبتا تھااور سیج معنوں میں امجمی تک انہی کی حکمرانی قائم تھی ۔۔۔۔کسی کو مجال نہیں تھی کہ اپنی رائے ان ک رائے پر مسلط کر تا ..... لڑکول کے دوست احباب آتے رہتے تھے ..... لڑکیوں کی شہلیاں آنَّ رَبِّي تَحْين .....ايك رونق، ايك ميله اس گھر ميں لگار ۽ تا تھااور راؤصا حب كوييه ميله سب ے زیادہ عزیز تھا ..... وہ ان سب کے در میان سب سے زیادہ خوش رہا کرتے تھے ....ال وقت بھی علی حیدر کے بچھ دوست جو عموماً یہاں آ جایا کرتے تھے آئے ہوئے تھے اور لوبگ نینس کھیلا جارہا تھا..... یہاں با قاعدہ نمینس کورٹ بنا ہوا تھااور لوگگ ٹینس ہوا کرتی تھی.... اس وقت بھی علی حیدر کے بچھ دوست علی حیدر کے ساتھ ایک زبر دست میچ کھیل رہے تھ کہ علیٰ حیدر کے ایک دوست حیات نے ایک اجنبی شکل کو دیکھا..... وُور ہے در خت کے ایک تے سے نیک لگائے ہوئے بیٹھا ہواوہ ان لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھے رہاتھا..... حیات ک

## upload by salimsalkhan

وَ وَمِنْ وَالنَّوْلُ وَوَكُمُوا مِنْ عَلَى دَارَابِ كَافَى دِنْ تَكَ افْسِرُورٍ إِنْ لَيْمِينَ بَيْ عَالَ است به هده بو پکی حتی که فروزان نے مجمل تکلم الیاہ اور جو پکواٹ نے بیا تعااور جس کے جو تر ہے ہوں کو یہ کچھانہیں کس کے سامنے کھا اِنواہے ۔۔۔۔ میں اِتالدون کو بھی ہے انہ آمدون میں ایک نہیں سنگی نیز تھے والیکن ہم عال جو ہونا تی دوہو دیا تھا۔۔۔۔ال تے دی فوٹر کے اوروں کا معلق تی شاہ کی گی آئے تھوں میں جنون کے آثار ہیدا ہوئے ۔ انہان کے بعد کے طالات ممارے کا صارا معالمہ اتنا فسوس کی تھا کہ بیان ہے عي نوازني موت اكثر انهيس ياد آجاتي تقي تؤودول برداشته بو عات تنجي .... بهريال ئے۔ نے شاہ کل کے سریمان نیم باتھ والنے کی کوشش کی نیکن وہ بواجس کا کوئی اقسور مجمی نیز کا کہ اور ان کی شاہ اور علی همیغم اب بالنگ عام اور موں ہی زند کی مخزار رہے ہتے .... شاہ ہی مال تما النهاكي ؛ تعييرا تني زورت هيدرك منه بريزا تعالمه ووكن فث ذور جاكر كراادرائيه ؟ المان بمانيل في جس طرح ميش وعشرت ميں بسركي متى وواب صرف ايك بادين كمي ت بات خوف تأك مدود شروا فل جو كني مسلم مرافي مبكد سة اشاعي تعامسة شاي كل الم قريبة الرواسة ويتيا تجيز اناان سريان ممكن نبيس تعامسة بووبالكل عام آوميون ى مان بناه اليكون مجرب في الراح كاز الياقل ... تحيير في طي حيد الوجكران بالمان أن أن أن أن المربع على المراكزة المناقل الهايك تحييرت عالت معلوم بولياك مورت نهال ال كرح من القصان ووري كله المرابي تعيل كري لو في زيد في جران في توثقه ميكالي بوكني ..... معربي المراه المراكمة على اور مان وين آكر أو تى تحل كه او همر و يكيمو منوبر اور زايخا العام العام الما المام و اور ام مان المستون المعلم الموسود ا المنظمة التحاسم من المائية على أكبر بينا كرية المائية على أكبر المينا كرية المائية الم الله ببناوجس ست ولى هم كل بات نظم آئك اوران كالبحل كونى واؤجل البين

اليايات بالقومان فوت بني نبيل ب مجد "هيدر في التي نوس ليوي ا ورات بديد كي التيجيد عديد وفي والجمان كرام تحد جمال بالسلط

المعيد كيون جحمر المول في بيع بوالماء تم في تبيد تميا توداد البان الانعمار والراب ۔ مرہ بڑے کے۔ "الکیمن هیدر و دوستوں کے سامنے بوئی ہے عز قی محسوس ہو کی عقی ہے ۔ عوں کے جدود آئے بیر طاادران کے قم یب بھی کیا۔

مين بل أفياويان سند ميكن شاد كل شاسته ساد دى نكانوان سناد كي چرمه رَبِيوو مُورِكِيا. شاوكل إلى طرح بينيا ببواقعانه الحبيد رعلى في كبال

روانی جُدے انجد کھ ابوالوراس نے خونی کابول سے هير اکود يکھا توهيدر آگ بيمالوران يدى مشكل ت بات كوختم أيا ميا بتليمي على هيد في التاريخ الثي الأه مسئله بناليا.



165

کودیا۔ '' ان کہاں ہے ہات تو ہے آپ کیا سمجھتے میں میں نے بلاوجہ آپ او گوں کو اس تنہائی میں ا ان کہاں ہے، میں ایک ایسی شجویز آپ کے سامنے پیش کرنا جا بتا ہوں، جس سے ہمار کی ا ابت دل ہے، میں مل جائے گا۔'' دونوں بھائیوں نے علی داراب کی طرف دیکھا کا بنت بڑا عل ہمیں مل جائے گا۔'' دونوں بھائیوں نے علی داراب کی طرف دیکھا

ر نے کہا۔ ''میاکوئی خاص تدبیر ہے تمہارے ذبین میں علی داراب۔''

> "ہاں-'' "بناؤ تو سکی-''

" نروزاں مرچک ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے۔"

"آ گے بولو....."

"میامیں آپ لوگوں کو اتنا بوڑھا نظر آتا ہوں کہ دوسری شادی نہ کر سکوں۔" "بالکل نہیں.....تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔"

"اں کے لئے آپ کے ذبن میں کوئی انتخاب ہے۔"

"بملااب اس کی کیا گنجانش ہے، تم خود سمجھدار ہو صیح فیصلے کر سکتے ہو، خود تمہارے انٹیس کوئی بات ہے تو بتاؤاور اطمینان رکھو کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔"

"میں نے ایک ایس تدبیر سوچی ہے جسے من کر آپ لوگ بھی خوشی سے پاگل نامیر "

"چلوتد بیر بتاد و پاگل ہم نہیں ہونا جائے۔" علی شاد نے مزاحیہ انداز میں کہا۔
"نیک علی شادیقین کر و بات الی ہی ہے۔"
"ارے بھائی تو پھر بتاؤ تو سہی۔"
"میر کی شادی کے لئے رشتہ دے دو۔"
"کوئی نگاہ میں ہے۔"

ب من با المراح المراح

" ہے اروں بار تو ہم اس طرح کی ہاتیں کر بچکے میں .....د کھیے جھی الیا ہے ہم نے امال ہے اس طرح کی ہاتیں کر بچکے ول د کھانے سے فائدہ۔" علی هنام المجھے حاصل نہیں ہے ،اب الیمی ہاتیں کر کے دل د کھانے سے فائدہ۔" علی هنام نے جو خوائے ہوئے انداز میں کہا۔

"كين بنانَّا على طبيغم كيابهم به و توف بين -"
" يه بعى كونى بوچيخ كى بات ب-" على طبيغم نے كہا"كيون .... به و قونى كى كون كى بات كى به بهم نے -"
"كيون .... به و قونى كى كون كى بات كى به بهم نے -"
" سب سے برى به و قونى به بے كمه اپنى بيو يوں كى با توں ميں آكر بهم نے عقل أ

"····· - •/"

"کون؟'

"صنوبر .... "على داراب نے کہااور دونوں بھائی اُحیمل پڑے۔

«كون.....» بملى ضيغم بولا\_

"صنوبر علی نواز کی بیرہ۔" دونوں بھائی مششدررہ گئے تھے .....دیریتک ایک دوسرے کی شکنیں دیکھتے رہے اور اس کے بعد علی ضیغم نے کہا۔

"خداکی پناہ .....خداکی پناہ علی داراب تمہاراذیمن تو واقعی شیطانی تو تیں رکھتا ہے..... آہ کاش ہم میں ہے کسی کی بیوی مرجاتی .....م م.....مرامطلب ہے علی ضیغم فور استعمل گیا تو علی داراب ہنس کر بولا۔

" یہ توانی اپنی تقدیر ہے ..... فروزال نے میرے لئے راستہ صاف کیا گر آپ کیا سوچتے ہیں بھائی علی طیغم اگر میری شادی صنوبر ہے ہوجاتی ہے اور صنوبر کی جائیداد میرے بینے میں آجاتی ہے تو کیا میں بھی اپنے مال باپ کی طرح اتنا خود غرض نکلوں گا کہ اکیلاای جائیداد اور دولت کواپ استعال میں لاؤل گا.... بھا بھیال ہیں میری، جھتے بھتیجے بھتیجیال ہیں میری، یہ جھے کیا کرنا ہے۔"
میری، یہ سب کچھ جو میں حاصل کرول گا نہی کیلئے حاصل کرول گا..... مجھے کیا کرنا ہے۔"
میری، یہ سب بچھ جو میں حاصل کرول گا نہی کیلئے حاصل کروں گا..... مجھے کیا کرنا ہے۔"
مدا تمہیں زندہ سلامت رکھی، آگر اس انداز میں سوچو کے تو بھی تکایف نہیں اٹھاؤ

• کے ....اب سوال میہ پیدا ہو تاہے کہ بلی کے گلے میں تھنٹی کون با ندھے گا۔ " ". . دُ علا حسنو

" بھائی علی طیغم سب سے بڑے آپ ہیں۔"

" نہیں بابانہیں دیکھوساری باتیں اپی جگہ اس سلسلے میں میں معافی جاہتا ہوں۔" "مطلب"

" بھی اس بات کو منہ سے نکالناای کے سامنے براخطرناک ہوگا۔"

"ویکھیں بھائی علی شیغم وہ ہماری مال ہیں ان کا احترام سر آئکھوں پر لیکن زمانہ ہے کہنا ہے کہ اپنے لئے سوچو صرف اپنے لئے ،اگر کوئی تمہارے حق پر سانپ بن کر بیڑھ جائے تو پھر

رہذاں ہوں ہوں ہیں جیدگی ہے سوچنے کے بنجائے بوری سنجیدگی ہے ہے سوچو کہ "جائداد کے بارے میں کیسے انارا جائے۔" پرونوانین کو شیشے میں کیسے انارا جائے۔"

"بال على ضيم يه بات آب سوجيس ك آب برا على سيم ...

"نبیں سب مل کر سوچو کیکن بہر حال ہم تمہاری اس تجویز سے پور اپور ااتفاق کرتے یہ "نلی ضیم نے کہااور علی شاد بھی گر دن ہلانے لگا ..... یہ تجو مزدے کر علی دار اب چلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی ضیغم نے خفیہ طور سے علی شاد کواپنے پاس بلایااور بولا۔

" نان ثاد، علی داراب نے جو ترکیب سوچی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمال کی الکہ ہے، اگر دا بقی دہ اس میں کا میاب ہو گیا تو سمجھ لواس کے تو دارے نیار ہو جا کمیں گے۔"

السب آپ یقین کریں بردی نیت خراب ہو رہی ہے میری بھی بلکہ بعض او قات تو اللہ نا پہنی بھی آتی ہے۔"

گيامطلب....،"

"یں سوچتا ہوں کہ کون می ایسی ترکیب ہوجس ہے ہم بیہ مقام حاصل کر سکیں۔" "لینے۔"

"بى بھائی جان! ظاہر ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا..... علی داراب کو تقدیر نے یہ موقع "اہے۔"

المُنَاسِ برے انداز میں مت سوچو میر اذہن بھی کئی یار خراب ہو چکاہے .... نسرین

الالهون الربط المون الربطة على المسلم الموقى المسام المون المسلم المسل الکارد دونوں کے حق میں لکھوالے اور رقم بھی کم از کم بجیس بجیس لاکھ کی ہونی جائے

"کتنے انسوس کی بات ہے بھائی جان مجھی اتنی بڑی رقم ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں

"ان باداگریدر قم مارے باتھ آجائے توسیدھے سیدھے چھوٹا موٹا کوئی کاروبار الی گادرایمانداری ہے کریں گے تاکہ باتی وقت ذراسکون ہے گزر سکے۔" " ٹھیک ہے میں سے کام کر والوں گا۔ " دوسرے ہی دن علی شادنے اسام بیر خریدے، البنه كالمفهون بنوایا ..... گواهول كاخانه تهمی ركھااور اس كے بعد رات كويد كاغذاس نے المنع كوپش كرديئ ..... على صنيغم نے كہا۔

"دیری گڈ..... پھر میراخیال ہے کہ علی داراب کو طلب کر ہی لو..... وہ جو کہتے ہیں کہ اُرگام بن در کسی .... علی داراب خود بھی بھائیوں کے پاس آنے کے لئے بے چین ا این از این کا این از ام ہے اس شاندار گھر میں منتقل ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ سے ور رہ ماں سے سے کھ کر کتے ہیں ہم .....ورنہ وہ خاموشی اور شرافت کے ساتھ کا گانالم ہے تو بہر حال بھائی قبضہ تو نہیں کر سکتے ،اس پر اس کا حصہ تواسے ملے گاہی ..... الارمزر كابے بناه دولت اس كے قبضے ميں آجائے توبيہ بھی ہوسكتا ہے كہ اس گھركا اپنا ، ف تنادی سنوبرے سردیں۔ "تھیک ہے چلومان لیااور ہم نے یہ کام کر بھی لیا مگر اس بات کی کیا ضانت ہے کہ اللہ رونوں بھائیوں کو خیر ات کر دے، لیکن اس سلسلے میں علی ضیغم کا سہارا بڑا المائق چنانچروہ سے سوج ہی رہا تھا کہ علی صنیغم سے بات کرے کہ اس نے کیا سوجا ہے کہ

ہے لیلے میں۔"علی شاد ہنس پڑاتھا تواس نے کہا۔ "أكر جهارى په بيويال جهار أميه منصوبه من ليس تو فور انپوليس اسٹيشن پہنچ جانميں او فايف رپورك درج كروادي-" "میں تم ہے کچھ اور کہنا جا بتا تھا۔"

"على داراب كو بم فرشته تونهيں سمجھ سكتے، جو بچھ وہ كهه رہاہے بات برى سننى فيزالا ﴿ اِلْوادِ بچھ نه بن سكے تو بچيس بچيس لا كھ ہى ہاتھ آئيں۔ انو کئی ہے، نیکن میہ بتاؤ کہ کیا بعد میں علی داراب اپنے قول پر جمارے گا ..... کہیں ایساتو نہیں تاہے رہ جا کیں اور دہ عیش کرے۔"

" بھائی جان امکانات ہیں اس بات کے آپ اسے نظر اندازنہ کریں۔"

"تو پھر كياكياجائے۔"

"میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔"

"علی داراب کی بوری بوری مدو کریں گے ہم امال سے جاکر بات کریں گے، بکہ انہیں مجبور کریں گے اور ہر طرح ہے مجبور کردیں گے ، ان سے کہیں گے کہ اباکنا ضروری ہے، ورنہ پھر کھی سید ھی انگلیوں ہے نہ نکلا تو انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑیں گی ....ہ عنوبر کو اٹھا بھی سکتے ہیں ..... زبرد تی کہیں لے جاکر اس سے نکاح نامہ پر دستھا ج داراب کی شادی صنوبرے کر دیں۔"

مین علی داراب ہم لوگوں کویادر کھے گا۔"

"ملی داراب سے کھل کر بات کر لیتے ہیں ..... اس سے با قاعدہ لکھوا لیتے ہیں کا الله الله

نی برطرح کا خوف دل میں آتار ہتا ہے، اگرتم مناسب سمجھو تو ہمارے دل ہے ہمارا یہ نی برطرح کا خوف دل میں نی کر دو۔"

رور سریب «بین دل و جان سے حاضر ہو ل بھائی جان ایس کیا بات ہے۔"

" تو پر ان کا غذات پر دستخط کردو۔" علی ضیغم نے کہا اور دونوں اسٹام نکال کر علی اور ہوں اسٹام نکال کر علی اور برا سے سامنے رکھ دیے ۔۔۔۔۔۔ علی داراب نے پہٹی پھٹی آ تھوں ہے یہ اسٹام دیکھے، وو براب سے سامنے رکھ دیے ۔۔۔۔۔ آخراس خطورہ بھی بہتر تو نہیں تھا۔۔۔۔۔ آخراس خطورہ بھی بہتر تو نہیں تھا۔۔۔۔۔ آخراس کے بیالی تھائی کی طرح شاطر اور چالاک۔۔۔۔۔اس نے کا غذول پر لکھی بوئی تحریر پڑھی اور کے بیالی تھائی کی طرح شاطر اور چالاک۔۔۔۔۔اس نے کا غذول پر لکھی بوئی تحریر پڑھی اور کی ہوئی آؤگئے۔۔۔۔۔۔ پھپیں پھپیں پیپیس لاکھ گویا پچاس لاکھ کیا کیا جائے ، کیانہ کیا جائے ۔۔۔۔۔ بہائی کی جائیداد کا اندازہ تھا اس کے بارے میں علی داراب کو یہ بات انہی فرح معلوم تھی کہ کروڑوں پر مشمثل ہے لیکن پھر بھی سوچنے کے لئے وقت ورکار تھا اور فرح معلوم تھی کہ کروڑوں پر مشمثل ہے لیکن پھر بھی سوچنے کے لئے وقت ان کا مشکوک فرح معلوم تھی جب کہ اس وقت ان کا مشکوک بو سکتے تھے، جب کہ اس وقت ان کا مشکوک بین بارے منصوبے کو خاک میں ملانے کے متر ادف تھا۔۔۔۔۔اس نے فورانی چبرے کا رنگ برائار منصوبے کو خاک میں ملانے کے متر ادف تھا۔۔۔۔۔۔اس اس نے فورانی چبرے کا رنگ برائار کا دونوں بلاتا ہو ابولا۔

"بحالی علی ضیغم اور علی شاد کیاتم لوگ مجھ سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ میں صنوبر عنادی ہو جائے کے بعداس کی دولت اور جائیداد پراکیلاسانپ بن کر بیٹھ جاؤں گا۔"

"دیکھوعلی داراب برامانے کی ضرورت نہیں ہے ..... ہم زمانے کی بات کرتے ہیں اور اندائ بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ یاؤں بھی مضبوط رکھے جائیں ورنہ آ ہوں اور انرون کے سوالے بیاس کے نہیں رہتا۔"

"اجمالیک بات بتائے، اگر صنوبر کی جائیداد ہمارے تو قع کے بر عکس ہوئی اور ہمیں اتنا زنائل ہوسکا تو پھر میں بچیس بچیس لا کھ آپ کو کہاں ہے دوں گا۔"

را الکل نمیں سے ہم میر بچیں بچیس لاکھ تم سے مانگ رہے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے میر الرہ ہی ہم تم سے میر الرہ ہی ہم تم سے میں اس صورت میں ہے جبکہ تم معاف کرنا ....خود غرضی سے سوچ

"برے بھائی جان بلاتے ہیں۔"
"میں خود آنے والا تھا چلو۔" تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی خفیہ کمرے میں بھنے گئے جہاں اسی خود آنے والا تھا چلو۔" تھوڑی در واز داندر سے بند کر لیا گیا، علی ضیغم نے کہا۔

بینے کر انہوں نے بہلی ملا قات کی تھی اور در واز داندر سے بند کر لیا گیا، علی ضیغم نے کہا۔
"ہاں! علی واراب تمہارے مسلے پر بہت دیر تک ہم سوچتے رہے ہیں اور آخر کار علی شاو نے اور میں نے بہی فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے امال کو تیار کر کے صنوبرے شہراری شادی کر اوی جائے۔"

دراب بریکھ و علی داراب مید دفت لینے اور دینے کا ہے ..... کچھ دواور کچھ لو ..... تبحی بات نتی "رکھھ و علی داراب مید دفت لینے اور دینے کا ہے ..... کہم تمارے بھائی ہواور ہمیں تم پر پوراپورااعتادے کیا کیا جائے کہ دنیا نے جہم ہمارے بھائی ہواور ہمیں تم پر پوراپورااعتادی کا تقاضا ہے کہ جو بے اعتادی کا تقاضا ہے کہ جو بے اعتادی کا تقاضا ہے کہ ہم تم ہے کھل کربات کریں۔"

"آب کیا کہنا جا ہے ہیں بھائی جان۔"علی داراب نے کہا۔

"اگر بم نے اماں کو تیار کرلیااور صنوبرے تمباری شادی ہوگئ تو ظاہر ہے کہ زمانا ملکی کی کل جائیداد کے تم وارث بنو گے، اس کے بعد اس بات کی کیا ضانت ہے کہ ہم تمہارے ذہن میں رہیں گے۔"

"کیسی با تمیں کرتے ہیں بھائی جان آپ ..... آپ کواپنے بھائی ہے اس کی امید ہے۔" " بالکل نہیں ہے لیکن زمانہ بڑا سنگین ہے۔"

"نبین بھالی جان! بھا! میں تو آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو بچھے حاصل ہواگا وہ میر سے بھتیجے، بھتیجیوں کے لئے ہوگا، آپ کے لئے ہوگا.....ہم سب مل کرزندگی گزار نو ہے، جیسے گزارتے رہے ہیں۔"

" بِالكُلِّ مُحْيِكَ كَهِ مِوخِداتمهيں خوشَ ركھے ، ليكن اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے <sup>اس ك</sup>

پچلے دنوں جو تلخ تجربہ ہوا تھا اس کے تحت بہت ہی مختاط انداز میں انہیں زینا انہیں انہیں زینا انہیں ہوتی کی تعیس انہیں کے ساتھ انہ کی تھیں سوتی کئی تعیس انہیں کے ساتھ اور اس کے لئے کچھ چیزیں بازار سے خریدیں گئی تھیں۔

انہا کے ان کی مناز کیا جاسکے اور اس کے لئے کچھ چیزیں بازار سے خریدیں گئی تھیں۔

انہا کہ تنہوں اپنے دلوں میں لا کھول منصوبے لئے اس مکان تک بہنچ سے جہاں غلام خیر ،

انہا کہ منوبر وغیر در ہے تھے۔

**���** 

کر ہم ہے الگ ہو ناچاہو کے ورنہ دو سری صورت میں تو یہ ہے کہ جو پچھ ہوگا سامنے آجائے کا ۔۔ ہمارے تمہارے باہمی اثتر اک ہے ہی سب پچھ ہوگا ..... کیا سمجھے میہ بات تو بھول کر بھی نہ سوچو کہ ہم تم ہے بچیس بچیس لاکھ کا تقاضہ کردیں۔"

" ٹھیک ہے..... میں دستخط کئے دیتا ہوں، صرف آپ کے سکون کے لئے علی دار<sub>اں</sub> نے کہااور دونوں کا غذوں پر دستخط کر دیئے لیکن دستخط کرتے ہوئے بھی اس نے یہی سوحاتیا کہ میرے بیارے بھائیو تمہیں اپنے اعتاد میں لے کر سب سے پہلے میں انہی کاغذوں کو ضائع كرنے كى كوشش كروں كا ..... چھياؤ كے كہاں ہوں كے تواى گھرييں ..... ايسا جال ۋالوں كا کہ تم لوگ بھی یاد رکھو، میرانام بھی علی داراب ہے ..... جب اس نے کاغذات پر دستنط کردیتے تودونوں بھائیوں نے انتہائی خلوص کا اظہار کیااور اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے للے کہ کس طرح زلیخا کو اس بات ہر آمادہ کیا جائے کہ وہ صنوبر کا نکاح علی داراب ہے کردے،اس سلسلے میں آدھی سے زیادہ رات تک میٹنگ ہوتی رہی تھی اور پھر سے بھی سوعا گیا تحاکہ عور توں کواگر اس معاملے میں شریک نہ کیا گیا تو کہیں ایسانہ ہو کہ ان کے سوینے کا انداز مجھ اور ہو جائے، وہ یہ سوچیں کہ بھائیوں نے انہیں کیوں نظر انداز کیالیکن یہ بات بھی تھی كه وقت سے پہلے اس بات كو منظر عام پر لاكر ايك طرح سے اس سادے منصوبے كو ختم كردينے كى كوشش ہوتى، چنانچيہ آخرى فيصله يہى ہواكہ عور توں كواس بارے ميں كچھ نہ ہتايا جائے اور پھرایک مناسب دن کا بتخاب کیا گیا جب تینوں بھائیوں کو ایک بار پھرای مکان میں داخل ہونا تھاجس مگان سے انہیں بار بار نکالا جاچکا تھااور جہاں زلیخا، صنوبر اور غلام خبر رہا كرتے تي ..... تينون اس طرح مال سے بيگانے ہو گئے تھے كہ انہيں سے بات بھى معلوم نہيں تحی که ان دنون زلیخااور صنوبر پر کیا بیت ربی تھی ....انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تفاکه شاہ کل گھرت نائب: و گیاہے بلکہ شاہ کل کے بارے میں توانہوں نے بات تک نہیں کا متی، حالا نکہ شاہ گل صنوبر ہی کا بیٹا تھااور علی داراب کو سے بھی سوچنا تھا کہ اگر صنوبر کے ساتھ اس کا نکات ، و جاتا ہے تو شاہ گل کا کیا ،وگا ..... آخر کار مقرر دن تینوں بھائی تیار ہو کر جل

uploader by salimsalkhan–اپلوڈر از سلیم سل خان

غیان احمداید نفس انسان سے .... صاحب حیثیت بڑی شخصیت کے مالک بہت کچو تھا، ان کے پاس بحرابرا گھر تھا.... گھریں شاید تمام تفصیلات بتلادی گئی تھیں ..... خاص طور ہے وہ لڑی جے بچاتے ہوئے رحمان شاہ موت کے گھاٹ اثر گیا تھا اور جے یہ بات معلوم تھی کہ رحمان شاہ کی بھی ایک ببن ہے اور اسی ببن کو مد نگاہ رکھتے ہوئے رحمان شاہ نے کی اور اسی ببن کو مد نگاہ رکھتے ہوئے رحمان شاہ نے کی اور ببن کی عزت بچائی ہے۔ لڑکی کا نام طاہرہ تھا اور طاہرہ بہت ہی نفیس طبیعت کی تھی۔۔۔۔ اس نے مومل کو ہا تھوں ہاتھ لیا۔۔۔۔۔۔دھر غیاث احمد صاحب کے گھر کے دو سرے افراد بھی مومل ہوئی جگہدوگی گؤادد مومل ہوئی عزت سے پیش آئے ...۔۔۔وہاں اسے رہنے کے لئے ایک انجھی جگہدوگی گؤادد مومل ہوئی عزت سے پیش آئے۔۔۔۔۔۔وہاں اسے رہنے کے لئے ایک انجھی جگہدوگی گؤادد مومل ہوئی عزت سے پیش آئے۔۔۔۔۔۔وہاں اسے رہنے کے لئے ایک انجھی جگہدوگی گؤادد مومل ہوئی عزت سے پیش آئے۔۔۔۔۔۔وہاں اسے رہنے کے لئے ایک انجھی جگہدوگی گؤادد مومل ہوئی میں اسے بڑے بیار سے کہا۔

فی افھوں میں بھتکتے بھتکتے کوئی دن ایسا بھی آئے گا جب میں تمبارے پاس بنی جائی ہوں ایسا بھی آئے گا جب میں تمبارے پاس بنی جیاسئوک اور دور ایسا بھی جائیں کرتی رہتی تھیں، بکہ طاہرہ تواس کی انہی خاصی بالی تھی، لیکن زندگی کو قرار نہیں ہو تا۔ بردی مشکل پیش آجاتی ہے۔ ان ہے سے ان زندگی و قرار نہیں ہو تا۔ بردی مشکل پیش آجاتی ہے۔ ان کے سے ان اس خام رزا بنا ہی ہوں کے ایک دوست یہاں آئے سے ان تھام رزا بنا ہی میں ہوں کے ایک دوست یہاں آئے سے ان اس خام وہ بنی ہی ، برے خوش مزان انسان تھے، بردی انجھی حیثیت کے مالک اس شام جس شام وہ بنی ہی ، بردے خوش مزان انسان تھے، بردی انجھی حیثیت کے مالک اس شام جس شام وہ ان کے لئے بردا اہتمام کیا تھا۔ سے صرف انسان تھا کہ وہ کی ایک ان کا ندان ان کے ایک بیٹھے ہوئے اہل خاندان مول کوئی چیز کے کراس کمرے میں پیچی تھی، جہاں مرزا جلیل بیگ بیٹھے ہوئے اہل خاندان کے بانمی کررہے تھے۔ مومل نے مطلوب سامان رکھا اور رکھنے کے بعد وائیں بھی ہی خل کے جلیل بیگ صاحب نے اس کا جبرہ دیکھا ، ایک لیے کے بھو نچکے رہ گئے اور اس کی حاجہ وہ کے کے لئے بھو نچکے رہ گئے اور اس کی دیں کررہے کے اس کا جبرہ دیکھا ، ایک لیے کے لئے بھو نچکے رہ گئے اور اس کی دیا ہوں ہے۔

" یه .... به بگی .... به بگی- "مومل اتن دیریمین جاچکی تھی.... سر فراز احمد صاحب

"الله كيابات ب-"

"میرامطلب ہے شیر از صاحب سے تمہار اکیار شنہ ہے۔"

"ثيرازصاحب\_"

" ہاں بھئی،وہ مشہور ڈائز یکٹر شیر از۔"

"کیول خیریت آپ ہم ہے اس رشتے کے بارے میں کیول پوچھ دہے ہیں۔" "غزیزمی شہراز کی مٹری ہے۔ مصرور انسان نے الی میراگر کم کا کو میجال

"غزیزم میہ شیر از کی بیٹی ہی ہے ۔۔۔۔۔ میرے اندر ایک خرابی ہے،اگر کسی کو پہچان لیتا اور تو بھی دھو کا نہیں کھاتا، ذر ابلاؤاس بیکی کو۔"

' ثیراز صاحب کی بیٹی ہے ،اح پھایہ بتا ہیئے کہ رحمان شاہ کا شیراز صاحب سے کیار شتہ

م کادرجه و بنالیکن بهبر حال مومل اور مشعل بانفی تندر پاولبندی نبیس تحمیں. بنبت می و بخری نبیس تحمیں. بنبت می و ویر بیل شیر از صاحب کے ساتھ جل جاتی تحمیں، چنانچہ ایک تقریب میں بیک صاحب ایک نبیس دیکھا تھا اور ان کے بارے میں سب کچھ جائے تھے ۔۔۔۔۔ یہ الک بات باک برا مبیں نبیس جانتی تھی۔۔۔۔ مومل آئی اور بیک صاحب نے اسے نور سے دیکھا اور سنے برا مبیں نبیس جانتی تھی۔۔۔۔ مومل آئی اور بیک صاحب نے اسے نور سے دیکھا اور سنے

المسلم ا

"بناآپ کانام تو شاید میرے فرنهن سے نگل گیا ہے، لیکن آپ شیر از صاحب کی بنی ابند اس کے بنی اس نے اور کی بنی بنا آپ کا نام تو شاید میر کے نتی سے لرزگنی تھی، ایک لیمے کے لئے اسے چئر آگیا، اس نے اور کیلی بندوں سے بندوں سے بیالااور بولی۔ بندوں سے بیک صاحب کود یکھالیکن اسے یہ چبرہ یا دنہیں آسکا، اپنے آپ کو سنجالااور بولی۔ "تی۔"

"ميرامطلب ہے آپ شير از صاحب کی بيني بيں نا ..... وہ پروڈیوسر، ڈائر يکٹر شير از ..."

"نبیل جمانی آپ کو ناط منبی ہوئی ہے ..... میرے والد کانام شیر از نبیل تھا۔" " گک ..... کیا کہدر ہی : و\_"

"میرانام شاہرہ ہے ۔۔۔۔ میرے لائق کوئی خدمت۔ "مومل نے پوچھا۔ "جینے وہ آپ کے میرا مطلب ہے آپ کی ایک بہن بھی ہے ۔۔۔۔ میں حیران "مر ب ب شک چہرے آپیں میں ایک ووسرے سے ملتے ہیں، لیکن اس طرح کہ انسان "بنی بن کررہ وجانے، کچھ سہی میں نہیں آتا ۔۔۔۔ معانی جا بتا ہوں بنی بیک صاخب نے کہا "بنی وہاں سے باہر نکل آئی ۔۔۔۔ سید ھی اپنی کرے میں بنینی اور بستر پر گر کر تھر تھر "بنی سید میں بونا جا ہے۔۔۔۔۔ سی قیمت پر نہیں ہونا چاہے۔۔۔۔۔ سی قیمت پر نہیں ہونا چاہے۔ لیکن اور بستر بیان موقی سے نبال ایک بیات سے سے کہ آگر زیراں میر بی موجود گی کاراز کیل گیا تو میں خاموش سے نبال تنا\_"مر فرازنے بوجیا۔ "رحمان شاد۔" "باں اس لزگ کا بھائی۔" "بھائی……"بیک صاحب بولے۔ "باں کیواں۔"

" تیراز کا کونی بینا نبین ہے ۔... بس دو بیٹیال بین اس کی .... ایک بیہ ہے اور ایک اور "
" آپ اے جانتے ہیں۔ "

" باإذا الحجي طرح جانتا بول-"

"جناب عالی! بہت بڑاد ہو کا جواہے آپ کو بیہ شاہدہ ہے اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کے بارے میں آپ کہدرہے تیں۔"

" مونجیس صاف کراد ول گاگر ایبانه ہوا۔" بیک صاحب بولے اور سر فراز بننے گئے، فرانہوں نے کہا۔

"سوق لین بیک ساحب آپ کی مونچیں آپ سے زیادہ مجھے اچھی گئت ہیں ۔۔۔۔۔ بیار ا ساف ہو ممئیں توجھے آپ سے زیادہ دُکھ ہوگا۔"

"فبيس ميال آپ كو غاط فنبي بونى ہے۔"

 ، مدن آر: کید تم بجیما بحق ای وقت ن دو فورے مو سکتے ہو۔ " اینیاں نیم بت کیا ہے۔ "

ا بن مس میں بیرے کہ میں نے تمبر رق بینی کی جم شکل دری کو گئیں وردیکھ ہے ور بی کا بین کے بین کا بیم شکل دری کو گئی وردیکھ ہے ور بین کا بین کے اس میں کرنے ہے تمبر رہو مدن وقت میں بین ہے تسمیر کرنے ہے۔

ایم کردہ وربان میں میں ہو ہیں۔ تشمیر از صاحب بیرد یو گئی تا رقی او گئی جمری ہے ہوئی ہے ہوئی ہے وربان کا بین کہاں ویکھ ہے آؤو وا گھرے ارش جو کر نگل گئی ہے وواقع ہے واقع ہے تو گؤو گئی ہے ورب کی ہے۔

ایم کی اور بین کا بین ہے وہ دو وہ رو نگھے ہی وک س کے ورب میں۔

ایم کی واقعی وی سے وی میرا مصب ہے وی۔ "

آیم تیزور کرنی بین مشعل میدی کرویئے۔ "شیر از عد مب خوش سے دیوئے کُنامج

بين أن قصله في كروبو كال

ے پرے عزم کے سمبرہ ماریر رہا ہیں۔ - بھی کررہے بینی ترام کرنے کی فیانی تو س خرت کہ تحریب و ہر نکا کھیانیا جس سے وچھ کہ شیراز ایک دم گوشہ نشین ہوگئے ہیں سے ٹیمریت قرمے کی دن م سعت کیوں ہے۔"

"نحیک بول گونگ فاص بات نمیں ہے ، بس ایسے بی طبیعت پراکیک و جھ سورہے ا "خیر اس وقت میں کسی کارو باری مسکے میں تم سے صفے نہیں کا و سیک معین حاصل کی جابتہ بول۔"

" کی بت ہے۔ "شیر از صاحب نے تھی تھی آواز میں پوچھ۔
" کیک بادائیک تقریب میں تم نے میری مذاقہ ت اپنی دونوں بینیوں سے کرن آق بیک معاصب نے کہامور شیر افز صاحب سنجن کر بینے گئے۔ " کی کھرے "

" میا کیا تا مصفح ان بنیول کے۔ " می این میں سے ایک کا مشر بدا تھے۔ " - نبیس ایک موش ہے اور ایک مشعل ۔ "

多多多

الهماكر ناجات أو-" زرابا جان کو تمس طرح دستر خوان پر واپس الما جائے۔" "روه مجمی نه آناجایی توکونی اخیس مجبور کرے کا۔" " نبیں لیکن کم از کم کوئی بات پته تو چانی حیاہے ... اپنے طور پر انہوں نے ایک جیب انفابداکروی ہے۔"حیات علی کی بیگم نے کہااور راؤ فراست علی خال کا ہاتھ کھانے پر

. " آب کودر میان میں بولنے کی ضرورت کیوں پیش آنی۔ "

"مہاں تک خاموش رہا جانے دستر خوان پر آنا پڑتا ہے تو ڈھنک سے کھانا بھی نہیں لائے، سب سوگ میں بیٹھے ہوتے ہیں ..... بھلاایسے کیوں ہے ....ند بولیس تواور کیا کریں۔" " دیات علی کیا آپ نے اپنی و کالت بیگم صاحبہ کے سپر دکر دی ہے۔ "راؤ فراست علی

"تم در میان میں کیوں بول رہی ہو نورین بات میں کررہا ہوں۔" حیات علی خال نے

"ارے داہ کیا ہم انسان نہیں ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری گھر میں، ایک مسئلہ المهار انہوں نے ہم سب کوذہنی عذاب میں گر فتار کر دیاہے۔" "یهال کے دستور ہی نرالے ہیں ..... نورین بھالی کسی مسئلے میں عور تیں زبان نہیں ا نائلیں ۔ ان کی سیر توزمانہ قدیم کاوہی ماحول ہو گیا جب لڑکیوں کوزندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔" ان کا الزيم منه ومنير على كى بليم تھيں اپنی جيٹھانی كاساتھ ديا۔ "آلار كيااياى لگتاب،اس طرح زندگى ميس سكون پيدامو تاب كيا-"

راؤرياست على خان كى كو تنفى مين محاذ بن عميا تقا ..... حيات على خان، شير على خان الله المان المان المان المان على خان المان ا ان کی بیگیات ایک طرف تنمیس. .... فراست علی خال اینے طور پر نار مل تنصی..... پہل<sub>یار آرا</sub>ر به به در می موجود گی اس کو تھی میں نامنظور تھی، نیکن فراست علی خال اور ان کی بیکم و نیر ا نار مل تھے ..... ویسے بھی فراست علی ادر ان کی بیکم راؤریاست علی کا حدے زیادہ احرار كرتے بتے ..... بہر حال باتى دونوں بيٹے بد زبان شے اور ان كى اولا ديں بھى ان كے اندازيں سوچ رہی تھیں..... حیات علی خال کی بیٹی سمن، زمر دکی دوست تھی.....اس کئے بدان کا نبیلے کہج میں بولے۔ لوگوں کی ساز شیں اور باتنین زمر د کو بتادیتی تھی.....انجھی تک ان لوگوں میں آپس میں آ<sup>لا</sup> تنازند منہیں پیدا ہوا تھا.... بچے سب ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، لیکن اب بجو کر الجال کورتے ہو ھے کہا۔ بر مور ہی تھی .... خاص طور سے علی حیدر توشاہ کل سے شدید نفرت کرنے لگا تھااارا اغ اں باپ کواس کے سلسلے میں بھڑ کا تار ہتا تھا، جس کے منتیج میں ایک عجیب ت<sup>کیفیت بھا النے آ</sup>اتو کہنا ہی پڑا ۔۔۔۔۔ صرف آپ لوگوں کی ذات ہے تواس کا تعلق نہیں ہے، اب بیہ ہو می تقی سے اس دن مجسی راؤریاست علی خال وستر خوان سے نائب سے سیال کی البُراکی حیثیت کیاہے اس گھر میں سیالگتاہے کہ نوکرانیاں خرید کے گھر میں ڈال معمول کے مطابق سب وستر خوان پر موجود ہواکرتے تھے، لیکن ان ونوں ایک بجیب تافلا الم بین میں سے نہیں تو کیا کریں سے ..... معافی جا ہتی ہوں بھائی جان! یہ ابا جان کی بدا ہو تن تھی ..... حیات علی خال نے جسخ جلائی ہوئی آواز میں کہا۔

" بیاباجان نے عجیب اُلجھن پیدا کر دی ہے .....اب د ستر خوان پر بول محسو<sup>ں ہو ہا۔</sup> جیسے خدانہ کرے کسی کے سوئم کا کھانا کھایا جار ہا ہو ..... مجھ میں نہیں آتا کیا کیا جا۔ ن ت على خال كويه بات بري ناكوار كزرى ..... خصيلے ليج ميں إو لے۔

"بین کیا بولوں ..... آپ لوگ بولنے دیں تو میں بولوں ..... بات اصل میں یہ ہے کہ اور کی معالم میں یہ ہے کہ اور کی معالم میں اور اور کی معالم میں ہوئیں۔ "مارا فرض ہے کہ ہم ان کی ہر بات کوما نیں۔"

ُ "آپ نیک بی بی بی رہے ..... ہم نہیں مانے ان باتوں کو۔ "نورین بیگم نے بدستور اللہ انداز میں کہا۔

"آپ پر کیامصیبت نازل ہونی ہے آخر جو پیج میں بک بک کئے جار ہی ہیں..... بہت زیادہ الحے کی کوشش نہ سیجئے ورنہ نتائج خطر ناک ہول گے۔"حیات علی خال نے اپنی بیگم کو ڈانٹا۔

" ہوں! نتائج خطرناک ہوں گے جلواٹھو دیکھتے ہیں کس طرح ہماری گردن پر پاؤں رکھے جائیں گے۔"نورین بیگم نے دیورانی کو چڑھایااور دیورانی اٹھ گئی۔

" بیٹھ جاؤ۔" نیر علی نے اپنی بیوی کو ڈانٹااور وہ بیٹھ گئی۔۔۔۔ نورین نے اپنی جگہ ہے اٹھنے گاکوشش کی توحیات علی نے ان کا باز و بکڑ کر انہیں نیچے بیٹھادیا۔

"یر کیا تماشاشر وع ہوگیا، کیا چاہتی ہیں آپ لوگ ..... کیا آپ کوئی ایساحاد شد لانا چاہتی ایساس گھر میں جو آپ لوگ کا در ست کر دے۔ "خاموش طاری ہوگئی تھی اور تھوڑی این کا ماغ در ست کر دے۔ "خاموش طاری ہوگئی تھی اور تھوڑی این کا ماغ در ست علی خال نے کہا۔

"آپلوگ اگر کھانانہ کھانا چاہیں اس وقت تودستر خوان ہٹادیا جائے، داقعی فضامیں اتنا نقر پیراہو گیاہے کہ اب کھانا نہیں کھایا جاسکتا۔"

السل الم تھ جوڑتا ہوں بھائی جان! یہ لوگ اگر کم منجھی کا ثبوت دے رہے ہیں تو آپ

"سیان الله ..... بیان الله اس گریس ایک نی بنیاد ڈال دی گئی ہے، گویاب آپ اور گئی ہے، گویاب آپ اور گئی ہے ، تسید خوان پر اگر آپ گؤیل میں کہ بیاں آپ پر ظلم ہور ہا ہے، تھیک ہے ، .... وستر خوان پر اگر آپ گؤیل نہیں بھر تا توا پنے اپنے دستر خوان الگ الگ بچھالیا کریں۔ "راؤ فراست علی خال نے کہا۔

"مگر بھائی جان یہ حل تو نہیں ہوا .... آپ خود و کیکھتے کیسی عجیب بات ہا ہاں اس طرا کہ اللہ کے اس نسل گا ہے، کون ہے، کیوں اس طرا کہ اللہ کا پکڑ لائے .... نجانے کس نسل گا ہے، کون ہے، کیوں اس طرا کہ اللہ کا بیات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کی لیے پکہ آپ کو احق بیاں کہ وہ کی لیے پکہ اس آیا ہو .... چوروں اور ڈاکوؤں کے بھیکنڈوں سے تو آپ واقف ہیں .... لیے کیل میں یہاں آیا ہو ..... کہیں مصیبت میں گر فارنہ ہو جا نمیں ہم لوگ۔ "

سے یں "خوب بات دستر خوان سے نکل کر ابا جان کے لائے ہوئے لڑے تک پہن گڑا گا ا

" ریکھتے بھا کی جان خدا کے لئے سنجیدگی سے بچھ سوچئے۔"

"توتم بنادُ کیا کیا جاسکتا ہے اس ملسلے میں۔"راؤ فراست علی خان نے کہا۔

"اہامیاں ہے بات کی جائے اور اگر وہ لڑ کا اتنا ہی ضروری ہے اس دستر خوان پر ہ<sup>ا</sup> بخت کو ذراصان ستھراکر لیاجائے اور تیہیں دستر خوان پر بلالیاجائے۔"

"لڑ کیوں کے در میان۔"علی حیدر نے اجپانک ہی کہااورسب جونک کراہے دیکھے گا۔ "اباجان اس سلسلے میں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں بیٹے۔"

"واہ! بینی ایسالگناہے جیسے سارے ریت رواج ختم ہو جائیں گے اور ایک داداابالی ہیں کے لڑے کے لئے ساری سمیں ختم کر لی جائیں گی۔"

ین برائی قائم رسمیں علوسب کھاناشر وغ کرو۔"حیات علی نے کہااور ان کی ہمانتدر یں بردن ہا۔ ۔۔۔ سانے میں مصروف ہوگئے ، لیکن مبہر حال اس وقت تو کھانا کھانا نہیں تھا .... علی سے اسلام ے۔ نہ ہی اور بب سے ساتھ کمرے میں چلا گیااور حیات علی ، فراست علی سے باتیں کرنے کے الماری میں جل پڑے ۔۔۔،، علی حیدران سب لڑکوں میں سب سے زیادہ فتنہ پرورتی ا ناک میں لگ کیا تھا کہ کوئی ایسی بات ایساکام ملے جس سے دوسروں کو چڑھایا جاسکے ..... تقرر ا نیمی نقی که اس دن صبح ہی صبح اس کی آنکھ کھل گئی..... آنکھ کھلنے کی وجہ پیتہ نہیں چل کی اليّن يجح بحران ساطاري تفاطبيعت پر باہر نكل آيا، حالا نكبه انجمی صبح کی روشنی صحیح طور ہے جِلْ ربی تھیں....انہی ہواؤں کے در میان اجانک اس کی نگاہیں ایک جانب اُٹھ گئیں ادر اس كادل دهك سے ره گيا،اس نے زمر دكو بہجان ليا تھا..... وه يجھ فاصلے پر موجود تھى اوراى کے قریب ہی شاہ گل بھی نظر آرہا تھا .... علی حیدر کا دل زور زور سے دھڑ کنے لگا کہ ان دونوں کے در میان کوئی ربط ہے، اس نے سو جااور پھر پھرتی سے اپنی جگہ سے باہر نکل آیا... حجب چھپ کر دہ اس طرح آگے بڑھا کہ ان لو کوں کواندازہ نہ ہوادر پھر چھپنے کے لئے ال نے ایک مناسب جگہ تلاش کی اور اس قدر قریب بھنے گیا کہ ان کی آوازیں س سکے .....زمرد کی آواز اُنجری\_

"اجیااب میں چلتی ہوں شاہ گل ..... کل پھر آؤں گی .... جو بچھ میں نے کہا ہے ان یادر کھنا۔"ادراس کے بعد زمر دسید ھی چلتی ہوئی آ گے بڑھ مٹی اور علی حیدر سے ہو نؤں ہ شیطانی مسکرانہ نے پھیل میں اس نے دل ہی دل میں کہا۔

" ہوں یہ کھیل ہورہا ہے یہاں گویا ہمارے ہی گھر میں ہمارے ہی سینوں پر موبگ اللہ طار ہی ہے۔ بات ختم ہوگئی۔۔۔۔۔ پررگ جار ہی ہے۔ بات ختم ہوگئی۔۔۔۔ شاہ کل صاحب زندگی کے آخری دن گن کیجئے۔۔۔۔۔ پررگ اگر بے غیرت ہوجائیں تو ہوجائیں، مگر ہماری رگوں میں جوان خون ہے۔۔۔۔ آگر ہارگا عزت تک آپ کا ہاتھ پہنچا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ہاتھ کو بازو کے باس سے کا شاہ

ایک اور کا دورہ اور تایا ابان کو تو سب سے پہلے دیکھاؤں گاکل آئیں گی زمر دیگا اور کا دورہ اور پاتی کا پانی بنی بین بین بین بین کی خرد کوئی بات نہیں ہے۔ کل دورہ کا دورہ اور پاتی کا پانی بین بین بین بین بین بین بین کار سنی کی خود ہو گیا، بین کے کی سندو بری گڈ، اے کہتے ہیں تقدیر کاد سنی لیعنی وہ سب کچھ خود ہو گیا، بین کے لئے ایک طویل منصوبہ بندی کرنی تھی۔ "علی حیدر وہال سے والی پلیٹ پڑا، حالا نکہ زردے اس کا کوئی جھڑا نہیں تھا۔ سب بات شاہ گل کی تھی، وہ ہر قیت پر شاہ گل کو اس گھر کی اس کے نکال دینا چاہتا تھا، اس سلطے میں خاصی منصوبہ بندی کی اس نے اور سب سے پہلے اس نے نکال دینا چاہتا تھا، اس سلطے میں خاصی منصوبہ بندی کی اس نے اور سب سے پہلے اس نے نکال دینا چاہتا تھا، اس سلطے میں اور نورین بیگم کی آئیسیں چرت سے پھٹی کی پھٹی رہ بین کو ساری تفصیلات بن میں کرتی رہی ہیں ہی حیدر اپنی زبان سے بیہ بات بن دیر تک یا تیں کرتی رہی حیدر کو بھلا اس میں کیا و قت بیش آسکتی تھی۔ سند بھٹ ارب تھی کا آدمی تھا۔ سند فراست علی حیدر کو بھلا اس میں کیا و قت بیش آسکتی تھی۔ سند بھٹ ارب تنمی کرتی ہی خواست علی کے پاس جا پہنچا اور انہیں ساری تفصیلات الد بر تمیز قتم کا آدمی تھا۔ سند فراست علی کے پاس جا پہنچا اور انہیں ساری تفصیلات بائی۔ خواست علی کے پاس جا پہنچا اور انہیں ساری تفصیلات بائی۔ خواست علی عضیلے لہجے میں ہولے۔

" نلی حیدر جوان آدمی ہواس گھر کی عزت کے پاسدار جو کچھ کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر ہے ہونا۔"

"تایاابا آپ سب سے پہلے خود اس صورت حال کا جائزہ لے لیں .....اس کے بعد لرکن ۔"

" اور کو بتائی ہے یہ بات۔"

" نہیں لیکن مجھے یہ لگ رہاہے کہ آپ اس بات کومانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ "

" نہیں سیٹے سے بات نہیں ہے ۔ .... میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ بی ہے تو ہماری الشاکھ بیٹے سے بات نہیں ہے ۔ .... و کھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم اوگ ۔ .... زمر دے الکا المید تو نہیں تھی "

"تایاابو کی غیر نوجوان کواس طرح حویلی میں لا کر رکھا گیا ہے بھی ہم سب داداابا کو

تنے اور وقت گزرتا جارہا تھا.... تھوڑی دیر ای طرح گزر گئی.... پھر اس کے بعد عزت کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں، لیکن داد اابا بعض او قات اپنی من مانی کرنے کے چکر میں ایر ، کم میں اور دنوں پر پڑ گئیں ..... وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں آگئی اس نے ایک رے وہ ماہ ہے۔ اقدامات کرجاتے ہیں جس کا نتیجہ برا نکلناہے ، دیکھئے ناہم مجھی جوان ہیں اور دنیا سے اس ایر ہے۔ اردنوں کو جرت ہے دیکھااور پھر پولی۔ ناواقف نہیں ہیں ۔۔۔۔ ہماری بھی عزت ہے اور ہم اس کو تھی ہے تعلق رکھتے ہیں ۔۔۔۔اگر وں ۔ «خبریت تایاابا آپ یہال بر کیا کررہے ہیں ....علی بھائی خیریت توہے نا۔" یہاں کوئی ایسی و لیمیات ہوتی ہے توسب سے بڑی ذمہ داری تونو جوانوں ہی پر آتی ہے۔" یہاں کوئی ایسی و لیمیات ہوتی ہے توسب سے بڑی ذمہ داری تونو جوانوں ہی پر آتی ہے۔"

"تماتی صبح یہاں باغ میں کیا کررہی ہو۔"

"بل روزاند يهال آتى مول .... تايا ابو آب كو معلوم نبيل ب كيا\_" " مجھے کیا معلوم۔"

"اصل میں شاہ گل ذہنی طور پر بالکل ہی بھٹکا ہوانو جوان ہے .... میں اسے اچھی اچھی إنى بالى بول-"

" یہ تھیکیداری تم نے کیوں لے لی ہے، کون لگتا ہے وہ تمہارا..... تایا ابو بڑے جالاک به دونوں انہیں معلوم ہو گیاہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔"زمر دنے عصیلے لیجے میں کہا۔ "كيابواس كررم بين آب على بھائى۔".

"میں بوچھتا ہوں کہ تم یہاں تنہائی میں اس کے ساتھ کیوں نظر آر ہی ہو۔" " رکھ رہے ہیں آپ تایااب اس کینے کاد ماغ خراب ہو گیاہے .... یہ آخر ہو تاکون ہے الم الكات جمانے والا ..... شاہ كل بے چارہ ذہنى طور پر معذور الركاہے ..... میں صرف الالنانية بيركوشش كرربى مول كه اساس كاماضي يادد لاياجائي .... كياايباكرنا گناه الله کاید نکی کاکام نہیں ہے۔"

"نہیں بیٹے کام تووا قعی اچھاہے لیکن پھر بھی دہ ایک غیر نوجوان ہے۔" "أب جانتے ہیں کہ مجھے وُنیامیں کسی کی فکر نہیں ہے، کوئی کچھ بھی سوچتا ہے کچھ بھی ا المبسس مب جوتے کی نوک پر مارتی ہوں .... اب مجھے پتا چلا کہ علی حیدر بھائی میری ہلالاجب تک میرادل جاہے گاشاہ گل بھی یہاں آئے گا کوئی نہیں روک سکتا مجھے..

"بون .....ا چهاذرامین اس صورت حال کودیکه ناچا متا مول به "آبِ انظار كريجي گاء" بهر حال جي بوديا گيا تھااور على حيدرول بي دل مين بنس الله کہ یہ گھٹیاسالڑ کا بڑااس سے مکر لینے چلاتھا.....مال کو اس نے بتادیا کہ بات کامیاب حدیکہ جلی گئے ہے اور اب فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ "نورین بیگم نے اس بات کو بڑی مشکل سے اپنے اندر محفوظ کیا تھا، کیونکہ اس طرح نیر علی اور ان کی بیگم بھی بگڑ سکتے تھے ..... دوسری من ہا حیدر جاگ گیا، نور أی منه ہاتھ وحو کر اس طرف چل پڑا ..... جہاں اے فراست ملی فاں ے ملنا تھا ۔۔۔۔ اد ھر فراست علی کے بھی دل کو لگی ہوئی تھی ۔۔۔۔ ظاہر ہے کو تھی کی عزت ا معامله تعا، وه پہلے ہے یہاں موجود تھے ..... علی حیدران کے پاس پہنچ گیا۔

"ا بھی تک وہ یہاں نہیں مینچ۔" فراست علی خال نے مشکوک نگاہول ہے اے

"جہال تک میراخیال ہے تایا ابا آتے ہی ہوں گے ..... آپ دیکھ لیجئے گا۔"علی دیدر نے کہا مگر دل ڈر رہاتھا، کہیں کوئی گڑ برنہ ہو جائے حالا نکہ ان دونوں نے ایک دوسرے من كاوعده كياتها، جواس نے اپنے كانوں سے سناتھالىكن ايبانہ ہو جائے كه اس كاارادہ لمؤل ہو جائے .....اگر ایسا ہو گیا تو عذاب ہی میں گر فقار ہو ناپڑے گا، لیکن تقذیریاس وقت علی حید کاماتھ ویے ربی تھی۔۔۔۔ان دونوں نے شاہ گل کو آتے ہوئے دیکھا۔۔۔۔ شاہ گل ای پھولولا کے تختے کے پاس آکر بیٹھ گیا .... زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زمر و بھی آتی ہوئی نظر آل اور فراست علی خال کی آئکھیں سرخ ہو گئیں ..... دونوں قریب بیٹھے ہوئے تھے ..... ٹا حیدر کے چہزے پر خوشی کے آثار تھے اور فراست علی خال عجیب می نگاہوں ہے انہیں دہا

## uploader by salimsalkhan

اللهم خبر نے حیران نگاہوں سے نتیوں بھائیوں کو دیکھا تھا..... شاہ عامل سے اس کی الملاحق متی اور شاہ عامل نے اس کی ہمیشہ عزت کی تھی،اس کے علاوہ علی نواز تو پلاہی اس مر المراقع الم المراقع المراكب المراكب المراكبين المراكبي المراكبين المراكبي المراكبين المراكبين المراكبين المراكبين المراكبين المراكبي ان ایں .... دہ ان لوگوں کی کمینگی سے اچھی طرح داقف تھا.... بہر حال غلام خیر کو تو را بی نہیں کیا کرتے تھے ..... اندر داخل ہوگئے اور سیدھے اندرونی عمارت کی جانب المانس ال بہر حال ماں ہوتی ہے .... بڑی تنہائی محسوس کر رہی تھی، زیخایران دنوں ا بنب کا بیجارگی سی سوار تھی،اس نے بار ہاسو چاتھا کہ غلام خیریجارہ ایک غیر تعلیم یافتہ المنتے لیکن دہ جس قدر بدیتھے اس سے زلیخا کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ ان سے رابطہ قائم المسلب تینوں کو دیکھ کر دل میں ایک ہوک ہی انتخی تھی ۔۔۔۔۔ تینوں کے نتینوں ماں کے الالت لیٹ گئے اور زلیخا کے دل میں پیار آئد آیا....اس نے نتیوں کے سراینے سینے میں رگر شریں بیٹی ہوئی تھی ..... سنجلنے کے بعد بھی ان بیں سے کسی نے صنوبر کی طرف بزرن تووائھ کردوسرے کمرے میں جلی گئی۔مال نے کہا۔ 

سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ..... واہ یہ اچھی بات ہے کہ نیکیاں بھی کریں تواس کے ملم ہمیں ٹک کی نظرے دیکھاجائے۔" ہمیں ٹک کی نظرے دیکھاجائے۔"

"آپد کھے رہے ہیں تایا ابویہ مجھ سے کتنی بد تمیزی کرر بی ہے۔"

"آپاں قابل نہیں ہیں کہ آپ سے تمیز سے کوئی بات کی جائے.... میں جا گا ہوں..... چلو شاہ گل کل بھی یہاں آنا ہے..... ویکھیں گے ہمیں کون رو کتا ہے۔ "زمروتز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی..... علی حیدر نے دانت پیس کران کی طرف دیکھا... فراست علی خال اس وقت مشکل میں مبتلا تھے، کہنے گئے۔

نحیک ہے بیٹے ٹاہ گل ..... میر انام بھی علی حید رہے ..... میرے دوسرے وارکے لئے تیاد رہنا۔"



افی پر ہجا۔ ''جو بچیا کیا گیا میرے بچے کے ساتھ جس صل آمیہ ہے شوہ نے تبارہ مرقوں ہے۔ ''جد کیارہ جاتا ہے اس زند کی میں کیا کرتی اور سے کرتی جواب و ہے۔'' میر جد کیارہ جاتا ہے۔''

ہا مل نقل پچھ نہیں جو میں کبیہ رہی ہول، وہ تبجھ رہے ہو ہتم ہ تر تر نے نہیں مند مزاہنے ہب کی موت کے بعد بہمی تم ند سد شرے ۔۔۔ شاوع ال پیچارے س عرب آس دینے مزاہنے ہجے بوجھا۔۔۔۔۔ تمہیں پیتا ہے اس کی کہائی کار''

المالی غیر موجودگی ہم بھی جس طرق محسوس کیتے ہیں ہوتی نہیں النہ اللہ کی غیر موجودگی ہم بھی جس طرق محسوس کیتے ہی اللہ اللہ مال میں میہ ہے کہ آپ کے دل میں ہمارے کئے غربت تیر ہی ہے۔۔۔۔ آوا اللہ میں طرح نکل سکے۔"

" جور وان باتوں کو علی داراب ادھر آمیرے پاس "ماں کے دل کا زم موشہ دکھے کر ابراب فرد کو شد دکھے کر ابراب فرد کے ابراب فرد کے سے ایک بلک کر رویا کہ دونوں ہی تی بھی بھی ابرا لائے۔ اب کا دونوں ہی تی بھی بھی ابرا لائے۔ اب کا دل تو بھی کریانی بن گیا تھا۔ "

میخینے روتا کیول ہے ۔۔۔۔۔ کیا کیا جاسکتا ہے بیچاری فردوس جباں اللہ اس کی مغفرت میر بیکول میں اس کے بارے میں۔"

المن المحلی المال ال و نیاسے جلی گئی، مگر جھے ہتاؤ کہ میں جنب ٹی کا یہ غذاب کیے کا ٹوں۔" المرشتہ تلاش کرنے کی کمیاضر ورت ہے۔" علی ضیغم نے کبالہ المارشتہ تلاش کرنے کی کمیاضر ورت ہے۔" علی ضیغم نے کبالہ منال نگار بھوجائے اس کا توزندگی آئیلے تو نبیل گزرے گی۔" " است کوانا انکار کرتا ہے۔" " وفی این کو کھون سے تم لوگوں نے۔"

المالارايرى ب- "

پنچادیا ہے نہیں میں نے آیا برانی کا تھی تنہارے ساتھہ، میری تنبانیاں روق میں تنہارے گئے۔

بورس کی این کی کاروں برانسیں کہیں گئے آپ کو سات ہم سے جس طرب موران کاروں برانسی کر میں ساتھ اولا۔" سے ساتھی ایسا قونسید کر میں ساتھ کی شینم بولا۔"

ب ما میں ایسان کرتی جی جیساتم نے کیا ..... میرا چرائ بجی دیا تم نو گول نے ۔ "اور اولادی ایسانی کرتی جیساتم نے کیا ۔... میرا چرائ بجی دیا تم نو گول نے ۔ " جب بھی ہے ۔ شین کا ساب بن کر لھے۔"

" مجھے ہی برا کبو گئے آم بختی، بد نصیبو، مال کی د خاوَل سے محروم بو گئے بو .....جوز زگی گزار رہے بوخود و کیچ لو برانی کا نجام کیا ہو تاہے۔"

" کہتی رہیں، کمبتی رہیں آپ کو حق ہے کیونکہ آپ بھاری مال ہیں۔ " علی شاوے کبد "باں، ہاں سب ایک زبان بول رہے ہو۔ ... یو یوں کا جاد والیاسر پر چڑھ کر بولاہے کہ بقد محفوظ رکھے۔ "

"لمال آپ بہت احجی خاتون ہیں..... ہم اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں کہ اپنی بیرہاں کے پچیر میں آجا کمیں۔"

"ارت چور و چور و ان با تول کو سب نمیک ب نال ..... بچے ٹھیک ہیں۔" "تی امال کیا تحیک ہیں ..... بس بول سمجھ کیجئے زندگی گزرری ہے علی داراب کود بھ و کچھ کرول اور کڑتا ہے آخر ہمارا بھائی ہے ..... تنبائی کی زندگی گزار رہا ہے .... رو ہم رہا ہے ہروقت۔"

"نکن کیول نہیں کرلیتہ کی انتجی اڑئی کو دیکھ کر انجی اس کی عمر بی کیا ہے۔ میں تم نوگوں نے تو مجھ سے میراخق بی چیمین لیا، ورنہ میہ با تیس میرے سوچنے کی تحسیب " "مبیل امال دیکھیں کہیں گے تو گھتاخی ہو جائے گی، آپ نے خود ہمارے سروں

" نلی داراب کو یہال اس گھر میں میرے پاس آکر رہنا ہوگا۔" "الل آپ کے قد موں میں جگہ مل جائے ....اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہو سکتی

ے برے لئے۔"علی داراب نے مکاری سے کہا۔ "بجر بھی صوبر سے بات کر تی ہوں میں۔"

"میں بٹاؤں اماں اس معصوم عورت سے کچھ نہ بوچھو ..... وہ تو موم کی ناک ہے، جو کرئان لے گاور پھر ہمیں تو اپنا گھرد کھنا ہے .... وہ مانتی ہے یا نہیں مانتی، وہ ایک الگ

"نہیں پوچھ تولینے دو مجھے اس ہے۔"

"نبیں امال ایسا میں نہیں کرنے دول گا۔"علی ضیغم نے کہااورای وقت دروازے ہے ابنی اندرداخل ہو گیا۔۔۔۔۔ وہ سر دنگا ہول سے ان تینوں کو دکھے رہاتھا، اس نے کہا۔

"ماری ہاتمی میں نے س لی ہیں، سمجھ رہے ہو تم لوگ بھول کر بھی ایسی بات نہ سوچنا انٹائے بعد سے اگر تم لوگوں نے اس عمارت میں قدم رکھا تو تم یقین کرو کہ میں تمہیں انٹائے بعد سے اگر تم لوگوں ہے اس عمارت میں اقتابیں دوست تھا۔۔۔۔ میں نے بہرزان انٹائی جملے اس خواج ہو تواپ کے بہرزان کی دومین جانتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ مجھے غلام سمجھتے ہو تواپ بہرزئی جم طرح گزاری دومیں جانتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ مجھے غلام سمجھتے ہو تواپ اس کی سے دوال نکال دو۔۔۔۔ دورای کا نہیں تہمیں نہیں بھے خرید کر دیا تھا۔۔۔ انہ کی مناتھ نہوں نہیں بھے خرید کر دیا تھا۔۔۔۔ انہ کی مناتھ نہوں سے اپنے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لئے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لئے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لئے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لئے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لئے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لئے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لیے اور میں آج بھی صنوبر کا محافظ ہوں۔۔۔۔ تم لوگوں کے چروں پر انگری نفاعت کے لیے انگری کو نفیل سے کھی سے کھی ان سے کھی کو نفیل کے کہروں پر انگری کو نفیل کو نفیل کے کہروں پر انگری کو نفیل کے کہروں کو نفیل کے کھی کو نواز کے کو نفیل کے کہروں کو نواز کے کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کو نواز کو نواز کی کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کی کو نواز کر کو نواز کو نواز

"یہ تو اور بھی المجھی بات ہے ۔۔۔۔۔ اچھا الجھا سمجھ گئی، میں آج تم تینوں کی آنے کی و بیسے وجہ ۔۔۔۔ چلو نھیک ہے تم لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کرو۔۔۔۔ میں اپنا فرض پورا کرنے سے وجہ ۔۔۔۔ چلو نھیک ہے تم لوگ میرے ساتھ کچھے بتاؤ۔۔۔۔۔ جاؤں گی میں۔۔۔۔اگر تمہیں اطمینان انگار نہیں کروں گی۔۔۔۔ کون ہے ، کہاں ہے مجھے بتاؤ۔۔۔۔ جاؤں گی میں۔۔۔۔اگر تمہیں اطمینان ہے ان کی طرف ہے تو۔"

الله آپ ایک بهت بژی بات کو نظر انداز کرر بی بین - "علی نشیغم نے اپی ذمه داری پیری الله ایک دمه داری پوری کرناشر و ع کردی-

"\_レ"

"ال صنوبر جو ہے کون کی عمر ہوگئ ہے اس کی، معصوم کی ہے ۔۔۔۔۔ بیچاری اگر نلل داراب کا نکاح اس ہے کر دیا جائے تو بات گھر کی گھر میں رہے گی۔ "زلیخا بیگم منہ کھول کر رو گئی تھیں۔۔۔۔ کوئی الیمی بات بھی نہیں کی تھی علی ضیغم نے جو غصے والی ہوتی۔۔۔۔ ایک الحجی تجویز تھی۔۔۔۔ کا ڈو کھی خاموش رہیں۔۔۔۔۔ تینوں بیٹے مال کے چبرے کا تا ڈو کھی دے وی تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد زلیخانے کہا۔۔۔

"تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ بیش آیا ہے۔" "کراامال....."

"شاہ گل کہیں جلا گیاہے۔"زلیخا کے ان الفاظ پر نتیوں کے چبرے کھل اُٹے .... ہو بات سجی نے سوچی تھی کہ اگر زمان ملنگی کی جائیداد وں کامسئلہ سامنے آیا تو شاد گل ایک بزئ رکاوٹ بن سکتاہے ..... علی شادنے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ "کہیں چلا گیاہے آخر۔"

" کافی دن پہلے غائب ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔ یہ تو تم نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ وہ ذرا مختلف تو تو ہوں کے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ وہ ذرا مختلف تو جوان ہے ۔۔۔۔ بتیں ملا۔ "
پولیس میں دبورٹ درج کرائی۔ "
"پولیس میں دبورٹ درج کرائی۔ "
"مب بچھ کرلیا کوئی بتہ نہیں چل سکا ہے اس کا۔ "

شاوعال مجھے معاف کرنا تمہارے مینوں مینوں کو قتل کررہ ہوں میں، انیکن میے نی بہج اور کی مجبی خبوت ہے۔۔۔۔۔ مجھے میے کرنا پڑے گا۔ "زلنی جیدئ سے اپنی جگہ سے اسٹمی اور اور خبرے قد موں سے لیٹ گئی۔

" نبیں غلام خیر چھوڑ دومیرے بچول کو، چیورُ دوموف کر دوانبیں۔" "نبیں غلام خیر چھوڑ دومیرے دھکادیااور غرائے بوئے اپنجے میں بولا۔ نذم خیرنے دونول کوزورے دھکادیااور غرائے بوئے اپنجے میں بولا۔

"من ان تینول کو ای کمرے میں دفن کرسکتا ہوں .... یہ بت آپ انہیں سے بیخ اپنی بیٹم اور یہ بھی سمجھا و بیخے کہ اگراس کے بعد انہول نے کوئی شرارت کی قویکئے کی بین ان کی سمجھا و بیخے کہ اگراس کے بعد انہول نے کوئی شرارت کی قوت کی پار بین بین ان گراہ کوئی سکتہ منہیں ہے ... اب نہیں تو کل موت کی پار بین نینول کو اپنے مہاتھ لے کر جاؤل گا، تاکہ زبان منگی کا دو ترک مائے افراد نہ بوت پڑے اور بھی اان مینول کو عالم بالا میں بھی مجرم کی حثیت نے زبان منگی شاہ از دو تل نواز کے سامنے بیش کر سکول ... کان کھول کر سن او تم لوگ زند و نہیں بینول کو میا ہول میں خیال رکھو گئی ۔.. جلو تھو یہ بینول کو البول میں خیال رکھو گئی ۔.. جلو تھو یہ بینول کو کا بول میں خیال رکھو گئی ۔.. جلو تھو یہ بینول ایسے سرپت انہم میں ایس میں میں ہوئی کے رہے ... مینوں ایسے سرپت انہم میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ہوئی کے رہے ... مینوں ایسے سرپت انہم میں ایس میں میں ہوئی کے رہے ... مینوں ایسے سرپت ایس میں ایس مینوں ہے تیجے بیچے کیا ایس میں ایس میں ایس میں ہوئی کے دو اور ازے سے باہر نگل کریں و مراب یہ خلام فیران کے بیچے بیچے کیا گئی بیر نگل آئی تھی جب وہ تینوں ہے گئے تو غذام فیران کے بیچے بیچے گیا البین کا کری و مراب کے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیکھو اور نواد ان بین ایس کریں وہ تینوں ہے گئے تو غذام فیران کے بیچے بیچے کیا البین کا کہ بینوں ہے گئے تو غذام فیران کے بیچے بیچے کیا گئی اور این وہ بیر کھو اور اور ان وہ کران کے بیچے بیچے بیچے کیا گئی اور اور ان وہ کیل آئی تھی جب وہ تینوں ہے گئی تو غذام فیران کے بیچے بیچے کیکھو اور اور اور اور ان کے بیکھو کیکھو کیا کہ کا کو کھو کر اور اور ان کی کریں وہ تینوں ہوئے گئی تو غذام فیران کے بیچے بیچے کیکھو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کو کی کریں وہ کی کو کی کریں وہ کیا کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کریں وہ کی کو کی کریں وہ کی کو کی کو کی کری کے کی کو کی کو کریں وہ کی کریں وہ کی کو کریں وہ کریں وہ کی کریں وہ کی کو کریں وہ کی کریں وہ کی کریں وہ کریں کریں وہ کریں وہ کریں وہ کریں کریں وہ کریں وہ کریں وہ

افرہ جو بھی جاتی ہے۔ میرایہ سے وہ تینوں سازش کے تحت آئے تھے آپ بربرہ ن کے افرہ جو باتی ہے۔ اوراس کے بوجود اللہ میں کہ جو جو بین کرچکے ہیں وولوگ آپ کے ساتھ اوراس کے بوجود کر ایسے اس کے ساتھ اوراس کے بوجود کر ایسے اس کے ساتھ اوراس کے بوجود کے بیار میں کھی موف کیے کے بنایا کے بازی کے موف کیے کے بنایا کے بازی کے موف کیے کے بنایا کے بازی کے موف کیے کے بنایا کی بازی کر اور میں میں نہیں ہے بان یہ ہو سی کے آپ بھے ذہر دے ویں اور میں میں نہیں ہے بان یہ ہو سی کے آپ بھے ذہر دے ویں اور ایسے میں نہیں ہے۔ بان یہ ہو سی کہ آپ بھے ذہر دے ویں اور میں کے ایس کے ایس کے دہر دے ویں اور میں کہ ایس کے دہر دے ویں اور میں کے دہر دے ویں اور میں کہ ایس کے دہر دے ویں اور میں کہ ایس کے دہر دے ویں اور میں کے دہر دے ویں اور میں کہ دہر دے ویں اور میں کہ دیا کے دیا کے دہر دے ویں اور میں کہ دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دی

پھی ہونی مکاری از ین بیٹم نہیں و کیے پار ہیں ۔ بھائی جان زندگی مجر آپ کی عرات کرتے ہے۔

ہوں ۔۔۔ ایک بات آپ بھی کان کھول کر سن لیجے ۔۔۔۔۔ علی نواز کو میں نے پرواان پڑا علم

تو وہ میرے ہاتھوں میں پلا تھااور ایک طرح سے میں بھی اس کا باپ بوں ۔۔۔۔ بڑا ہو اللہ نے اس کا باپ بوں ۔۔۔۔ بڑا ہو اللہ نے اس کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔ صرف اس لیے فاموش رہا کہ قاتل کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔ صرف اس لیے فاموش رہا کہ قاتل کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔ میرا مکمل وجود آج بھی اس ذمہ داری کو قبول کر تا ہے ۔۔۔ بہ بہ بہ بہ بہ بوجا کی بے بیار نہیں ہوں ، سمجھ رہی ہیں آپ ۔۔ اور بوجا کی بے نئر نہیں ہوں ، سمجھ رہی ہیں آپ ۔۔ اور بوجا کی بے نئر آپ میری بات کو برا سمجھتی ہیں تو صرف بی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ بھی یہ گر آپ میری بات کو برا سمجھتی ہیں تو صرف بی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ بھی یہ گر آپ جی یہ گر آپ میری بات کو برا سمجھتی ہیں تو صرف بی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ بھی میٹر می طرفر می کو اور کا کھی ، لیکن عی طیفر می میں فراد و علی دارا ہے جبرے غصے سے مرخ ہوگئے تھے ، علی ضیغم نے کہا۔

"غلام خیرتم غلام خیر نہیں بلکہ غلام شر ہو ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں جرات کے بوق جو آپ فیر تم غلام خیر نہیں بلکہ غلام شر ہو۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ میں ارخان نی ہو اپنے آپ کو بہت تمیں ارخان نی ہر کررہے ہو تمہاری اوقت کیا ہے۔۔۔۔۔ اگر زبان منگی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہو آ فلام ہو صرف غلام ۔ "عنی ضیغم آپ سے باہر ہو گیا تھا۔۔۔۔ اپنی جگد سے افضاور غلام خیر کے پاس آگیا۔

"اوراب ال کے بعد میں تمہیں تکم دیتا ہوں کہ اس گھرے نکل جاد یہ ال میری مال رہتی ہے ۔۔۔۔۔ میرے بعائی کی بیوی رہتی ہے ۔۔۔۔۔ تم ہمارے ندر شخے دار ہونہ تا۔ ارچلو باہر چلو۔ "لیکن غلام خیر کی طرف ہے جو روعمل ہوا تھا دوتا ہی لیتین تھ میک زوروار تھیئر علی طبیغم کے منہ پر پڑااور علی طبیغم کوئی آٹھ فٹ دور زمین پر جاکر گراہان کا دائن جبڑالی کرروگیا تھا۔ علی شاواور علی داراب غلام خیر پر جھیئے تواس نے ان دونوں کی گرونیں گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں گریسی کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کے گرونیں کے گرونیں کے گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کے گرونیں کے گرونیں کے گرونیں کی گرونیں کو کا کو کی کرونیں کی گرونیں کی کرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی کرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی گرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی گرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کرنے کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کراپر کرائیں کی کرونیں کر کرونیں کر کرونیں کر کرونیں کرونیں کرونیں کرونیں کر کرونیں کر

"زليحا بيم آنال گھركے بقيه چراغ بھی بجھار ہا ہوں . . پيه نہيں جانے كه نلام نم

ودلوگ میرے خلاف سازش کر سے مجھے مارویں .....اس کے بعد میری مجبوری ہوگی، کیا اور اس اس کے بعد میری مجبوری ہوگی، کیا سنوبر جس قدر معصوم ہے .....اس بیچاری کے ساتھ جو مظالم کئے گئے ہیں .....ان کے بعر میں ان کے بعر میں ان کے بعر میں ان کے الاک اور اور اس میں ان کے الاک اور اور اس میں بول گا ..... میں میں نال آ ہے۔ "

ے سار یں اول اس کے رہی ہوں میں غلام خیر بدنھیب ہوں اس کئے کہ مال ہوں ان کی۔"زلیجا"

多多多

uploader by salimsalkhan

منعل اور شیر از اجانک ہی غیاث احمد صاحب کے گھر پہنچے تھے ..... ظاہر ہے ساتھ لے جانے والے مرزاجلیل بیک تھے .... غیاث احمد اس وقت بھی باہر ہی موجود تھے، جلیل بی سے ساتھ دوا جنبی چہروں کو دیکھ کرچو کئے لیکن بہرحال پر اخلاق انداز میں استقبال کیا

"جِإِجِان بِهِ شیر از صاحب ہیں اور بہ ان کی بیٹی مشعل.....ایک گفتگو کرنی ہے آپ سے اللّٰ ہِی بیٹے کرالبتہ ایک در خواست اور بھی ہے کوئی الی جگہ جہاں ہم پوشیدہ ہو سکیں۔" "ارے ارے خیریت توہے آئے ایسا کیاا ہم مسئلہ ہے۔"

"مر فراز بین؟"

"بال ہال اندر موجود ہیں ..... آؤغیاث احمد نے کہا..... مشعل بولی۔ "ڈیری دہ سرکشی پر آمادہ ہے .....اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو کہیں یہاں سے فرار نہ

رمیں وہ سر کل پر آمادہ ہے .....اگر اس نے جسی و ملیے کیا تو جہیں یہاں ہے فرار نہ گا۔"

"آجائے بیٹے پریشانی کی کوئی بات نہیں آجاؤ۔"غیاث احمد نے کہااور اندرونی کمرے میں ''کسسیایک عمدہ نشست گاہ تھی .....مرزا جلیل بیگ نے کہا۔ ""

 198

«مول ٹھیک کیا تھا تونے بول ٹھیک کیا تھا۔۔۔۔ مومل نے کوئی جواب نہیں دیا۔۔۔۔اس ا آتھوں ہے بھی آنسو روال ہوگئے تھے اور وہ بھی بہن سے لیٹ تنی تھی۔۔۔۔ شیراز ا آتھوں ہے تھے۔۔۔۔۔ غیات احمہ سر فراز اور جلیل بیگ بھی متاثر نظر آرے ماہ غیات احمہ نے جیرانی سے کہا۔

" بواجهے خاصے لوگ معلوم ہوتے ہیں وہ یجارہ جو میری بنی کی حفاظت کرتے ہے۔ پندائیا .....وہ کیاوہ شیر از صاحب کا بیٹا تھا۔"

المان المان المان من المان ال

"تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ہیہ سوال کروں گا۔"غیاث احمہ صاحب نے کہا.....یہ الادبودی چکا تھامب کو کہ مومل ہمر حال شیر از صاحب کی بیٹی ہے..... مشعل اور شیر از الاب بہت دیر تک ایک تاثر میں ڈو بے رہے، پھر شیر از صاحب نے شر مسار نگا ہوں سے ابٹا تم صاحب کودیکھا اور کہا۔

"موال بی نہیں پیدا ہوتا آپ کو روکنے کا آپ مجھے حکم دیجئے میں آپ کی کیا مدد
"استولیے اس بچی سے بڑی انسیت ہوگئ ہے، لے جانے سے پہلے اتناو عدہ کر لیجئے کہ
البیاری ہمیں اس سے ملنے کی اجازت ہوگی۔"

یریراپہ ہے آپ جب بھی تشریف لائیں گے آپ کوخوش آمدید کہوں گا، مومل

"شاہدہ اس ہے آپ لوگوں کا کیا تعلق ہے۔ "غیاث احمد نے تعجب سے پو چھا۔
"آپ براہ کرم پیز حت کر لیجے آپ کی عنایت ہوگ۔"
"مجھے جانے دیجے بلکہ مجھے اس کے پاس پہنچاد ہے۔ "مضعل نے کہا۔
"بھتی دیکھے آپ لوگ اس بات سے اطمینان رکھے گا کہ یہاں سے کوئی نکل کر کہی نہیں جائے، لیکن جو الفاظ جس شخصیت کے بارے میں آپ نے کہے ہیں اس کا ذرام کا دومراہے۔ "نمیان و دومراہے۔ "نمیان کے بیاں سے دومراہے۔ "نمیان کے بیاں سے دیہاں سے دومراہے۔ "نمیان اس کے بیاں سے اسلے تومر زاجلیل بیگ نے کہا۔

"مر فراز نجانے کہاں ہے کہیں یہ بڑے میاں صورت حال خراب نہ کردیں۔"ای وقت سر فراز اندر آگیا تو مرزا جلیل بیگ نے جلدی سے کہا باقی با تیں میں تہیں بعد میں بناذں گا، تہیں ایک بات بتائی تھی نہ میں نے۔"

"?لِيٰ»

" يې كه وه لاكى ..... مين اے جانبا مول جو تمبارے بال شاہده كے نام سے رور بى ہے۔" " بال تو كير ؟"

"یداس کے والداور بیاس کی بہن وہ گھرے ناراض ہو کر چلی آئی ہے ..... کہیں یہال ے فرار نہ ہو جائے ..... غیاث احمد صاحب اس کے پاس گئے ضرور ہیں، لیکن اگراہ ہم چل گیا تو۔" چل گیا تو۔"

"اوہومیں دیکھا ہوں" مر فراز نے شیر از صاحب اور مشعل کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مومل غیاث احمد صاحب کے ساتھ اندر آگئی تھی ..... غیاث احمد مناب نجانے کیا کہد کر اے لائے تھے اندر قدم رکھتے ہی اُس نے مشعل اور شیر از کو دیکھا۔۔۔ مشعل تو چی اُر کر کھڑی ہوگئی تھی، لیکن مومل بھر آگئی تھی، وہ ساکت نگا ہوں ہے بالان مشعل تو چی ارکر کھڑی ہوگئی تھی، لیکن مومل بھر آگئی تھی، وہ ساکت نگا ہوں ہے بالان کم دی تھی .... مشعل آگئی تھی اس صورت حال کا جائزہ کے بہن کو دیکھ رہی تھی .... مشعل آگئی بڑھی اور مومل ہے لیٹ گئی۔

فراست على خال سخت يريشان سقے ..... خود معتدل انسان سقے اور باق كسى كے معاسفے ؛ ن کَ کُو کَی شرکت نبیس تھی، لیکن علی حیدر مجی اپنی جگه نحیک بی تھا.....اہته زمر وجس من الله انظر آئی تھی۔اس سے فراست علی خال کوید انداز؛ ضرور ہو گیا تھا کہ زمر د ئال من كونى چور منيس ہے .... ہے انسانی رشتے ہوتے ہیں....اگر وہ كسي طور شاو كل ہے منز بوئن ہے تو یہ کوئی الیم بات تو نہیں ہے .... ببرحال کوئی حل وریافت کرتا تھا اس " یة نیس باتی من نیس جانی اوراب مجی من بهل کمتی مول که اسے مناف ورزی الله العرداؤر پاست خال کے ول میں شاوگل کے لئے نجانے کیوں اتن محبت اور ہمدروی ا پر بوئن تھی .... وہ محمر والول کاروبیہ مجمی دیکھ رہے تھے اور ان کے دل میں ؤکھن تھی ...۔ "الله الواكا مولى .... الله الواكا توجانت إزند كى بهت مخترج إولى المراك ماب سد شاه كل كو قبول كريست كه راؤرياست على خال عمر كى آخرى فرمن کر تواسے پالے لیکن وی لمحہ تیری سانسوں کا آخری لمحہ ہو .....اللہ ہا ان ان کرنے ان اوگوں پر مہرمانی کی تھی .... مانگ ---- ابنی زندگی مانگ ---- اس کی محبت مانگ است بی بقاء مانگ ، سب بی مل با بی بی محمد بی بی محب مانگ است شاو کل کے چیرے پر نظر آتا تھا.... آخر کار دوا کیں جیب سے جیز نظر آتا تھا..... آخر کار دوا کیں النائن معالج کے ساتھ کمرے سے نمود ار بواتو سب سے پہلے خادم علی نے اس لا انگانوراً کھیں کیاڑ کررہ کئنے۔

کنماکیایه وی بچد ہے۔"

ايُولِيْنِ آپِدِ"

ہے چنو گی میرے ساتھ "مومل وب سے لیٹ ٹنی اور میہ اظہار رضامندی تھے۔ ہے چنو گی میرے ساتھ "مومل وب سے ایک اور میہ اظہار رضامندی تھے۔ به این به زود در در کنامناس نه سمجها گیااور شیر از صاحب فور این مومل کوسند کردی میبان به زود در میان مناسب نه سمجها گیااور شیر از صاحب فور این یبان پر میں بیان کے انگری کے بیٹی سے سے مشعل اور شیر از صاحب موہ ہے ۔۔۔۔ مشعل اور شیر از صاحب موہ ہے ۔۔۔۔ چی ب چی بڑے ۔۔۔۔۔ مرزا جیس بیک سبی رک گئے تھے ۔۔۔۔ مشعل اور شیر از صاحب موہ وہ اور ا م بر المروانين آھے .... مارے فاصلے طے ہوگئے تھے۔ مومل پیٹر الی ہو کی تھی ... انہوں تر گھروانین آھے .... مارے فاصلے طے ہوگئے تھے۔ مومل پیٹر الی ہو کی تھی ... انہوں ہوا۔ اب کے ساتھ تھی....اس کے ذہن میں بہت سے خیالات تتے .....وماغ بے تنکہ سرورہ . ج تی نیکن دل یہ کہ رہاتھا کہ اچھای ہوا..... شاہ مگل کامل جانا تو ناممکن ہی تھا .... بھٹر ہوا ماہیں نبی نے کہاں نکل جاتی .... ہوسکتا ہے کوئی ایسالمحہ آجا جوزند گی نبر کی پشرانیہ ۔ ہاجہ مربینے سے بعد شیراز صاحب نے وونول بہنوں کو تنباحچورُ دیا تھا۔ان پر جو بیتہ ہے تحم بن کوول ی جانبا تھا.... بنی فل گئی تھی، مبئی کیا کم تھا..... باتی معاملات بزی ذبانت پر سلجانے تھے.... مشعل نے مولی سے کہا۔

" تونية احجاتو نبيس كما تعله"

اسے لمنامنروری ہے ایم ....اہے تایش کرو..... میں در بدر ہو جاؤں گی۔"

تحجی ....وین والیاایک بی ذات تو ہے اسے نظر انداز کر کے وریدر بھٹک رہی ہے۔ "موہا بین بین آنجی آنجیوں سے مشعل کودیکھتی ری، نجر آستہ سے بولی۔ "بى بائى بانكل نحيك كمبتى مو .....واقعى بالكل بى نحيك كبتى مو ..

"الله تمهين زندگي دے شاه گل... كيا واقعي سے تم بى ہو؟ تم نے تو تھوك ديان اوگوں بركا بناديا تم نے انبين .... كمال ہے ، كنتے بيارے لگ د ہے ہو تم ۔ "غرض يركيا بناديا تم نے انبين ديكن و كيلے والے كد و بى ساوگ تقى ، ليكن و كيلے والے كد آئى شام برى جران كن تھى ..... شاه گل كے اندر و بى ساوگ تھى، ليكن و كيلے والے اے د كي رہے تھے ..... على حيدر نے بھى اے د كيما اور جل بھن كر كراب ہو كيا .....زمر د ك بي تكانى بياد كي بھى ذرا قابل اعتراض نگا ہوں ہے و كيمى گئى اور اس طرح ايك نى كمانى كى بنياد برى ... خود نير على نے فراست على ہے كہا۔

" بیمانی جان کیا آپ دیمے رہے ہیں ..... کیا ہے سب مناسب ہے، ایک ہلکی کا بھنک میرے کانوں میں بڑی تھی اور میں نے اسے نظرانداز کر دیا تھا ..... میں مانتا ہوں کہ زمروفود اس کے پاس مہنچی تھی .....اور اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہا فال ہا ان یہ سب کچھ مناسب ہے کیا۔ "نیر علی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ راؤریاست علی فال مقتب سے بولے۔

"جنے میں تہاری باتیں من رہا ہوں .....واقعی ٹھیک کہتے ہوتم اس بیچارے کے خلاف ایک محاف ہو گئیں کہتے ہوتم اس بیچارے کے خلاف ایک محاف ہو گیا ہے تم نے .....ول توبیہ جاہتا تھا کہ اس کا علاج کراؤں .....اہ بالکل محت یاب کرکے بہال ہے جمیعوں ..... چہرہ تو خدا کے فضل ہے صاف ہو گیا ہے ، لیکن تہارے کالے کالے چہرے اس کے سفیداور بے داغ چہرے کو ہر داشت نہیں کریں گے ، تہہارے کالے دلوں میں وہ ہمیٹ کیلئے گئٹٹارے گا۔ ... ب فکر رہو میں اے گھرے نکال رہا ہوں ... ومعند اور جو تا .....کاش بی معذرت کر دن گائی ہے جوڑوں گااور کہوں گا کہ بیٹے کاش میر ادور ہو تا .....کاش بی

ہ تھائے گھرلے آیا تھا۔" "جی داد اجان۔"

"بیٹے میں نے دل میں سے طے کیا تھا کہ تم تعت مند ہو جاؤے تو تہہیں اپ گھرے بانے کی اجازت دول گا، لیکن یہال حالات تنگین ہوگئے ہیں ..... اگر تم برانہ مانو تو اب سے کر چوزدو، جہال جانا چاہتے ہو چلے جاؤ ..... لو سے تجھ رقم ہے میرے پاس وہ اپنے لباس میں مولاد ابھی اور اسی وقت نکل جاؤیہاں ہے، ہم بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. .... مافواد راسی وقت نکل جاؤیہاں ہے، ہم بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. .... جاؤ بین جونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ

ر مگر استادیه ک<sup>و</sup> کا-" «مگر استادیه ک<sup>و</sup> کا

"اے بھی دیکھ لیتے ہیں کہال ہے۔"
"ایک سرائے ہیں کھہراہے۔"
"بیة لگایاہے تم نے اس کا۔"
"ایک بندہ چھوڑ دیاہے اد ھر۔"

"رات کو حساب کرلیں گے اس ہے۔ "سکندر نے جواب دیا ..... شاہ گل جو نہ کی اس کے قابل تھا، نہ دوستی کے جوابی ہی آگ میں جل بھن رہا تھااور اپنی عقل تک کھو جیفا فر ... رات کو جب ماحول سے بیزار جو کر باہر نکلا تو اس کے دشمن اس کی تاک میں لگ کے ... ایک سنسان می جگہ انہوں نے اسے بیز لیا .... سکندر کی شکل دیکھتے ہی شاہ گل کی بیائت واپس آگئ، اس نے دانت بھینچ کر جیختے ہوئے کہا۔

"مكندريا توت كہال ہے۔"

## 204

كدريل كاسفر ماحول بدل ديتا اور اس نے اپناماحول بدل ديا ..... ثرين اسے لے كر چل ر میں در است اور وقت اس کار ہنما تھا ۔۔۔۔ کہانی جو کچھ بھی بنتا جا ہتی تھ بڑی ۔۔۔۔ وقت رہنمائی کرتا ہے اور وقت اس کار ہنما تھا ۔۔۔۔۔ کہانی جو کچھ بھی بنتا جا ہتی تھ بن رہی تھی..... آخر کار میل کا آخری مرحله آیااور جب بوراڈ بہ خال ہو گیا تووہ خود بھی نیجے بن رہی تھی..... آخر کار میل کا آخری مرحله آیااور جب بوراڈ بہ خال ہو گیا تووہ خود بھی نیجے ار آیا....ای وقت شام کے جھٹیٹے نضاؤں سے یتجے از رہے تھے ۔۔۔۔ تاریکی کی حیار تیزی ے زمین کوؤ صکتی جارہی تھی .....وہ بے مارومد د گارایک سڑک پر آ گے بڑھنے لگا..... پھر کی نے اسے دیکھا..... جلدی سے دومرے کو بلاکر سر گوشی کی ور اس کے بعد دونوں اس ب تعاقب كرنے لگے..... بير گردش زمانه تھي نقد بريكا كھيل تھا..... ويكھنے والے سكندر كے مائتي تے اور انہوں نے شاہ گل کو پہچان لیا تھا .... شاہ پیرے میلے میں عرس میں جو ہنگار آرالُ ہوئی تھی ....اس میں شاد گل کی سکندرے براہ راست تھن گئی تھی، جن لوگوں نے شاہ گل کو دیکھا تھاانہوں نے اس کی قیام گاہ کااندازہ بھی لگالیا تھا، جو ایک سر ائے تھی..... حجو ٹی ی سرائے جس میں شاہ گل نے اپنے لئے رہائش تلاش کرلی تھی اور سرائے کے جیوٹے۔ كمرے ميں مقيم ہو گيا تھا .... يبال ہے زندگى كا آغاز كرنا جا بتا پتھاوہ جبكه اس كے دل ورماغ میں سے بات نہیں تھی کہ میہ آغاز کیسے کرنا ہے ۔۔۔۔۔اد هر دونوں افراد سکندر کے پاس مہنچ تھے اورانہوں نے کہاتھا۔

"استادایک شکار آیا ہوا ہے ..... سنو گے تواُ تھیل پڑو گے ..... تیر ان رہ جاؤ گے۔"
"جو تا تاروں ابھی جیران کر رہا ہے مجھے ..... کون شکار کیسا شکار۔"
"استاد وہ لڑکا یاد ہے جو یا قوت کے ساتھ تھا اور نواب جانی نے اس کی وجہ ہے اوگوں کو ماراتھا۔"

"مال ياد بــــ"

"استادوہ یہال پینے گیا ہے اور یقنی طور پر تمباری تلاش کے لئے آیا ہے۔"
"کیا بکواس کررہے ہوہم نے توانہیں بم سے ازادیا تھا۔"
"استادیہ بات تو تمہیں یاد ہے کہ بم سے وہال صرف دو آدمی ہلاک ہوئے تھے، بالی

"باہر لافات ....." وہ لوگ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کئے ہے۔ الک اپ کا ارازہ کھولا گیا اور اس کے بعد وہ شاہ کل کو کسی جانور کی طرح تھے۔ کر آسے بڑھتے ، ارازہ کھولا گیا اور اس کے بعد وہ شاہ کل کو کسی جانور کی طرح تھے۔ اور چھایا ، ہے۔ شاہ کل کے بورے بدن میں فیسٹیں انھے رہی تھیں ..... آنکھوں میں اند بھرا چھایا بالما است قدم قدم قدم فیو کریں کھا رہا تھا اور وہ لوگ اے سنجا لے نہ ہوتے تولازی طور برانی سیابی اے ایک مختصر تک رات ہے گزار کرانچارج کے کمرے تک بالانہ میلے ہے دو بولیس آفیسر اور بیٹے ہوئے تھے، وہ انچارج بھی موجود تھا جو الراکوں کو ہدایات دے کر گیا تھا، اس نے کر خت کہی میں کہا۔

"اسے کوئی پانی وغیرہ پلایا۔"

"بہیں سریہ توابھی جاگاہے۔" سپاہی نے جواب دیا۔
"اس کا بیان لینا ہے کیوں بھئی کیسی کیفیت ہے تیری۔"
"نمیک بول۔" شاہ کل کے منہ سے آواز نکلی۔
"کیانام ہے تیرا؟"
"بیانام ہے تیرا؟"

"باپ فاکیانام ہے؟" "میانانے"

یا ہے اکل کر نیجے کرا سٹاہ کل نے نورای جا قواٹھالیا ....وہ پہلا آدی جو شاہ کل کر یہ کریا یہ دوں کی زدمیں آکر نیجے کر اتھا .... اٹھا ہی تھا کہ جیا قواس کے پیٹ میں اتر کریا، اس کی ایک یں میں ہے۔ سرب ناک چیخ امجری ....شاہ کل نے بیا قواس کے جسم سے تھینچااور دیوانوں کی طرح آمے برجها. .. تعندر کاسائنمی جوسائے بی زور آزمانی کرر ماتھااس پر جبیٹا تواس نے چاقواس کے بیاقواس کے جاتواس کے ہوں تارد بااور دو سرے لیمے تیسرے آدمی نے شاہ کل پر حملہ کیااور پھر د ہو جا لیا۔ ۔۔۔ شاہ کل مل کی ایک الات اس کے سینے پر ملی اور پشت کے بل ینچے کر پڑا ..... شاہ کل نے ینچے بھک کر عا قواس کی پہلی میں اتار دیااور ایک ہی وار پر بس نہیں کیا .....کی عبلہ سے اس پر عاقو کے وار ۔ کئے ... مکندراس دوران دہاں ہے بھاگ کمیا تھااور وہ لوگ جو زبین پر پڑے تئے ..... تڑپ ر ہے تھے .... شاہ کل خون میں تربتر ہو عمیا تھااور حیا تواس کے ہاتھ میں تھا، اس وقت حاروں طرف ہے سٹیاں بیخے کی آوازیں اُنھریں ..... کنی بولیس والے جو گشت کررہ تھے آئے بوھے اور شاد کل کے اطراف میں پہنچ مئے ..... پہلے تنین کا تشییل را نقلیں سیدھی کرے بڑا، كل كو وار نك وي كل اور كبن كل كم ما قوم هديك وي ورند كولى جلادى جائ كى عقب سے ان میں سے ایک نے را کفل کی بٹ شاہ کل کی کمر میں ماری تو شاہ کل ہے افتیاد لبث ميا ... چا تو والا ہاتھ سيدها تھا پلنتے ہوئے بيه سيدها ہاتھ كانشيبل كے پيٹ پر پڑااور ثالا کل کا چا تواس کے پیٹ میں کمر تک از میں اس کے بعد شاہ کل کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دی تنی تھی....وہ جا قو نکالنے کی کو شش میں تھا کہ بولیس کے کٹی افراد نے اسے را تفل کے بۇل نە مارئا شروغ كرديا ..... كېرسر پرايك چوت پژى اور شاه كل كاذېن تارىكى ميں ۋو بتالجا ملا تا کھے کھلی او نظی اور کھروری زمین بدن سے بینے ہتی .... سارے جسم میں نیسیں اٹھ ر بی تھیں، تروٹ جی شہیں بدلی جاتی نتمی سر کے بال کیچیز اور خون میں ہے ہوئے تھے ۔۔۔ سان نے برن مرخون کے وہیے تعے ..... ہاتھوا پیروں پر میں خون ہی خون جما ہوا تھا " جس بکا۔ وہ کھڑا ہوا تھا دہاں مہم کاروشن کا باب ممثمار ہاتھا اور آ جنی سااخوں کے جیجید سا یای نظر آرت نتے .... شاد کل جا گا تو دہ رک کراہے دیکھنے گئے اور اس کے بعد انہوں

الله بهر حال اس في اسبخ آب كو سنجها اور بوليس آفيس في سوالات كاجواب و ين الله مستعد ہو گيا... اب كيفيت بالكل تنديل به الى تقد من مالا نكه سكند ركو پهيان لين كا الله بين الكل تنديل الني تقور كى بهت كثر باقى روكى تتى بولى بالكن تنديل الني تقور كى بهت كثر باقى روكى تتى جو يلا به الله به الله بين الله

" ہو توان لو گوں کو جانتا تھا انجی توٹے شاہ پیر کے عرس کا حوالادیاہے۔" " ہاں....." شاہ گل اب بیور کی طرح سنجل گیا تھا۔

" إقبت كون تشمي-"

"می نبیں جانتا عرس میں بی مجھے ملی متمی اور اس نے اپنانام یا توت بتایا تھا۔" "کچھ مجیب و غریب بیان ہے اس کا، پہلے تو یہ بنا کہ کیا تو ان متنوں افراد کے قتل کا اللہ کا اسے۔"

" بمی نے کہاناں کہ جو میں کر چکا ہوں اگر اس سے انکار بھی کر دں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ " "گجر تو ہات ہی کچھے نہیں …… اے جاکے ذراصورت حال کو صحح انداز میں دیکھے لواور الے بعدائ کا بیان لکھ لو۔ "

"محرر کو بلالیا جائے، وہ باقی کام کرے گا..... میر اخیال ہے کہ اس کے اوپر تخق کی کوئی ''تنظیم رہ جاتی۔''

لکے۔"

"کہاں کاریخ والا ہے؟"
"کیا مطلب؟"
"مطلب بھی کچھ نہیں ہے۔"
"مطلب بھی کچھ نہیں ہے۔"
"اچھا بیٹا مار کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔"
"یہ نہیں۔" شاہ گل کے انداز میں بیزاری پیدا ہو گئی تھی ۔۔۔۔ پولیس آفیس تھوڑی

دریک اے دیکھ اربادر پھر بولا۔
"دیکھ تیرے ساتھ ہدردی کی جائے گی ....۔جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بتیجہ تو جانتا ہے
کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تیری زندگی تو ختم ہو گئ ہم نہیں چاہتے کہ کسی مرے ہوئے کو مارا جائے
مر پھر بھی تفصیلات تو تجھ ہے معلوم کرنا ہی ہوگی .... بیہ ساری تفصیل بتادے وہ لوگ کون تھے ؟ جنہیں تونے مارا۔"

"يقين كرو مين نبين جانتا ...... انهوں نے يا قوت كو اغوا كر ايا تھا..... ان مين سے ايك مكندر تھا..... شاہ بير كے ميلے ميں يا قوت مجھے ملى تھى ..... وہ سكندر كے ساتھ نہيں جانا چائى الله تھى، ليكن سكندر نے اے زبرد كى لے جانے كى كوشش كى ..... نواب جانى نے اے ہاراال نے نواب جانى پر بم چينك ديا اور ..... اور اچائك بى شاہ گل خاموش ہو گيا..... اس كى يا نواب جانى پر بم چينك ديا اور ..... اور اچائك بى شاہ گل خاموش ہو گيا..... اس كى يورے وجود ميں سننا ہے ہوئے تھاليكن ان تمام باتوں كو الله يورے وجود ميں سننا ہے ہونے گي، وہ اپنے آپ كو بھولے ہوئے تھاليكن ان تمام باتوں كو الله كى نوان ہے تھاليكن ان تمام باتوں كو الله كى نوان ہوئے تھاليكن ان تمام باتوں كو الله كى نوان ہے تھے ..... الله كي نوان ہے تھے .... الله كي نوان ہے تھے .... الله كي نوان ہے تھے او آگيا تھا اور اس كے اندر جوار بھائے الله تھى اس كے بات جو الله تھى طرفاك بات جو يكو بوچكا ہے، دہ بہت بى خطرفاك ہے .... ہے يا و آگيا تھاں تك كہ ايك يو ليس والا بھى اس كے ہا تھوں باتے شديد زخى ہوا ہے يا قتل ہو گيا ہے .... بہت ہى نہيں كہا جاسكا، .... بہت ہى نہيں كہا ہا سكان ... بہت ہى نہيں كہا ہا سكان .... بہت ہى نہيں كہا ہا سكان ... بي نہيں كہا ہا سكان ... بي نہيں كہا ہا سكان كے الكو الله كھا ہے کہا ہا کہا ہا ہو کہا ہا کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہا کہا ہ

کے ذبین میں تزرے ہوئے ماضی کا کیہ ایک نقش متحرک تھااور وہ سب کچھیاد کر ہائیں۔

مرین ، منعل ، صنوبر ، وادی جان نیکن میر امقام کیا ہے ۔۔۔۔۔اس دنیا میں میرے جینے کا متنا کا متنا ہے۔۔۔۔۔ آد کاش بس اتنا بیا جانے بچھے کہ مجھے کیے جینا ہے ، اب تو تمل بر کا نوا کیا ہے۔۔۔۔ آد کاش بس اتنا بیا جانے بچھے کہ مجھے کیے جینا ہے ، اب تو تمل بر کا نوا کیا ہے۔۔۔۔ میرے باتھوں کیا میر کی زندگی کا افتقام اس شکل میں ہوگا ۔۔۔ اچانک ی بر کر از کا کا افتقام اس شکل میں ہوگا ۔۔۔ اچانک ی بر کر از کا گئی گئی۔۔

"ابیای مونا چاہنے ..... شاید میر میں ساتھ انعاف کا ایک عمل ہے کہ میری، زندگیٰ اس طرح ختم ہوری ہے۔ ...ا حجیمی بات ہے ہے.....ا تجیمی بات ہے... بری ہاریہ ت نیس ہے .... ببرحال اس کے بعد باتی ساری کارروائیال ہوتی ہیں. ، اس کو ماراید ۔ تکعوالیا گیااوراہے بنادیا گیا کہ تمن آومیوں کے قبل کا الزام ہے اس کے او براوراہے ا مقدمہ کے سلسلے میں عدالت میں بیش کیاجائے گا ..... وقت گزر تارہا پھر صبح کی روشی نمود ہو گئی۔۔۔۔ سیسی کا نشنہ اے دیا گیااہ راس کے بعد مزید کار روائیاں، کیمر ساری کار روائن<sub>ال</sub> کمل کرنے کے بعدای کے ہاتھوں میں جھٹڑیاں ڈال کر تھانے کی جیار دیواری میں کمڑی ہوا۔ ماری کے قریب لایا گیااور تحوری دیر کے بعد گاڑی اسارے بوکر چل بردی .... عدالت ف ممارت من ایک بنگامه بریا تھا.... محسوس ہو تا تھا کہ اس شہر کا ہر شخص کسی نہ کسی جرم کے ، چکر من بکڑا ہوا تھا.... مجرم، سابی، و کیل، گواہ، تماش بین، اخباری نما ئندے، فوٹو گرافرہ إ طرت کے آدفی عدالت کے احاطے میں نظر آرہے تھے .... بہر حال اے مجمل بن کے سلمنے پیش کیا گیا.... بیش کارنے شاد کل کا فائل پیش کیا تو مجسٹریٹ نے چبرو گھماکرات دیکھا،اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے تا ٹرات تھے جیسے اسے ایک انو کھے قاتل کود کھ کر نمرت جونی ہو ..... بر مخفس کا بناایک انداز بھی ہوتا ہے ..... یو لیس والول نے فائل کے بارے مما تھوڑی کی باتمی کورٹ انسپٹم کو بتائیں اور معمولی کی کارروانی : و نی پتیراے عدالت والیس کے آیا ممیااور تحوری و رہے بعد ہی الاک اپ، دو پہر کی وال رونی شام کی خوالا الاارون میں اُنجرے ہوئے توکیلے پتیمرارات کو نیمراے انسیسر کے سرے میں طلب کر لاجا

رودادی اسے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، نیکن اب وقت کافی گزر عمیا تھااور اور اور اور کا تھااور اور اور اور کا تھا تھا۔ اور ان کا گھرانہ بھی اسکین نے یا قوت کے اور ان کا گھرانہ بھی، نیکن نہ تو اس نے یا قوت کے اور ان کا گھرانہ بھی، نیکن نہ تو اس نے یا قوت کے اور ان کا گھرانہ بھی، نیکن نہ تو اس نے یا قوت کے برے میں کرتا بھی کرتا بھی کیا۔۔۔۔ وہ تو خود ایک ایسے جال میں بھی ہما کہ اور کے بارے میں کرتا بھی کیا۔۔۔۔ وہ تو خود ایک ایسے جال میں بھی ہما موت کے علاوہ اور کچھ نمیں تھا۔۔۔۔ وارون کے بعد دو بارو چیش براہ اور اور بھی سے مورت کی کہ اسے حوالات سے نکال کر جیل میں بھی میں مجسلے میت نے اسے ہوایات کی کہ اسے حوالات سے نکال کر جیل میں بھی میں مجسلے میت نے اسے ہوایات کی کہ اسے حوالات سے نکال کر جیل میں بھی میں اور دیا ہو ہوں تھا اور یہ نواب کی اور میال ایک اور دیا ہوں کے اور میال ایک اور دیا ہوں کی میلے سے موجود تھا اور یہ نواب حانی تھا۔



uploader by salimsalkhan

بی بی "ندرے انسان کو موقع وی ہے مومل..... تم نے گھر چھوڑ دیا ہیئے حالا نکہ میں پے ماتھ تھی، میں نے ہر کھے تمہار اساتھ دیا تھا، گرتم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیااور اپنی پے لئے خود فیصلہ کر کے باہر نگل گئیں..... کیا ہے ورست تھا۔"

· جربچو کبوں گیاس پریفین کرلوگی باجی۔''

بی .... یفین کرلول گی ..... یفین کرنا بھی جیا ہتی ہوں اور پیر بھی جیا ہتی ہوں کہ مجھے ان بی بیوں کہ مجھے ان اور پیر بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں ان کی بیار دیا ہے۔ ان بیار بیار "

أَنْهَادُهُ كَا بِكِي تَجْرِبهِ عاصل كياتم نے۔"

المالیوالیے سے جن پر اعتبار کرنے کو دل چاہتاہے وہی برے نکنے اور وہ جو شکل و مسئراتمال نے بہتا ہے وہی برے نکنے اور وہ جو شکل و مسئراتمال نے بہتر کے بہتر کے بہتر کا مادہ ہو گیا۔" مومل نے بہتر کی کومنائی اور مشعل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔

" دُیدُ نَا مول نُحیک بِ تقدیر نے اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا ہے ..... آپ اس قدر پریٹان نہوں .... ہوجائے گا۔ سمجھاؤں گی میں اسے۔" پریٹان نہوں ... ہوجائے گانٹاءاللہ سب نھیک ہوجائے گا۔ سمجھاؤں گی میں اسے۔"

"بینے بچھے بدایت بل ہے اگر اب بھی میں خود کونہ سمجھالوں .... تو بچھ ہے بڑا ہے،
و توف اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا .... میں اب اپناکار وبار ختم کر رہا ہوں .... جائزہ لوں گا اگر میراکتنا بنک بیلنس ہے ... تم دونوں کو جو بچھے دینا ہے وہ الگ مخصوص کے دینا ہوں ا باتی میری چھوٹی می زندگی رہ جائے گی۔ "مشعل نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا ۔ بہرحالی شیر از صاحب نے دوسرے وان سے می اپناکام شروع کر دیا تھا .... جتنے پر دجبک

"خدا بختیجے عقل دے مومل کہیں بھی تباہ ہو سکتی تھی اور کیااس تباہی کے بعد اگر ٹرازگی تخیجے مل جاتا تو تواپنے آپ کواس کے سامنے پیش کر سکتی تھی.....واغول سے بھراچپراٹے کہا تیاں کے سامنے جاسکتی تھی۔"

«د نهیں۔"

"نوچر\_"

"بة نبيل بالحماليابو تاب يانبيل."

"بوتا عول ہوتا ہے۔"

" إِلَى جَهِ كُولَى مّد بير بَنَاوُ نَجَانِ وه كَهِال جِلا كَيالٍ"

راين حاكر بيئي عني - '

"يدر كيمو تقريباً چيتيس لا كه روپ بابر تيلي موخ بين .. . يد مكان اور تعوري ي المال كل كر تقريباً 60 لا كر وي نقد يزے موئے بين ... موادين و كروز كے ائے ہیں، میں نے اپنے ایک دوست سے کہا ہے کہ ایک ممن مین مجھے مہیا کردے وہ الدان پر پېره دياكر ع كا الله ايس مدايت كردول كاكه اگر محى و ول كو تنها بابر جات ائے ایکھے تو ہر قیمت پر اسے روک دے ....اب وہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں جس عروچا ہو چکا ہول .... تمہارے لئے میں نے رشتے کی تلاش شروع کردی ہے .... تم النائے لئے میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ مکان اپنے لئے رہنے دوں گا ..... باتی سب کچھ المبان دول كا ..... كو كَي احِهار شته بل جاتا ب توانثاء الله سب بي مبلح تمبار ابند وبست النول، كم ازكم ال طرح مجھے ايك بينے كاسبارا حاصل ہو جائے كا .... داماد بيول ہے كم ائلانا عمرے اندر .... میں نے اپنے سارے پراجیک تقیم کردیئے ہیں، جو کچھ البول اسے مجھی فروخت کرنے کا اعلان کر دیاہے .... بس اب میں تم او گول کے ساتھ النورینانیا بتا ہوں..... مجھے ایک دم احساس ہواہے کہ غلطی میری ہی تھی ورنہ یہ سب پچھ

نہ ہوتا،...اب اصل بات آ جاتی ہے شاہ گل کی تو ایسا کرت ہیں مشعل کے کسی مناسرہ وقت میں اور تم شاہ گل کے گھر چلتے ہیں .... وہاں ان او توں سے معلومات حاصل کرتے ہیں بھی کہ تم نے بچھے بتایا کہ وہ بھی دونوں ساس بہو تمیں ادرا یک طازم ہے وہ اس انداز میں رہے کہ نہیں کر بارہ جس انداز میں انہیں کرنا چاہے ... ، ہم ان کی مدہ کریں گے جبال تک تئی ہو گا میرا کہ اگر شاہ گل کو تلاش کریں کے اور آخری عمل یہ ہوگا میرا کہ اگر شاہ گل نہ ما او چر مولی مناسب ہا تھوں میں دینا ہوگا ..... مشعل نے بے چینی سے باپ کو دیکھا کچھ کئے کے بارے سوچالیکن بھر فیصلہ کیا کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا ..... وقت آ نے بر ہی باپ کواں بلاے سوچالیکن بھر فیصلہ کیا کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا ..... وقت آ نے بر ہی باپ کواں بھی پند نہیں کرے گا ..... جانی تھی کہ مومل شاہ گل کے علاوہ کی اور کی صورت ایک مورت ایکیا کہی پند نہیں کرے گی ..... بزار جانیں ہوں گی تو بزار جانیں وے و یہ گی وہ .... شاہ گی جی پند نہیں کرے گی ..... بزار جانیں ہوں گی تو بزار جانیں وے و یہ گی وہ .... شاہ گی جان تک باپ کا کہنا تھا کہ خود مشعل کی شادی کی جائے تواس کے لئے بھی مشعل تیار نہیں ،وگی ایک باپ کا کہنا تھا کہ خود مشعل کی شادی کی جائے تواس کے لئے بھی مشعل تیار نہیں ،وگی ۔ جہاں تک باپ کا کہنا تھا کہ خود مشعل کی شادی کی جائے تواس کے لئے بھی مشعل تیار نہیں ،وگی

مومل گھر آئی ..... وہ خود اپنے آپ کو کوئی تھی . ... سارے گھر کو ہر باد کر کے رکھ اللہ است کے میں سند کیے است کے بیان اب ...۔ کینے افسوس کی بات ہے .... کتنے خوش رہا کرتے ہے ہم .... لیکن اب ..۔ اور پھر گھرے نگل کر تو بہت ہی ہرا قدم اٹھایا تھا میں نے ..... وہ .... میری بہن اور میر ، بہن اور میر کی دجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔

متى .....ووباي اور بهن كواس حال مين جهور في كے لئے تيار نبيس تحس

"بابی میں نے بہت براکیا تھانہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھانہ، بابی یقین کرا میرے ہوش و حواس میراساتھ جھوڑ گئے تھے۔ ورنہ باجی ..... ورنہ میں اتنی بہادر نہیں موں ..... تم یقین کرو باجی باہر نگلنے کے بعد بھی مجھے بیہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ یہ دنیا میرے ساتھ کیاسلوک کرے گی ..... بابی تھوڑا ساتجر بہ اس و نیاکا ہو گیا مجھے ..... ہم اس دنیا میں دہنے والوں کو شاخت نہیں کر سکتے ..... کوئی بچھے نظر آتا ہے اور بچھے ہو تا ہے اور کوئی بچھ میں دہنے والوں کو شاخت نہیں کر سکتے ..... کوئی بچھے نظر آتا ہے اور بچھے ہو تا ہے اور کوئی بچھے

بنی ہوں کہ آپ او الول کو بہت آنھیف ہونی ، و ٹی ، میر می وجہ سے۔ "مشعل نے محبت بنی ہوں کہ آپ اور کیا اور اولی۔ بری نگا اوں سے اپنی بہن کو دیکھا اور اولی۔

المراق ا

" نہیں کروں گی باجی بڑی علطی کی تھی میں نے، تگر باجی ایک بات ہاؤہ ..... کونی اگر کسی

ہل بان جاتا ہے تواس کالہیں منظر کیا ہوتا ہے ۔ باجی میں اتی ہے غیر ت ہو گئی ہوں کہ

ہمت ہوگئی تھی، جب میں نے جمر مانہ انداز ہیں گھرے باہر قدم نکالا تھا ... ، اب اگر میں

ہفت ہوگئی تھی، جب میں نے جمر مانہ انداز ہیں گھرے باہر قدم نکالا تھا ... ، اب اگر میں

ہمانے کی کو شش کروں گی تو وہ صرف اداکاری ہوگی ... ، میرے جسی بے غیرت لاکیاں

ہمانے کی کو شش کروں گی تو وہ صرف اداکاری ہوگی ... ، میرے جسی بے غیرت لاکیاں

ہمانے نود کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نود کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نود کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نود کو کا کھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نود کو کا کھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نود کو کا کھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نود کو کا کھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ابوا بھھ تک آتا ہے اور میں بی جو میل ہو جاتی اللہ بھی رہے کی جو باتی ہوں آگر سے میر کی سمجھ میں آجائے تو اللہ اللہ بھی رہے کو قتل کردوں میں اس سوچ کو قتل کردوں ... میں کیا جاہی کردوں میں اس سوچ کو قتل کردوں ... میں کیا جاہ کہ کردوں میں اس سوچ کو قتل کردوں ... میں کیا جاہ کہ کیا۔ کہ دوں میں اس سوچ کو قتل کردوں ... می کو میں

يا يادول لا بالله و الشمرة في تال موفاة محاليما لا تا تحتيل لا يو لي وي بلاد ١٠٠ ميس مد في مرك الإمرف بيت الم توارات الم الرالية المية الماكان بير <u>لمر</u> ووم كباراء فم ر<sub>وع</sub> مند زن وست په " وشن کے انجازی فایلے کی دیتے۔ ونبى ورقل بافاصله مجمرة ليبراب المكيت إلى المراضل في مولية البحث ترييب مناويس ميولور منر ممليٰ وسرق بالدرر أطرائل مقود الهاالك أرام من الكانوان الأ -.43 معرب إنمول كالمبالي محدود ب-" وم كان الأعدال في يعد كرم من لهذي جا تيلمي المات لو التم تمني مثمل وروي مر هن میری م نـــ" سي جي اُو المن عن بالمن الماري بين الم المحافق من والمدائد جراس بركم ال عراية ه. ي ول بدى في جمون في والمنتقد المست بوق بارى تي ١٠ معروبين الله يعلن الإولاد كيامُ الشير الرآباء" ويل في الدوم شرة عادب مراهيا الموالية المولات محدود الت محدود تر وريدة ع الدم المائة عمر الإينان في مين ريد ع الذي بوفار الوال جائي آامجائيا - جيجين تي ڪنام آئي ٿي - اس په ڪل قبال اور دوايا علا جد في مقد العدة في الكون المن كان إلاه و المت كريش ي كزرج قدا من رات كي "-116-5" الولى فإنشارك في العند كالبائد كان ما يبر في الدين في كان يجد ما ي "- " يا والوي هم 🕒 و وله بن شاره مع الف هي المحيين بند او كل هي او أعذا ب شرايك عجب ي مهد يكل من في من من تشرير كا الكانت تب كارتيد السين، تيل ما أي مهر قرق فتماست." منيخ السنائل فأرقطا باليدنات الافاهرت والقرآوة الاراء المسائل تهت مختاع عاقمهاد بمرال عى عابد الجالي عين جره مدد بواه رس بريا المحارة والمستنديل ويواشكراها المارل وراثية كالمدادا ا - والاستدار الماض متم المن الموتي التي التي التقول كراميان من المنيع موس المحمول شمالية

ياد فو في منومد اول ب مديم في

الله والمارة والمارة المواقع المواد والمراجع المواقع والمارة والمارة والمراجع والمارة والمارة والمراجع والمارة <u>" بحد قز بول" خاد کی بر داور مول نے آتو جاماً وال شائے ہوں قز ای</u> عاليان تواتس ما مترادوق الرائد متخاف ملسبه م رسانه د تمدرسه د م اند ا ا 2 ي محد اين جدين ميدواد. فيل من يحدم محاف دا عادمة في مرس عُدُ أَوْ وَوَلَى رَبُولُ إِلَا مُولِي إِلَا مِنْ إِلَا اللَّهِ عِنْدُ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الماك أأمنان بيوادان كي المعين بالديو تشير أوراه ويضح مي ينتف موكل المجرائكا كا "الوقي الموير الموقي إلى مبتدية أفو كله متحوات جرجاتي ري دوي المسلم المراش والا كالمحليل والكا الاستداركما

''، کیمو دو مل عبادت کے لئے بھی وقت اور ملر ایقہ کار متعلین تیں۔ سم ہم نیز میں میں ا ے تجارز مرجاتی ہوں اتنی عبادت بھی نہ کرو کہ بنار پڑ جاؤں '' مومل کے روازی متلولات تجييا مني اس ني مبا-

" بِنَيْ فِي كَهِدِ رِي بُولِ أَبِ مِن عِلْ اللهِ الدِريزِ في توانا في محموس الميه بن بدال ن با دل دو بازو بار بتا تعا.... تيفيت كمز وركمز وري محسوس دو تي تعمی اليكين اب مه ساند. ا يما توان كى ئەلەر يىلىنىڭ مىت ئىم بى نگا دول ئەن كود يكىل تىم بول ي

" مجعد يقين ت تم ميري بات كابرا نمين مانوكن، بس التن عبادت أبيا أروك منون عاصل زو جائے ..... ماری ساری را تول کو جا گنا مناسب تنہیں : و کا ..... چاو جاؤناشتہ کر واور تموانی و به آرام کرلول" ناشته کے بعد مومل اپنے بسترینا لیٹ کنی .....اس کی آنکھیں کم ی سوخ من ذولي بوني تحيي رات كالقورال كه ول مين ايك تجيب من كيفيت جكار باتماء نتنا المحالك ربا تعاده نجول كَي طرب كلا جوار سية خواب اور خاص طور ي جاتبي آنله وال خواب كيت انو تح بوت مين ..... نيمول مين نظر آيا تهاده مجهد اور وه نيمول مين أباب سينه میں چھپالیا تھا .... وفعنا تل مومل کے رو تکنے کھڑے ہو گئے .... بھول کو اباس میں چیپائے کا تعورول من آياتوسينه برايك بكل ك مرمرابث كاحساس: والدراس كاباته بانتياراب ين به المنتي ميااور محريدن من جو منسلي طاري و في تهمي اس ميس شدت آيني ما اربيان ت ودهسين نيول ير آمر مو كيا تعاجواس في عالم خواب من سينه ين جميايا تعااور إو . ن جان ت مرز تنی اور چول کو کرینان سے آنال کر بھن بھنی آئیموں سے دیکھنے تکی تراور تو ساف اليك خواب قلادا يك تصور ووقو غاموش مبنعي دوني عبونت تال مسروف تتمي كه ونبين شادكل نى جانب جالاً كيا تعام كرية بجول يه كهال سه آيان أنزر ما دول كانبير الصورة أن ثن تما، لیکن پچول کی موجود کی تمهیل سے بھی تعجد میں انہیں آتی تھی ۔۔ ۔ وہ بے چیین ہو کہ اپنی

ر المراقع في المراكب ا المراكب ر المنظم الم المنظم ية ين أج أجال المنظم المنظم عن المنظم الإله ما يجول تويز من ين المان المنظم المان يويد المنظم المنطقة المنظم ا المنظم يع بات كبال تبهياؤال، آنجه كارالمار في آنيك وششر من است وواب معنوظ وراور ين بي انول باته . كله كر دينه كني اللي يه يا مجروب ميه خواب حقيقت كيه بن ي ماري التمالي تجار الكين تبول جان ت أيدان بات الأنام الت اولي جواب المناسط تياو پچر دور ني رات وه دوبا واي اتسور شن ديند تني سي تو بزن د نچيب اور د تكش بات ے دورین اوا وہ شخص او کی آنکھیں بند کئے آپند اپنے رہی متنمی .... نماز و فیمر و سے فراغت عامل ہو پکل تھی اور اب سے ف ایٹے سے کا عمل جاری تھا کہ عقب میں اسے آبٹیوں محسوس برئیں .... ایک کھے تک توول نے جاہا کہ پاٹ کرد کھے تیم خیال آیا ضرور مشعل ہوگی،جو ات جامنے و کھی کر یہاں آئی ہے .... بناہ محبت کرتی تھی وہ مومل ہے،اب اس کے لئے النا اوجاك كى .... شر مندكى كانداز من جيج بلت كرد يما تواكك مح ك للخ سأنت رونی مثاوکل تھااور مجسم تھا، خاموش کھڑاات و کچہ رہا تھا، ۔۔۔ مومل نے حیاروں طرف اللهاية يهال كيس آكيا، قرب وجوارين سنانا بهيان واتها ....شاوكل في مسكرات ووي كها-"عجيب بات ہے بھی بھی ہم نسی کو دل اور جان سے زيادہ جائے ہيں، ليكن جب وہ المن أجاتاب تواس نوف كافئار موجات بي كه تهي كوني و كمية الله-" "مم ... مگر شاه کل.. ...شاه کل تم نیبال آبیال = آئے-" "أنسس نبال بينه كرباتيل كرناذ رااحجها نبيس ألماً .... آذ .... يبال على على بيل-"

"مم .... ملمر كباليا-"

نواب جانی نے اسے دیکھا آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا..... بھر آہتہ آہتہ آگے بڑھتا برلاں کے قریب پہنچ گیااور بھراس کی حیرت زدہ آواز اُنجری۔

"کیا مجھے نہیں پہچانا گلفام! میں نواب جانی ہوں ..... تیرادوست ..... تخفے زندہ دکھے کر کھے جس قدر خوشی ہوئی ہے .... شاید چندا! تیرے ماں باپ کو بھی نہ ہوتی، مگر تو کس طرح کھے جس فدر خوشی ہوئی ہے ..... مان لیا کہ تیرا میرا جہت ساتھ نہیں رہا ہے ..... مان لیا کہ تیرا میرا جہت ساتھ نہیں رہا ہے .... مان لیا کہ تیرا میرا جہت ساتھ نہیں کرتے محبت کر تونے پہلے بھی بھی مجھے آتی اہمیت نہیں دی ہے، لیکن چندا! ایسا تو نہیں کرتے محبت کرنے دالول کے ساتھ .... بولے گانہیں۔ "

"مين آب كو بهجان كيانواب صاحب!"

" تو گلے کیوں نہیں لگ رہا میرے۔"اور پھر نواب جانی نے آگے بڑھ کر شاہ گل کو اپنے تئے سے لیٹالیا تھا …… بہت و بریک وہ شاہ گل کو گلے سے لیٹائے رہااس کی آئھوں میں 'برت کی جاگ رہی تھی، پھراس نے شاہ گل کو سامنے بٹھانے ہوئے کہا۔ "آز بوسی بی بتا تاہوں کیا تم جھ سے بے اختیار کی کا ظہار کر رہی ہو۔"
"ان ان نات میں تم ہے براانتہار تو میرے لئے کوئی ہے ہی نہیں۔"وہ بولی اور تن کی کے ساتھ آگے بڑھ گاہ سے نکل کے بیجھے بیجھے جیسے جلتی ہوئی وہ اپنی رہائش گاہ سے نکل کے بیجھے بیجھے جیسے جو کی وہ اپنی رہائش گاہ سے نکل کے بید ہی قدم طے کرنے کے بعد شاہ گل اسے ایک خوبصور سے پارک میں لے گیا۔

انتی کی حسین موسم بناڈ اللا تھا اور موسم اننا خوبصور سے تھا کہ خواہ مخواہ مخواہ دل میں امتکیں جا گئے گئی تھیں ، نیولوں کے ایک بنج کے پاس میٹھ کر شاہ گل نے اس سے کہا۔

"جی اب کہنے مومل صاحبہ آپ تو مجھ سے بڑا گریز کررہی تھیں۔" "تم سے کریز نہیں کر مکتی شاہ گل! پت نہیں نفذ سر میں کیا لکھا گیا تھا... شاہ گل کیا

" جیں جھ پر گزری ہوئی باتوں کا علم ہے۔"

"بات اصل میں یہ ہے مول ! کہ محبت توکی جاتی ہے، لیکن محبت کو پانے کا تقور ذراہا بدل کیا ہے ۔۔۔۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محبوب کی قربت ہی محبت کی انتہا ہے، حالا نکہ محبوب کی قربت محبت کے تصور کو پامال کر دیتی ہے ۔۔۔۔۔ دور کی میں جو مزاہے، جس طرح سلگ منگ کر زندگی گزرتی ہے ۔۔۔۔۔ اس کا حسن ہی الگ ہے۔ "مومل لا جواب ہوگئی اسے دیجھنے لگی پھر بول۔ "لیکن شاہ گل تم چلے کہال گئے تھے۔"

"میں تو کہیں نہیں گیامومل! تم دیکھ او کتنا قریب ہوں تمہارے ..... جب بھی آواز دوگ مجھے خوا سے دور نہیں باؤگی ہیکن میرے لئے دراور بھٹانا میں سمجھتا ہوں، میری ہی توہین ہے۔ "
معافی جاہتی ہوں آ "ندہ الیانہ ہوگا۔ "سماری رات اسی طرح گزرگئی ..... فہم کی روشنی نمودار بوٹ کوشی تو شاہ گل نے کہا۔

"اب اجازت دوهی ، آؤ منهبیل ته باری جگه جیمور دول به اور تصور ی دیر کے بعد مول این آرام گاه میں ای جائے نمازی موجود نتی ، ، ای طرح بیٹھی ہوئی تھی اور سرت سے نمر شار معی ، ، ، محبوب کی میہ قربت اس کر لئے نئی زندگی بن گئی تھی۔

**\*\*\*** 

"اں میا کے جنے نے بم کاد ها که کیا تھا تو بھی نے گیا .... مجھے بھی اللہ نے بچادیا، لیکن نیر مت کر ب نو مل گیاہے مجھے ..... چھوڑیں گے نہیں دونوں مل کر اسے ..... ہمارا سامانا نہیں زَرِیجَ گاوہ، توریکھ لینا۔ "جواب میں شاہ گل کے ہو ننوں پر مسکراہٹ بھیل گئی ....ای "میں نے انہیں قتل کر دیاہے نواب صاحب!"

"كياله" نواب جاني كي آئلهي حيرت سے كھيل كئيں اور منه كھلے كا كھلارہ كيا\_ "ہاں ۔۔۔ میں نے اسے اور اس کے ایک ساتھی کو قتل کر دیاہے اور اس قتل کے نتیجے میں گر فتار ہو کر یہاں پہنچاہوں۔"

"قت ..... قبل كرديا ـ "نواب جانى بكلائ مهوع لهج ميس بولا ـ

" ہاں "....." ارب واہ ..... میری جان جتنی زندگی ہے اس سے دس گناہ زیادہ جیو ..... یہ ہوتی ہے مردوں والی بات، وہ لڑکی کہاں گئے۔" "اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم\_"

" مجھے اسے کوئی خاص لگاؤ تھا بھی نہیں .....وہ توزیر دستی بس مجھے وہاں مل گئی تھی، كيونكه ميرى شناسا تقى اس لئے ميں نے اس پر توجہ دے دى تقى ..... سكندرے اس كاكيا رشته اور کیارابطه تھا..... میں نہیں جانتا تھا..... باتی ساری باتیں جو ہو ئیں اس میں میر اکونی عمل دخل نهيس تقايه

" ہول .... خیر گر تونے تل کر دیئے .... مقدے کا فیصلہ ہو گیا کیا۔" "نہیں انجی توگر فقار ہوا ہوں۔"

"شکرہے مولاکا۔"نواب جانی نے پر خیال انداز میں کہا.... بہر عال جیل میں نواب جانی کا ساتھ ننیمت تھا..... نواب جانی کی یہال ایک حیثیت ایک عزت تھی، لیکن تھی ہیں شاہ کل کواس کے چہرے پرایک مکاری وقص کرتی نظر آتی تھی ..... نواب جانی نے شروع

جری دیا سر مال کوئیا این خاص بات شیش تنتمی مشاد گل تو ایسی با تون پر توجه بی نهیس دیتا ہر ہے۔ غرض ہیں۔ نواب جانی کی وجہ ہے شدہ گل کو جیل میں بھی کافی آسانیاں حاصل غرض ہیں۔ ا بہت می برانی یادیں نواب جانی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تازہ ہوجاتی برین ن<sub>ی سان یا</sub>د وں بیں مومل کی یاد بھی شامل تھی اور اپنے گھر کی یاد بھی..... ہہر حال ساری '' ن<sub>اان</sub> جگه مقدمے کی پیشیاں ہور ہی تھیں اور اس کے لئے جو دکیل مقرر ہوا تھاوہ بھی » ج این مینت ہے ہوا تھا، لیکن مقد مہانتہائی کمزور تھا ... ایک کانشیبل کو شدید زخمی کرنا ا روازاد كو قتل كردينا .... كو كى معمولى جرم خبيس نفا، نتيجه صاف نظر آربا تفا ..... سزات ہے علاوہ اور کچھ منہیں ہو نانھا … نواب جانی نے ایک رات بزی سنجید گی ہے کہا۔ "شاه گل! مقدمے کا فیصلہ جلد ہو جانے کی تو قع ہے۔ ... وجہ یہ ہے شنراوے کہ تیری انے کوئی با قاعدہ بیروی نہیں ہو، ہی اور بس سر کاری خری پر کیاجانے والاو کیل صرف أن إداكر دما ب .... بات بيه نبيل ب جندا كه بيل تيرى طرف س وكيل نبيل كمرا الله الائن لگادوں و کیلوں کی کیونکہ تیراد وست بول تیری بہتری جاہتا ہوں، کیکن وجہ أب الله في جابا برطر بقه كار مختلف بوكا ... آج مين تخفي بنائي ديتا بول .... بي كام فَالْمُرِكَ الدرائدر موجائے گا. ... و كمير مقدے كافيصلہ تيرے خلاف مون والا ہے اور مجسى لیار تا توزیادہ سے زیادہ وہ بیہ کر سکتے تھے کہ تیری موت کی سزا، عمر قید کی سزامیں تبدیل الیت، مُر تجھے عمر قید تو کیا ایک دن کی قید بھی مجھے گوار امنہیں ہے۔ ... یہال میری قید کے المُن الله الله الله الله الله عاص سلسله مين سزا الوكر آيا نفايبال الساصل مين جيل المنتم المرادي المراكز المالازراغورے من ..... منگل کے روز میری پیشی ہے ... اس دن کے لئے میں نے کچھ

نالمٹ کرلیا ہے .... شہر کے ایک دھے میں ڈاکہ زنی کی واردات ہوگ تھوڑے ہے

بندے زخی کردیئے جائیں گے ، جس علاقے میں سے کام میں کر رہاہوں وہاں کے لوگ زاز ، مر پھرے ہیں.... جلوس نکالیس کے ، ٹائر جلائیں گے ، ای دن تجھے پیش کے لئے ال بات مجھے دہاں نے فرار کرانا ہے ..... بم کادھا کہ ہوگا، میں تجھے نیچے اتار دوں گا. ایک کار کون جو ہے۔ ہو گی جو تھے لے کر جائے گی .....وہ لوگ تھے جہال لیے جائیں بے دھڑ کہ اور نے فکر کی ت علے جاتا..... باتی سارے کام میری ذمہ داری ہے... کیا سمجھا۔"

ہوجاتا ہے .... تیرے لئے جو کچھ میں کررہا ہوں.... بلاوجہ نہیں کررہا، میں بھی تھے۔۔ معاوضہ دصول کروں گا، مگر خیال ر کھنا یہی تیرے حق میں بہتر ہے ورنہ اس پیاری پارل زندگی کو ... موت بناکر گلے مت لگالینا ..... سمجھ گیا نا میری بات۔ " شاہ گل نے گردن جھادی تھی.....پتہ نہیں نواب جانی اس سے کیا جا ہتا ہے....اس کی زندگی تو کسی کے قال بھی تہیں ہے نواب جانی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے ..... لیکن بہر حال اس نے جو کچھ کہا تھا،।! ہوتی ہے ..... خیر خوف و دہشت تو بچھ بھی نہیں تھا، اس کے دل میں ..... لیکن مچر بڑا نجانے کیوں ایک عجیب سااحماس دل پر طاری رہتا تھا..... آخر کار وہ دن آگیا، جب اب پیٹی کے لئے عدالت جانا تھا ..... نواب جانی کی بات اسے باد تھی ..... بردی ہی گاڑی میں نواب جانی بھی اس کے ساتھ موجود تھااور بھی چند افراد تھے اور اس طرح بے تعلق نظر آرہے سے ... جیے کی کواس بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے ..... نواب جال خوا تجتی کے تعلق بینیاہوا تھا.... یہال تک کہ گاڑی چل پڑی اور پھر مقررہ جگہ بہنچ گئی۔۔ ہم و هاک یوااور شاید گاڑی کو نقصان بھی پہنچا... شور افرا تفری نواب جانی نے فور آہی ملل المامول ہو گیا تھا. نے سیر شرونی کردیا، اس نے بوے اظمینان سے اپنی جیب سے ان ہتھکر بواں کی جابی نکالی جوشاہ کرا

ا انھوں میں ملکی ہوئی تھیں اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولا اور تواب جانی نے شاہ گل کو ر الموں میں ہوں ہے۔ کی جانب دیجسل دیا ۔۔۔۔ شاہ گل کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ نواب جانی رہے عمل کرے ری طرح در وازے ہے باہر جا کر گرنے لگا، کیٹن کچھ افراد نے اے سنجال لیا..... " ہے بادل گردش کررہے تھے ..... آنسو گیس آنکھوں کو اندھا کئے دے رہی شاہ گل کی آنکھوں میں بھی مرجیس لگ گئیں، لیکن اے سنجالنے والے شاید کسی شاہد کسی ، اس آنسو گیس سے محفوظ تھے ..... وہ شاہ گل کود دنوں بازوؤں سے بکڑتے ہوئے ہوں ہے۔۔۔۔۔اسے گاڑی میں و حکیلا گیا اور اس کے بعد گاڑی شارف ہو کر چل ا الرئیس کے اٹرات سے خود کو آزاد نہیں کرپایا تھا..... تھوڑی دیر کے بعد اے ایک انا - تب آنگھوں کی حالت بہتر ہوئی تھی ..... آنگھیں بری طرح سوجھ گئی تھیں اور اً مِنْ بُوكُنْ تَحْيِن ..... تكليف كا احساس اب تجمى تقا، چنانچيه شاه گل سوپے سمجھے بغير ايك الم كاير دراز : و كيا ..... نواب جانى في جو يحمد كها تفاه ه كر د كهايا تفااور شاه كل آزاد بوكريهان قابل غور تقااور كى بارشاه گل نے سوچا تفاكہ يه نواب جانی خاصى خطرناك شخصت معلوم الله تكا، كيكن بهر حال بالكل ہى بے و قوف نہيں تھا..... پڑھا كھا تھا كه بات اسے ياد الک ددروافراد کے قاتل کی حیثیت ہے سزائے موت پانے والا تھا.... بہر حال کافی دیر المادلينار باس كے بعد ایک و راز قد آومی اندر آیا اور اس نے بڑے احر ام ہے کہا۔ "براه كرم لباس وغيره تبديل كريجيئ ..... آپ كويبال كوئى تكيف نہيں ہوگى ..... ب كفادم آب كابر طرح خيال رتهيس كي .... نواب ساحب نے جم سب كويبى تعلم ديا الرآپ کی خدمت بیں کوئی سرینہ جیموڑی جائے .... پھر بھی آگر ہم سے کو تاہی ہو جائے

"ب براه کرم ہم سے سہ بات بتانے میں تریز مت سیخے گا۔" شاہ گل ایک محسندی سانس لے

多多多

ربين توصيف ميان اليت مو گئے تھوڑے سے ميں اب شوبرنس جھوڑ چا ہوں ہے۔ بہ چوزاہو نااور اپنا کو کی سیریل و غیرہ بنار باہو تا تو بقینی طور پر تمہیں ہ فرس تا کہ میرے ان ہوں ایس ہیرو کا کر دار ادا کرو۔ "شیر از صاحب کے دوست جمیل احمہ نے مسکراتے

ہے۔ ایر ان صاحب آپ کے سیریل میں ہیر وکا کر دار تو توصیف اب بھی ادا کرنے کے بشر طیکد آپ اے اپنے اس لا نف ٹائم سریل میں کردار دینا بیند شراز صاحب کی موج کے انداز میں اس قدر گہرائی نہیں تھی، جس قدر معالمہ عن "جین احمد صاحب کی گہری بات پر سب ہی تعقیم لگا کر بنس پڑے تھے ، زرینہ

بود کَ گَبرائیوں میں جو پکھ آباد تھا،اس سے وہ بالکل ناواقف تھے اور بس ای سوچ کوئیں آگے بڑھتی ہیں ... نئے نئے کر داران میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں ۔ مند کی گبرائیوں میں جو پکھ آباد تھا،اس سے وہ بالکل ناواقف تھے اور بس ای سوچ کوئیں ۔ آگے بڑھتی ہیں ... نئے نئے کر داران میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں رہے تھے کہ بچوں کے لئے جلدے جلدان کامتقبل مہیا کر دیا جائے ..... مشعل برئ کی ارتمام جاتا ہے جسک جمیل بات آپ نے بڑی لاجواب کہی ہے .....

آرى ہیں۔"شیر از صاحب نے ملازمہ کو حکم دیا کہ مومل اور مشعل کو بلایا جائے.... کرائی .... احمد نارایک بڑے بزنس مین تھے .... ان کا بیٹا توصیف ناراکلو تا تھا .... ایک ان کے عدہ طریقے سے تیار

الله ماحدا آپ تو بڑے صاحب سے بہت زیادہ ہے تکلف ہیں۔ آپ ان سے

آ ایس کوں کررہی ہے،اگر معلوم ہے تو بتادے۔"

ب اور یکھنے کے لئے آرہے ہیں۔ "حسینہ نے مسکراتے ہوئے کہااور مشعل کا چبرہ

تن انتیں صرف اس بات کا نداز و تھا کہ ان کی لا پر واہی اور لزکیوں کی طرف ہے ہا ترا رہو ہیں۔ " ج جبئی ہے مول بھنک گئی تھی اور ای بھنکنے کی وجہ ہے وہ گھرے چلی گئی تھی ، مول کا گئی ہم سب کی زندگی ایک سیریل ہی تو ہے ، کہانیاں اور مومل جھونی،اب تک صرف کار دبار پر توجہ دیتے رہے تھے اور بہت سی باتوں پر غور نہیں ہے۔"، کیا تھا، لیکن اب غور کرنا ضرور کی تھا ..... بہت ہے دوستوں ہے کہہ رکھا تھا کہ بجیوں کے انہوں ہے۔

رے عبد بان تھا، چنانچہ جب یہ ساری صورت حال چین آئی تو احمد نار صاحب، ٹریل ایکے کانوجوان تھا، چنانچہ جب یہ ساری صورت حال چین آئی تو احمد نار صاحب، ٹریل ایک کون سے مہمان ہیں جنہیں ہم نہیں جانے ... ڈیڈی نے بہلی بار ذرا

صاحب کے گھر پینچ گئے ۔۔۔۔۔ ٹیراز صاحب کے دوست نے ساری صورت حال بتاد کا '

کہ شیراز صاحب کی دو بیٹیاں ہیں ..... دونوں ہی کے لئے رشتے درکار ہیں .... بہرما

توصیف اور احمد نارا پی اہلیہ کے ماتھ جب شیر از صاحب کے گھر پہنچ توشیر از صاحب

ان کا پرجوش استقبال کیا....احمد نار صاحب کی اہلیہ زرینہ بیکم گھرے ماحول سے بھی

متاثر ہوئی تھیں اور شیر از صاحب نے توصیف کود کھ کر ہنتے ہوئے کہا۔

بھے گیا۔ اس نے تشویش زدہ نگا ہوں ہے مومل کو دیکھتے ہوئے کہا۔
"مومل آج بک مجمی میں نے ڈیڈی ہے کوئی اختلاف نہیں کیا۔۔۔۔، بمیٹ بن ان کی بات پر سر جھکایا ہے، لیکن ڈیڈی نے یہ جو بچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔۔۔۔، ہمارے عالات انہم

ہب پہ رہ میں ہمیں ویتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آنکھیں ملائیں .....ہم ہم ہمیں اس کی اجازت نہیں ویتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آنکھیں ملائی سیبہم ہم بہت کیے ہیں .....ہمیں ابھی بہت کچھ سوچناہے۔"

"باجی میں کیا کہد سکتی ہوں اس سلسلے میں ، کیکن آپ ڈیڈی سے بات توکریں۔"
"بچھ لوگ آئے ہیں جمیں دیکھنے کے لئے ..... یہ بتاؤ کیا کیا جائے ..... کیا انجی سے
ذیڈی سے اختلاف نمروع کر دیا جائے ، یا پھر بعد میں انہیں سمجھایا جائے۔" مشعل نے کہالا

"آب نے بری دلچپ بات کی، باجی ہمیں دیکھنے آرہے ہیں..... بھلا مجھے کو لَادِ کِیرانبیں سامنے بٹھاتی ہوتی بولیں۔ کیاکرے گا..... آپ اپنی خیر منائے۔"

"نہیں مومل ہنے کی بات نہیں دیکھو! میں پہلے بھی کہد چکی ہوں..... ہونا آوق اسب کچھ ہے جوڈیڈی کررہے ہیں ہیں۔ ہاری شادی کرنا ہوگی انہیں، لیکن نہ تو میں تہبی تنہا حجوثر علی ہوں نہ ڈیڈی کو ..... اگر عام حالات ہوتے تو ظاہرے ڈیڈی ے اخلان کرنے کا سوال بی بیدا نہیں ہو تالیکن موجودہ حالات میں جبکہ نہ تمہاری کیفیت بہتر ہال ڈیڈی بجاری وجہ سے سب کچھ حجوثر کر بیٹھ صلے ہیں ..... میں شادی دادی کے جنگر ہے میں نہیں پڑتا جا ہیں۔ "

"فی الحال تو ڈیدی کی ہدایت پر عمل کر ناضر وری ہے ..... باجی تم تیار ہو کر چلی جاؤ۔" "کیا بکواس کر دبی ہوتم۔"

"بیمنی میرن گنجائش کہاں ہے۔" مومل نے کہااور مشعل اسے گھور نے لگی ... بیم اجابک میں کافی بہتر نظر آئے گا۔ اپنے میں محبت أمنذ آئی۔ مومل کی حالت اب کافی بہتر نظر آئے گا۔ متح ..... پیچیلے دنوں اس پر جو دیوانگی اور جنون طاری تھا، اب اس میں کافی حد تک کی ہوگی

المراس کی بنیادی وجہ اس کے وہ سنہرے خواب سے ، جوایک بخیب و غریب نوعیت کے نفیات کی دنیا میں ایک انو کھا واقعہ ، وہ جائتی آ بھوں سے اپی خواہش کے بات ہی ہوتی تھی اور شاہ گل کی بہت می نشانیاں اس کے باس ہوش وحواس میں ایک ایر بھی موجود ہوتی تھیں ۔۔۔۔۔ گویاجو تھاوہ صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایر ایک ہی موجود ہوتی تھیں کسے بھی طور سامنے نہیں آسکتی بھی۔ بہر حال اس وقت بر گل تھا جس کی صحح شکل کسی بھی طور سامنے نہیں آسکتی بھی۔ بہر حال اس وقت بر تھے اور ان کے سامنے جانا تھا، چنانچہ دونوں بہنیں باپ کی ہمایت کے بنا تھا ، چنانچہ دونوں بہنیں باپ کی ہمایت کے بنا تاہ ہو نمیں اور جب حسینہ ان کو بلانے کے لئے آئی تو وہ اس کے ساتھ جل ہویں ۔۔۔۔ بن نیار ہو نمیں اور جب حسینہ ان کو بلانے کے لئے آئی تو وہ اس کے ساتھ جل ہویں ۔۔۔۔۔ بنا ہے مدخو بھورت تھیں ، کمرے میں واخل ہو تمیں تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی تو جسے اُجالا بھیل گیا۔۔۔۔زرینہ بنائکہ کے کے لئے آئی جائے ہے خود ہو گئی تھیں۔۔۔۔۔ انگیں دونوں بچیوں کو سینے بنائکہ کے کے لئے آئی جائے ہے کی دونوں بچیوں کو سینے بنائکہ کے کے لئے آئی جائے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ باللہ بھیل گیا۔۔۔۔۔۔

"بن بحالی جان! بیگم کی موت کے بعد جو ذمه داریاں انبیں سنجالنی تھیں وہ مشعل انتہاں بالی جان اور نول نے آزاد ہی چھوڑ دیا تھا .....اچا نک ہی مجھے احساس ہوا کہ اسانے بھی بچھے فرانض ہیں اور بس اس کے بعد میں نے اپنے معمولات میں تبدیلی بیدا مستعل یول سمجھ لیجئے اس گھر میں روشن ہے اور اس نے اس گھر کو منور کر رکھا ہے۔"
"انٹاء اللہ ایکول نہیں ..... کیوں نہیں ..... واقعی بہت بیاری بچیاں ہیں ..... مشعل یہ شان ایر بین جو کے کہا۔

"السسيه مشعل ہے اور وہ مومل۔"

"کائن ۔۔۔ میرے دو بیٹے ہوتے تو ہیں ان دونوں کو ساتھ لے جاتی، میری سمجھ میں ان ان کائن ۔۔۔ میرے دو بیٹے ہوتے تو ہیں ان دونوں کو ساتھ لے جاتی، میری سمجھ میں ان ان ان کے جھوڑوں۔ "زرینہ بیگم نے کہا بڑے خوشگوار حالات میں بیٹے جاری سنتا میں مول خامو تی ہے بیٹی رہیں۔۔۔۔ ناشتا شروع ہوا توصیف پر شوق

نواب جانی کی اس شاندار رہائش گاہ میں شاہ گل کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جارہا ہیںا تا سلطے میں، ہم توواقعی زرینہ بیگم سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر بھارابس چاتا تودونوں انسیال ملازم ہی تھے لیکن بہت شانستہ اور مہذب خاص طور ہے مس صوفیہ تو بہت ہی بجیوں کوساتھ لے آتے، مگر کیا کریں زرینہ بیگم نے اپنی زندگی میں بہت کم کام کئے ہیں۔ انہی فاتون تھیں ..... چبرے پر نرمی اور محبت کے آثار لئے جب وہ پہلی بارشاہ گل کے ہے پنچیں تو دیریک شاہ گل کو دیکھتی رہیں، پھرانہوں نے کہا۔

"شاہ گل صاحب! آپ کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو نہیں معلوم لیکن بس اتنا بتادیا الا مجھے کہ آب ایک انتہائی مہذب شخص ہیں اور آپ کے ساتھ تہذیب کاسلوک ہی کیا ائے۔" شاہ گل نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش سے صوفیہ کی صورت دیکھا رہا .... المال صوفیہ نے اس سے زیادہ اور کیجھ نہیں کہا تھا ..... پہلا دن خامو شی ہے گزرا ..... ذہنی اُرُن كا في حد تك تم ہو گيا تھا..... سكندركي موت كا كو ئي خاص تا تر ذبهن پر نہيں تھاجو ہو ناتھا الاو کیا .... یا قوت کے سلسلے میں بھی ذہن پر کوئی خاص بوجھ نہیں رہا تھا.... ظاہر ہے الته سے کوئی گہراذ ہنی رابطہ نہیں تھا..... بس در میان میں آگئی تھی، کیکن ای رات ذہمن البيرة بران سوار ہو گيا اور ايك عجيب سى شدت اختيار كرتا جلا گيا..... كمرے ميں رقص و نسر تھی شروع کر دیااور اس طرح جی توژ کرناچا کہ دنیاہے بے خبر ہو گیا.... صوفیہ المالات میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر پھر بلا سکوت طاری تھا....، شاہ کہیز پینے ہو گیا.....اور اس کے بعد دہ زمین پر بیٹھ گیا..... پھرای طرح بیٹھے ہیں اس

نگاہوں ہے دونوں بہنوں کو دیکھے رہاتھا... اس کی نظر تبھی ایک پریڈ تی کیموی دو سم ٹن پُرااران تا این — مرد از این از در دارای کی نگامین مومل پر جم گنین اور ووو ریه تک استاد آنو ریا۔ پھراس کے ہونٹوں پرایک پراسرار مسلمانیٹ کیجیل کی سیسٹیعل اور وہ ایل ں ہیں۔ گئیں..... توصیف بہت دیریک جیثم نصور سے انہیں دیکیشار ہااور نیتر یہ نشست ختم ہو گئی۔۔ توصيف گھر بہنجا، ماں باپ بھی بہت خوش سے ..... نثار احمد صاحب نے کہا۔

" بھئ توصیف میاں! آج تک ہارے آپ کے در میان باپ بیٹے اور شتہ قائم نہے ر ما بکه ہم دونوں دوستول کی طرح وقت گزارتے رہے تیں۔ اب آپ ہے بتانے کہائج ا يك بينااور بيد اكرليتين تو بهارى به مشكل حل بوجاتى \_ "توصيف بنين لگا يُجر بولا \_

"ڈیڈی! آپ داقعی میرے بہت اچھے دوست ہیں اور دوستوں ہے دل کی بات کہ

"بال بال كيول نبيل مجهد بسسة تمهار الدل ميس-" ".ىدىدى\_"

" بھلا کیا! ہمیں بھی تو بتاؤ۔" نار احمہ صاحب نے کہا۔ "ڈیڈی ظاہرہے آپ مشعل کے لئے میرار شتہ دیں گے۔" "خامرے كيول\_"

" ذُیْری میں مومل سے شادی کر ناجا ہتا ہوں..... مجھے مومل پیند ہے۔" کہااور گرون جھکالی۔

多多多

if it will to the sure in the interest of the second second

235

> ر رہا ہے۔ "جاند سے مکڑے کوئی تکلیف تو نہیں: وئی ہاری اس و نیامیں سمبیں۔" "نہیں نواب صاحب!شکر ہیں۔" "ہبر کی دنیا سے واقفیت رہی۔"

> > "مامطلب-"

"مظاب یہ ہے کہ تمہیں یہال باہر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی،

الم بن مرکع تم سارے کے سارے .... ذرا پرانے اخبارات تولا کر دو.... بنچ کوئم

الم مرت حال ہے آگاہ بی نہیں کیا۔ "ایک ملازم نے بچھلے بچے دن کے اخبارات لا کر

ادیے، تو نواب جانی نے ان کے صفحات درست کئے اور بچرا یک صفحہ سامنے کرتے

"یه دیکھویہ تمہارے فرار کے دوسرے دن کا خبار ہے۔۔۔۔ یہ اخبار والے بھی بڑے
اسے لوگ ہوتے ہیں۔۔۔۔ تمہیں کیا ہے کیا بناکرر کھ دیا۔۔۔۔ پراسرار قاتل، وہشت
ایک بہت بڑے گروہ کا سر غنہ، غیر ملکی ایجنٹ، ساری خوبیاں تمبارے اندر مجروی گئی
انگہ بہت بڑے چے پر تمہاری تلاش ہور بی ہے۔۔۔۔ مفرور قاتل کی حیثیت ہے۔ "شاہ گل
انگون کی نگاہ سے ان خبروں کو دیکھا تو نواب جانی نے کہا۔

تجنداا ویسے توجو کچھ بھی ہوہ ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے، مگر زندگی بڑی قیمتی چیز ہوتی کُنانے کچھ بھی لکھالیکن ان سب سسرول کا ایک ہی مقصد ہے.... وہ یہ کہ مجھے نے آئیمیں بند کرلیں ۔۔۔۔۔ تقریباً سوا گھنے تک صوفیہ ای طرن کھڑی اسے و کیمتی من بنی اسے اسے آمانی اس نے اپنے آپ کو سنجالا آگے بڑھی ۔۔۔ شادگی اتنا بلکا بھلکا بھی نہیں تی کہ اسے آمانی اس نے اپنے تی سنجل تمام افغا کر مسبری بر ڈالا ۔۔۔۔ کمبل اور حایا اور روشنی بند کر سند بنی سے اپنی بی سنجل تمام افغا کر مسبری بر ڈالا ۔۔۔۔ کمبل اور حایا اور روشنی بند کر سند بنی سنجی سے ہم کر آل سنتی سے ہم کر آل میں میں میں بی مربول ۔۔۔ شاوگی کو و کیمتی ری مجربول ۔۔۔ شاوگی کو و کیمتی ری مجربول ۔۔۔ شاوگی کو و کیمتی ری مجربول ۔۔۔

"ایک بات بوجیوں شادگل! براتو نہیں مانیں گے۔" شادگل نے نگائیں الحار کرات و کیا ہے۔ الحق کا میں الحق کرات و کیا الحق کرات و کیا الحق کرات و کیا الحق کا الحق کا الحق کرات و کیا الحق کا الحق کا

"جی فرمائیے۔"

"آپ کور قص کاشوق کب سے ہوا۔" شاہ گل نے بڑے استحصے موذیمیں نگا ہیں انوائی ا اوراہے دیکھااور بولا۔

"جے آپ رقص کہتی ہیں،اس کانہ کوئی شوتی ہو تاہے نہ کوئی عمل برسات میں، چے ہوئے مور کود یکھاہے کھی۔ ۔۔۔ اسے نہ رقص کا شوق ہو تاہے نہ وہ کہیں سے سکھتاہے ۔۔۔۔ یہ تواعضاہ کی ترب ہو تی ہے۔۔۔۔۔ جو کسی فائس عمل سے متحرک ہو تو جنون بن جاتی ہے۔ ۔۔۔اً بر جان ہو جھ کر یہ مہر کے کیا جانے تو مصنوعی ہو تاہے اور مصنوعی چیز وال میں یہ کیفیت بیدا میں ہو تاہے اور مصنوعی چیز وال میں یہ کیفیت بیدا میں ہو تاہے اور مصنوعی چیز وال میں یہ کیفیت بیدا میں ہو تاہے اور مصنوعی چیز وال میں یہ کیفیت بیدا

"مبیں بس ایسے ی۔" مونیہ ایک محندی سانس لے کرخاموش ہوگئی ...... ووجائو ایک محندی سانس لے کرخاموش ہوگئی ..... ووجہائی کے فلسفے سے بہت متاثر ہوئی تھی اور ایک نئی چیز منظم عام پر آئی تھی ..... ووجہائی بخوو شروع ہوتا ہے اور کی خاص جذب کو اعضاء کی تھر ک سمجھ لیاجا تا ہے ..... بہرحال یہ ایک انوکو خام مشاف تھا، لیکن صوفیہ کو یہ انداز وہوگیا تھا کہ و نیا کے اس حسین ترین نوجوئن کے اندر کوئی ایسالاوا کی رہاہے جو کسی وقت بھی آئش فشاں بن سکتا ہے ..... بہر حال اس جس قدر جوایات تھیں، اس سے زیاد وووک محمد منبیں لے عن جس قدر جوایات تھیں، اس سے زیاد وووک محمد منبیں لے عن جس قدر جوایا وقت گزر تار بانجرا کے دن اجائے۔ نواب جانی نمودار ہوگیا ..... بوری کو مخی ش

"بَوْنَ الْبِي جَلِّه ہِ جَبَالِ بِهَا گُ جَافَه" "مِي سمجِها شبيل-" "نواب جانی کے چنگل سے نگل کر۔" "نواب جانی کے چنگل سے۔"

"ابان-

" بجھے نواب جانی کے بارے میں کچھ بتانا پیند کرو گا۔"

"إلى بہت غور كرنے كے بعد ميں نے فيسلم كيا ہے كم تمہيں نواب جانى كے بارے م بنادول ..... سوچو کے کہ میہ فیصلہ میں نے کیوں کیاہے تو میں تمہیں اس کاجواب دے یں ۔ میرے بارے میں کسی غلط منہی کا شکار مت ہونا ..... بعض شکلیں این ہوتی ہیں کہ ن فود بخود موم موتا ہے .... ہم ایک تجوٹے سے خوبصورت بیچے کو دیکھتے ہیں اور ، را میں اس کے لئے بیار جاگ افتاہے .... سیدھی ی تجی تی بات ہے کہ یہ صرف ن بج ك شكل وصورت بوتى ہے، جو جميں بيار پر آمادہ كرديت بوت سے بہت سے بچے اُمْ آتے ہیں، جنہیں و کمچے کر کمیمی ول میں بیار نہیں اُمنڈ تا ..... تمہیں و کمچے کر میرے ول میں ر اُندُ آیا ہے .... میں نہیں جو تی اے تھی جال میں مجنسو .... نواب جانی کی شخصیت کے ا من مهمين بنانا حيامتي مول ..... اول درج كا فراد آدى بـ .... ايك حجونا مونا كروه ن رکھا ہے .... ہر قتم کے مجر ماند عمل کر لیا کرتا ہے .... میں نہیں جانتی کہ وہ تم سے کیا ا من الله الله الله الله بات مين تمهيس بنادون ··· وو بلاوجه تم پروفت برباد نهيل كرر مااور تناطور پراس کے دل میں تہبارے لئے کوئی خاص منصوبہ ہے ...اب تم مید دیکھ لوک وہ المم به تهميم كيا نقصان ببنيا سكتاب-"

"می آپ کے اس سوال کے جواب میں صرف ایک لفظ کہد سکتا ہوں محتر مد صوفید۔" "بال کبور"

"ابرك و نيامين ميرے لئے موت ہے اس سے بہلے بھی ميرے لئے موت مخصوص

"تم جوکوئی مجی ہو مجھے صرف ایک بات کا جواب دو .....انسان ہویا نہیں۔" عجیب ساسوال تعاشاہ گل کے ہو نؤل پر مسکر اہمت سجیل گئی،اس نے کہا۔ "آپ مجھے یہ بتائے صوفیہ میں انسانوں جیسالگتا ہوں یا نہیں۔" "منگتے تو ہو لیکن میں نے مہمی تمہارے اندر ود جذبات نہیں پائے جو انسانیت کا دھہ۔ تے جہ۔۔"

> "شاید-"شادگل نے انسروگ سے جواب دیا۔ "بچو کہنا جاہتی ہوا استم ہے۔"

"اس کے لئے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں .....اپنی بات اگر کہتی ہو تو ہی تمباری عزت کر تا ہوں۔"

"شكرية شاوكل! نواب جانى كے ہاتحد كيے لك كئے۔" صوفيہ نے سوال كيا۔
"شكرية شاوكل انواب جانى كے ہاتحد كيے لك كئے۔ " صوفيہ نے سوال كيا۔
"شادى كى مليے ميں ملاقات ہوئى تھى اور اس كے بعد جيل ميں ملے ..... ججھے فرار كراكر
يبل تك بہنچ ديا ..... قتل كا مجرم ہول شايد مزائے موت ہو جاتى ..... نواب صاحب بجائر
يبل تك لے آئے ہيں، اب مى نہيں جاناكہ وہ مير ، ساتحد كيا سلوك كرنا چاہتے ہيں۔"

ا میں ہے عرس میں ملا تھااور اس نے آیا۔ نیاس انگاؤ کا المہار کیا تھا۔ لیکن ثناہ کل اس، قت ملاق کے ۔ بہ نہیں مہما تھا۔ ایا قوت کے منتے میں مہمی نواب جانی نے بڑی شرافت کا ثبوت با بتمااور ہوں۔ ب<sub>کندر</sub> سے خلاف اس کی مدد کی تھی، کیکن اس سے بعد جو صورت حال اب پیش آنی تھی، وہ ری سنسنی خیز متھی .... خاص طور سے اس نے شاہ کل کو اس کے جرم کے بارے میں جو أهيلات بتاني تنفيس .... اس سے شاہ كل كو تبھى اندازہ ہو كيا تھاكہ نواب جاتى اسے اس كى مثیت ہے روشناس کرانا حیا ہتا ہے اور تیمنی طور پر اس کا یمی مقصد ہے کہ وہ صورت حال کو سمجے لے ، لیکن اس کے بعد وہ کیا کہنا جا ہتا ہے ، اس کا بھی تک کوئی اندازہ نہیں ہو یکا تھا، ہل تک مسوفیہ کا تعلق تھا۔۔۔۔ ہبر حال ایک معصوم بی عورت تھی جس نے اے اصل مورت حال ہے آگاہ کر دیا تھا اور اس رات شاہ کل نے بہت ہے فیلے کئے تھے ....اپنے اے میں، نواب جاتی کے بارے میں ادر ایک مدہم ی مسکراہث کے بعد خاموش ہو گیا نیا.... تقد مرنے اے ایک انو کھے بحران کا شکار کیا تھا، لیکن بہر حال تقدیر کے فیصلوں ہے اُن لاَ سَلَمًا ہے ....اس نے تفذیر کے یہ جیلے ابھی تک قبول مہیں کئے تھے....وہ اپنے آپ ُوانسانوں کی و نیا ہے دور سمجھ ہی لیتا، اگر مومل اس کی د نیامیں نہ آتی، کیکن مومل نے اسے سیج معنول میں شدید ذہنی کرب میں جناا کر دیا تھا....اس کار وال روال مومل کے لئے تزیبا تمانیکن پھراکیانو کھااحساس ایک ایسااحساس جوشم کے سوااور پچھ نہیں ویتا تھا... میہ تھا کر موال سے اگر وہ ملے تو تمس میٹیت ہے اس نی تنظیمی میٹیت سے یااس سے دوست کی نتیت سے بہاں اس کے حوصلے بیت ہو بات سے مندب جاتی نے دودن مزید انتظار ہا ۔۔اس دوران اس کے ساتھ اور بہتا ہے: سابک کا آلبار کیا گیا نتھا ، انواب جانی خور اس الراني كرية المخا..... ورزى كو بلايا تبيا، ايك بنته المستهد متهاد المراني كرية أنك باؤس كالنما منده آيا تما اور الب بانی نے اس کے ناپ واوات سے اس کے ناپ واوات کے اس کا مانے موس مشنوار قمین و غیر داور اپر

" نبیں۔ " نناہ کل نے جواب بیاا ر صوفیہ حیرت سے اس کی طمر ف د کیتے گئی۔
" مجھے نو تم مجمی دیوانے ہی معلوم : وتے ہو تم رقص کررہ ہے تھے ..... خدا کی ہناہ میں او یہ موج رہی تھی کہ جب تمہارار قبس تھے گا تو تمہارے اعصا ، ٹوٹ کر زمین پر کر پڑا مے۔ "شاہ کل نے مجیب می نکا ہوں ہے صوفیہ کو دیکھااور اولا۔

"یں نے آپ سے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ مجھ سے اس موضوع پہاتا ترین۔"

"بال تم نے کہا تھا معانی جا بتی ہوں ..... آخری بار تم کو یہ پیش کش کررہی ہوں کہ اگر تا بین نے جب تہارے معامنے یہ زبان کھول دی ہے تو اب کھل کر کہہ رہی ہوں کہ اگر تا یہاں ہے فرار ہونا چا ہواور کوئی ایس جُانے منتخب کرلی ہو تم نے جہاں تم نئے سئے ہو تو میں تہبی فیرار منہیں حاصل کرنا چاہا اللہ بیں مدد دینے کے لئے تیار ہوں اور اگر تم یہاں سے فرار منہیں حاصل کرنا چاہا اللہ ایر سے بارے بین تمہارے دل میں کوئی برائی منہیں ہے تو ایک در خواست کروں گی تم کے ایر کی تم کے مسلم کرنا چاہا اللہ اللہ منہیں ہے تو ایک در خواست کروں گی تم کے اس کی تر کو مسلم کرنا چاہا اللہ کی میر سے چبر نے کو مسلم کرنا چاہا اس کے میں نہیں بتانا، وہ دیوانہ مختص میر سے چبر نے کو مسلم کرنا چاہا کہ میں کی تا ہو ایک در نیوانہ کا میر کی ۔ ، وہ اتنا ہی ظالم اور سنگدل کم میں ایر نیا نہ ہونے ایر کے بر ھا اس نے موانہ کی ایسانہ تو نے ایوانہ اسے ہو نؤں سے چو منتے ہو نے اولا۔

" مقدی بہن کی قشم! بید الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مبرے سینے کی گہر انیول ہیں دلکا اور کا است کے میر انیول ہیں دلکا اور جانسی سے میں گئی میں است کے میر کا است و بھتی ردگا است کو میں است کو کری است و بھتی ردگا است کا میں کے لئے کا میں کا کا میں کا می

مبعته الفائلة من تهمين الني ووالوساء بإدوال به الماآوي فين قاليل اليها اليها اليها و ایک ایس منظم تنام می اسلی می تشمی ایک ایس منظم تنامیه از پیمرایک آمریم انظام الهبت المهمي شخصيت كالمالات تعالميان بزئة أوني كالبيئا تعااور يا ترين و في میر نیال سند کیم نیده سخی دو گنی اور پیش معصومیت پیش اس ب برا تعبقاتها ج الم الله المنابعة عمر منت من البعد منتها معلوم زوال وواكي في بني اور مكار آوي ب بي ان توابول او تيدنا ا المراه من المنظم من المنظم من المحمد ترم لي والأمن أنازا و وقت أب يزحتا اس تی باتوں پر زیادہ فور بن نہیں کر رہا حالا تکہ انسانی فطرت کے مطابق شاہ کل زوار پر اللہ اللہ انسان سی منتا تھا ہے وہ سے بھی تم یہ بات . يخ بوك دولت انسان كو دوسب يته بخش دين ب جوده جابتا ب ... باشم خان أي ن و مبارا کے کر مجھ غریب انسان کو ب بس کردیا.... میں نے بہت عرب کا تک بروجه كالورة تحركارات تو كوبالكل تبديل كراما ... من تمهين اس يراني شخصيت ك ب مِن آپیمد نبیش بتاؤل کا جو میر ک اصل شخصیت نقمی، لیکن اس کے بعد جو شخص نواب بن كرأتم السدوه بالكل مختلف انسان تها ... باشم خان ك خلاف يم كو كي الياكام مبين ا الإنا تفاجوات زندكي كانقصان بالجادي ... ميرااوراس كاتومرف احساس كالجكارا لل احمال كي ديشني نتمي، ميري اس كي .... مين الته ايك التي شلست دينا جا بتا تعاجوات الاہمی اور لیحہ لمحہ بے اس کا احساس دلاتی رہے اور اس کے لئے میں نے بہت ہے سارے مسلے ملے ہو کے اور نواب جانی نے ابنام و تف کھل کراس کے سامنے پیش کردیا .... انہم نواب جانی نے ایک بیان کی ایک بنی ہے ، اکاوتی الله التم خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اس بی میں ہے. ...میں جا بتا اً ماك اللهم نمان كو ايك اليك تلست وى جائے جو اسے جميشہ بميشہ ياد رہے ، اب ميں المُهاجم باتم بتار ما مول ووانتبائي خاص باتمل تين وجولي افريقه مين باشم خان كاايك المتراجس ساس كے كاروبارى تعاقات تھے الله شاسا بھى ہاشم خان سے تہيں ملا انن أن بات یه که میں مجی اس وقت جنوبی افریقه میں تھا...، جب مجھے ایاز خال کے

، رزی او ہدایت دی منی تھی کہ یہ سلائی اس بیائے کی دونی حیات کہ لو تی است متانیانہ نہر سروں ہے۔ تنے، بلکہ بابر تی سلائی تعور کی جائے اور اس کے لئے نواب جانی نے شاد کل سے مائے ، ا ے ہیں۔ ہوں ۔۔ فرانس کے ایک زبردست نیلزنگ ہاؤی کے اسٹیکر درزی کودیئے تنجے اور ابہا تما ایر اہاں در انس کے ایک زبردست نیلزنگ ہاؤی کے اسٹیکر درزی کودیئے سنجے اور ابہا تما ایر اہاں کا در ا شیکر اکائے جاتمیں۔ ۔۔۔ غریش یہ کہ یہ سازے مطاملات سے جوٹ تھے اور شار کا انوان الكانے كى كوشش كررہا تفاكه نواب جانى كياجا ;تا ہے ۔ . وينة اس بى فط ت مين جي الله ادی دای شامل محمی المیکن صوفیہ کے کہنے سے بعد اس نے مزید اپ آپ اوالی اوالی اور اللہ میں . شروع کرویا تحااه رنواب جانی کویه احساس داوا تار با تقاکه و دایک لاأبالی فط سه دا آوی ساد. ك دل كاحال جائنة كاخوا بشمند تقاسب يا اندازه تو جو چكا تقالت كه بيه نجر مانه ذبنية اومائل فخف جو شادی کے میلے میں ایک انتھ کروار کی حیثیت سے نظر آیا تھا.. ..ور حقیقت ول شريف آوق نبيس بساس يجيل ميل ما قات دونا بهي اس بات كي طرف اشارورة تحالين بهر حال اس فے شاد كل كوايك مفرور مجرم بناديا تقا ..... ويسے بھی شاد كل مجملة تماكي سکندراوراس کے مانتھی کو قمل کرنے کے الزام میں اسے موت کی مزاہی ملتی، لیکن اب مورت حال ذراى مختلف: وتني تتى اورشاه كل اس موج كا شكار تهاك اس سلسل مين ا ا پنے طور پر کیا کرنا چاہئے . . . خر نس پر کہ ان خیالات اور ان احساسات میں وقت گزر رہاتا اور اواب جانی کے اس مکان میں اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جار ہا تھا..... آخر کار ال شام چائے پر نواب جانی موجود تھااوریہ نشست کو نغی کے پیچیلے دیمے میں ہوئی تھی۔ " چاند کے گلزے! آئ میں تم سے ایک بہت ہی اہم بات کر ناچا ہتا ہوں، ... ویکھوانڈ ا کادیا ہوامیرے پاس سب پچھ موجود ہے۔۔۔۔اتنا پچھ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔۔۔۔۔کس چیز گا مرورت نهیمه بنجه اس دنیای بهرحال انسان کا اناایک موقف : و تا به میرگا زندگی کا بھی ایک موقف تل . جھوٹی ی کہائی سارہا ہوں تمہیں، شاید تم اس ہر بھینا

"نبیں نواب صاحب ظاہر ہے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔" نواب جانی خوشی کے عالم مُن جُوم کراپنی جگہ ہے اٹھااور بولا۔

" بزاروں سال جیو میری خان .... بزاروں سال۔ "بید کہد کراس نے شاہ گل کو سینے سے نگالیا تھا۔

多多多

بارے میں معلوم ہوا کہ وہ باشم خال کا دوست مجھی ہے اور کار وباری پار نمز بھی الازخان ا بارے من آیک بیٹا تھااس کا نام شنراد خان تھا .... مبہر حال تم یوں سمجھ لو کیہ ہاشم خان اور ایاز خان کے ۔ مات در میان مجھ اس طرح کی بات جیت بھی ہوئی تھی، جس سے مجھے میہ بتا چلا کہ شزاد خان ا تاید رمشاہ منسوب کرنے کے بارے میں سوچا جارہا ہے ..... پھریہ ایک عجیب اتناق ا کہ ایاز خان اور شنر اد خان ایک ہوائی حاد ہے میں ہلاک ہو گئے اور اس کا علم میرے نازو کر ہ نبیں ہو سکا .... بس یوں سمجھ لو کہ ایاز خال نے جنوبی افریقنہ کی رہائش ترک کر کے فرانی نشل ہونے کاارادہ کیا تھااور اس بارے میں اس نے ہاشم خان کو بھی لکھ بھیجا تھا.....باشم زن ایاز خان نے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا۔۔۔۔ بہر حال دونوں میں بات چیت جل <sub>دیما</sub> تحی .... میں نے ایک منصوبہ ذہن میں تیار کیا..... شہراد خان کی طرف سے میں نے <sub>ای</sub> بوائی حادث کی اطلاع ہاشم خان کو دی اور بتایا کہ ایاز خان ہلاک ہو چکا ہے اور وہ زندہ فی گیا ے ..... ہاشم خان نے ہوائی حادثے کی تفصیلات معلوم کیس اور بڑے ڈکھ کا ظہار کیا.... من نے خط و کتابت کے ذریعے ہاشم خان ہے رابطہ قائم رکھا..... میر امطلب ہے شنرو ٹانا ك نام ت ستجه رب بونامير ك بات اوريه بات ميرے ذبن ميں بميشہ سے تھى كه الك تکسی مناسب موقع پر شنراد خال کو ہاشم خان ہے ملاؤں گااور اس کے بعد کچھ مفادات حاصل کروں گاکہ ٹاد پیر کے ملے میں میری نگاہ تم پر پڑگنی اور میرے ذہن نے ایک منصوبہ تار تمرکیا... میرن جان شاہ گل!اب تمہیں شنمراد خان کا کر دار ادا کرنا ہے..... مجھے دولت کا ضرورت نبین ہے، میں تو بس ایک پرانی آگ میں جل رہاہوں اور ہاشم خان کو شکست؛ م کراس آگ کے شعلے بجیانا جا ہتا ہوں .... تہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تم ہے کیاجا ہا ہوں ..... تم شنم او خان کی حیثیت سے فرانس سے واپس آؤ گے ..... تمہارے سارے ا • كانندات تيار بون عي ... ، مين تمهين ايك مكمل منصوبه بناؤن گا..... باشم خان تمهين نونوا آمدید کئے فاور اس کے بعدوہ سلسلہ جاری ہو جائے گا، لینی وہ اپنی جی ہے تمہاری شاد کا کہا ت بنی تمباری مشی میں ہوگ اور باشم خان میری مشی میں ... و بکم

"بں دہاں اپنی گاڑی میں جیھا ہوا موبائل فون سے تمہیں فون کررہا ہوں۔" "میں تم سے فور أملنا جا ہتی ہوں۔" "تمہیں آنا ہو گامومل۔" "میں آجاتی ہوں۔"

"کہاں چلے گئے تھے تم۔" "کہ نریا ہے۔

"كبين نبين مومل!تم ت بھاك كركبين جاسكتا ہون ميں۔"

"ریکھو میں تم سے اپنے دل کی کہائی کہہ جن ہوں شاہ گل! پاگل ہو گئ ہوں میں اللہ سے اپنے دل کی کہائی کہہ جن ہوں شاہ گل! پاگل ہو گئ ہوں میں اللہ سے کئے اسپنے ساتھ رکھنا چا ہتی ہوں۔...

المیں تمہیں کیا بناؤ مومل! میری زندگی کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات وابستہ المیں تمہیں کیا بناؤ مومل! میری زندگی کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات وابستہ المیں تمہیں سکتا، بس میر سمجھ لوکہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہوں....

مومل ابنے کمرے میں دراز ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ اجیانک ہی فون کی تھنی ۔ بجی اور اس نے ریسیوراٹھاکر کان سے لگایا اور بولی۔

" ساور"

"مول .... میں شاہ گل بول رہا ہوں۔" مومل کے ہاتھ سے کتاب اُ حیول کر نیج گر پڑی ...اس نے جیرانی سے اِد هر اُد هر دیکھااور بولی۔

"كياكباكون\_"

"شاه مل ..... نهيس بهجان ربين-"

"شاہ گل کہال ہو تم ..... کہال غائب ہوگئے ہو ..... تمہیں بیا ہے تمہاری وجہت میرے ساتھ کیاواقعات پیش آئے ہیں۔"

" مجھے کیسے پیتہ ہو سکتا ہے ..... تم بناؤگی تو پتا چلے گا۔"

"كہال سے بول رہے ہو۔"

"زیادہ فاصلہ نہیں ہے میرے ادر تمہارے در میان ..... تمہارے گھرے بچھ فاصلے ہی ایک جگہ ہے بہال نیلا گڑھ لکھا ہواہے۔"

" إل ہے۔"

"اور وہاں ایک بر گد کا درخت بھی ہے۔" "ہاں ہے۔" مومل بھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی۔

مومل!زياده نبيل مختمر ميں تهبيں اپنے بارے ميں بتانا حيا بتا ہوں۔" «کما شاہ کل!کيا۔"

" مومل! ميرے والد اور والد والى ببازى استى خانه خيل كے رہنے والے بن .. ز مان ملتگی میرے ناناکا نام تھا . . . میں نہیں جانتا کے تقدیم نے کیسی کیسی ستم آرا نیاں ٹی ہیں میرے ساتھ ،لیکن بس بوں سمجھ لواس طرح سے میں شدنید اُلجھنوں کا شکار ہو گیا ہوں۔.. مجھے ایک پناہ کاہ کی ضرورت ہے ..... مومل اور میرے دل میں یہی خیال تھاکہ میں اس پنادگاہ میں جاکر سکون یاؤں ..... میرے ناناکی حویلی جہت وسنے ہے .... بڑی عظمت ہے وہاں ناناب اس دنیامی نبیں میں کین ان کانام خانہ خیل کی عظمت ہے .... مومل یہاں کی دنیا بجھے ناپند ہے .... میں خانہ خیل جارہا ہوں .... مومل مجھے ایک سائقی کی ضرورت ہے .... میں نے بہت غور کیااس کے بعد حمہیں فون کیا ..... بولو! میرے ساتھ خانہ خیل چلو گی ..... مول! ہم وہاں جاکر رہیں مے .... دہیں جنیں مے وہیں مریں مے .... خانہ خیل بہت البھی جا ہے... وہاں سے تھوڑے فاصلے پر باباشاہ کا مزار ہے .... شاہ بابا بہت بڑے بزرگ ہیں .. وبال جمیں سکون بی سکون ملے گا ..... مومل! اب بد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔"مومل ح چبرے پر پریشانی کی کیریں نمودار ہو مئ تھیں ..... شاہ کل کی تلاش میں تو وہ اپنا کھرار مچور کر نکل منی تھی اور نجانے کہاں کہاں ماری ماری پھری تھی..... وہ تو تقدیر نے اس کا ساتهد دیا تھاکہ اسے اچھے لوگ ملتے رہے تھے .....ورنہ ایک جوان لڑکی باہر کی دنیامیں تنہار ہ كر مرف برباديوں كى كهانى تحرير كر على ب، ليكن تقذيرات واپس لے آئى تھى ..... شيران ساحب اور مشعل بریشان تعه ..... مومل واپس آمنی تھی کیکن اب اس کا مُنات میں شاہ کل کے ماادہ اسے میں اور سے اس قدر ایکاؤیا انسیت نہیں تھی۔ شاہ کل کو نہیں جھوڑ سکتی تھی وہ، شاہ

"کھکش کا شکار ہو مومل! تم یقین کرو میں تمہیں کسی جسی بات کے لئے مجبور نہیں کروں گا..... میری اپنی آرزو، میری طلب، میری خواہش، بلاشبہ تم سے زیادہ حیثیت نہیں

کا بانا است میں اتنہا تو میں شہبیں کمبیں بھی نمیں جانے دواں کی شاہ کل ااب تم مجھے جو کچھ نہمی ۔ - بھی سمجھو ..... میر ااور تمہارا توزند کی تھم کاسا تھ ہے ، تنہا تو میں تمہیں قبر میں نہمی نہیں ہی ۔ نہانے دول گا۔"

'' ہو نمیک ہے نمیرے ساتھ چلو۔''شاہ کل نے سر ۱۰ کیجہ میں کہااور مومل نے ایک مذاہمانس لحاور بولی۔

" نحیک ہے بٹاہ گل! چلومیں تیار ہوں، میں آبھی کیا ۔ وغیر ہ لے آؤں۔" " اِلکُل نہیں ..... یہاں آنے کے بعد تمہارا کھر والیں جاناس بات کی ولالت کر تاہے آئج تم میرے ساتھ نہیں جاؤگ۔"

" تو نھیک ہے جلو …… انسان گہتی گہتی اپنی ذات کے لئے اتنا خو، غرض ہمی ہو جاتا استالا لکہ میں ایسے محبت کرنے والے اپنے جیجے تیجوڑے جارہی ہوں، جن کی عزت الا براگ جاتی ہے اور جن کی محبت مجمی انہیں و یوانہ کئے ویتی ہے، لیکن میں خود غرض الما "

ا منگ مر مر کے بہاڑ ہیں ....ان بہاڑوں ہے دنیاکا نایاب ترین سنگ مر مرحاصل

و بایوں کی میشمی بو .... ذور دور تک تھری ہونی تھی .... وہ ان در حماانوں پر موسکتا ہے بن میں زند کی کروٹیں بدلتی ہے اور و کیسو سے سر سبز و شاہ اب وال یاں ان یہ البحد اس کے ہاتھ سے جیموٹ کمیا ۔۔۔۔ بہ اضاراس کا پاؤں ایک بیھر سے البحدال راس ۱۰۷ جیخ نکلی وہ بنچے کر مکنی اور اس وقت مشعل کرے میں داخل ہوئی .... مومل سری یے کے کر پڑی متی اور سمی ہوئی نگاہوں ہے اے دیکھ رہی تھی....اس نے قالین ی کے لیے بال مٹھیوں میں جکڑ ہے ہوئے نتھ ..... پھر مشعل کود کیستے ہی وہ چیخی۔ "سنبالنا مجھے باجی ..... میں لڑ رھک کر ممبر ائیوں میں چلی جاؤں گی ..... مجھے سنببالنا۔" مشعل جلدی ہے اس کے قریب بہنچ عمیٰ، دود ہشت زوہ ہو عمیٰ تھی، اس نے کہا۔ "کیاہوامومل، ... کیاہوا، ...اٹھو مومل کیاہوا.....تم مسہری سے نیچے کیسے گر پڑیں۔" "م .... مسمری ہے۔" مومل نے مجھٹی مجھٹی آئکھوں سے جاروں طرف و کیما، کتاب الماں کے ساتھ نیچے گریڑی تھی ..... مومل یہ سب بچھ دیکھتی رہی، بھراس نے بے اختیار رااثر دع کر دیا ..... مشعل بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی ....اس نے مومل کو سینے ہے لپٹالیا ار مبت بھرے کہتے میں بولی۔

"خود کو سنبهال مومل!خو د کو سنبهال میری بهن .... . کیا ہوا کو نی خواب دیکھا تھا کیا۔" "خواب "،،،، "مومل نے بجیب سے انداز میں کہااور پھر زار و زطار روتے ہو سے یولی۔ " ائے باجی ایسے خواب ٹوٹ کیوں جاتے ہیں ،، ہائے باجی مجھے بھر وہی خواب باجی بنتے وہی خواب د کھا: و ، ، تنہیں غدا کا واسطہ ، … باجی میں انہی خوابول میں المهااچائی ہوں ، باجی میں ، میں باجی۔"

"مومل. " مومل کیوں بھے ختم کے دے رہی ہے بق .... مومل میں سر جاؤں کی میں نال طرح بلکنا نہیں د کچہ سکتی.... سنجال لے میری بی ایخ آپ کو سنجال لے.... الم آفداميرى د عاؤل ك مبارك زنده سلامت ركھ كا، بيتار كھ گا، عمر بيل مر جاؤل گ الله بھے سے اب تیرا یہ دکھ برداشت نہیں ہوتا ، نہیں ہوتا ، تھ سے تیرا یہ ذکھ

ریا مبانا ہے۔ ان آباد یوں کی دوسر می مبا<sup>ن</sup>ب زمین کی گہر النیواں مین تیل بی دوسر می مبانب الریز ے اور ہم الر اس پر پوری پوری توجہ دیں تو ہمارا ملک دنیا کے ان ترقی یافتہ منہوں ٹیل ٹیل یں ۔ یہے بھلوں کے در بحت میں ، ہمارے بیہاں و نیا ئے بہتر میں انکور پیدا ہوتے ہیں مع سیب، آ ( واور د وسرے کھل جنتنی کثرت ہے اِن علاقوں میں جمعرے ،یو نے بین تم وٹ بین نہیں سکتیں اور ویکھو وہ خانہ خیل ہے ..... وہ پیمکتی ہوئی برف کے بینیپ میرے نانا کی، نیازلا ہے۔ "اور مومل نے اس آباد وُ نیامیں زمان ملکی کی حویلی و تیاسی جو اپنی مثال آپ سی اار د کینے والے اے و کمھ کر و کیمنے رہ جاتے نئے ، جب ان کی ہبجار و اندر وافل ہونی تر ماز موں کی بوری کی بوری فوج ان کے سامنے بچھے منی .... وہ سب برای مسرت کا اظہار كررت تي . حويلي كے شاندار آرات كمروں ميں مومل سحر زوہ سى ہو كئى تقى اور پر شار کل جس نے اس کے سامنے حسین زیورات اور حسین کپڑوں کے انبار رگادیئے تھے... مومل نے حویلی کا ایک ایک چید و بکھا ، صدر در دازے پر تین شیر منتلف انداز میں ایمے ہوئے تھے ، شاہ کل نے فیصلہ کیا کہ اے خانہ خیل کے سارے مناظر د کھائے گاوروو مومل کواٹی پیجارومیں لے کر چل پڑا .... استی کے لوگ اس سے جس محبت کا ظہار کردے تعمد اس نے مومل کو بہت متاثر کیا تھااور وہ بے مدخوش تھی ۔ ب شاہ کل اے ان ذ ملالوں پر لے تمیاجو شاہ عامل کی ملکیت سے اور جن پر خو بانیوں کے در خوں کا بہت بڑا ہنگل فيسلامواتها\_

" به میرے دادا کی ملکیت بیں ..... میرے دادا شاہ عامل مبلے ان زمینوں کے مالک تے گھریہ زمینیں ان سے میرے نانا نے تیمین لیں، لیکن اس کے بعد میرے دادالا منکمت نے میرے نانا کو سر جھکانے پر مجبور کر دیااور انہوں نے اپنی بیٹی میرے باپ کودے وی سے میری کہانی ہے ..... مومل آؤمیں تمہیں نوبانیوں کے اس باغ تک لے چلوں مار ان فر الله الله الله وروات الله الله و الله الله و "میافانه خیل نامی کوئی مبتی ہمارے ملک میں ہے۔" "میں نہیں جانتی۔" "میاز مان ملنگی کا کوئی نام سنا ہے تم نے۔" بریر نہد۔"

"وو سیم میرا مطلب ہے شاہ گل، زمان ملنگی کو اپنا نانا اور شاہ عامل کو اپنا دادا بتا تا "وو سیم نے اتنی تفصیلات تو مجھی نہیں یو چیس ان ہے، باجی ایک کام کروگی سیم آگر تم اسمی بید "

"بول كيا-"

اجی یوں کرتے ہیں کہ وہاں چلتے ہیں .....ان کے پاس صنوبر آنی سے خانہ خیل کے اس معلومات حاصل کریں گے اور ان سے بوچھیں گے کہ ان کے ابو کا کیانام تھا، کیا ان اور ان سے بوچھیں گے کہ ان کے ابو کا کیانام تھا، کیا ان اور ان کے نام سے یاو کئے جاتے تھے، ہیں باجی .....ان کے بارے میں بوچھیں گے اسکہ کیاان کانام زمان ملنگی تھا۔"

"فرور پو جیس کے مومل! کین بیٹے اپ آپ کو سنجالوگی نہیں تم .....د کیھوہم کتے اپر کتے ہے ہیں ہیں....۔ ایک طرف ابوان کیفیتوں کا شکار ہیں اور دوسر کی طرف تم اس الخام کی قدر پر بیٹان اور اواس نظر آتی ہو .....د کیھوہمیں بچھ نہ بچھ تو کرنا ہے نا بیٹے۔ " باجی معلوم تو کر لیتے ہیں ان ہے ، ذرای تکلیف تو ہو گی تنہیں ..... پو چھو تو سہی بہ پتا آپکی معلوم تو کر لیتے ہیں ان ہے ، ذرای تکلیف تو ہو گی تنہیں ..... بوجھو تو سہی بہ پتا آپکی میرے الیک میرے بیا جھونے ہیں باجی ایک بات کہوں تم ہا اس المجموبی میرے الله بات کھی میرے الله بات بھی میں نے تم ہے غلط نہیں کہی ..... یقین کرووہ نچول اب بھی میرے بائی کو فوظ ہے .... بیل کے اس باجی کی ایک بات کی کم از کم بید تو بائی کو فوظ ہے .... باجی کی ایک کم از کم بید تو بائی کی ان کی ایک کی ان کو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... بی خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... باجی بچھ

''فیک ہے ہم چلیں کے معلومات ہو جا کیں گی ہمیں .... چلیں کے بیٹے ہم۔ "مشعل

برداشت، مومل خود کو سنیمال لے ..... کتبے خداکا داسطہ۔"مشعل ہے اختیار روپڑی تو مومل ایک دم چو کلی ادراس نے شرمندگ سے کہا۔ "باجی پلیز ..... باجی نہیں ..... چپ ہو جاؤ ہاجی۔"

"کیے جیپ ہو جاؤں …… میرا دل تو تونے مکڑے مکڑے کر دیا ہے …… مولی پر نہیں تو میری بات کو چھانے یا جھوٹ میں نہیں جانتی کہ مامتا کیا چیز ہوتی ہے …… مولی میں نہیں جانتی کہ مامتا کیا چیز ہوتی ہے …… مولی میں نہیں جانتی کہ اللہ نے عورت کادل کیا بنایا ہے ، مگر مومل تیرے لئے میں …… میں تیرے لئے مولی سکیوں پر قابو پانا مشکل ہور ہاتھا اور بہن کی میہ کیفیت دیکھ کر مولی ایک دم سنجل گئی تھی …… ای نے شر مندگی ہے کہا۔

"باتی معاف کرد دسی مجھے، مجھے معاف کردو۔۔۔۔۔ واقعی مجھ سے زیادہ بدنھیب بن اور کوئی نہیں ہو گا۔۔۔۔۔ جواتن محبت کرنے والی بہن کواس کرب میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔۔۔۔ یاگل ہوگئ جوں میں باجی۔۔۔۔ خداجانے مجھے کیا ہو گیاہے۔"

"اجھاتو بتاکیاخواب دیکھاتھاتونے جس نے تجھے اس قدر دلبر داشتہ کر دیا۔" "باجی بس دہ۔"

"نہیں ..... بھے اپنے یارے میں تفصیل بتا۔" مومل کی آئکھوں میں ایک بار پھر مرت کے نقوش پیداہو گئے،اس نے مغموم لہج میں کہا۔

"وہ خواب بھی تو نہیں ہوتے بابی ….. کاش وہ صرف خواب ہوتے بابی ہیں ایسے خواب کیے کہوں جن کائی دہ صرف خواب ہوتے بابی ہیں ایسے خوابوں کو خواب کیے کہوں جن کی کوئی نہ کوئی نشانی میرے پاس رہ جاتی ہے ….. پھول دالا واقعہ میں نے متہیں بتایا تھا باجی اور اگر نہیں بتایا تو پہلے اس واقعہ کو سن لو۔"مو مل نے وہ جاتی آئھوں کا خواب مشعل کو سنایا اور پھر آج کے بارے ہیں بتانے لگی۔

"تم یقین کروپاجی! میں نے اتن تفصیل سے یہ سب کھ دیکھا ہے کہ شاید میری جگہ کوئی بھی ہوتا سے خواب سمجھنے کو تیار نہ ہوتا ..... اچھاا یک بات بتاؤ۔ "
ہال یو جھو۔"

اے شی دین ہوئی بولی اور نچر اے سینے سے لکا کر مشعل سنہ بقید راستہ نزار ان رہا يتح البيت ثم بير تكت تتحاس دن مسي فيت برانهول في كهار

۔ ''(جی تک توصیف کے سسے میں آجھ معلوم نعمیں ہو سابھ ۔'' یا فیصلہ نوان وہی ن نے ، تأراحم صاحب سے براد راست ملاقات تنہیں کرنا جا ہتا ہیں بگیہ میر نی خواہش سند یہ این دوست سے تغییلات معلوم کروال، حالا نکه اب ان کا کوئی واسط منہوں رو کیا ان سے . من جم نثير احمرت براورامت مل ليت بين .... جيني آپ کيا کمبنی بين ان بارسان پر مضعل ف عجيب ت الحاول سياب أود مكا اور بول \_

"ابو آپ کا معامد ہے، میں کیا کبول آپ سے لیکن میں امو تف آپ انچی من مجح بيل جب تك ميري مول بالكل بهتر عالات مين مبين وجائد كي .... جب تما و المراكبي الله المنظية والبس منهن آجائے كل والى شاوى منهي كرول كي الوا خدن كريراتب .... ديكين آپ ضعرنه كرين .... خولومخوادا كيه ألجهن پيدا : و جائے گی۔ "مشل ب الدوشر از صاحب كے جيرے إلى علين كيفيت تبيا عنى ..... جو ليے فاموش من ت ابعدانمول أكبار

ويَحويمُ الأكر تم دونول ميرت بين بوت توليتين كروبر ودبات مانه جوتم كتب، بكداني باک دوڑ تعمل طور سے تمبارے باتھوں میں دے دیتا، لیکن بیٹا کیا کروں بد تفہیل نے دو ينيون كوب يديات، چناني جوفيله كرنات خودى كرنائه السلط مين ظام ب ك ت مشوره نمين كرسكا\_"

"في مُن الله بيليول تويد الميني المحظة بين..."

" فن حالات میں بھی کہا کہنا رہاہے، کیونکہ تم انتہائی نضول بات کرر ہی ہو ۔ ۔ بات محمل النارياسي ميم بعديك نهيل به المسلم المعاملة من الناريكا : وال تم اس فالقوم بعی نبیمی گزشتیں۔... عی دوباروایسے کسی حادث کو جنم نبیس وینا چا بتا، کم از کم دنیا گ

موم دوبروان پریتانی کا فنگار نه دوج نے ۱۰۰۰ شیر از صاحب پیچارت کو شیر مین اور نامی خوات نمین کا بیات کو اینے ذہن میں رکھو کہ میں ہو پیچا موس سے ساتھ میں رسیمیں شیتہ راندا کے این میں اور شیر میں نامین کا اس مناوزے کی ضورت نہیں ہے۔۔ مماس بات کو اپنے میں سے ساتھ میں رسیمیں شیتہ راندا کے این میں میں میں نامین کا نامین کی اس میں ہے میں تم وونوں کے ساتھ رعایت کررہانوں اور نہ ہونا تو کئی جاہئے تھا کہ کسی آن طرح میں تمبارے لئے ایک پیر بیرار مقم رئرویتا اور اسے بدایت کردیتا که کوئی ر منی کے بغیر قدم گھرے ہمر نہ نکالے · · · مجبور ترری ہوتم مجھے ، یہ لہجہ اور یہ و نفار کرنے پرتم خود سوچو مجھے میامعلوم تھا کہ میراتم پرانتیاد بالکاب مقصداور بے ہے، درنہ میں شروٹ سے تم پر نکاہ ہے کھتااور مجال ہے تھی کی کہ تم دونوں کی زندگی ہیں م بوج .... یا تجیمی بات ہے کل ساری کبانیوں کا سامنا مجھے کرنا پڑتاناں.... تم تو گھر کی إدان من محفوظ ربتين .. .. سنو مشعل بينا! جو من كرربا بول كافي سوج سمجه كركرربا ، الاروبار بند كرويا ب .... مين نے ابنا صرف تم ير توجه وے رہا ہون.... يدايك اُز آبب اگراس کی سکیل ہو جاتی ہے تو مجھے توصیف جیسے شخص کا سہارا مل جانے گااور ا ایک بینے کی کمی بوری او جائے گی ..... کو سشش کروں کا کہ میرے اس کے در میان المُبْتُ كَ رشَّتَ قَائِمُ ہوں كه ميري بيه آرزوبوري بوجائے۔"

" نميك! كويا آپ يه كبنا جائية جن ويذى!كه اب بهارت معاملات ململ طورت آپ

"مورى مين إمل الياكرني يرمجبور بول-"

" میں سوری کی بات نہیں ہے ظاہر ہے آپ کواس کاحق حاصل ہے اور آپ ضرور <sup>ابن</sup> سنت<sup>ن</sup> کااور بنیری آبیه تو بزی احجی بات ہے کہ بہت سی السی ذمه داریاں جو میں نے بلاوجہ ا المُعَارِينَ الْمُعَارِيمَ مِي .... مِجْهِ بَعِن هُورُي مِي آساني حاصل مِوجائعً في ..... آب ايما اجنائك بات اور بتاد يحيّ، ممي بابر آف جان كى آزادى ب يا نبيس-"شير إز صاحب

ن ان ہوجائے گی، وہ اس مسئلے میں بچھے کچھے نرم ہونے گئی، کیونکہ شیر از صابب ایر عبد تدید ہں۔ لئے دہ ضرور عمل کرنا جیا ہتی تھی، چنا نجیہ تھوڑا ساوقت گزار نے کے بعد دونوں نیار ہو 'من اور 

> " جي بوسكتا ہے وفت اپن كوئى اور كبانى تحرير كررما ہو۔" "كيامطك بين معجمي نبين-"

> > "ہو سکتاہ باجی!شاہ گل آگیاہو۔"

"خداكر \_\_ "مشعل نے حيرت مجرے ليج ميں كہا تھا ..... غلام خير بنے ان او گوں كا النال كياتها ....ا على شايريه بجيال بسنتهي ....مشعل في سلام كيا توغلام خير بولا-"بنے ابہت دن کے بعد آئے آپ لوگ سب خیر توہے۔"

"جی غلام خیر چیا! کیاشاہ گل واپس آگئے۔"غلام خیر کے چبرے پرمایوی پھیل گئی،اس

"وہ چلا گیا بینے! وہ دالیں نہیں آئے گااب۔" مومل نے د دنوں ہاتھ سینے پر رکھ لئے نے ساں کے لیجے سے برای بے لبی عبار بی تھی،اس نے کہا۔

"كيول غلام خير چيا\_"

"اے آناہو تا تو مجھی نہ جاتاوہ ...و۔ .. "غلام خیر کی آواز بھرا گئی.... پھر وہ جندی ت معجل کر بولا۔

"جم لوگ اس کا انتظار کرتے کرنے پختر ایجئے ہیں، وہ کہیں نہیں مل رہا ہماری اے علاق المناكى بركوشش ناكام: و أني بي مسدوما تعن البحى ساتھ ميں دے رہے ہيں۔ "غلام خير ك أَنْهُ مِن تَوْنَجَائِ كَيْ لِيا تَقَاءُ لَيكِن مومل اورشعل كيا مجتنين،اس نے جلدی سے كہا-" أَوْجِيُّ اللهِ مَن تَوِيا كُل هِو سَمِيا هِو ل.. ..ا بِي او قات ــــــــ برور كر: كنه لكامول ا

نے بے بسی کی نگاہوں ہے بٹی کودیکھااور بولے۔ ہے ، ن ن الم کہنا جا ہتی ہو نا مجھے ، کہہ لو میٹے! کوئی حرج نہیں ہے ، کبھی کبھی اسٹے ٹازال 

" ہے آپ کی اپنی سوچ ہے ڈیڈئ! نہ میں زخم لگار بی ہوں، ناکوئی بری بات کہنا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہا ہاتا ہوں..... بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو عجیب انداز میں محسوس کروں۔ بوں ..... بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو عجیب انداز میں محسوس کروں بوں..... ژیژی! میں اس معیار پر اپنی ذامه واریاں پوری نہیں کو سکتی، جس کی نوعیت آگا ہے.... میں خود بھی یہ جا ہتی ہوں کہ آپ ان ذمہ داریوں کو سنجال لیں.... کماز کرتے الزام تونه دي گے۔"

شیر از صاحب نے فور ابی لہجہ تبدیل کیااور نرم لہجے میں بولے

" مجھے اندازہ ہے کہ میں کانی تلخ باتیں کر گیاہوں، لیکن بیٹے میری بھی مجررا متمجھو ..... میں نے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، جہاں دل جاہے جا سکتی ہو ..... جہار ول چاہے کوئی بھی کام کر سکتی ہو، لیکن مٹے مجھے جو میں کررہا ہوں کرنے دو ۔۔۔ ال نام ؞ اخلت نه کرو ..... به تمهار المجھ پر احسان ہو گا۔ "مشعل خاموش ہو گئی تھی ..... کچر تنہال م اس نے شیراز صاحب کی ہے بسی کو محسوس کیا ..... واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھاکہ ٹیزا ها حب نے ہمیشدا پی بیٹیوں پراعتاد کیا تھا..... آج کند مجھی ایساکوئی مسئلہ نہیں ہو سکا قالم ے سلسلے میں شیر از صاحب نے ان پر کوئی پابندی لگائی ہو..... وہ ہر جگہ آرام سے آجا ا تمييں … جو دن جاہے کر سکتی تحسی، لیکن کچھ نہ بچھ ہوا تو تھا..... مومل گھرے نگل لا تمی .... کز کیاں تو بدنام ہو تیں کیکن ایک باپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں.... تیرا ساحب نے اس خوف کومحسو ان کیا تھااور اس کے بعد ان کابیہ خوف اور زیادہ بڑھ کیا تھاال اب دہ اپنی ذمہ داری کو اس شخص میں تنتیم کرنا جائے تھے..... مشعل نے سوجا کہ نھیکہ ا ہے ..... شیراز صاحب کو انوصیف کی شکل میں آگر کوئی دست راز مل جائے تو واقعی اسم

الإرشاع التاريخ الماريخ الماريخ

' ہا ہے۔ " پی پر آئیں بات اور ہتا ہے۔ ' کیاان کے ناناکا نام زمان مکنگی ہے۔'' " رہے بیٹے اسے معلومات کہاں سے حاصل کرکے آئی ہوتم۔''

" بین خیل نے آوا نی ال گہرے و اعلانوال پر خوبا نیول کے در خت ہیں۔"

" نیز خیل کے کر دو فوائ او سجاول سے لدے ہوئے ہیں ..... و صلانوں پر خوبا نیول کے در خت ہیں۔ " و صلانوں پر خوبا نیول کے بین بین وہ شاہ عامل کی ملکیت تنے اور ہیں۔" مومل کی انہوں کے بین بین وہ شاہ عامل کی ملکیت تنے اور ہیں۔" مومل کی انہوں ہوئی کھڑی تھی اور مشعل بھراتی ہوئی کھڑی تھی۔... صنوبر اور زلیجانے ان الہ مورت و یکھی اور چرمد ہم انہے بین ہوئی ہوئی کھڑی تھی۔۔۔

"كيابات ب تم رون بيوال لكين-"

"بنیں میری آنکھونی بنی تظیف ہے، اس طرح پانی بہنے لگتا ہے کبھی کبھی۔" مومل کود کھے رہی تھی۔....جب کہ کا فود کو سنجا گئے ہوئے کہا۔ رٰ لِخا بجیب می نگا ہوں ہے مومل کود کھے رہی تھی۔....جب کہ مزر کے چہرے پر سنجید گی طاری تھی اور اس کی آنکھوں ہے کوئی خاص تاثر نہیں جھلکا تھا، برطال وقت گزر تا گیا کا فی باتیں ہو کیں ۔... مومل نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اس کے برال ونوں ہے باتیں کرتی رہی اور وہ اس کے خواب کی تقدیق کرتی رہیں، جبکہ بلک میں تایا گیا تھا کہ یہ خواب کہانی ہے بعد وہ وہاں ہے اٹھیں بیس مشعل بری طرح چکرائی ہوئی تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد وہ وہاں ہے اٹھیں کی تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو اُن تھی اُن کی اُن کو کہا تھا۔

" ویکھاناباجی آپ نے ،ویکھانا ..... "مشعل کے پاس اس کاکونی جواب سیس تھا۔

ر بخابی آبید ہیں۔ صنوبر قوایک طرح سے منی کی مورت ہے، حالانکہ وہ مال ہے لیک اس نے اپنے جذبات اس طرح بند کر لئے ہیں کہ اس کی کیفیت کا پنتہ ہی تنہیں چاتہ ہیں آؤ ۔۔۔ آؤ جلواندر چلورک کیوں گئیں۔"صنوبر نے بھی غیر معمولی طور پر ان کا استقبال کیا تھا، حالا نکہ وہ کس سے بہت زیادہ الفت کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن مومل اور مشعل کواں نے برے بیار سے خوش آ مدید کہا تھا۔۔۔۔ زلیخا واقعی بیار تھی، ان دونوں نے اس کی خررت بی چھی توزلیخانے آنسو بھری آ واز میں کہا۔

"ماں نے زیادہ چاہت کا اظہار تو نہیں کروں گی میں کیو نکہ اس کے لئے ایک الگ مثال موجود ہے، لیکن شاہ گل کے جانے کے بعد بجحہ اچھا نہیں لگتا ۔۔۔۔۔ دنیا مجھی اچھی نہیں لگتا ،۔۔۔ دنیا مجھے لوکہ یہ میرا بس ہر شخص اپنے اپنے ردعمل کا اظہار مختلف طریقیوں سے کر تاہے ۔۔۔۔ یہ سمجھے لوکہ یہ میرا ددعمل ہے۔ "بہت می باتیں ہوئی شاہ گل کے بارے میں بھی بہت می باتیں ہوتی ردعمل ہے۔ "بہت مومل کو اشارہ کیا ۔۔۔۔ مومل بہر حال اب اس قدر ناکارہ بھی نہیں ، مقمی کہ مطلب کی بات نہ کر سکتی کہنے گئی۔۔

"احِيماا يك بات بتائير دادى جان!"

" ہال پوچھو۔"

"دادا جان كياآب لوگ كسي خانه خيل بستى كى رينے والى بيں۔"

"ہاں بینے کیا پہلے تہہیں بھی میہ بات نہیں بنائی گئی۔" زلیخا کے الفاظ پر مشعل کے رونگئے کھڑے ہوگئے تھے،اس نے کہا۔

"بمیں توبیہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں خانہ خیل نامی کوئی آبادی ہے۔" "جنے!اتی خوبصورت آبادی کہ دیکھو تو باربار دیکھنے کو دل چاہے ..... پہنچ جاؤتو دہاں سے واپس آنے کو دل نہ جاہے۔"

"انی جان! آپ کے شوہر کانام شاہ عامل تھا۔ ""
""

多多多

"میران مشنر اوخان ہے۔" دیکھنے والوں کی سحر زودنگا ہیں مدست پاؤل تک اس کا جائزو بے ربی شخیں اور شدت جم سے سے مستحین ... باشم خان ان کا برجوش استقبال کرت مع نے کہا۔

"آباش ادخان کاش ایاز خان ایمی تمهد ما تحد ہوتے ہم نے تو تمہیں دیکی ہی انہی تھا ، بہ حال یہ بجیب موقع ہے، سیجہ میں انہیں آج خوش کا اظہار کریں کہ غم کا انہیں تھا ، بہ حال یہ بجیب موقع ہے، سیجہ میں انہیں ایاز خان کی غیر موجود گی، آفی سنہ انہا کے آب کی خوش تو دیوانہ کے دے رہی ہے، انہیں ایاز خان کی غیر موجود گی، آفی سنٹ کے اور اس کے بھر قیمی کاری سنم کرتی ہوئی ایک شاندار کو نفی کی طرف چل بنی ۔ رمشاک ساتھ اس کی دو کرن سنم کرتی ہوئی ایک شاندار کو نفی کی طرف چل بنی ۔ رمشاک ساتھ اس کی دو کرن سنمی دوئی تحصی ۔ فیم وزداور ما نائد دونوں سح زود اس میں انہوں میں انہوں کی بنی اس کے جو سست بچوٹ ری تھی دو کرن سنمی اس کے جو سست بھوٹ ری تھی ہوئی اس کے خوارد ہوئی تعلق سے شنہ دو کی ان موجود کی بیت سے ان میں شووئی کی بدور میں ان میں شووئی کی بدور میں سوچ تھا، ویک تو مینو تا ہو رئی باد کرن انہاں کی دور اس کے منظ و کی تحقی سے شنہ او نو ن کے بدے میں سوچ تھا، ویک تو مینو تا ہو رئی اتو کرنے باد کرن انہاں کی دور اس کی سوچ تھا، ویک تو مینو تا ہو رئی اتو کرنے باد کرن انہاں کی دور ان کی سوچ تھا، ویک تو مینو تا ہو رئی اتو کرنے باد کرن انہاں کی دور کی دور کرن کرن ہو گئی ہو گئی

## uploader by salimsalkhan

نوا یہ بی انتہائی شاخر آوٹی تھے۔ اس کے اختیارات مجھی تھے اوراس نے جے التميِّة خريقے النے كام كئے تھے ، فرانس سے باتا عدد نبل فون موسول ہوا تی ہم ا تان كي تحراور شنر يوخان في النيز آن كي اطلاعً وي تحري ... .. اس في كبر تعلى بين و صورت حال بهتر بوگی اورات موقع بطنه می ووونشن بیننی جانے کا ..... ہاشم خان او مان پرتے الل خاندان خوش سے مرشار موسئة تنه اور انبول في او حجاتها كدشتراد كب آرباك جواب میں جس مخفع کو نواب جانی نے اس کام نے کئے مطمئن کیا تھا اس نے بجل کہ تھا کہ بس ات بية معلوم موز عامين ووسى بين وقت بنتي عاسه وسي فان عام مان عام مان علم تبجو بعن ہواہیے آنے کی اطلال ضرور دن جائے اور چو نکہ وولو ک اے پہچاہئے نہیں تیں ان الخ الجاشانت محمى متالًى جائية ... جواب من دوسارى بالتين في بوعنى تحين اور تهزي. شلوكن كواس ك لن تيكر كرد ما كما تحد ..... ووفلانك جواية وأنس ي آني تحمي بيجي اوربت التعليل أرف والعالية بورث بنتي كن من واليابي في في وبال بهي البيان من من الم تقحه چنانچ دومرے مسافروں کے ساتھ ایک انیا تحقی بھی نمودا، بوا، جس نے اس فہ کٹے ييه مغمر نهيش کيا تھا، ليکن جس سے پاس سارني چنے بين ، وجود تحيين سے، نواب جانی ۽ آونيا تنا عُمَّاتَ مَعْمَ لِمُ يَحْدُ آيَا تَحْدَاوِرا أَنْ كَالْكُتْ وَنَهِمِ وَالْبِيشَادِ كُلَّ لَكَ مِا مَ مُتَعَلَّى بُورِدِهِ فَهِمْ الْكِلَّا مم من جننه والإشاء كال زيات في شراء أبير الإنتي الموك أس قدر جولاك الأساعة الم تیں ہے۔ کیمی کیمی شیفانیت ان کے انہوں میں زوتی ہے۔ دووان ساری و تول ہے والف

ر نمی برائی کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ " نہار داقعی بڑاخو بصور ہے ہے تو۔" ر مشانے کہا۔

"دیسے یفین کرور مشاد کیے کرول خوش ہو گیاہے ہماراا پنا توہے نا آخر۔"ر مشامسرت ے مترادی تھی ..... بہر حال شاد گل کی آمد کو بہال بہت ہی اہم انداز میں دیکھا گیااور اے ری دشیت دی گئی، لیکن شاہ گل ان لو گول کو بخو بی دیکھ رہاتھا..... نواب جانی کے بارے میں . ال کے دل میں یہ اندازہ تھا کہ وہ بہت ہی شاطر آدمی ہے اور یقینی طور پر ہاشم خان کو نقصان بنارے گا.... بہت ساراو قت گزر گیا تھااور ہاشم خان نے شہراد سے ذرہ برابر کسی شے کا اظہا ہ نبیں کیا تھا.....اس نے بورے خلوص دل کے ساتھ اس بات کو تتلیم کرلیا تھا کہ وہ اس ے دوست کا بیٹا شنراد ہی ہے ۔۔۔۔۔ ویسے مجھی شاہ گل ان لوگوں کے بارے میں مکمل طور پر سے الان لگارہا تھا کہ سادہ لوح لوگ ہیں اور اچھی طبیعت کے مالک نواب جانی کیوں ان کا ائن ہو گیا....اس کے بارے میں نواب جانی نے یکطرفہ تفصیل بتائی تھی.... حقیقت کیا ئى يتونواب جانى اور باشم خان ہى جانتے ہوں ئے ، ليكن بہر حال چندروز كى رفاقت نے شاہ لکے دل میں ان لوگول کی عزت پیدا کر دی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کسی مجمی طرح ان اول کو کی نقصان نہیں پہنچنا چاہئے ..... کم از کم اس نقصان کاذر بعیہ وہ نہ ہے تو احجھا ہے ..... النال محبت مجری نگاہوں نے بھی شاہ گل کو پر بیثان کر دیا تھا..... مشر تی گھرانے کی ایک مُرْلَ لا کی تھی اور انداز بھی مشرقی ہی تھے .... بے شک اپنا حلیہ جدید بنار کھا تھا، اس نے بنکه گھر میں اس کی اجازت تھی، لیکن ذہنی طور پر بہت زیادہ آزاد خیال نہیں تھی....اس المنال المال المال المال المال المالي المال ال کا ٹیل فون شاہ گل کو موصول ہوا تھااور مخصوص الفاظ کے تبادیلے کے. بحد شاہ گل ا <sup>انان</sup> سے بات کی تھی۔

بهمت التصح جارہے ہو ..... د لارے! بہت خوش ہو میں تم اری ال کو مشنوں ہے ج

تاریخرین کو بھی ہیں داخل ہو گئیں ..... کو بھی بے حد شاندار تھی الیکن شاہ گل تو فقیر تھا....

اے ایسی چیزوں کی زیادہ بروا نہیں ہوتی تھی . .... بہر طور بیہ سارا مسئلہ اپنی جگہ اسے ایک شاندار کرے میں تھہرایا گیا ..... دو ملازم اس کے لئے مخصوص کردیئے گئے اور اس کے بعر جب ابل خاندا کھے ہوئے تو تعریفوں کے بل بندھ گئے ..... بیگم ہاشم خان نے کہا۔

بدبابل خاندا کھے ہوئے تو تعریفوں کے بل بندھ گئے ..... بیگم ہاشم خان نے کہا۔

"خداکی پناہ بڑا تخر کرتے تنے ہم اپنی رمشا پر لیکن سے بچہ تو شنجرادہ معلوم ہوتا ہے۔"
"آب معلوم ہونے کی بات کر رہی ہیں مالی طور پر دہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں ....
وہ شنجرادہ لگتا نہیں بلکہ ہے اور پھر جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے تو آپ کیا سمجھتی تھیں ....
اپنی رمشا کے لئے ہم کمی معمولی شخصیت کا انتخاب کر سکتے ہتھے۔"

"واقتی بے پناہ حسین ہے۔ "اد بھر فیروز داور نا کلہ شر ارت سے بھر ائی ہوئی رمٹاکے سامنے بیٹھیں تخییں سے بیٹھر ائی ہوئی رمٹاک سامنے بیٹھیں تخییں سے میں بولی۔ سامنے بیٹھیں تخییں سے میں بولی۔ بیٹھیں تخیم کو گوں طاری ہو گیا ہے۔ "
بیر آخر تم لوگوں نے کیا چکر چلار کھا ہے، تم پر سے سوگ کیوں طاری ہو گیا ہے۔ "
بہن رمثا آج سے ہمارے تمہارے تعلقات ختم۔ "
بہت بہتر اطلاع کا شکر سے ، کیک اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ "

"ارے اب ہماری حثیت کیارہ گئی ہے ....ان کے سامنے بھلا ہماری طرف کون نگا اٹھاکرد کیھے گا، دہاں توکوہ قاف ہے شہرادہ اتر آیا ہے۔"

«جل ربی ہوتم۔" ۔

" جلنے کی بات ہی ہے سارے جراغ بھے گئے اس کے سامنے کیا کریں اور کیانا کریں .... اب بارے لئے اتنا حسین لڑکا کہاں ہے آئے گا۔"

"یارد کیموشرارت مت کرو ..... میں تم سے سنجیدہ گفتگو کرناچا ہتی ہوں۔" "اب توخیر تم سنجیدہ گفتگو ہی کروگی ..... ظاہر ہے مرتبہ برادھ گیا ہے۔ "جلو تھیک ہے میں اب اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔" "ارت نہیں .... نہیں اب بھی نارانس ہونے کی گنجائش ہے اے دیکھنے کے بعد تودل

کچے تہرہیں اس ملیے میں ملے گاس کا ندازہ تم نے کر بی لیا ہوگا۔۔۔۔ ساری زندگی کے میش، میر اتو بس جھوٹا سامعاملہ ہے جو میں تہرہیں بتا چکا ہواں۔'' ''کو کی اور ہدایت نواب صاحب!''

" بالكل نبين .... بس بير سمجه اوكه ومان مكمل انتظام ب .... ايك ايك لمح كي خر مجم ن رہی ہے۔ ... بالکل تھیک جارہ ہو، آہت آہت سارے معاملات طے ہوجا کم گے، اق خرج جارى الفاظ ت شاه گل كواس بات كاشم جو كيا تفاكد يبال اس كو تفي ميس ايسے افراد موجود میں جو یہاں کے حالات سے نواب جانی کو باخبر رکھتے ہیں .... شاہ گل کو اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، نیکن بہر طال ان لوگوں کے بہنرین، روینے سے وہ بہت متاثر ہوا تھااور یہ جا بتاتھا كه ان اوْ عَن و وروبرابر كو كَي تعليف نه ينجيد ، كو كى نقصال نه ينجيد ، چنانچه اس في اين دل مي ان جذبوں كو بروان جزها يا تقا ... والا نكه وہ اين بن وكه كاشكار تقا ... اين بن آگ من جل ر ہاتھا، کیمن اس کے باوجود و نیا کا بچھ قرض ہو تاہے اور بیہ قرض اوا کرنا بھی بہت ضروری تھا، جنہ نج دو فیلے کر تار ہااور آخر کاراس نے ایک مناسب فیصلہ کیااور وہ فیصلہ یہی تھاکہ وہ ہاشم نن کواس بارے میں تفصیل بتادے .....اد هر ہاشم خان اور اس کے اہل خاندان اس برا پی محبت اور عنایتیں نچھاور کئے ہونے تھے .....ر مشاکی محبت بھری نگاہیں باقی تمام لوگوں کا محبت نجراردیہ شاہ گل کو مزید دکھ میں متلاکئے ہوئے تھا..... اپنی زندگی کی تواہے خبر کیا ہوا؛ و سَكَتَى تَقْق ، بس د نيادارى تقى د نيا نبها نا چا بها تها .....اس لئے جی رہا تھا .....اس نے پيغام بھجا ادر باشم فال سے در فراست کی کہ وہ اسے تنہائی میں ملنا جا ہتا ہے .... جس کمرے میں ہاشم فان في المست ظلب كيا تماه وه الك تملك توقف والمن مان في وبال اس كايرجوش استقبال تريق: ويخ كها\_

"میں جانتا ہوں شنم اد ضرور کوئی ایس ہی بات ہوگی، جوتم مجھ سے بالکل تنہائی میں کرنا پہشتے بو۔ "

" الماليا المشم خان ساحب! بہت می باتیں ایک ہوتی ہیں جے کرتے ہوئے انسان کے

النام الحال المحلی الم

"آدا کہیں. ... کہیں تم ..... مگر نہیں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟" "ایک نم بھری بات ہے ہے شک لیکن سنقبل میں آپ کیلئے بہت اچھی ثابت ہوگ۔" "ہیے اور زیادہ امتحان میں نہ ڈالو مجھے ، بتاؤ تو سہی بات کیا ہے۔"

"آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے .....ہاشم خان صاحب!اور میں اس نمازش بزرید ہوں۔"ہاشم خان اب کچھ نہ بولا کچٹی کچٹی آئھوں سے شاہ گل کو دیکھتار ہا ..... شاہ اُ ذکیا

"ایک نام لے رہاہوں میں آپ کے سامنے،اگراس نام سے آپ واقف ہیں تو آپ کو انت کی علینی کا حساس ہو گا۔۔۔۔ کیا آپ کسی نواب جانی کو جانتے ہیں۔ "شاہ گل نے اپنے انکار ممل طور سے ہاشم خان کے چبرے پر دیکھا تھا۔۔۔۔ ہاشم خان ساکت رہ انگار ممل طور سے ہاشم خان کے چبرے پر دیکھا تھا۔۔۔۔ بائلا۔۔ بائلا۔۔

" جلے ٹھیک ہے بات کو طوالت نہیں دے رہا میں ..... یوں سمجھ کیجئے کہ میر انام شہراد ان شہراد ان شہراد ان شہراد ان شہراد ان ہے میں ایاز خان کا بیٹا ہوں ..... نواب جانی نے مجھے کہیں ہے حاصل کیا میں ایاز خان اور اس کا بیٹا شہراد خان ایک میں ایاز خان اور اس کا بیٹا شہراد خان ایک

ب جانی و گرفتار کرانے میں میر کی مدو کرون فاہر ہے میں یہ نبیس جا ہوں کا کہ تم اس رب جانی و شنی مول لو،البتہ ایک درخواست میں تم سے ضرور کر سکتا ہوں۔'' ہے وئی د

"جی فرہائیے۔"

"اس کاجواب میں آپ کو پچھ وقت کے بعد دول کا۔"

"بال نحیک ہے، میں تم ہے اس کے لئے ضد نہیں کروں گا۔" بہر حال شاہ کی اپ نہر میں جوا گیا۔ "بہر حال شاہ کی اور نہی جس جلا گیا۔ اپنافرض بورا کرنے کے بعدا ہے بعد وحد نوش محسوس بوری محتی اور یا بیا وجود کو کافی بلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن ہاشم خان پر جو گزر رہی تقی اس کا ول بی جانت فر ... بی کے جبرے پر کھی ہوئی خوش کو اپنی آئھوں ہے وکچے چکا تھا۔ یوی بھی خوش فر سے اس کے جبرے گرمیں خوشیوں کا رائ تھا، جو کچے مونے والا تھا، اس نے سب کو سرت ہے بین کیا ہوا تھا۔ اس نے سب کو سرت ہے بین کیا ہوا تھا۔ اس بورے بردے مضوب بنائے گئے تتے۔ .... مستقبل کی بہت می تیاریاں بری تھیں۔ .... رمشا اکلوتی بینی تھی اور اس کے لئے جو بچے کر سکتا تھا وو کرنے کے بارے بری تھیں۔ اس نظر آرہا تھا، پھر بھی بری تھی دو دے کا ویا تھا اس سے سنجند مشکل تی نظر آرہا تھا، پھر بھی بری کو اعتاد میں لینا مناسب سمجھا، ایک اور خیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بناور خیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بناؤ اور بیا۔

"رمشامنے! ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جارہا بول تمہارے سامنے ---- دیکھو کوئی البات کے بہت بڑا انکشاف کرنے جارہا بول تمہارے سامنے ہوئے جی جو کہمی البات کی ضروت نہیں ہے، اس دنیا میں ایسے بے شاروا تعات بوتے جی جو کہمی کی شروت میں گرفتار کرویتے جیں، لیکن انسان اگر کسی کے ساتھ اللہ کا کہ ساتھ کے ساتھ انسان اگر کسی کے ساتھ اللہ کا کہ میں کہنا ہے کہ ہے ۔ انسانوں کو تکلیف نہ بہنچائے تو انتد اس کی حفاظت کرتا ہے ،

یں ہے۔ آپ کے پاس بیسچے اور آپ کے گھر ٹین میہ ڈرامہ کر کے آپ کو نفضان پہنچائے اور اور یہ است کو بھی نظر آگیاہ اس نے مجھے اپنے جال میں پیمانسااور اس طرب بینانسا کہ میں اس کے میں اس کی میں اس کے میں اس کی کی اس کے میں اس کے بدایت پر عمل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ... باقی تمام سازش ای کی تیار کی ہو کی تھی۔ اس ۔ ای<sub>ک سازش</sub> کے تحت مجھے یا قاعدہ یمبال بھیجااور آپ لوگ اس کے حال میں کیمنس سے خرر فی صفائی میں کچھ نہیں کہنا جا ہتا ۔۔۔ میری سب سے بڑی صفائی ہے ہے کہ میں ہے کے سامنے اس سازش کا انکشاف کر دیا ہول ... .. چاہے جھے بولیس کے حوالے کرد بیج جانے نور گولی مار بیجنے ، دونوں ہاتوں کی مجھے کوئی ہر والد شہیں ہے، لیکن آپ او گول نے جرمی<sub>ے</sub> ما تھ بہترین سنوک کیاہے، اس نے مجھے بورے طور پراس ہات پر مجبور کردیا کہ میں آپ کواس منتے میں اخلاع دوں .... میریت ول میں آپ کے خلاف کو کی برانی تبھی نہیں ا تھی، لیکن میں جاہنا تھا کہ مضبوط بنیاد پر جب نواب جانی کے بارے میں آپ بر انمشان كروال توايخ تحفظ كالمجى بند وبسط كراون ليكن اليها ممكن نهيس ب .... ميرت منمير في مجھے اس کی اجازت مبین وی ہے، چانچہ میں آپ کو ساری تفصیل فوری طور پر ہارہا جول .... ببرطال يب مادا كهيل اب آپ خود سوج ليج كذ آپ كو كياكر تاب .... آپ كا صاحبزادی بهت احجی شخصیت کی مالک میں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا موتا کہ میں ایک اتی الحجين ادر معسوم الركى كؤكس طرح كاد حو كادوال ..... آب فيصله كر ليجيَّ ك عب كوكيا كرنام، مِي آبُ وتمام حتيقت بتاچكابول\_"

" بين اتم كون جور"

" یں تقریر کا مارا ہواا کیشخص ..... میرے بارے میں اس سے زیادہ مت بع ججیسا آ بہت بہتر :وگا۔"

" بول - بہرحال ای انتشاف کا بہت بہت شکریہ میں تم سے سے نہیں کہول گاک

الی ہوتی ہیں جوانسان کو وقت ہے پہلے نہیں کرنی جائیں....اصل میں میرے والد ادر جرت بین جو مکمل اعتماد کے حامل ہوتے ہیں .... انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتادی بونے ہیں جو ہی بنادیا ہے کہ آپ نے ابو کے ایک بہت ہی پرانے دشمن کا انکشاف کیا ہے، جبکہ ' فرداس کے آدی ہیں۔''

"بیں اس کا آدمی نہیں ہول..... آپ کے ابو نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں ن كاتيدى موں اور اس نے ميرے حالات سے بى فائدہ المالا ہے۔"

" پچھ بھی سہی وہ کیفر کر دار تک پہنچ جائے گا ....ایک بات میں آپ سے بوجھنا جائ ں ۔۔۔۔ ہمراہبلاسوال ہے۔"

"آپ کااصل نام کیا ہے۔"ر مشاکے اس سوال پر شاہ گل کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا۔ "دوسر اسوال سيحيّـ-"

> "نہیں پہلے سوال کے جواب کے بغیر میں دوسر اسوال نہیں کروں گی۔" " تو پھراس پہلے سوال کے جواب کے لئے مجھے مہلت دیجے گا۔"

"م ک رمثا! بید دوسر اسوال ہے۔ "ر مشابجے سوچتی رہی پھراس نے کہا۔ "دیکھے دل کے سودے دل سے ہوتے ہیں، آپ ایک بات پریقین کر لیجئے گامیں سی رُوکو نہیں جانتی تھی۔ نام سناتھاا ہو کی باتیں بھی سنی تھیں اور میں نے بڑوں کے اس کھیل اللال کاذمہ داری سمجھ کراینے ذہن ہے جھٹک دیا تھا..... کوئی تصور نہیں تھا میرے ذہن ائرائی بہر حال ایسا ہوا، البتہ جب میں نے شنراد کی حیثیت ہے آپ کود یکھا تو مجھے خوشی اللهالكل اى طرح جیسے كسى گفٹ بكس سے كوئى ايبا پنديدہ تحفہ نكل آتا ہے جے دكھ كر اللغ خوش ہوجا کیں..... آپ میرے لئے ایس ہی شخصیت کے مالک تھ....افسوس

برارے ساتھ بھی اس د تت ایک ایسا بی واقعہ پیش آگیا ہے۔" بیوی اور بیٹی پریشانی سے انہا بین ہاشم خان کی صورت دیکھنے لگیں ..... ضرور کوئی ایسائی انگشاف تھا جس کو بتاتے ہی اور تجی ہات بھی ہے کہ بہت کم ہی رشتے ہیں ہار ہے ۔ برا رہی کے اشم خان کی صورت دیکھنے اللہ میں اور تجی ہات کی ایسائی انگشاف تھا جس کو بتاتے ہوئے اور میں کہا وہ اور اور کوئی ایسائی انگراور میں کا میں اور تجی ہات کی اور تھی ہے کہ بہت کم ہی رشتے ہیں اور تجی ہات کی اور تھی ہے کہ بہت کم ہی رشتے ہیں اور تجی ہات کی اور تی ہاتھ کے اور میں اور تی ہاتھ کی اور تی ہاتھ کی اور تھی ہے کہ بہت کم ہی رشتے ہیں اور تی ہاتھ کی اور تی ہاتے ہیں اور تی ہاتھ کی اور تی ہاتھ کی ایسائی کی میں ہے کہ بہت کم ہی رشتے ہیں ہوئی کے اور تی ہاتھ کی اور تی ہاتھ کی ہوئی کے اور تی ہاتھ کی ہے کہ بہت کم ہی رشتے ہیں ہوئی کی ہوئی کے دور تی ہاتھ کی ہوئی کی ہے کہ ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کر کی ہوئی کی کرنے کی ہوئی کی کرنے کی ہوئی کی کرنے کی ہ ہا ہم خان اس قدر اُلچے رہا تھا ..... پھر ہاشم خان نے وہ ساری تفصیل ایک ایک لفظ کے ماتم اں بٹی کے سامنے پیش کردی اور دونوں کے چبرے تاریک ہو گئے .... یہ تاریک اس میں ہے۔ پہلے نواب جانی کی طرف سے ہاشم خان پر مسلط کر دی گئی تھی اور ہاشم خان خود ایک دہشتہ خوف کاشکار تھا، .... بیوی نے کہا۔

" وہ کم بخت نواب جانی! وہ آج تک اپنے دل میں ہمارے لئے دستنی سجائے بیٹھاہے۔" "اس کتے ہے تو میں اچھی طرح نمٹ لول گالیکن اب اس بارے میں سوچواس کے ك كياكرناب-"

"ایک بات بتاؤ۔" بیوی نے کہا۔

"الله كاديا مارے پاس سب كھ ہے، كم از كم اس نوجوان كے بارے ميں ہم يہ توكه کتے ہیں کہ کوئی شریف زادہ ہے .....اچھاخون اس کی رگوں میں دوڑ رہاہے .....اگر ہم اے شنراد ہی کا درجہ دیئے رکھیں تواس میں کوئی حرج ہے۔" ہاشم خان سوچ میں ڈوب گیا، پمر اس نے آئیس بند کر کے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔

"الحیمی تجویز ہے....اچھامٹورہ ہے.... غور کرلیں گے اس پر اور ....اور رمثا بے آپ بھی غور کر کے ہمیں جواب دیں گا۔"رمشاجس کا دل تاریک ہو گیا تھاایک بار پھر تاریکیوں سے روشیٰ میں نکل آئی تھی اور اس روشنی میں اسے شاہ گل کو بھی شریک کرنا مناسب سمجھا.... اور جیسے ہی موقع ملاوہ شاہ گل کے کمرے میں بہنچ گئی.... شاہ گل کورمشاکے اس طرح چلے آنے کی توقع نہیں تھی، لیکن بہر حال اس نے رمشا کا استقبال کیااور بولا۔ "آئے .....آپاں طرح آجائیں گی جھےاں کا ندازہ نہیں تھا۔"

" میں کوئی دعویٰ کر کے نہیں آئی اور نہ کسی دعوے کے تحت آئی ہوں.... بہت کا

عِابِنا ہوں رمثا..... معانی عابِمنا ہوں۔" اور پھر اس بھے ول و دماغ میں ایک و توال ما کی پیسے نابوولی بن ربی ہوں نہ درویش، لیکن میرے دل میں بیہ تصور جڑ پکڑ چکاہے

جنون کی ونیا کا مسافر تھااور کو تھی کے صدر در دازے سے نکل کر دہ دیران دنیا کے دیرانون کی ایک علام جزوں کا ۔۔۔۔ بیٹوں نے مجھے بڑاؤ کھ دیا ہے۔۔۔۔۔ایسالگتا ہے ایک یے کا مال تھی جواس دنیاہے چلا گیا ..... علی داراب، علی شاداور علی ضیغم تو بالکل ہی چقر والسلطي الكين ہو تاہے ايہا ہو تاہے جن لوگوں كو ہم پھر كاانسان كہتے ہيں..... وہ يقر کیجیتے ہیں،اگرابیانہ ہوتو ہمارے یاس کہنے کے لئے بچھ نہ ہوتا بہتریہ ہے کہ انہیں للسادو ..... تم سے بی شکایت کریں کے کیا فائدہ۔"

تمن انبیل بلادینا بول کیکن آپ براه کرم ای طرح مایوس نه بول-" مبرں مجھے ہیتال وغیرہ مت لے جانا، تم سمجھو کے نہیں غلام خیر بھائی! کہ میرے المناواتعات پیش آ کے ہیں .... یہ وا تعات امانت مجھی کہے جا سکتے ہیں اور امانت کسی کو

یں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب نہیں کر علی، لیکن خیر آپ نے کچھ وفت کی بات کی نام یں ہپ رہ ہے ہے ... ظاہر ہے میں اسے روکیسے کر سکتی ہوں، لیکن میں انتظار کروں گی ....اب جاری ہوں زیادہ دیر آپ کا سامنا نہیں کر سکول گی ..... بڑی ہمت کر کے یہاں تک آنی تھی۔ ا ہوں ریار دریا ہے۔ ور وازے سے باہر نکل گئی اور شاہ گل اس ور وازے کو دیکھتار ہا.....اس کے ہو ننول پرائی زخی مسکرابٹ تھی،اس نے آہتہ سے کہا۔

" نہیں رمثا! کہاں دل و دہاغ تلاش کرر ہی ہو، کیے انسان سمجھ رہی ہو ۔۔۔۔ میں ا انسانوں کی دنیاہے بہت دُور کا آدمی ہول، مجھے ۔۔۔۔ مجھے انسان نہ سمجھو ۔۔۔۔کہاں جگڑوں انہا نہار تو ہو بی چکی تھی۔۔۔۔اس کی طبیعت بگڑ گئی اور غلام خیر پریشان ہو گیا۔۔۔۔۔اس میں آپضاہوں میں، نہیں ....اس قابل بالکل نہیں ہوں کہ انسانوں کی دنیاہے میرارا کی جانے کی کوشش کی توزلیخا ہولی۔ رے ۔۔۔۔۔ تقدیر نے مجھے جو بچھ بنایا ہے مجھے تقدیر کے نصلے تسلیم کرنا ہی ہول گے ۔۔۔ منال "نہیں غلام خبر بھائی! مجھے کسی ہمپتال وغیرہ لے جانے کی کوشش مت کرو۔۔۔۔ بات مجر گیا ..... بید د حوال اے دنیا ہے بیگانہ کر دیتا تھا .... وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور آہتہ قد موں فیزندگی کے آخری کھات گزار رہی ہوں .... سمجھ رہے ہونا۔" ے چتا ہوا، بیر ونی دروازے کی جانب بڑھ گیا ۔۔۔۔ اب نہ اے نواب جانی کی فکر تھی،نہ "بیانی جی ایس باتیں نہ کریں۔" یولیس کی، نه ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے بہت می تو قعات وابستہ کرلی تھیں ..... دبان ا میں آگے بڑھتا چلا گیا، کسی منزل کا تصور کئے بغیر۔



، یی نبیں جاتی۔ آپ کو ہے ہے اس کے بارے یں کی سے تنسیل نبیں بنائی جائے ان لو کون کو بلاد و ، د و چار با تیم کر اول آخمه وه مجتمی او لاد میں میری \_ ''علی منسیغم، علی شادادر مل ۱۰راب کوغلام خیر نے اطلاع دی تھی اور تینوں ہی پہنتے گئے تھے اور اداکاری کرنے کئے ہورہ کیاادر غلام خیر کے پاس پہنچ گئے۔ میں منابع نورہ کیاادر غلام خیر نے اطلاع دی تھی اور آن کاری کرنے کئے توزیخ کا منابع کا منابع کا کہ منابع کا کہ

> "د كيمومين نلام خير بهائى ت يبى كبدر اى تھى كەپتە خبيل بەسب مير ، كيول ندىن یک کین ایسا ہو تاہے ،ایسا ہی ہو تاہے بس شہیں و کیفنے کو دل چاہاتھا .....و کمیے لیامیں تہیں معاف کر کے جار ہی ہوں تاکہ روزے قیامت تم پر سخت نہ گزرے ..... تمہاری قبری سمبرائیاں تمہارے لئے اس قدر آگایف دہ نہ ہوں، جنتی ہو جاتی ہیں، چنانچہ میں نے حمہیں صدق دل سے معاف کیا۔"

> > "ددبس آب به سمجه لیل که بمارے حالات نے۔"

"نه کهوالی باتیں بہت بھ تھا تہارے پاس بہت کچھ جھوڑا تھا تہارے باپ نے ال نواز کوئم نے جھے چھین لیااور تم نے بلی نواز کے دشمنوں کو کوئی سز انہیں دی، لین اللہ کی آم ہوتا ہے، دوسرے کو وہی دیتا ہے دہ..... تم نے جو پچھ کیا ہے تم بہتر سمجھتے ہو۔" لا سمى ب آداز موتى ب ....الله ن على نواز ك خون كو تظر انداز سبيس كيا ..... خير د نياك معالمات دنیاجانے اور کس نے کیا کیا ہے اس کا محافظ موجود ہے ..... مجھے جو کہنا تھا۔ "زیخاکی آواز ایک دم بند مومی اور غلام خیر کو آواز دی کئی جو باہر موجود تھا، معلام خیر نے اندر آگر د یکا توزلیاکی آکسیں چرامنی تمیں .... ناام خیر کی آنکھوں ہے آنسو بہنے کے .... سنوبر نجانے کتے عرضے کے بعد بلک بلک کررونی تھی ..... حقیقت بہے کہ زلیخانے اے مال حبیما پیار دیا تھا ، ہاتی وہ تینوں شیالان این طور پر معنی خیز نگا بوں ہے ایک دوسرے کود کھی رب تھے .... مجموت موٹ کے بہتی آئی ہمی بہائے منے تنے میں بہر حال خوب ڈرامہ بازگا، ا کیااور اس کے بعد ایک ڈیڈن بیفند ان طرح گزر کمیا ....، ناام خبر ان دنوں ناصی کمر کا المُ ما كرنے كى كوششى بھى كرلى تفى اور از كے احد اس كا پينة نه پاكر مايوس ہو كيا نھا، لايك

و کھے ہوا تھاوہ ذرامختاف نوعیت کا حامل تھااور اس کے بارے میں بیاانحور کرنا نٹھا کہ آلیا لیا غرض ہے کہ تھوڑ ہے ہے د ن اور گزرے اور پھرا یک د ن تینوں بمانیوں نے آلیم

"غلام خیر جی! برے نافرمان اور نامعقول ہیں ہم ..... ہوی کو تا ہیاں اور ممتاخیاں ہو گی ، ہاری آپ سے ساتھ ، لیکن بس بول سمجھ لیجنے کہ جب سب پچھ کھو جاتا ہے توانسان کو "-جات موسال الاللهالاللها

"كياكبنا جائة بموتم لوك-"

" پے کہ اب آپ ہی ہارے بزرگ ہیں، جمیں اس بات کا چھی طرح علم ہے کہ شاہ لآپ کو کیادرجہ دیتے تھے ..... ہم نے بہت می ہار آپ کے ساتھ محتاخیاں کی ہیں، کیا الاس متاخيول كے لئے جميں معاف كردي مے۔"

" پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان محتا خیوں کو محتا خی سمجھا ہی نہیں جس کے پاس جو "وو غلام خیر بچیاای نے وقت سے پہلے ہماراساتھ جھوڑدیا..... آپ کو طلب کررہی ائی، دو کچھ کہنا ہا ہتی تھی آپ سے جارے بارے میں۔" "كيا كهناهيا هتى تتهيس\_"

"وہی غلام خیر چیا کہ سنوبر کو علی داراب سے منسوب کردیا جائے، اس کے علاوہ وہ الابائيداد ہم تمنوں میں تفسیم کردی مانے ، دو آپ کو بیداطلاع دینا جا ہتی تھیں لیکن ان نانهیں اس کی مہات نہیں دی۔ "ناام خبرے، نو نول پر نفرت مجری مسکراہت المالی اس نے کہا۔

" من اس و فت در وازے ہے زیادہ فالیلہ پر تنہیں تھا بیٹے! جب وہ تم ہے باتلیں کر رہی تنانهيول في جوالفانا كه يني ... مين لفظ به افغار حهبين سناتا؛ وال مهمين يقين آجائے گا، الاسائي كه بين اندر كي ساري بالنين من رمانها السل مين اس كي وجهه تجه اور تهي.

" منوبر بنی واقعی شاه عامل چلے گئے ..... زلیخا بھابی بھی چلی گئیں ..... شاہ گل بھی نہ نے کہاں چلا گیا ..... بس ہم یہال رہ گئے ہیں، تنہادل نہیں لگتا .....ایک بات کہوں صنوبر۔ " "جی غلام خیر چجا۔"

" تههیں تمہیں تمہیں خانہ خیل یاد نہیں آتا۔ "صنوبر کی آنکھوں میں ایک عجیب می کیفیت پیدا اُنگاد برتک سوچتی رہی پھر بولی۔

"فانہ خیل میں میرے باپ کا گھر تھا وہاں میری بہت ی سہیایاں تھیں ۔۔۔۔۔ جو شادی ابانے کے بعد وہیں آس پاس آباد ہو گئی ہیں ۔۔۔۔۔ بھی ملی ہی نہیں مجھ سے میں بھی توان علی آباد ہو گئی ہیں ۔۔۔۔۔ بنام فیر علی بات کو بھی بلاتی تو میرے پاس آ جاتی ۔۔۔۔ بڑی دوستیاں تھیں ہماری غلام فیر باتی میں فانہ خیل کا ماحول بہت ہی اچھا تھا ۔۔۔۔۔ سلتے بات کہوں برا تو نہیں مانیں گے۔"

"نبین بیناضر ور کہو۔"

"ېم خانه خيل چليں\_"

وجہ یہ نہیں تھی کہ میں مال بیول کے در میان ہونے والی گفتگو کو سننا جا ہتا تھا.....وجہ یہ تحل بنے کہ مجھے تم لوگوں پر بھر دسہ نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ تم کوئی نہ کوئی ایسا عمل کروگے جو بعر میں تکلیف دہ ٹابت ہو.....ایس کوئی بات نہیں کہی تھی انہوں نے۔"

"غلام خرج باکیا آپ ..... کیا آپ حدے زیادہ نہیں بڑھ رہے۔ "علی ضیخ منے کہا اسے ایس اگر جا ہوں تو اب بھی تم لوگوں کے خلاف ایسا عمل کر سکتا ہوں کہ تم زندگی جراپ کئے پر نادم ہوتے رہو گے، لیکن افسوس شاہ عامل اس دنیا میں نہیں ہے.... اگر وہ ہوتا تو لازی بات ہے کہ میں تمہیں کی قیمت پر نہیں چھوڑ تا، بلکہ وہی جھے درخواست کر تا کہ تمہارے خلاف کچھ کروں ..... خیر کوئی بات نہیں ہے جاؤ ..... مال کی تہ نہیں ہو چی ہے ہیں، اب ایسی کوئی کوشش تہیں ہو چی ہے ہیں، اب ایسی کوئی کوشش نہیں ہو چی ہے ہیں، اب ایسی کوئی کوشش نہیں ہو جی کے بین، اب ایسی کوئی کوشش نہیں ہو گئی ہو ہوں جاؤی گئی ہو تا تو لائی کوئی کوشش نہیں ہو گئی تم شاہ عامل کے بیٹے ہو ..... اُٹھو" نہیں خیر اٹھ کھڑ اہوا، اس کے انداز میں انتہائی نفر ت اور خو نخواری پائی جاتی تھی ..... تیوں کو احساس ہو گیا کہ آگر زیادہ بولے تو کوئی گؤ برہ ہو جائے گی ..... ناہر نکلے، علی ضیغم نے کہا۔

"اس غلام خبر کورتو میں دکھے لوں گا، اب اس کے خلاف قانون کو استعال کرنا پڑے گے....کیا سمجھتا ہے ہدائے آپ کو۔ "وہ لوگ چلے گئے، لیکن غلام خبر کے لئے بردی تثویق چھوڑ گئے، اس کی بھی عمر کانی ہوگئی تھی ..... صحت بے شک بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی اب عمر کا کوئی بھر وسہ نہیں تھا، جبکہ صوبر کے لئے بچھ نہ بچھ کرنا تھا ..... شاہ گل تو پتہ نہیں کہاں گم ہوچکا تھا ..... شاہ گل تو پتہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب اور کہاں ہے، لیکن غلام خبر الن تینوں سے خوفزدہ تھا .... اس کا تو خیر وہ بچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن صنوبر کے لئے وہ مستقل خطرہ ہے رہیں گے اور اس کے ول میں ایک بی خیال آیا ..... صرف ایک خیال صنوبر منان ملکی کی بٹی ہے اور زمان ملنگی نے آخری کھات میں خانہ خیل میں لوگوں کے ساتھ خوسلوک کیا تھا اس نے خانہ خیل کے لوگوں کو زمان ملنگی کا مرید بنادیا تھا، ان سے اجھے محافظ جو سلوک کیا تھا، ان سے اجھے محافظ حضوبر کے لئے اور کوئی نہیں ہو شریع ، چنانچہ صنوبر کو خانہ خیل چلنے کے لئے آبادہ کرنا

ناراحد صاحب اجابک بی شیر از صاحب کے ہاں پہنچے تھے اور شیر از صاحب نے ان کا ربوش خیر مقدم کیا تھا۔

' بھائیاس دن کے بعدے تو آن تک ملاقات ہی نہیں ہوئی .... میں توبہ سوچتارہاکہ آگے بڑھائیں گے۔" آپ کی طرف سے بچھ سلسلہ شروع ہوگا توبات آگے بڑھائیں گے۔"

"مراخیال بے نار احمہ صاحب اس دن جاری باتیں فاصی موثر انداز میں ہوئی تمیں سوچ رہا تھا کہ آپ اسلامیں کچھ ریت رواج ہوتے ہیں جو ضروری بھانے پڑتے ہیں سوچ رہا تھا کہ آپ اسلامی کی بات کس سے بھی کہد سکتا ہے۔"

"بھائی شیر از ..... میں تو فور آئی حاضری دینا بلکہ کی بار حاضری دینا، لیکن مجھی کیہ بخی ہے بخ بڑی اُلجھن بن جاتے ہیں اور ایک ایساماحول بیدا کر دیتے ہیں کہ انسان میہ سوچناہ کہ بخی این باکر بنج بھی رہتے تو زیادہ اچھا تھا ..... ذراسے بڑے ہوئے بین اپنے آپ کو سمجھانا شروی بوئے بولی بولی بین ہیں ہیں ہاس کے بعد۔ "نار احمد صاحب اُلجھے ہوئے بنجھی کہتے ہی کہدرہ سے از صاحب پریٹان نگاہوں سے نار احمد کود کھ رہ سے جھے اور شیر از صاحب پریٹان نگاہوں سے نار احمد کود کھ رہ سے جھے ....۔ بجھے کے بعد نار احمد صاحب نے کہا۔

"وہ بس ذرای خلطی ہو گئی .... حضرت سے بوچو بیٹھے کہ بینے آب کا کیا خیال ہے جو شریم کررہے ہیں، اس سے آپ کو بھی الفاق ہے ، نہیں ... کہنے گ کہ ڈیڈی ویسے تو ہوئے باغ جن ہے اُٹھتی ہوئی بھلوں کی خوشبو دُور دُور تک مہمکتی رہتی ہے، اب بہت اِ آتے ہیں....سب پچھ تو چھین لبااس شہر نے ہمار اجلو..... چلتے ہیں۔" "یبال کے چھوڑیں سے غلام خیر چچا!"

ریمی کو نہیں زمان ملنگی کی کو تھی اور زمینیں، دہاں بھی ہیں.... یہ گھر مینک رہے گا۔... بیس نہیں زمان ملنگی کے نیم اور زمینیں، دہاں المنگی نے تمہارے لئے خریداتھا.... چلو پھر تیاریاں کرو.... چلتے ہیں۔ "صنوبر خوش ہو گئی تینی .... پیتہ نہیں اس کی ذہنی تربیت میں اتا ہی نہیں تیاریوں میں کیاد قت رہ گئی تھی.... آن بھی بچوں کی طرح معصوم تھی.... کی جی بیات میں کھی آئی جمری نہیں تابت ہوئی تھی.... کی بھی بیات میں کھی آئی جمری نہیں تابت ہوئی تھی.... ہیں جی رہی تھی.... کی خاص جذبے کے بغیراویہ کام داقعی ہے حد مشکل ہو تاہے۔

多多多

uploader by salimsalkhan

ی ملامت سارے چبرے پر نظر آتی تھی ۔۔۔۔ شیر از صاحب نے بیار تجمری نگا:وں سے روزوں ہوں کا دوں سے روزوں کو دیکھااور اولے۔ روزوں بیٹیوں کو دیکھااور اولے۔

"بیٹاایک أبحن تمہارے سامنے رکھنا جا ہتا ہوں.....اگر اس سے نمٹ لو توزیادہ ایجا ہے میں کا میں میں میں کہ انہا ہے میری مدد ہوجائے گا۔"

"جى ڈیڑی ایکئے کیا بات ہے۔"

"وہ بنے! نثار احمد صاحب آئے تھے ..... یہ بات تو تم او گوں کو معلوم ہے۔" "جی-"

"اصل میں وہ چاہتاہے میرامطلب ہوتوں کہ اس کی شادی مشعل کی بجائے ۔
ول ہے کردی جائے ۔۔۔۔۔ یہ تجویز لے کر آئے نتے نثار احمد صاحب بیٹے! میں برا بیٹان ہوں لیکن ایک بات ال میں سوچنا ہوں ۔۔۔۔ تم اوگ اگر اس آخری عمر میں میرے نئی جانے کے بعد مجھ سے تعاون کراو تو میں زندگی بحر تمہار ایہ احسان مانوں گا۔۔۔۔ بہت أبجے بعد بہت بریشان ہوگیا بول ۔۔۔ میراایک سہارا بن جائے بیٹا۔۔۔۔ بیٹان بہت پریشان ہوگیا بول ۔۔۔ میراایک سہارا بن جائے بیٹا۔۔۔۔ بیٹوں کو لاوارث اور بے سہارا دکھے کر ہزاروں جنگڑ ہے کھڑ ہے کر دیتے بین۔۔۔۔ میرے مائے بیٹا۔۔۔۔ بہت ہے لوگ میری محنت کی کمائی کو ہزپ کر جانا چاہتے ان بست کے والے ہیں۔۔۔ کا تو زندگی کے بچھ دن بڑھ جائیں نوھانے میں ان ایک مضبوط سہارا مجھے عاصل ہو جائے گا تو زندگی کے بچھ دن بڑھ جائیں میں ان کا جا سیس بوھانے میں ان کا جا سیس بوھانے میں ان کا واسلیا۔۔۔ بیٹوں سے زبرد سی بچھ نہیں مانگا جا سکیا۔۔۔۔ بیٹوں سے بچھ دے دیں تب بی ٹھیک رہتا ہے۔ "مومل اور مشعل کی آئھوں میں آنو کی سے بچھ دے دیں تب بی ٹھیک رہتا ہے۔ "مومل اور مشعل کی آئھوں میں آنو کی سے بچھ دے دیں تب بی ٹھیک رہتا ہے۔ "مومل اور مشعل کی آئھوں میں آنو کی سے بچھ دیے دیں تب بی ٹھیک رہتا ہے۔ "مومل اور مشعل کی آئھوں میں آنو کی سے بچھ دیں تب بی ٹھی مشعل نے کہا۔۔۔ "مومل اور مشعل کی آئھوں میں آنو کی سے بیکھور یہ تک دونوں سوچتی رہیں، پھر مشعل نے کہا۔۔

"أِيْرِي! آبِ كياجا بِح إِس-"

"جو پچھ جا ہتا ہوں اب تمہارے سامنے ہے، بار بار دہرانے سے کیا فائدہ۔" "آپ ایسا پیجئے ڈیڈی! ہمیں ایک ہفتے کی مہلت دے دیجئے ..... صرف سات دن کی پ بج جودل جا ب کردی، لیکن اگر مجھ سے پوچھ بیٹھے ہیں تو پھر میری بھی برات ہوتی ہے ۔ ار میں آپ کو اپنے دل کی بات بتادول، ... میں نے کہا بالکل ٹھیک سے بتاؤ، لیکن اس نے بجیب بات کہا ہے کہ آپ سے کہتے ہوئے بڑی شر مندگی ہور بی ہے بچھے۔"شیر از صاحب سرد نگا بوں سے ناراحمہ کودیکھنے لگے ،جب وہ بچھ نہ بولے تو نثار احمہ نے خود بی کہا۔

"ببوراصل توصیف چاہتا ہے کہ چھوٹی بیٹی سے اس کارشتہ کرویا جائے..... مول کے معانی چاہتا ہوں بچوں کی اپنی پند اپنا ایک انداز ہے۔ مثعل سے رادہ بیند ہے۔ معانی چاہتا ہوں بچوں کی اپنی پند اپنا ایک انداز ہے۔ میں بس اس لئے انجھا ہوا تھا۔... شیر از بھائی ایک باب بن کر سوچے .....اگر وہ بھے ہے مرشی پر آبند بوجائے اور کھل کر کہہ دے کہ اگر ایسا ہوجائے تو ٹھیک ہے ورند وہ شادی نہیں کرے گا تو صرف خاموش ہونے کے علاوہ میں بچھ نہیں کر سکتا۔... میں نے آفر کار یکن سوچا کہ آپ کو اپنا راز وار بناؤں۔ "شیر از صاحب کافی ویر تک پریشان بیٹے رہ سے جس بڑاروں خیالات دل میں آکر گزررہ سے .... توصیف بہت اچھائو جوان تھااور ٹار احمد صاحب بھی صاف ستمری طبیعت کے مالک تھے، اس گھرانے کو چھوڑ نا مناسب نہیں تھا اور نیج سب سے بڑی بات یہ کہ شیر از صاحب سخت اُبھین کا شکار تھے ..... مومل کا تو معاملہ اور نیج سب سے بڑی بات یہ کہ شیر از صاحب سخت اُبھین کا شکار تھے ..... مومل کا تو معاملہ اور نیج سب سے بڑی بات یہ کہ شیر از صاحب سخت اُبھین کی شادی بوئی چاہئے تھی، ایک تھے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ۔.... مشعل توسید ھی تجی می لیک تھی، کمی منظ میں اس کے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... مشعل توسید ھی تجی می سے تیر دو رو لیک لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... مست ویر تک سوچے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے کر دو رو دو دو مو می کے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے کی دور مو میں کے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... بہت ویر تک سوچے کی دور دو دو مو می کے کے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ۔.... بہت ویر تک سوچے کی دور دو دو مو می کے کے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ۔.... بیت ویر تک سوچے کی دور دو دو مو می کے کے تو پریشانی کی بات نہیں تھی دور کی دور تک کی دور دو مو می کے کے دور دو اور کی کے دور دو مو می کے کے دور دو کی کی دور دور کی کے دور دور کی کی دور دور کی کی دور دور کی کے دور دور کی کی دور دور کی کی دور دور کی کی کی دور دور کی کی دور دور کی کی دور دور کی کی دور دور

"الجمن توب میرے لئے متورہ کرنے کے لئے بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔ مجھے اپنی بیٹیوں سے مضورہ تو کرنائی ہوگا۔۔۔۔۔اس کے بعد ہی میں آپ کو مناب جواب دے مکول گا۔ "مجرانہوں نے نثار احمد صاحب کے جانے کے بعد موال اور مشعل کو طلب کرلیا۔۔۔۔ ونوں نار مل تھیں۔۔۔۔ موال کی پشمانی پراب نماز کا نشان جمکنے لگا تھا۔۔۔۔ وہ دن رات عبادت کرتی تھی۔۔۔۔ چرے پرایک عجیب سابا کمین بیدا ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ ایک عجیب

اللہ عصہ ہے۔۔۔۔ بیں اسے برا نہیں سمجھتی۔۔۔۔ کم از کم صاف دلی ہے اپنے دل کی بات کہہ کاعادی ہے اور ایسے لوگ برے نہیں ہوتے۔'' یکی کا وہ مجھ سے شادی کیسے کر ہے گا۔''

"میں نے کہانا ..... ہی پر چھوڑ دو ..... بس تم بتاؤ۔"

"ایک بات سن سسکمیں ایسانہ ہو کہ بیا ایٹار ہماری زندگی کے لئے سب سے برداد کھ اللہ ہوئے۔"

"ان کاکوئی امکان نہیں ہے باجی! توصیف بھائی کواس بات کے لئے تیار کریں کہ وہ ہم عبت کرے .....ہم سب بھی ان سے بے حد محبت کریں گے ..... باتی تم جھ پر چھوڑ دو۔ "
"جس قدر اعتماد سے تو یہ بات کہہ رہی ہے جھے جیرت ہور ہی ہے کیونکہ اب تک
(اے استفادے کوئی بات کہی نہیں ہے۔ "

"اب كهه ربى مول تومير كابات مان محى لو\_"

"جیماتو پیند کرے۔" مشعل نے ہتھیار ڈال دیئے ..... مومل نے توصیف کو فون کیا، الاس کا طرف سے رابطہ قائم ہونے کے بعد اس نے کہا۔

" میں مومل بول رہی ہوں۔" توصیف ساکت رہ گیا تھا..... فون پر دیر تک ساٹا قائم التومومل پھر بولی۔

"توصيف صاحب! كيا آپ بين فون بر-"

"بال مومل! بين بي مول\_"

"توصیف صاحب! میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔"

"مم ..... مم ..... مومل مين ـــ"

"آپ براه کرم بالکل نه گھبرائے، گھرآ جائے بس بیتائے که کب آرہے ہیں۔" "جب آپ کہیں۔"

"تو آجائے میں انظار کررہی ہوں آپ کا۔" مومل نے کہا اور توصیف نے وعدہ

آج ہی کے ون ہم آپ کو اب نظریے سے مکمل طور پر آگاہ کردیں گے۔"بہر حال ٹیراز صاحب نے ور ساس بات کی عامی بھرلی تھی ..... مومل اور مشعل اپنے کمرے میں تہا بڑیں تہ منامل نے مول سے کہا۔

، "بن مومل إكياسوجائية تمني سيكيابات ہے۔"

"بناکیاای دُنیا میں انسان صرف اپنے گئے جی سکتا ہے ۔۔۔۔ ہمارے والدین ہمارے الدین ہمارے الدین ہمارے اول سے مشکلات کاشکار ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ اپنی نیند ، اپنا جیس ، اپنا آرام ترک کر کے ہمیں زندگی کا ہم سکھ مہیا کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہ ودل جاہے کہہ لیں ، لیکن حقیقت یہ کہ والدین کا جتنا بڑا حسان ہم پر ہے ۔۔۔۔ ہم ہزار باز مرکر بھی اسے نہیں اتار سکتے ۔۔۔۔ بابی ایس جا ہمیں ہوں کہ واقعی ڈیڈی کا کوئی سہار اسنے ، یہ بی ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی بھائی نہیں دیا، کین ایک ایم ایک ایم کر کا ہمیں ایک ایم کر کے ایس کے مستقبل کا آخر تک کین ایک ایم کی ایک ایم کی کا آخر تک ہماری ذات سے وابستہ ہے تووہ بین طور پر ہمارے ماں باپ کا بھی خیال کرے گا۔۔۔۔ ڈیڈی کی آرزو بوری ہوجائے یہ بہت اچھی بات ہے۔ "

مشعل بھٹی بھٹی آئھوں سے مومل کودیکھنے لگی پھر بولی۔

"مومل توجو بچھ کہارہی ہے یقین کر میری سمجھ میں نہیں آرہا، کیا تواس بات کے لئے تیارہے۔"

"شبيس!ياجي!ميں نہيں تم\_"

"گرتوئ چی ہے کہ خاراحمد صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے۔" "وہ تم مجھ پر چیوڑوو ..... یہ بتاؤ کیا تم توصیف سے شادی کرنے پر تیار ہو۔" "گر پھر۔"

" نہیں باتی! بات بھروہی آگئ ......اگر گرکی بات نہ کرو ..... صرف ایک بات کا جواب دو ..... توصیف کو تم نے دیکھا ہے ..... باتی اچھی شکل و صورت کا ہے ..... صاف ستھرا ہے اور ایک بات اور کہہ دوں .....اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو یہ اس کی انجھی فطرت

"اں احسان سے لئے میں زندگی تھر آپ کا شکریہ اداکرتی رہوں گی توصیف بھانی! من میں یہ ہے کہ ہم دونوں مہنیں بھانی سے محروم رہی ہیں.....والد صاحب کا تعلق نی ہے ہے... ..ساری زندگی انتہائی مصروف گزری ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بہت ۔ اکلامسوس کیا ہے ..... توصیف بھائی! دراصل زندگی میں بے شارافراد آتے ہیں، کیکن یجی ہوئے ہیں جوایک نگاہ میں اپنے اپنے سے لکتے ہیں .... بات سچائی کی ہور ہی ۔ بناں ۔۔۔ تومیں آپ سے بالکل تی بول رہی ہول۔۔۔۔ آپ بھی مجھے بالکل اپنے اپنے لگے تقور نہیں ہے کہ مومل شاہ کل کو بھول جائے ....اس نے بے شک اپنے آپ کو سنجال اللہ این کے حوالے سے مجھے بوں لگا جیسے بہنوئی نہیں ایک بھائی مل رہا ہے ..... مجھے خیر وہ الله بات ہے، میں اصل میں ان الفاظ ہے یہ ظاہر کرنا جا ہتی ہوں کہ میں آپ کو بے بناہ ز رُقَ ہوں ..... توصیف بھائی!انکل نثار احمہ آنے تھے.....انہوں نے اس بات کا ظہار کیا آپ مشعل کے بجائے مجھ سے شادی کرنا جاہتے ہیں ..... کوئی روایت کی بات نہیں ۔ ڈیڈی! تقریباً اٹھانوے فیصداس بات یہ تیار ہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق میری آپ سے کردی جانے مگر تو سیف ہمائی! میرے دل میں جس جذبے کی پہلی کو نیل الانحى كيااے آپاہے ياؤں ۔ روندويں عے . ... ميرے دل ميں آپ كے لئے ايك الكهار بيدار بواتعا..... كيا آپ اس بيار كو مُحَد ہے تجين ليس محے.... · توصيف بينا كَي! آپ النجیج میری روح کسی بھی طرح آپ کواس حیثیت ہے قبول نبین کرے گی ..... بدن کی نه نجوز دیخے ..... میں مجھی آپ کی وہ غد مت نه کر سکول گی جو بیویاں شوہر وں کی خد مت المجانس توصیف بھائی! میرے دل میں آپ کا بہلا نقش ایک بھائی کی حیثیت رکھتا اس انتش کو تبدیل نه کریں تواحیاہے کیونکہ میں کسی طوراس شادی کے لئے تیار <sup>تی او</sup>ل کی .....اس کی وجہ بھی بتادوں آپ کو .....ایک لڑکا کالج میں پڑھتا تھا میرے

کر کے فون بند کر دیا ..... مشعل مومل کے پاس موجود تھی اور سخت پریثان تھی، کئیڈ کار سے سے ساتھ سے اس ، رب برب ہے۔ "مومل!اتے اعتلاسے بیہ سب مجھ کرر ہی ہے ، اگر بات تیر ی مر سنی کے مطابق ہوسکی تو۔"

"توباجى تمباراكياخيال بين توصيف سے شاوى كرلول گ\_"

"مطلب یہ ہے کہ اے سمجھاذگی تمہیں اندازہ تہیں ہے کہ میں شاہ کل کی انت ہوں.....کسی اور کو میری طرف ایسی نگاہ ہے دیکھنا بھی نہیں جاہتے۔" مشعل ارزی تی ا مومل کے لیجے میں جودیوا نگی پائی جاتی تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ مستقبل میں دُور دُور تک ایسا کول تعا...۔ عبادت کرتی تھی، نماز بڑھتی تھی، لیکن شاہ گل کے بارے میں اس وقت اس نے ہوا الفاظ كم تحياس سے بہلے شاوكل كے بارے ميں جو بجھ بتاتى ربى تھى وہ ....اس نے مشعل کو پریشان کرکے رکھ دیا تھا.....واقعی میے روح کار شتہ ہے.....روح کے رشتے اتنی آسانی ہے نہیں نوٹ جاتے ..... توصیف نے آگر ایس کوئی کوشش جاری رکھی تو توسیف ہی کا نتسان ہوسکتا ہے..... مشعل خود و کمیم بچکی تھی کہ مومل کے خواب کتنی سچائی رکھتے ہیں.... خواب امل میں روحانی رشتول کے خواب ہوتے ہیں اور مومل اینے عشق میں صابات تتحی ..... توصیف بننج ممیا سلجها ہوانو جوان تھا..... مومل نے اپنے کمرے میں اس کا سنبل كيا ..... بدى بناك ساس كرمائ آئى، جبكه توصيف كمي قدر ألجها ألجها ما تعاسب ول نے دروازہ اندرسے بند کیا تو توسیف گھبر اگیاادر بولا۔

"من مومل\_"

"مبيل توميف بمالي! مينين بليز "دودرامل ميل\_"

" جُوه منبل گمبرایئے نہیں آپ اپنوں میں ہیں..... توصیف بھائی! ہیں آ.

ہوئی نہیں بلکہ شیطان نے ہمارے کان میں کبی افی اور وہ اس بنت کان سے سیسلق ہونی زبان سے ہاہر آگئی، ٹھیک ہے۔" مومل محبت سے مسلمرادی اس نے آئے بڑھ کر تو حیف کا زبان سے ہاہر آگئی، ٹھیک ہے۔" مومل محبت سے مسلمرادی اس نے آئے بڑھ کر تو حیف کا خواجہ ہیں لیااور اس کی انگلیوں کوچو متی ہوئی بولی۔

الملاج ، "بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتی، لیکن اس وقت مجھے یوں لگ رہا ہے زمیف بھائی! جیسے واقعی میری مال نے ایک بیٹا بھی پیدا کیا تھا .....وہ آپ ہیں۔" "اچھاا یک بات بناؤ..... مشعل تو ناراض نہیں ہول گی ہے من کر۔"

"اصل میں ہم لوگ استے کیے ہیں ..... ہماری پشت اننی غیر محفوظ ہے کہ ہم کسی کی ہت کو من کر ناراض نہیں ہوتے، ڈر جاتے ہیں .... سہم جاتے ہیں .... ہم ناراضگی کا افلبار کریں تو کس کے بل پر کریں .... ڈیڈی بوڑھے ہو چکے ہیں اور کوئی مضبوط سہارا ہمیں جاصل نہیں ہے۔"

"اب بھی یہی کہوگ۔" توصیف نے مومل کودیکھتے ہوئے کہااور مومل ہننے گلی پھر بولی۔
"آئندہ نہیں کہول گا۔" پھر مشعل بھی آگئ .....دونوں نے مل کرخوب توصیف کی فاطریدارت کی اور توصیف نے کہا۔

"مشعل آپ کو میہ بات معلوم ہو پی کہ میں نے ایک ہے و تونی کی بات این اللہ اللہ اللہ کا سے کہی تھی اور ڈیڈی اسے یہاں سانے آگئے تھے ..... مشعل ویسے تو میں زندگ میں آپ سے بہت می معافیاں ما تکوں گا، لیکن اس سلسلے میں آپ اگر جھے ابھی معاف کر ویں تو نگھ خوشی ہوگی ..... اصل میں مومل نے بھے ایس تیزر فاری کاریکار ڈ قائم کیا ہے کہ اب ول بات کہ ہر بات میں آئی ہی تیزر فاری ہو ..... کیا خیال ہے آپ کا میری حماقت کی اس بات کو کہا آپ معاف کر دیں گی۔ "مشعل کا مرجھک گیا تھا اور مومل نے بزرگاندا نداز میں کہا تھا۔ کو کیا آپ معاف کر دیں گی۔ "مشعل کا مرجھک گیا تھا اور مومل نے بزرگاندا نداز میں کہا تھا۔ "توصیف صاحب! لڑکی جب فکاح کے وفت قبولیت کا اعتراف کرتی ہے تب بھی کردن جھکا دی ہے ۔... آپ کی معذرت قبول کرتی گئے۔ "مشعل نے مومل کو گھور کر دیکھا اور توصیف کا قبقہہ بلند ہو گیا۔

منترے امیر خسر و کامرید بھی جیب ہے جذبے اس کے اندر پر وان چڑھ رہے تھے ۔۔۔۔ بی ز اسے مبت کرتی تھی لیکن اس کے بارے میں مجھی بیتہ نہیں چل سکا کہ اس کے دل میں ا میں ہے گئے کیا ہے توصیف بھائی! آئے بھی اس کے نام پر زندہ ہوں میں اور زندگی کے آٹری یرے اسے عبت کرتی رہوں گی .....ایک ایسی اُلجھی ہوئی لڑی کو آپ اپنی پول ہیں جاہتے ہیں توصیف بھائی!ڈیڈی کوایک سہارے کی ضرورت ہے ..... میری بہن مشعل بہت ا تھی لڑی ہے .... ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ورانے کے گلاب ان جائيس ١٠٠٠٠٠ تناجا بي ك آپ كو توصيف بھائى!كە جابتوں كا تصور ختم بوجائے گا ..... إلى آپ کی مرضی ہے ..... آپ میدند مجھیں کہ میں الفاظ خرج کر کے آپ کو موم کرنے کی كو حش كررى مول .... بس ميرادل جام اجب مم ألجه كئ تؤميس في مي كياكه مين آب ، بات کرلوں .... بوسکتا ہے ہماری نقد ریک تھی سلجھ جائے .... آپ سے جواب بھی جائی ا بول ..... دیکھئے سوچنے والے تبھی کامیاب لوگ نہیں ہوتے ..... یہ میرا فلفہ ہے،غلا ہوتر غلطای سی آپ میر نہ کہنے کہ میں سوج کر بتاذی گا..... ہم أنجون میں رہیں گے اور اجھے لوگ سكى كوالجھن ميں نہيں ركھاكرتے۔" توصيف بھٹى بھٹى آئكھوں سے مومل كو د كھے رہاتھا.... اس کے ذہن میں آندھیاں ی اُٹھ رہی تھیں ..... کتنی پیادی اور کی ہے کس قدر بولڈ .... ا جاکک بی توصیف کے ذہن میں کھٹ کی ایک آواز ہوئی ..... انسانیت کے در کل گئ تھ ....انسان انسان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھااور جب ایسا ہو جائے تو نفیلے کرہ واقعی مشکل نہیں ہوتے ..... توصیف کے ہو ننوں پر مسکر اہٹ بھیل گئیاس نے کہا۔ "سوری مومل!اب تم الیا کرو که ایک تھیٹر میرے رخسار پر نگادو، بعد میں جنادل چاہے میری عزت کرلینا.....اصل میں میہ تھیٹراس غلط سوچ پر ہو گاجو میرے دل میں بیدار ہوئی تھی ..... واقعی کیا بات ہے تمہاری ..... مومل! سوری معاف کر دو، بہن ہونا مبری جیموئی تی ملطی ہو گئی تھی بیٹاا نلطی ہو گئی تھی ... نھیک ہے ہم تمہاری خدمت کر با مے .... مشعل کہال ہیں ان سے بھی کہد دینا کہ جو بات ان کے کانوں تک سپنجی تھی، دہار کا

وطل کرتے بہنے لگااور اس نے اس میشے اور تھندے پانی سے مند لگالیا ... قدرت کی طرف ر ک یہ سناو سلوی تھا.....روایتی بھلا کہاں غلط ہوتی ہیں.... یے روایتی ہی توالیمان کو جازہ کے مناو ۔ ۔ بی ہیں ہیں۔۔۔۔ ترم اور چینسے ناریل کے گودے سے شکم سیری ہو تنی اور اس کے بعد ب نیری ..... بورے دن کی شکلن نے نیند کو مسلط کرویا تمااور نیند برق رفآری سے آتکھوا۔ خبری ..... بورے دن کی شکلن نے نیند کو مسلط کرویا تمااور نیند برق رفآاری سے آتکھوا ی سپنی تھی .... بیٹھا ہی ہوا تھا .... نیند نے گرادیا اور صبح کو پر ندوں کی آوازوں سے آنکھ تهل .... یه علاقد تو کافی حسین تھا.... کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ کون س جگہ ہے، ویسے ہی معلومات زیادہ نہیں تعمیں ..... پھر اپنی جگہ ہے اٹھا کوئی سمت کا تعین کئے بغیر آ گئے بڑھ المست ملك بوگيا تخامس كردوغبار مين اك گيا تها، ليكن كوني احساس ذبين مين مبين تی ہے و کی خیال ول میں نہیں تھا ۔۔۔۔ چلتار ہااور اس کے بعد ایک بار پھر شام ہو گئی ۔۔۔۔ دماغ سنار ہاتھا.... بدن کی قوتیں ختم ہوتی جاری تھیں،اے بول محسوس ہور ہاتھا کہ اب وہ نبیں چل رہا بلکہ اس کے اندر کوئی اور چل رہاہے ..... کانوں میں عجیب و غریب آوازیں مونجیں تواس طرف چل پڑا ..... کھروروشنیاں نظر آئیں .... یہ روشنیاں جیسے اے اپنی جانب سحینج رہی تھیں .....وہ آ گے برد هتار بااور پھراس نے بے شارافراو کوو کھا....روشنیال تحين، خوب چبل ببل تھی....انسانوں کا بے بناہ جبوم جگہ جگه موجود تھا....احساس ختم ہوتا جارہا تھا.....بس بے احساس کا سفر تھا..... جینے کے لئے جگہ تلاش کرنے ایکا..... انسانوں کے ہجوم کے در میان تھا، جہاں تک پہنچا تھا وہیں بیٹھ گیا..... کچھ فاصلے پر بہت ہے لوگ درى بَجِهائے ہوئے بیٹھے تھے .... بلندى برايك مزار شريف نظر آرباتھا.... جگه جگه عرس من شركت كرنے والوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے ..... كھ اوگ لنگر بانٹ رے تھے ..... ووان تمام چیزوں ہے بے نیاز گھٹنوں میں سر دیتے جیشار ہا، پھر کسی نے اس کا شانہ جھنجو را۔ " کھانا لے لو، بابا۔"اس نے گردن اٹھاکر دیکھا تو پتوں سے بوئے برتن میں کمی نے جاول ڈال کراہے دیئے ....اس نے جاول کھانا شروع کردیئے .....عمل خود بخود ہوتا ہے.....زندگی کی ضرور تمیںاوران ضرور توں کو بورے کرنے والے لوازمات وہ کھاٹا کھا تار با

کوئی منزل نہیں تھی..... کوئیاحساس نہیں تھا..... نواب َ جانی نے جو تھیل کھیلا تھا،ا<sub>س</sub> كا خاتمه كر آيا فقا، وه ليكن اب اسے وه كحيل مجمى ياد نبيس تحا ..... شهرى آباوى يجيه رو كئ تقی ..... رات مجر چلنارہا تھا، صبح کی روشنی میں اینے قرب و جوار کے جو مناظر اس نے د کھیے ....انبیں دیکھ کراہے کوئی حمرت نہیں ہوئی ..... جنگل بمحمرا بواتھا.... کچھ تہمی نہیں تحاد بال، حالاتك جس شبرے نكل كر آيا تھااس كے بارے ميں بيات التجى طرح معلوم تحى کہ اس کے قرب وجوار میں وُور دُور تک آبادیاں ہیں۔ ...ایک رات میں اتنا فاصلہ نہیں طے كيا جاسكاك شبرى آباد يول كانام و نشان ى نه ملى جس راست بر سفر كرربا تحاود بحي كوئي سرك نبيس تحى ..... كيارات تحاجونا جموار فيلول اور جمازيول كے در ميان ہے گزر تا تحا.... منزل کا کوئی نشان نبیس تھا .....راستول کا کوئی تعین نبیس تھا..... سفر سفر اور سفر بس سفر اور اس كاكوكى انجام مجمى تفسور من نهيس تفاسه بورادن چلتاريا، بيچيلے دن يجھ كھايا بيا تھا .... باقى ماری رات اور ساراون مجوک پیاس کے بغیر گزر میا ..... آخر کار جب رات ہوئی اور بدن تحك ميا تو تحك كربيغه كيا.... قرب وجوار من كياب اس كاكو كي اندازه نهيس بور باخيا.... تھوری دیرے بعدایک ناریل اور سے نیچ گرا تو وہ چونکا تحورے ہی فاصلے پر ناریل گرا تھا، أكر سر بركرابوتا توسر مجت كيابوتا ....البته اربل بحث كيا تمااوراباس ي آسته آسته بإنى من ربا تعاسب بإنى و كمير كرب جين جو كياست ناريل انها يااور تحور اسا كهولا تو بإنى وحن

ی نے اس کے بنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ "نہیں بنے! لیٹے رہو آرام کرتے رہو۔"انپائک ہی ماتھے پر کوئی ٹھنڈی کی چنے آئنی، ہیں نے آئکھیں بھی ڈھک کی تھیں..... شاہ کل نے ہاتھ اٹھاکر آئکھوں پر رکھے کپڑے کو المانے کی کوئشش کی تووتی نرم آواز دوبارہ سانی ہی۔

"منیں بینے! آرام تے لینے رہو "تم محفوظ عبالہ پر ہو " الله خطرہ نبیل ہے یہال انہاں کے فکر موجاؤ " شاہ کل نے جیرانی ہے آ کا میں کھول دیں " ایک عمر رسیدہ الله بنا کا اور عمرا تھی خاصی " وہ جیران ہو کیا اور اس نے نبران لہج میں کہا۔

نبران لہج میں کہا۔

"کون : و تم ..... کون ; و \_ ''

> " يه جکه فميک نهين بنديهان سانپ .... بهجنو و تي مين " "وه کيا کرت مين - "شاه کل في سوال ايا ـ

"کاٹ کھاتے ہیں اور سب پچھ فتم ہو جاتا ہے کیا ہمجھے ۔۔۔۔۔ ہو جہ نتم ہو جہاتا ہے۔ "
میراسب پچھ فتم ہو چکا ہے، ہیں سس چیز سے کہیں ڈرتا۔ "اس نے کہا اور آئے والے نے اپنی کی طرف بر معادی۔
والے نے اپنی میں سے کوئی چیز ڈکالی اور شاہ کل کی طرف بر معادی۔
"کا سے "

"سكون-"شاه كل كوجواب ملااور وه اس بوژست ملنك كو د كيف ايكا..... ينم د يوانه سا معلوم بور باقمام شاه كل نه كها-

" تولياتم مير ب باته ي سكون ركد ربة ، د\_"

" بند ہوئے کہاں ہوئے ٹیں انسان سائند جائے ....ویسے اب تم جو میہاں آگئے ہو۔ " " تیکن آپ میہال کیول رہتے ہیں۔ " اس نے کہا اور الیاس تھی ہننے گلے تیم ہوے۔ " بس انتد جہال جس کا محکانہ بناوے۔ "

" پیر میرے سوال کاجواب تو نبیس ہول"

" ال وخير كو في كباني سنها جاستے بور است او تمبار ي خوشي بوري كئے ويتا بول. ميں رں کیوں رہتا ہوں، سمجھ لو جنہیں تم انسان سیتے ہوانہوں نے میرے ساتھ اتھاسلوک نیں کی .... جار بھائی تھے ہم اور میں سب سے حجوزہ تھ .... نجانے کیوں مجد سے نفرت رے گئے وہ ۔۔۔ دنیاوی دولت ان کی نگا ہول میں مجھ سے زیادہ بہتر تھی ۔۔۔۔ میرے ساتھ برزین سلوک کیا انبول نے، میں نے سب سے کہاکہ میری دولت، میہ زمین، پیا مثی اور بن نے محر نبیں ہیں ۔ میں تم سب کی محبت کی دولت سے مالامال رہنا جا ہتا ہون .... بھے اپنے بیار کی دولت سے محروم نہ ترو، لیکن یا توانبیں اس بات پریفین نبیں تھا کہ میں جو ۔ بچو کہہ رہا ہوں وہ سے ہے اور بہتی ان ہے دولت اور جہ ننداد میں ہے اپنا حصہ طلب نہیں . 'رہاں مج ..... بس میری بات انہوں نے جمعی نہ اتی اور آخر کار میں انہیں چیوڑ کران و م<sub>ی</sub>ا ،وں مُن أَكِيا .... اب يبال ببت خوش بول مِن اكَ نَنات كَي سَحِالُول بِبال نَظر آتى بين ''من بَعْنَكَ گیاہے، گمراللہ نے اس کا کنات میں اپنے وجو د<sup>می</sup> نقش جگہ جگہ بیدا کیاہے ۔۔۔ ہی<sub>ہ</sub> بندو بالا چنانيں جن کی محبت نجری آنکھوں میں تم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کرو تو تمہیں ان نبیوں میں محبت کی جھلکیاں نظر آئمیں گی ..... یہ خوبصورت بر ندے اللہ کی بھی محکوق جو بیار الله ببت سے ننجے ننجے مرندے میرے شانول بر آگر بین جاتے ہیں .... وومعصوم بین م شقے بہت محبت سے دیکھتے ہیں .... ساری دنیا سے شکایتی ختم ہو تنکیل - - جسے تم انسان سَنْ بودوانسانیت جیموژیکاے اور انسانیت اب حیوانول اور پر ندول میں متقل ہوگئی ہے۔"

تی بین سکر بی ہے۔ 'وو بولد اور عمر رسیدہ شخص اپنی جگد سے انٹے میں ہے انٹے میں ہے انٹے میں ہے انٹے میں ہے انٹے می کے ایک برتن میں اس نے شاہ گل کو پانی دیا ۔۔۔۔ شاہ گل نے دو تین باریانی خدم ہے انٹے میں اسے یانی شاہر نیا اور با

"آپ میرامضب ہے میں یبال کیے آٹیااور آپ کیا. .... یبال تحورُ ۔ قائم ا ایک چشمہ ہے اور بچلول کے درخت۔"

"بى بے شک تمہیں شدید بخار ہو گیا تھا ۔ سرساند کی حالت میں جیجے نئے سے
سے۔ اٹھا کر بمبال نے آیا۔ ۔۔ آئ تیسراون ہے اور اللہ کے فضل سے نہتی ور بوش ہے
ہے۔ شرائی بساط مجر تمبار کی خدمت کر تاربا ہول ، نیکن اللہ کی وات سے یقین ہوئی ور کہ ہوئی ور این بساط مجر تمبار کی خدمت کر تاربا ہول ، نیکن اللہ کی ووید من کر جیران رومیا کہ ہند کر کار ہوش میں آجو فکے ۔۔ بہر حال مید ساری بات چلتی رہی ووید من کر جیران رومیا تھا کہ ہوئی ہے جاروں نے بوش کی دوروں کی خاری میں گزاد سے جین ، بہت بردی بات ہوتی ہے۔ جلتے کے کنام سے بعد تجانے کیوں بخاری میں مبتلا ہو گیا تھا۔۔۔۔ بہر حال سہارالے کرائی اور کیا تھا۔۔۔۔ بہرای سے کہا۔

"محرّم اگر آپ کی اجازت ہو تو تحورُ ی دیر کے لئے باہر نکل جاؤں ..... طبیعت پر کچوا بوجو ساخار می جور باہے۔"

" بم بل كيول نبين، آف " بزرك في كمااور شاه كل كويها تحد لي كر بابر نكل آئ وي الم يكون أن الم يكون أن

"آب يبال تباريخ بير\_"

"مبین میلی!الله کے نفل سے بہت سے ساتھی ہیں .....ایک و نیا آباد ہے ببالا نخوبھورت برندے طاقور جانور مب ساتھی ہیں اپنے ..... خوب دو سی کی بول ہے ان سے پرندوں کی ڈاریں پائی پینے آتی ہیں ۔۔۔ان سے بھی دو سی ہے ..۔۔۔ در ندے بھی اس چشے ہ پائی پینے آتے ہیں؛ مب کا ساتھ ہے۔" انسان مبیں ہے پہلی آئی ہیں۔"

کے پہرے پر آیک بھیب تی کیفیت پھیل گئی۔ فضامیں جیسے ساز بیخنے نگے ہوں کے پہرے پر آیک بھی ، اللہ ہو پہر میں ڈوب میاہو سپاروں طرف سے ایک ہی آواز اُ بھر رہی تھی ، اللہ ہو پہر ورودیوار باقی ساری چیزیں اللہ ہو اللہ ہو دیکار رہی تھیں، کچھ ہوش پہر بہالیاس علی نے شانے پر تھیلی دے کر کہا۔

البین کافی ہے ۔ بہت کافی ہے اس اب جو پہھ میں بناؤں وہی کرتے رہوا در اللہ کی یاد البین کافی ہے ۔ بہت کافی ہے اس اب جو پہھ میں بناؤں وہی کرتے رہوا در اللہ کی یاد البین ہور ہا طبیعت بیں ایک شکافتنگی پیدا ہو گئی تھی میں پھل ان پر برس رہے تھے اور ہواؤں کے البین ہاں بی تخصیں اللہ ہو اللہ ہو۔"

## 图图图

uploader by salimsalkhan

"لین آپ کھاتے ہیے کہاں ہے ہیں۔"

"کمال کرتے ہو رزق ہے اتنافاصلہ تو نہیں ہو تا اسے کیوں بھول جاتے ہو 
یہ در است سے پیشہ اللہ نے میہ سب رہی مہیا کر دیا ہے ہم الن مچھول کو دیکھو توانائی 
ہر پور ہیں سمجھی بیار نہیں ہونے دیتے ہم نجانے کیوں بخار میں بناا ہو گئے ہی کھر دیکھو کیا ہو تا ہے ، کیسی رہی کہانی پیند آئی ہوگی۔"

دن تک رہو یہاں کھادُ دیکو، پھڑ دیکھو کیا ہو تا ہے ، کیسی رہی کہانی پیند آئی ہوگی۔"
الیاس احمد نے کہااور خاموش ہوگئے ....شاہ گل بہت دیر تک ان کے بارے میں موجمالہا 
تھا پھراس نے کہا۔

مین نات میں ایس بی کہانیاں ہر سبکہ مجھری ہوئی ہیں، ... بہر حال صیح ہے میرے بارے میں تو نہیں پوچھنا جاتے بناؤں گانہیں۔"

" نہیں! یہ تواپی پیندگی بات ہے جو دل جا ہے بتاؤ، جو دل جا ہے نابتاؤ، ہم کہانیوں میں کیوں اُ بھے رہیں.....ان انوں کی کہانیاں ہوتی ہی کتنی ہیں.....کوئی کسی وُ کھ کا شکار ہے، کوئی ، کسی دُ کھ کا سبر حال تم ٹھیک ہوجاؤ۔ .... باتی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ " بہت دیر تک شاوگل بہتر ہوگئی ، بیشار ہااور اس کے بعد وہاں ہے اُٹھ گیا .... تین دن میں اس کی حالت بالکل بہتر ہوگئی ، شیمار ہااور اس کے بعد وہاں ہے اُٹھ گیا .... تین دن میں اس کی حالت بالکل بہتر ہوگئی ، تھی ... اس کے دل میں جو غم اور دُ کھ کے اثر ات تھے .... وہا پنی جگہ الگ حیثیت رکھتے تھے ، لیکن الیاس علی کے ساتھ بڑا چھا گزر رہا تھا اور بہت ہی ایجھے ماحول میں ان کے ساتھ زندگ : بسر ہوری تھی .... پھرالیاس علی نے کہا۔

"سکون کی تلاش میں نظے ہو ..... سکون چاہئے مجھی اپنے مسائل کے علادہ ہٹ کرباد الی میں بھی بسری ہے؟"

"شایداس کے لئے کمی رہنمای ضرورت ہوتی ہے۔"

" کھے عام ی ہاتمی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں ... ، باقی تم جس طرح سے مناسب سمجھو کرو۔ .. چلو دوزانہ ال بیٹھ جاؤ۔ .. ، آئمیس بند کر داور سانس کو تاک ہے کھینچو اور سانس کا بیس الشد ہو کہو۔ "البیس ملی ساحب نے خود اللہ ہو۔ ،، اللہ ہو کہد کراہے دیک ایادر مناو

الاسامات آپ سے بیان کردیئے تھے، لیکن میں نے آپ سے سے مجھی نہیں چھپایا کہ اللہ اللہ میں نے اپنا موقف تبدیل کردیا ہے۔" پار کیوں سے ملاتو میں نے اپنا موقف تبدیل کردیا ہے۔" "إلى الى كے لئے ميں آپ سے شر مندہ ہوں ڈیڈی! براہ كرم ایك بار اور مل لیجئے اور ا المعلى المرد بيجئے ..... بہر حال كوئى اتنى سنگين بات بھى نہيں تھى، چنانچيە نئار صاحب الله كوئى التنى سنگين بات بھى نہيں تھى، چنانچيە نئار صاحب

ی اجھانو جوان نکلا تھا.... مومل اور مشعل سے ملاقات کے بعد اس نے اپناذین پوری کر ہا۔! انسان بڑی عجیب چیز ہے، اپنے طور پر بہت سے معاملات میں وہ اپنی شخصیت صاف کرلیا تھااور اس بات سے خوش تھا کہ صورت حال اس کے لئے تکلیف دہ نہیں رہی انہیں کرتا، لیکن جب بچوں کی بات در میان میں آ جاتی ہے تو بڑا مسئلہ بن جاتا بلکہ بہت ہی عمد گی کے ساتھ ایک ایسی حقیقت سامنے آگئی جس کاسامنے آناانہالی ضرور العلام کی بڑے ملکے بین کا مظاہر دکر ناپڑتا ہے۔۔۔۔۔اصل میں اس وقت وہ بے و قوف تھا، چنانچداس نے نارصاحب سے اپناموقف تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ ان پند کا ظہار کرتے ہوئے مشعل کے بجائے مومل کانام لینے لگا تھا.... شاید کچھ غلط ''ادہ ..... ڈیڈی! میری ملاقات مومل اور مشعل ہے ہوئی تھی ..... ان لوگوں نے ہوگی تھی، اسے بعد میں جب سے غلط فہمی دور بوئی تو مجھے سے بڑی معذر تیں کرنے لگااور

دینے کے لئے معافی جاہتا ہوں .... وہ جو سلسلہ آپ نے استوار کیا تھا.... والن إلى "لین مشعل۔" شیر از صاحب کا چہرہ بھی خوشی سے کھل پڑا، کیونکہ بہر حال مومل الرعين انہيں معلومات حاصل تھيں ..... شديد غصے اور جھلاہث نے انہيں اس بات ہیر کیا تھا کہ زبروستی ہی سہی مومل کی شادی ہی کروی جائے..... کندھوں کا بوجھ انو بھی اس بھی کے لیکن خوفز دہ تھے کہ کہیں کوئی بہت بری انجھن پیش نہ آجائے، چنانچہ اب اس بات پر الْ ہوگئے ..... تاہم خود کو سنجال کر بولے۔

"عجب نامعقول فخص ہو، یعنی اس وقت بیرالفاظ کہدرہے ہو، جب میں نے بچار "بات اصل میں بیہے نثار صاحب! کد پچھ لوگ بچھ گھرانے اس طرح ول میں اترتے شیراز صاحب سے اپنے مقصد کا ظہار کر دیا ہے اور ان کے چہرے پر پریٹانی کے آبا کہ گیران کی کوئی بات بری نہیں لگتی..... آپ آگر وہیں سے سفر کا آغاز کرنا جا ہتے ہیں، الاست بم نے طے کیاتھا تو بھلا مجھے کیااعتراض ہو سکتاہے ،البنہ۔"

" ذیمی ای ایسی تیجے ایک انتھے اور صاف گوانسان کی حیثیت ہے میں نے ایک "بے صد سسے حد شکریہ بات در میان سے کاٹ دینے کی معافی جا ہتا ہوں کیونک وَ مَكَ مَا تَهِ ايك اور درخواست بهي كرنا جاِبتا ہوں.... اس مسئلے كو جتنى جلدى حل

مول کی تھوڑی سی جرات نے بڑے مسائل حل کردیئے تھے .... توصیف کور ایک اربھر شیر از صاحب سے ملا قات کی "۔

میری کچھیا تیں ہو ٹیں ادراس کے بعد میں نے ایک صحیح فیصلہ کرلیا ہے ..... آپ کو تلاف الکہ جو بزرگوں نے طے کیا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔" موضوع ہے۔"

"كيامطلب-" نارصاحب نے كى قدر غصيلے لہج ميں بوچھا۔

"آپ نے جو طے کیا ہے کہ میری شادی مشعل سے کی جائے تو میں

ې اې کو نابی اور خود غرضی کا حساس ہوا.... بیس اس کا از اله کرنا چاہتا ہول..... آپ براہ پیمانی کو سنا "

ر مانی بات نه کریں-" درمانی بات نه کریں-"

رم اہی بات سے ریں۔ "بین آپ کو ساری تفصیل بتاتی ہوں۔" اور اس کے بعد مشعل نے ساری تفصیل "بین آپ کو ساری تفصیل بہت کو بتادی سند کے چہرے پر غور و فکر کی لکیریں نمودار ہوگئی تھیں سببت اسیف کو بتادی سند کی ہا۔ ریک وہ سو چنار ہا پھر اس نے کہا۔

"آپلوگ کب سے وہاں نہیں گئے۔" "کباں؟"

"مرامطلب بشاه گل کے گھر۔"

"بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے ..... شاہ گل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کہیں ہے کوئی پیتہ نہیں چل سکا ..... وہاں غلام خیر چچا ہیں، بہت اجھے انسان ہیں، لیکن ان لوگوں کے بھی مسائل بڑے عجیب ہیں ..... بہر حال یہ ساری با تیں اپنی جگہ ہیں، آپ سے نس یہ سے بیر سے جیب ہیں۔ ۔۔۔ بیر حال یہ ساری با تیں اپنی جگہ ہیں، آپ سے نس یہ بیر سے جیب ہیں۔ ۔۔۔ بیر حال میں ساری با تیں اپنی جگہ ہیں، آپ سے نس یہ بیر سے جیب ہیں۔۔۔۔۔ بیر حال میں ساری با تیں اپنی جگہ ہیں، آپ سے نس یہ بیر سے بیر س

"نہیں مضعل بہت بڑی ذمہ داری ہے، بات اصل میں اس ذمہ داری ہی گی ہے ۔۔۔۔۔۔
بان سب کچھ تو چلنار ہتا ہے۔۔۔۔ ہم صرف اپنی ہی دنیا میں مست اور مگن نہیں رہیں گے۔۔۔۔۔
نہ بنکر مومل کی بہت می ذمہ داری اب میں اپنے شانوں پر اٹھاؤں گا۔ "مشعل نے ممنون نگوں ہے توصیف کو دیکھا اور گر دن جھکا کر خاموش ہو گئی۔۔۔۔ بہر حال ساری با تیں اپنی جُر توصیف وا قعی ایک بہت اچھا انسان ٹابت ہوا تھا۔۔۔۔ ایک محے کے لئے بھی اس نے ان الوگوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ مومل یا ثیر از صاحب تنہارہ گئے ہیں۔۔۔۔۔ مشعل کو ہر شرح کی آزادی تھی۔۔۔۔ بہر حال مشعل جب بھی دل چا بتا اپنے گھر چلی جاتی ، کئی کئی دن شرح کی آزادی تھی۔۔۔۔ بہر حال مشعل جب بھی دل چا بتا اپنے گھر چلی جاتی ، کئی کئی دن رئی مومل کے بارے میں اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ جنونی ہوتی جار ہی ہی دی جارتی ہوتی ہوتی ہوتی جارہی شمی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس بات کا اظہار کیا آئی کا نظہار کیا ہی ترک کر دیتی۔۔۔۔۔ دو تین بار ثیر از صاحب نے مشعل سے اس بات کا اظہار کیا آئی کا کھانا بینا بھی ترک کر دیتی۔۔۔۔۔ دو تین بار ثیر از صاحب نے مشعل سے اس بات کا اظہار کیا آئی کھانا بینا ہی ترک کر دیتی۔۔۔۔۔ دو تین بار ثیر از صاحب نے مشعل سے اس بات کا اظہار کیا آئی کھی ترک کر دیتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دو تین بار ثیر از صاحب نے مشعل سے اس بات کا اظہار کیا

سرلیں توہم دونوں کے متن میں بہترہے۔'' ''البتہ ہے آگے بہی الفاظ میں بھی کہنا چاہتا تھا۔''شیر از صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''ارے داو! تو پھر ملائے ہاتھ۔''ہاتھ ملے اور بات طے ہو گئی اور بہت مخفر دفتہ مہا مشعل کور خصت ہونا پڑا۔ …گھرے رخصت ہونے کا عمل اس کے لئے بڑا سنٹی خیزی

ایک بیار بهن اور تھے ہوئے باپ کو تنہا جھوڑ دینے کا تصور بے حد پریٹان کن تھا، لین ٹر ہیں۔ ایک بیار بہن اور تھے ہوئے باپ کو تنہا جھوڑ دینے کا تصور بے حد پریٹان کن تھا، لین ٹر ہر صاحب اپنے شانوں کا بوجھ ہلی محسوس کر دہے تھے … کیبلی ملاقات میں توصیف نے مٹھ

ے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

"اور یقینی طور پریہ بات آپ کے دل پر میل بن گئی ہو گی کہ میں نے آپ کو نظرائرلا کر کے مومل کا ہاتھ مانگا تھا ۔۔۔۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد پچھ اور ہاتی بھی کروں گا، آپ ہے۔ "مشعل مسکرادی پھر بولی۔

"آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ کی ہے بات بجھے بہت المجھی گئی تھی اور اس کی دجہ ہے کہ ایک ہما کل ہ ہاری مال بجین ہی میں مر گئیں تھیں اور میں نے مومل کو سگی تھی اور اس کی طرح پر دان پڑھا ہا کہ ہاجا ہی تھی۔ " جسس ایک مال کے لئے اپنے بچے دنیا کی سب سے حسین چیز ہوتے ہیں اور انہیں پند "نہیں مشاکل میں کرنے والا ظاہر ہے خود اس مال کی پند ہوتا ہے۔ "توصیف ان الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا، ہمتا اللہ می کہا۔ دواس تاثر میں ڈوبار ہا پجراس نے کہا۔

"در حقیقت کچھ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور میں مومل کو اتنا ہی خوالا نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی بہن اے ملی جو واقعی اپنے پیار میں بے مثال ہے، لیکن مولا کا قصہ کیا ہے اب یہ بتاؤ ہمیں کیا کرناہے اس کے لئے۔"

"خداک تنم آپ نے ساری الجھن دور کردی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے.....گلا آپ کو مومل کے بارے میں بوری تفصیل بتاتی ہوں اور میری آر زوہے کہ آپ اس بیں اکلا طرح دلچیں لیں جیے۔"

"متعل یہ کہنے کی بات نہیں ہے آپ نے محسوس کیا ہو گاکہ حقیقت سانے آنے کا

ا مومل کا بوری طرح خیال رکھتے تھے انسان نئے وہ مومل کا بوری طرح خیال رکھتے تھے انسان اللہ معاجب میکن اللہ معام الراجہ معامل موتی تھی،ایک دن اس نے کہا۔ الراکودہاں اُلہ میں موتی تھی،ایک دن اس نے کہا۔

المراق ا

ون بیاہ سے مومل کؤدی ہے۔ "شاہ گل کی بات کررہی ہوں۔"مشعل افسوس بھری نگا ہوں سے مومل کؤدی ہے گئی تو بل ہن کر بولی۔

رہ ہے۔ ہے۔ ہوتہ ہو کہ میں دیوانی ہو گئی ہوں ..... باجی اور کتنے ثبوت لو گی مجھ ہے، وہ ہوار اور کتنے ثبوت لو گی مجھ ہے، وہ ہول اور پھر خانہ خیل کے بارے میں ان لو گوں کی تصدیق کیا اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ہول اور پھر خانہ خیل کے بارے میں ان لو گوں کی تصدیق کیا اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت باتی رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ ..... کیا کہول المرات و باتی ہوگئی ہے۔ "

" نہیں! توجو کھے کہ رہی ہے غلط تو نہیں ہوگا۔"

"چاہو تو کسی رات حجب کر میرے پاس آ جاؤ ..... مجھے بھی نہ بتاؤ ..... صرف دیکھو کہ اٰہو تاہے کیے وہ میرے پاس آتاہے۔"

"مومل اگروہ تیر نے پاس آتا ہے تو صرف رات کی تنہائیوں میں حجیب کر ہی کیوں آئے۔" مشعل نے سوال کیااور مومل خاموش ہوگئی..... دیریک مشعل کو دیکھتی رہی

''کمال ہے باجی واقعی ہے سوال تو میرے ذہن میں انجھی تک نہیں آیا۔۔۔۔۔ آج ہی لومیں ''سے پوچھوں گی۔''

"توكياه ه روزانه آتا ہے۔"

"نیاده تر..... لیکن مجھی مجھی ایہا ہو تا ہے کہ وہ نہیں آتا..... باجی واقعی تم بھی نماشہ

تھا..... توصیف نے تجویز بیش کی کہ شیر از صاحب اور مومل کو یمبیں لے آیا جائے ۔۔۔۔۔۔ ٹار احمد عماحب اور زرینہ بیگم پوری طرح تعاون کرنے والے لیکن شیر از صاحب نے ہنے ہوئے کہا۔

"یہ جلد بازی سخت نقصان دہ ہوگی جو صورت حال دیکھ رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومل کا معاملہ معمولی حیثیت نہیں رکھا۔۔۔۔۔ ایسا کر و مشعل تم خود ہی ڈیڈی کو سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ مومل کی زندگی ختم کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔۔۔۔۔ انظار کریں کہ وقت کیا فیصلہ کرتا ہے اور وقت بہر حال اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔"مشعل نے یہ بات ثیراز صاحب کی آئکھوں میں آنسو آگئے، کہنے گئے۔۔

"میں جانتا ہوں بٹی گر میں کیا کروں میرے دل کی بے چینی مجھے مجبور کرتی ہے جو کو تاہیاں کر چکا ہوں ....ان کاازالہ کرنا جا ہتا ہوں .... خدا میری مدد کرے۔"

" ڈیڈی کا اب آپ تنہا نہیں ہیں، اس بات کا اندازہ اب آپ نے لگالیا ہوگا۔۔۔۔ بہتر ؟ کہ توصیف کے مشوروں پر بھی عمل کریں۔۔۔۔۔ آپ کا نظریہ یہی تھانا۔"

"بال! اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدانے مجھے توصیف کی شکل میں ایک اچھا اسان عطاکیا ہے ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے بیٹے جو کچھ کرنا ہے تم ہی لوگوں کو کرنا ہے ۔۔۔۔ میں تو جلد بازی نہیں کردں گا۔ "مشعل مول کاہر طرح سے خیال رکھتی تھی ۔۔۔۔ بردی مشکل ہے دہ مومل کو اپنے ساتھ چلئے کے لئے رضامند کرتی تھی ۔۔۔۔ مومل اس کے ساتھ آجاتی تھی ۔۔۔۔ زرینہ بیگم'

بہ بیاکریں مشعل تجھے سمجھ میں نہیں آن۔۔۔۔الیاکرتے میں ایک چکر تو انکے ہیں ایک چکر تو انکے ہیں شاوگل کے گھر میں ان لوگول سے ملنا چاہتا ہوں۔۔۔۔ تبہ کھے اور باتیں کرتا جاہتا ہوں۔۔۔ شاہ کی مجھے کوئی نار مل آدمی نظر نہیں آی،جو اس طرح کی حرکمتیں کرتا رہتا ہے۔۔۔۔ آنہ ہو ان طرح کی حرکمتیں کرتا رہتا ہے۔۔۔۔ آنہ ہو ان طرح کی حرکمتیں کرتا رہتا ہے۔۔۔۔ آنہ ہو ان طرح کی حرکمتیں کرتا رہتا ہے۔۔۔۔ آنہ ہو گائے ہیں کسی وقت۔ "

"ايك بات كبول توسيف-"

'بال

"خیر مومل تمہارے سامنے تواس کیفیت کااظہار نہیں کر سکتی بھی، جواس پرطاری بوتی ہے، لیکن اگر تم بھی میرا ساتھ دو تو میں حبیب کر دیکھوں تو سہی کہ رات ک تنها نیول میں ووکیا کرتی ہے اور کیسے کہتی ہے ..... میں شمہیں بچول اور خانہ خیل کی تفسیل تو بتا پچکی ہوں۔"

"بال! من واقعی خود بھی حران ہوں، لیکن سوی اواگر مومل کو میہ پیتہ جل گیا کہ ہماں کی جاسوی کررہے ہیں تو کیادہ اس بات سے خوش ہوگی۔"

" تنبیں اس نے خود مجھے وعوت دی ہے اور کہا ہے باجی ذراد کھو تو سبی وہ رات کو تنہائوں میں میرے باس آتا ہے ۔.... خیر میں اس بات پر تو یقین نہیں رکھتی، یہ صرف مول کا تقبورتی ہو سکتا ہے ، کیکن دیکھ لینے میں کیا حرت ہے۔ "
مومل کا تقبورتی ہو سکتا ہے ، کیکن دیکھ لینے میں کیا حرت ہے۔ "

" نحیک ہے۔" تومیف نے کہااور ای رات وہ مومل کے علم میں لانے بغیر کو مخل میں داخل ہو گئے۔ است میں داخل ہو گئے۔ سے اپنے بستر پر جانچئے تھے۔۔۔۔ فلاہر ہے گیٹ کا چو گیدار

مندل اور توصیف کو گھر میں داخل ہونے سے کیسے روک سکتا تھا۔ ، انہوں نے بدایت اردی کہ سی کوان کی آ مدے بارے میں نہ بتایا جائے اوراس کے بعد وو خاموش سے وقت اردی کئی تھی اور چو تک طلاز موال کو جدایت کروئی تنی تھی اور چو تک طلاز موال کو جدایت کروئی تنی تھا۔ ۔ مفعل کی آ مد کے بارے میں اسے بھی نہ بتایا جائے، چنانچہ اسے بھی علم نہیں تھا۔ ۔ بخطی کی آ مد کے بارے میں اسے بھی نہ جائے نماز بچھائی اور نماز بزھنے بیٹھ بیٹھ باغ کے ایک خوبصورت فطے بیں مومل نے جائے نماز بچھائی اور نماز بزھنے بیٹھ ایسی کی و سے تک وہ سجدہ ریز ری، مجمر اچانک بی اُٹھ کر کھڑی ہوگئی۔۔۔۔ مشعل اور بین ایک ور خت کی آڑسے اسے وکھ رہے ہتے ۔۔۔۔۔ آسان پر چاند کھلا ہوا تھا۔۔۔۔۔ چاند کی توشیو کو تقسیم کی نہائے ہوئے کچول ہے حد حسین لگ رہے تھے۔۔۔۔۔ ہوالان نچولواں کی خوشیو کو تقسیم کر رہا تھا۔۔۔۔۔ مومل اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی

" میہ جذبہ جنون کی انتہا ہے۔۔۔۔۔اس کے جنون نے ایک تصور کو مجسم کر لیا ہے اور وہ مخسم کر لیا ہے اور وہ مخسم کر لیا ہے اور وہ محراس کے لئے بردی اہمیت رکھتا ہے۔ "وولوگ مومل کاعمل دیکھتے رہے،احساس ہی شہیں ہورہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے۔۔۔۔ بہز حال سے ساری ہاتمیں بردی اہمیت کی برائی تعمیں، لیکن اس وقت وہ خود بھی سششدر رہ گئے۔۔۔۔ جب اس نارا نسکی کا خاتمہ کر کے بال تعمیں، لیکن اس وقت وہ خود بھی سششدر رہ گئے۔۔۔۔ جب اس نارا نسکی کا خاتمہ کر کے

مون نے ناوگل ہے مجت کی ہاتمی شرون کردیں اوراس کے بعدا کیک سر نہ مجول اس سے بعدا کیک سر نہ مجول اس سے بہتر میں منظر او کھی رہے میں بہت و نو کے بدر منظر او کھی اس منظر او کھی رہے منظر او کھی رہے منظر او کھی میں بہتر او نو ک بار کھی بہتر او نو ک بار کھی بہتر اور نو کا اس کھی بہتر اور نو کا اس کھی بہتر اور نو کا اس کا بہتر اور نو کا اس کھی بہتر اور نو کا اس کھی بہتر کی بہتر اور نو کا اور نو کا اس کھی بہتر کی بہتر اور نو کا اس کھی بہتر کی بہتر اور نو کا اس کھی بہتر کھی بہتر کے بہتر کی بہتر اور نو کا اس کھی بہتر کے بہتر کی بہتر کے بہت

ریں۔ ایک بات ہاؤ مشعل! کیا تم نے مومل کو یہ مجلول کسی در خت سے قرئے ہوئے کما تھے "

"فدان تىم نېيى-"

" نچرید بچول اس کے ہاتھ میں کہاں سے آگیا، جبکد بچول کیتے وقت ووشرو کی ہو شمریہ اواکرری مخی۔"

"توصیف میرامر چکرار باب سیس کی تجی خوفزود بوگئی ہول سے دائی کرم وائی چیو۔"
"چنو ۔" توصیف نے بھی ہے اختیار کہنا اور دونوں وہاں سے وائی چیل بئے۔
چروو کو بخی میں می نہیں رکے تھے ۔۔۔۔ قصیف مشعل کوساتھ لے کر گھر آگیا ۔۔۔ مشعل بار بیا انفاقہ کے جاری محمی۔۔

"یہ قرباری آتھوں کے سامنے کی بات ہے۔ اپنی آتھوں سے دیکھ ہے ہمنے ہوئے ہوں مضعل نے نہیں قورا تھا، بلکہ بچول المحت بوئے بچول دیتے والے کا شمریہ ادا کرری تھی ۔ بچریہ بچول اس کے ہاتھوں میں کہتے بہتے گیا۔"

"فداجائے ۔۔۔۔ فداجائے۔ "توصیف خود بھی جیرت زود نظر آرہاتھا، بجراس نے بہہ۔
"مخطل تم بیتین کرو۔۔ یہ مسئلہ روحائیت کی حدی داخل ہو گیا ہے، ۔۔۔ موش بد نئی اللہ برسے میں نہیں۔۔۔ موش بد نئی جہت میں اللہ بیانے بر متاثر ہواور وہ شاہ کل کو بہ بناہ جا بی ہے ۔۔ اس کی جات روحائیت اختیار کر بھی ہے اللہ بی برسے بول ای رشہ کا اظہار کرتا ہے۔۔۔ کی لازی طور یہ وہاں جلیں کے۔ "دومرے وان شاہ کل کے جمر کا کرتا تھے۔۔۔ کی لازی طور یہ وہاں جلیں کے۔ "دومرے وان شاہ کل کے جمر کا کرتا تھے۔۔۔ کی لازی طور یہ وہاں جلیں کے۔ "دومرے وان شاہ کل کے جمر کا کرتا تھے۔۔۔۔۔

" خبریت میبال کیے آنا بوا۔"

"المن من يبال الك مياهب رج تحديث وكل مام تهاان كالنات ما تات كرف

"اوو .... بوشاوگل سے کمنے وا تغیت ہے تمبار ف-"

"بسالياتماكك سلسله تماس"

" كارمين كوان ب-"

"ميري منزين-"

" ميانه كمين بن جماس قابل نبيل تلح كه جميل بحل شادى من بالميت-"

"بية كيا تحاتمبارت بارت من كنة بوئ تحد"

" توا تظار کر لیا ہو تایارا تن جدی شادی کر لی … خیر جنابی سے انہی نہیں ملیں ہے۔'' "تم بیبال کیے رُکے ہوئے تھے۔''

المان الوگول سے ملاقات کے لئے ہی آ یا تھا۔۔ شاو مکل کا بی ایک معالمہ تھا۔۔ است ایک بی ایک معالمہ تھا۔۔ است ایک بارے میں جھاور جانتے ہو۔''

.. ^, +<u>\*</u>\*

ا المجمى تو خیرِ ممکن نبیں، نیکن ملاقات کرو مجھ ہے میں شہبیں مقانوں کا شاہ کل کے

"-جاتكي

" نہیں اے شاید خود بھی نہیں معلوم ..... لیکن آج شام کو پانچ بجے وہ آرہا ہے ..... پنج ہم اس سے تفتگو کریں گے .... میں نے اسے شام کی جائے پر مدعو کر لیا ہے۔" " آو نحیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنسنی خبز انکشاف ہونے والا ہے۔"

الله بہتر جانتا ہے۔ " توصیف نے جواب دیا اور کار میں بیٹی کر کار شارث کرکے جواب دیا اور کار میں بیٹی کر کار شارث کرکے جواب دیا۔ جے بردھادی۔

\*\*\*

بارے میں یہ لوگ یہاں سے خانہ خیل چلے گئے ہیں ..... خانہ خیل اصل میں ان کا آبائی نااق ہے .... بہر حال ساری ہاتیں ابنی جگہ شاہ گل بڑی جمیب و غریب شخصیت کا مالک ہے .... بہر حال ساری ہاتیں کرتم ہے اس کے متعلق بات کروں گا۔"

"ساجد ہر وقت مناسب ہے .... شاہ کل کا معاملہ اصل میں کچھ ایساہے کہ بھے اس سے مناضروری ہے، اگر تم آئ بی شام کو میرے یہاں آ جاؤ تو براا چھا ہو ..... و پیعے یہ اور فانہ خیل کب گئے۔"

"بروس كوك بتاتے بين كه بدائي آباني آبادي ميں جلے گئے\_"

"مكال ﴿ راح

"نبیں خالی پڑا ہوا ہے ۔۔۔۔ ثناہ گل سے میری بہت پہلے سے واقنیت ہے ۔۔۔۔ چلو خر نھیک ہے اب یہ بتاؤ، ولیمے میں تو نبیس بلایا چائے کب پلار ہے ہوا پیخ گھر۔" "آج بی شام کو آجاؤ۔"

"محیک ہے شام کوبائے بج کے بعد میں تمہارے پاس سینچوں گا۔"

"او کے۔"اور اس کے بعد ساجد حیات اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا، جبکہ توصیف واپس

آكر مشعل كياس بيد كياتهار

"تالالگابوائے بہاں تو کہیں گئے ہیں بیلوگ۔"

" الى سىر خاند خيل چلے مجة \_"

" على من سے كيامرادي"

"مطلب یہ ک محر بند کر کے چلے گئے۔"

"اده ..... بواجهایه توبردی عجب بات ہے۔"

"بال! صورت حال ألجعتى بى جار بى بـــــ

"يىماحبكون تخجوآپ سے ملے تھے۔"

"ال كانام ماجد حيات ب مراببت قديم يه يستاه كل عد كانى

زباذاس کی سمجھ میں کیا آتا ہوگا.... صرف لفظوں سے خیال تخلیق نہیں کیا جاسکا.....

زباذاس کی سمجھ میں کیا آتا ہوگا.... صرف لفظوں سے خیال تخلیق نہیں کیا جاسکا بیال ہجسم ای وقت ہو تاہے جب کوئی چیز وماغ میں محفوظ ہواور وماغ آتکھوں کے راہتے ہی بیار ہیں کیا کہو بیار ہیں میخمد کرتا ہے ۔.... اس نامینا کی محروی کے بارے میں کیا کہو آئے ..... بیا تھوں اور پیروں سے معذور شخص کسی تکلیف، کسی مرض کا شکار، کیاان کی ب بی کیا ہو کیا ہوا کی اس کا شکر اوا کیا ہور تنم ہوگی.... اپنے آپ کواس قدر مظلوم نہ سمجھو، جو مل گیا ہے اس کا شکر اوا کی بیاروں میں بنتا ہے ۔.... تم اپنی ایک محروی ایک کی کا شکار ہو کر بیروں سے دیا ہوگی ہوں سے بہت نظر بیروں سے بہت نظر نورے دلبر واشتہ ہوگئے ہو۔... اگر آگے بڑھ کر دنیا کو دیکھو تو تہمیں ایسے ایسے بہت نظر نورے دلبر واشتہ ہوگئے ہو۔... اگر آگے بڑھ کر دنیا کو دیکھو تو تہمیں ایسے ایسے بہت نظر بیری گی گاہوں سے بزرگ کودیکھا اور بیا۔

"كيامير ك ليّ اطمينان كى كوئى جُلّه ب-"

" ہاں، ہے ..... کیکن ایک بات ذہن نشین کرلو ..... رائے طے کرنا ہوتے ہیں ..... مزلیں تلاش کرناہوتی ہیں اور منزل ای وقت ملتی ہے،جب تلاش مکمل ہو ..... تم تلاش کرو مزل ہوتی ہے، یقینا ہوتی ہے۔"

''میں اپنی منزل تلاش کرنا جا ہتا ہوں ..... میں وہ مقام دیکھنا جا ہتا ہوں جو میرے گئے۔۔۔''

"راستول کی تکلیف برداشت کرلو گے۔"

''پریشانی ہو گی تکلیف ہو گی ..... حسرت اور مایوسی کا شکار ہو گے .....اذیتیں برداشت ''رنا پُرین گی ..... منزل ملائی کی بلیٹ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں آجائے اور تم آسانی ہے اے 'رنا پُرین گی ..... منزل ملائی کی بلیٹ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں آجائے اور تم آسانی ہے اے کافی دن یہاں گزرگے ..... شاہ گل کو واقعی یہاں سکون کا احساس ہواتھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دل کی گہرائیوں میں مومل کا خیال بھی آباد تھا ..... بزرگ ہے اس بارے میں مومل کا خیال بھی آباد تھا ..... بزرگ ہے اس بارے میں موجا اور اس کے بعد آیک شام ان کے قد موں میں حاضری دی، وہ مسکرائے اور بولے۔

"بال! اب ہم بہت زیادہ روشن ضمیری کا مظاہرہ نہیں کریں گے ..... کچھ تحرین آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں ..... آنکھوں کی تحریر پڑھ لینا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا..... اگر تھوڑی ک دنیاداری ذہن میں ہو۔"

"میں جانتا ہوں محترم بزرگ! اوریہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں ۔۔۔۔ میں نہیں ہوں ایک کی رہ گئی ہے، جس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں ایک مگر مجھے جانتے ہیں۔۔۔۔ میرے دل کواس سانچے میں کیوں نہیں ڈھالا گیا، جواس کی کو قبول کر لیتا۔۔۔۔ مگر مجھے بتائے میرے دل کواس سانچے میں کیوں نہیں ڈھالا گیا، جواس کی کو قبول کر لیتا۔۔۔۔ بزرگ میرے احساسات اور جذبات ویسے کیوں نہیں ہوجاتے۔ "بزرگ کے ہو نہوں بر مگر انہوں نے کہا۔

"ایک شخص بیدائش نابینا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔دنیا کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے کہ دنیا ایک ہوئی ہوئی ہے۔۔۔۔ آسان بر چاند چمکتا ہے توزمین پر نوادرات جگمگانے لگتے ہیں۔۔۔۔ بیانی پر بھیلی ہوئی چاند کی کرنیں، چاندنی کو جذب کرنے والے بھول، برف پوش چو ٹیوں پر جپکنے والی چاندنی نجر جوانمیں آسان، بادل، بارش، پر ندے، دنیا کا حسن یہ ساری چیزیں اس نابینا کو بتائی جاتی ہیں

الهال المعلول "المارساه باول دو ليمه الرابية الياسة وأن أربات ال "بان بابن ابديد لراه، بابد الدين مهاري شياذ راده داره کرم لر له د ا "- إلا إلى المائد المائد

المريد المانيم بن كهد ك تفي المرم كرم كرم بن بالناب والمام كل يد سارى باليس من ن المهول برياتيه البيابوجيد تفأكه آتيمين كهوك كوال مبين مياه ربانغا. ليكن ذن سويق ان ماری باتیں اے یاد آرنی تنسیں سے اجانک ہی قدموں کے بیٹے وریا کا الربين نااوراس سے بعد در باتين بہر جاناب سب پاندانو كما تقان، ، بہر حال اس نے آئلىيى الیں، سامنے ہی ایک نو جوان کڑ کا کھٹرا ہوا تھا ۔ ۔ انہمی پہلے گئے بھی نہ کڑرے بتنے کہ لخے چہرے والی ایک لائر کی مٹی کے برتن میں دورھ لئے اندر آئنی ..... دووھ کے برتن لی بھاپ اٹھ رہی مقلی .... اس نے وود مد کا بیہ برتن شاہ کل کے سائٹ کیا تو شاہ کل کی ایں اس کی طرف أنہم ممنیں . ... سانو الا سلونا ساجہرہ و سادہ ست نقوش وانیس ہیں سال کی مر الله تمازت سے بیتے ہوئے سانس ، کا جل مجری آلکھموں میں دوڑتی زندگی، شاہ کل تی المواسة أكاميس ملة الحال كي أكاميس جملك تركيس ونث آوسته ي كيكيات ليكن الأادازند اللي ... شاه كل في آكاميس جه كانيس اور دوده كان ياله ابنة باتهم ميس لے ليا. ... لاتیزی سے مزکر ہاہر ذکل تنی تنمی .... دورہ کے پہند کھونٹ لے کر شاہ کل نے اس جگہ کا الالا ۱۰۰۰ کن منی کی د بوار وں نے ہنا ہوا کمرہ جس میں تمین حیار پانیاں پڑی ہونی تشمیں ۵۰۰۰ الميهار پائى پر آيك بوژها آدى جينا مواخما، شايدوه آئلمون سه اندها تفان ايك نكاه است الركريكا حساس ہو تا نھا، ، ، امپانک ہیں اس نے کہا۔

"ورياس كياكرر ب تصي بسيا-" "بريامين؟" يثاه كل ني يو "پها-

اب مدے ال انارلو ."

مد سے اور ایست کو ناقبول ہے۔ آپ سے ہو نلمہ کو لی بات کا کا اولی کر او ے اس کے الفانا میں جمعی بیان کر دوں میرے دورو کی آنگنگی میشند ایوانہ کے است میں سندیا ا "اندازه آليا مِامِلَا بِهِ، لَيُن كَا نَنات بِيل سرف آلم آليك أنعيذ "ن منين، المستان الدازه آليا مِامِلاً الم

بھنگ رہے ہیں۔"

" آه بين بهت محروم بول-"

"بر كز نبين .... مرف بتهارا دنيال بـ"

" محمة مكون ما شئه-"

" تلاش کرو ... ، جائزہ لو ... حتہ ہیں وہ ملیں کے جو اپنی محرو میوں ہے۔ ہمی المف اندوز موت بین ان سے ملو توانداز و ہو۔"

"میں مجمی یہی جاہتا ہوں محترم ہزرگ۔"

" تو با ... و کم ، وه دریائے مشق ہے ....اس کی روانی میں خود کو سنبالو اور اسرار عشق ہے شنامائی حاصل کرو۔

اس كے ساتھ ہى شاہ كل كواپنے پاؤں زمين ہے اكھڑتے محسوس ہوئے ....اے ہوں لگامیے اس کے پاؤں زمین پر شہوں بلکہ پانی کی لہروں پر وہ آ کے بڑھ رہا ہو ....ایک دم ہی زمین اس کے پیروں کے بیچ سے لکل منی تھی ....ا ہے آپ کو سنبیالنے کی لاکھ کو شش ک لىكى خود كونەسىنىال سكا، بس ايسابى نگاتھا جيسے ده كسى درياميں بہدر ما ہو .....دريا كى پانى نے ات ألف بليث كرويا تعا .....و لعناس كاسر من بتمرية كرايااور وسري ليعة بن تاريكيون میں ووب میا .... مجر جب روشنی کی کرنوں نے آئلموں میں کد کدی کی تو کانوں میں ایک آ واز أنجري\_

"د كيواس كابدن الرباب\_" "اين كياني في\_"

، نہیں ہابا! میں تمہار انہیں کھاؤں گا۔" " میں ہے ..... ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں اب تیرانام کیالیں یہ نو بنادے۔"

ا "آپ بھے شاہو کہہ لیں۔"شاہ گل نے کہا۔

، "ارے واہ! بڑاا چھانام ہے۔" بہر حال بہاں وقت گزار ناشر وع کر دیا..... سکون زندگی ہیں بھی ملے .... کیسے ہی ملے اپنی محنت شاید واقعی سکون ویتی ہے .... چند روز کام ، ن بوئے گزرے تو شاہ گل کو احساس ہوا کہ مفت کی روٹی توڑنا چندروز تواحیھا لگتاہے، ۔ ان کے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے۔۔۔۔ انسان کا اپنا ایک مصرف ہے۔۔۔۔ ایک منصب الله الرمصرف اور منصب کو حیجوز دیا جائے توزندگی کا ٹنامشکل ہو جاتا ہے .... یہ چیزیں . بی چیوزنی چاہئیں..... بادل نے حالا نکہ لاکھ منع کیا کہ وہ اس کام کا آ دی نہیں ہے،اس ع إنه اوراس كاسارا وجود بناتا ہے كه اس نے آرام كى زندگى گزارى نے ..... وہ ايبانه بوہنیں کیڑے دھوتی تھیں ، نیکن جہاں شاہ گل ہو تا تھاوہاں مجمع بچھ زیادہ ہی لگ جا تا تھا..... ا کے دھونے سے زیادہ وہ اسے دیکھتیں تھیں اور اس کے بارے میں آپس میں باتیں کرتی " بچھ سنا تونے شاہو۔ "شاہ گل نے چونک کر حسینہ کودیکھااور بولا۔

> "بابانے کوئی بات تو نہیں کی ہے تم ہے۔" "باباتو بھے ہے روزانہ ہزار دن باتیں کرتے ہیں۔" "میرے بارے میں۔"

التمہارے بارے میں۔"

"تواور كيا ..... آسان مين سير كرر ب من كيا-" " نبیں بس وہ کنارے پر تھا کیشل گیا۔"

"خود کو سنجالا کر وبیٹا..... بیہ عمر پھسل جانے ہی کی ہوتی ہے ، یرا مک ہے بچناضروری ہے.....ایک بار پھسل گئے تو سنجلنامشکل ہو جا تاہے۔''

"جی ، .. شاہ گل آہندہے بولا۔"

"شاه گل - "شاه گل نے جواب دیا۔

" د حولی ہیں ہم ذات کے ، یہ بہتی دریا کنارے آیاد ہے ..... ہمارانام ر مضال ہے۔ د دیجے بیں، ہمار ہے بادل اور حسینہ پہلے ہم محنت کرتے تھے، پر اللہ نے آئکھیں لے لیں ۔۔۔ مرضی مالک کی اس کی چیز جو چاہے لے لے اور جو جاہے بخش دے،اب یہی کیا کم ہے کہ ہمارا بیناہ ماری مبلکہ سنجالے ہوئے ہے اور زندگی گزر رہی ہے ۔.... بیناایک بات بتاؤ، تم کون ہواں )،اد هر حسینہ اس کی بہت مدد کرتی تھی اور اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی ۔... بانی میں کیے گر پڑے تھے .... اچھا چلو چھوڑو .... یہ بتاذ کہیں جاؤ کے یا ہمارے ساتھ رہم الے ناہ گل نے تشویش کی نگاہوں ہے دیکھا تھا .... وہ توان راستوں سے بیخا چا ہتا تھا لیکن گے.... تم بھی کیا سوچتے ہوگے کہ ہم کیسی باتیں کررہے ہیں....اب دیکھو ہؤری توہیں گڑت کارہنمائی کچھ اور ہی تھی.... غرض یہ کہ یوں وقت گزر تارہا....وریا کے گھاٹ پر آئیس اندھی، ہم نے میہ بھی نہیں دیکھا کہ تم شکل و صورت کے کیسے ہو .....کی دولت مند آدی کے بیٹے ہویا ہاری طرح غریب ہواور کہہ بیٹے ہم تم ہے اپنے ساتھ رہنے گا۔" شاہ گل اس بات کا کیا جواب دیتا ..... خاموش رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد رمضان نے اللہ تھیں .... ایک دن حسینہ نے شر مائے ہوئے لہج میں کہا۔

> "بیٹا!کوئی گھربار تھور تھکانہ کچھ ہے .... ہے تو ہمیں بتاہم تیری مدد کریں گے۔" 'کوئی نصکانہ نہیں ہے رمضان بابا! تو بیٹا بھر یہبیں رہ ہارے ساتھ میں سمجھوں گاللہ نے مجھے ایک اور بیٹادے دیا۔"

> " تحکیک ہے رمضان بابامیں آپ کے ساتھ رہوں گا، ....وہی کام کروں گاجو بادل کر ہا ے ارے نہ بیٹااب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کمی ایک اللہ کے بندے کو کھلا بلانہ ہما۔"

«تمروه بادلی نوتیری دیوانی ہوگئ ہے اس کا کیا ہوگا۔" «بیں نہیں جانتا بادل ……میں نہیں جانتا، میں تویہ سب پچھ کر ہی نہیں سکتا۔" «تمرکیوں۔"

"بادل اس بریاده میں سختے کچھ نہیں بتا سکتا۔"

" نہیں بادل نہیں ہے میں نہیں کر سکتا..... میں ابھی جارہا ہوں..... میرے بھائی تیری برت مجھے زندگی ہے زیادہ بیاری ہے، ابھی حسینہ سنجل جائے گی کہیں ایسانہ ہو کہ اسے کوئی براصد مہ بر داشت کرنا پڑے، بلکہ توایک کام کرنا بادل.... جب میں چلا جاؤں تواس کے بدمیری تلاش ہو تو، تو کہہ دینا کہ میں تیری قم لے کر بھاگ گیا..... میراکر دار کالاکر دینا، ال کن نگا ہوں میں وہ مجھ ہے نفرت کرنے گئے گی۔" بادل اسے دیکھتارہا پھر بولا۔

"مگرایی کون می مجبوری ہے کیا تیری پہلے شادی ہو چک ہے۔"

"بادل میری جو مجبوری ہے وہ میں دنیا میں کی نہیں بتاسکا …… بس جارہا ہوں اللہ میری جو مجبور کے بعد شاہ گل نے بہتی چھوڑ دی …… تیزی ہے قدم الفاتا ہواوہ بہتی کے آخری مکان ہے بھی گرز گیا …… آگے کھیت بگھرے ہوئے تھے …… الفاتا ہواوہ بہتی کے آخری مکان ہے بھی گرز گیا …… آگے کھیت بگھرے ہوئے تھے …… الفاتا ہواوہ نہیں کیا تھا۔ سنہ کسی نے توجہ نہیں دی شاہ گل نے دفار تیزر کھی تھی …… کسی زگالوگ نظر آرہے تھے …… کسی نے توجہ نہیں دی شاہ گل بڑا تھا۔ سبہر حال کوئی ایسا منا منہیں تھا …… نظا ہر ہے وہ ایک معصوم الاکی کو کسی بھی طرح دھوکا نہیں دے سکتا تھا، وہ جانا ہی تھا۔ اب ویران جنگلوں کے سوا بچھ جانا ہی تھا، در خت نظر آرہے تھے ، ۔ پر ندے پر داز کر رہے تھے … آسان شفاف تھا … نہیں تھا، در خت نظر آرہے تھے ، ۔ پر ندے پر داز کر رہے تھے … آسان شفاف تھا … نظر آرہے تھے ، ۔ پر ندے پر داز کر رہے تھے … آسان شفاف تھا … نہیں تھا، در خت کے بینچے پناہ لی …۔

"ہاں..... کہدرہاتھا با کہ کہ شاہو ہڑا چھالڑکا ہے، بہت ہی اچھا... کول ندائی حیر کا نظاح اس سے کر دیا جائے۔ "شاہ گل سکتے میں رہ گیا .... وہ عجیب می نظروں سے حیز کر ویکھنے لگا.... حینہ بہت اچھی لڑکی تھی. ... بہت خیال رکھتی تھی شاہ گل کا .... شاہ گل سال اور کھتی تھی شاہ گل کا .... شاہ گل سال بارہا یہ بات محسوس کی تھی کہ حسینہ اسے بہت زیادہ چا ہتی ہے، لیکن ساری باتیں ابن جگہ ای کی تو مشکل ہی دوسری تھی ..... حسینہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ..... جسب اور الراب کے بین بول سے اسے دیکھ رہی تھی ..... جسب اور الراب کے بین بول ۔

"کیاسو چنے لگاشاہو۔" "پچھ نہیں۔" "اپنیاد آرہے ہوں گے۔" "ہاں۔"

"سب کچھ بھلادوں گی تیرے دل سے سب کچھ ۔۔۔۔۔ اتنا پیار دوں گی کچے۔۔۔۔۔ برا بوجا شاہو۔۔۔۔ میرا ہوجا۔ "حیینہ بے اختیار ہوگئی، لیکن ظاہر ہے شاہ گل کے پائ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھالیکن ائن رات وہ بے چینی کے عالم میں رہا۔۔۔۔ ساری رات انہائی بے کلی میں رہا۔۔۔۔ دل کی بے چینی دُور نہیں بے کلی میں رہی ہے تواچھا نہیں ہورہا۔۔۔۔ یہ تواچھا نہیں ہورہا۔۔۔۔ یہ تواچھا نہیں ہورہا۔۔۔۔ یہ تواجھا نہیں کو شہ تلاش کیا اور بے کسی کے ساتھ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ بڑا پر بٹان مورہا کو دیکھا جو تھا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھا سوچتارہا تھا۔۔۔۔ پھر جب نگاہ انھی تواس نے بادل کو دیکھا جو سامنے ہی گھڑ اہوا تھا۔۔۔۔۔

"رات کو تین بار آنکه کھلی ہے میری نتیوں بار تجھے ای طرح سر پکڑے ہوئے بیٹے دیکھاہے .....کیابات ہے۔"

"بادل حینہ نے مجھ سے ایک بات کہی ہے ..... بادل جو بات اس نے مجھ سے کہا ؟ وہ میں نہیں کر سکتا ..... بالکل نہیں کر سکتا ..... بادل میں بہت پریشان ہوں. ... میں حینہ کو نہیں اینا سکتا ۔ "

الم المراجر بيزالر للمثرات أبيا، جن أو كول في الته وكل أنماه ه أفي مبيده كئي. الثناه كل ورای اور جورتی مرعے اوک مسجد کی جانب آر نے تے اور اندر مسجد بیں بری رونق : ورای ان کے ایک اور کے بیاں المپانات بن کیسے شوہ ار ہوئے بیاں شام کل نے آگے بور ار بما اوک صفیل بناکر بیشے نئے وہ بنی ان کے ساتھ بی میٹھ کیا سامنے ہی المرام را الا باسما و ملك سه يهال موجود تنبيل نفان من غالبًا يهال آن والهاسة اسية . انہر لائے تنے شاہ کل نے قریب بیٹ ہوئے ایک نو جوان آدی ہے جس کی داڑھی یا نتی اور رنگ سفید مدہم کہتے میں بو تہما۔ " يهال كيانور مات-"اس في چونك كرشاه كل كود يكهااور بولا\_ "درس! کیاتم درس میں شرکت کے لئے نہیں آئے۔" " نہیں میں نہیں جانتا۔ "شاہ کل نے جواب دیا۔ " ناموش ببیمو\_" وه فنوس بولا اور بهران معمر آدمی کو دیکھنے لگاجو فخنوں تک سفید إن ين موت تها .... سر بر سفيد امامه تها ... سفيد دار هي جو ييني بر للكي موكى تهي ...

"ہو گاکوئی بندہ خدااخدا کے بندے کہال موجود نہیں ہوتے۔" "ایک اجنبی مخص کو ہم نے سیر حیول کے پاس پڑے پایا ..... سور ہاتھا غالباً ... ای نے

ز مین پر جینی ار آئیسیں بند ار لیں، نیز نو نوبیں آئی شمی، البات نظان سے آن کی طاری زین پر جیمت بدن کو کمون ما رجیمی راه ون آرام برای کرر سه نظال اند بردام سال می این بردام م زوں میں اور نے اسلے اپنی تباہہ سے اشمالور پھر ببل پڑا میں اور نے اشکالور پھر ببل پڑا میا اور نے انتہاں انتہاں اور نے انتہاں انتہ آئیاور پھران نے میاہ رنگ کی ایک ممارت دیکھی ۔ نوٹی دیواریں بلمری و فی افزوں ع زهرای براسا کنبد قدم ای جانب بره کنده می ایر ک اِعد امال مزن ایا سیالی تدیم معجد تنتی .....مینر مصیال تک ساامت شین نتمین میزاسانشن نتمانو واد هزا : وانها قدیم معجد تنتی .....مینر مصیال تک ساامت شین میار ان طرف ہے جمھرے ہوئے تنے ، ول بین عقبیرت کا ایک جذبہ أنجر آیا، بیار ساأبر ر آیاور دوائے لئے ایک مشغلہ تلاش کرنے میں مصروف ہوسیاواس نے تعمین اتاری اور محد ے معن کی مطافی میں مصروف او کیا ۔ وین وعریض محتن کو مساف کرتے کرتے اتی در ہو گئی کہ رات ہو گئی ... سو کھے ہے تہ سمیٹ کر مسجد سکے پہنچھیا جصے میں پہنے اور وہاں ایسے بنوں کے انبار دیکھ کر جیران رہ کیا ... ہوں لگا جیسے کوئی با قاعد کی سے صحف ساف کر کے م ت نہاں میں کا ہو .... نبانے کون ہو گاوہ کھ سمجھ میں شبیں آبا.... زیادہ غور بھی شہیں کیا، کوئی کام بھی نہیں تھا..... میر هیوں کے پاس آ کرایک جکہ مساف کی اور لیٹ میمیا جوک مگ رہی تھی . . ون مجر پاس کی شدت مجھی رہی تھی . ... کہبیں سے پانی بھی نہیں پیاتھا ... مبر مال اے رفع کرنے کا کوئی ذریعہ سامنے نہیں آیا .... لیٹے لیٹے ایک بار پھر کہم فنود ک کا طاری ہو گئی اور شاید نیند آگئی .. نجانے کتنا وقت مزرا تھا کہ دفونا کھھ آ ہمیں سنیں اوال آ ہٹوں سے نہیں جاگا تھا .... ہلکہ مسی نے پاؤں کیز کر مہنجھوڑا بھی تھا، چونک پڑا اوھر اد هر دیکها، تین چار آدمی نزدیک کفرے ہوئے شخص .... جا ند اکلا ہوا تھااور مسجد کابورالاول رو ثن تفا ، ان میں ۔ آیک نے کہا۔

" میہ سونے کی میکہ فہیں ہے مبال ..... کزر کاہ ہے رائے میں خبیں سونے۔" شاہ کل ملدی ہے انہ کمر اہوا، تھوڑی می نیند بھی ذہن پر طاری تھی اور اس کے علاوہ دن میں اس ویران مجد کاادراس کے آس پاس کا جائزہ لے چکا تھا.....اس وقت بہاں کون ہو سکتا ہے بادہ تبری اور کوئی مدد نہیں کی جاسمتی۔ "شاہ کل نے ذکھ بھری نگاہوں ہے انہیں دیکیا بیانے کیے جی الات ول میں آرہے تھے .... ببر حال اب اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بیانے کیے خیالات ول میں آرہے تھے .... ببر حال اب اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بیل تھا کہ وہاں ہے چل چلا جائے، اسے بڑے احر اس ہم مجد ہے باہر ذکال دیا گیا .... شاہ کل بہل ہے چل پڑا ..... ول میں غم کا طوفان تھا، کیا ہر باد ہوا ہوں میں، کیسی تجمیب زندگی ہم بری .... کس سے اپناڈ کھ کہہ بھی نہیں سکتا کیا کروں .... کیا خود کشی کروں .... وریا میں کو و کر بھی کوئی بریان دے دوں .... کیا فاکدہ جینے ہے میں توایک الیاناکارہ وجود ہوں، جے کسی کو بھی کوئی نہیں مل سکتا .... چلتا رہا نجا نے کب تک چلتا رہا، پھر کسی شہری آبادی کے آثار نظر نہیں مل سکتا .... چلتا رہا نہیل حمل کیا تھا .... بدن تھک کر چور چور ہو گیا تھا .... بے سکوئی اختیا کو پیچی ہوئی تھی ..... کہیں دور ہے اذان کی آواز آر ہی تھی .... بہتی کے پہلے کہاں کے وروازے پر زک گیا ۔... آنکھوں میں اند چرا سا چھا رہا تھا .... تھوڑی دیر تک کیا ہے ۔ کہاں کے وروازے پر زک گیا ۔... آنکھوں میں اند چرا سا چھا رہا تھا .... تھوڑی دیر تک کہا ہے گھور رہا تھا .... تھوڑی وی کھور کی دیر حول ہیں کہر یہ کے گیا کہ کہاری بدن کے خفص کو دیکھاجو کمر پر دونوں ہا تھا ... کھور رہا تھا .... شاہ گل ہے نگاہ کی توگر دن جھکا کر بولا۔

" دکھے لے ہے ہوتی ہے اللہ کی قدرت …… صبح کواشنے کے فائدے ، نماز کے لئے اٹھا تو از توہا تھ آئی گیا…… آج پھر کا میابی نہیں ہوئی نہ کھے۔" شاہ گل نے عجیب می نگاہوں سے اس مخفس کو دیکھا…… چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے …… بدن بھی خاصا تندرست و نمانا قدا

"میں سمجھا نہیں بھائی۔"شاہ کل بولا۔

"بائے .....ہائے کیا معصوم بن رہا ہے ....ارے ہمیں بتا ہے ہماری بکریاں نرکا تھوں میں گئاہوں میں کھٹک رہی ہیں اور توان بکریوں کو لے جانے کے چکر میں ہے ....اس دن محمل کی تھیں اپنی کریاں۔" مجمیری کھول کی تھی پر وہ اللہ نے مدد کر دی ..... جاگ محملے ہم ورنہ محملی تھیں اپنی بکریاں۔" ٹاہ کل نے جیرے ہے اس مخص کو دیکھاوہ مخص ہاتھ جوڑ کر بولا۔

"و كم بها أل الله ك بندك! الله سه مأنك دين والى ذات اس كى ب جو كهتاب

منحن نساف کیا ہوگا۔"

روس کے موال کی اور گاری کے سوال کیا اور پھر ان کی نگامیں شاہ گل کی جانب اُٹھ میں ساہ گل کی جانب اُٹھ سے دوشنی کی آئھ میں سے دوشنی کی آئھ میں سے دوشنی کی آئھ میں ہور ہاتھا جیسے ان کی آئھ مول سے دوشنی کی ایک لکیر انگر آئے ہوئے ہوں کی آئی کی سے بورے جم کا اعاظ میں کر آئے ہوئے ہوئے ہوئے گل کے بورے جم کا اعاظ کر آئے ہوئے ہوئے ہوئے کی آواز سنائی دی۔

"آمے آؤ ..... کون ہوتم ؟" شاہ گل کو ایسائی لگاتھا جیسے کمی نادیدہ ہاتھوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کیا ہو ..... قدم بھی خود بخود ہی آمے بڑھے ہے ۔... در میان میں آئے والوں نے اے امام صاحب تک چہنچنے کا راستہ بھی دیا تھا اور وہ دہاں تک پہنچ گیا تھا ۔... امام صاحب نے کہری نگاہ ہے اے دیکھا پھر بولے۔

"توہم میں ہے تو نہیں ہے ..... تجھے اندازہ ہے کہ بید متجد کس کی ہے۔"
"میں ایک بے بس انسان ہوں امام صاحب! سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا
ہوں ..... سکون چاہئے مجھے مدد سیجئے میری۔"

"یہ سب کھھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ..... وہی تیری مدد کرسکتا ہے .... بہال تیری موجودگی مناسب نہیں ہے .... ہم چاہتے ہیں کہ تو چلا جائے تاکہ ہم اپناکام شردئ کریں .... ہمارے در میان تیری موجودگی تیرے ہی لئے نقصان دہ ہوگ۔"

" مجھے سکون چاہئے صرف سکون۔"

 "ارے وہ .... وہ مسافر ہے بیجارہ بس رات تھم کا جا! ہوا تھا ، تھک کویایان بینی ایا

ہے .... بس تھوڑی دیر بلیٹھے گا اس کے بعد جلا جائے گا۔'' '' بیں تمہارے مسافروں کو بتاتی ہوں اسمی۔'' عورت نے کہااور او عر اُو عسر کوئی چیز الله شرنے لگی ..... شاہ گل بد حواس ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، کیکن وہ شخص سائے آئیااور نہیلے

" د مکیر بھا گوان! گھر کی بات گھر تک ہی رہنی جائے ..... بیجارہ پر دایس ہے.... نجائے كنافاصله طي كرك آيام ..... كياسوچ گاجارے بارے ميں .... بي كياسو ي گاارے بیاسلام کرو، حاجی ہیں تمہاری اور بیں تمہار اجا جاہوں ..... میر انام حسین خان ہے۔'' " چاچی ..... چاچاکیول آئے ہوتم یہال اور کون ہو ..... جواب دو .....؟"عورت بہت زیادہ تیز معلوم ہوتی تھی ....شاہ گل مہم ساگیا تھا،اس نے کہا۔

"شاہوہے میرانام۔" " ٹھیک ہے ہو گامجھے کیا، مگرتم یہاں آئے کیوں ہو۔" "جان بوجه كرنهيس آيا جا جي جي البهي جلاجا تا مول ..... غلطي مو گئ-" « نہیں ..... نہیں ..... سنو ..... بات سنو ..... رک جاؤا لیے نہیں جاؤ گے ، اگر سج بول

"میں سیج بول رہا ہوں۔"

"تو پھر ٹھیک ہے بیٹھو .... کھاؤ بو آرام سے جانا .... اب ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں ..... وہ مڑی اور واپس چلی گئی ..... وہ مخص جس نے اپنانام حسین خان بتایا تھا .... ہننے لگا پھربے تکلفی ہے بولا۔"

"ديكها ..... ديكها بير بالكل يج بات ہے كه عورت كى عقل تخول ميں ہوتى ہے ..... باولى ہے بالکل جو بات کہواہے اُلٹ کرتی ہے ..... پردل کی بری نہیں ہے ....ویے کم بخت نے جینا حرام كردياب ميرا .... اب كيا كهول تم ذراحا چي كهه كر بكار لينااور خوش موجائے گي وه .....

ارے مجھ غریب کی بکریوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا.... یہ میری زندگی وہی کر تا ہے

یں۔ "مگر میں آپ کو بناؤں میں نے تو آپ کی تکریوں کو دیکھا بھی نہیں کہ وہ کہاں میں ہیں تو بس ایک مسافر ہوں دکھ لیجئے ..... رات نجر سفر کرنے سے میری آئیس میں .... میں تو بس ایک مسافر ہوں دکھ کیے گئے۔۔۔۔۔ رات نجر سفر کرنے سے میری آئیس میں اب کی بہت کے بارے میں پر گردائی ہوئی ہے ..... میں آپ کی بہتی کے بارے میں جانا عاباتا بھی نہیں ہون ..... بھو کا بیاسا تھا، چل جل کر تھک گیا تھا .... یہاں تھوڑی ویر کے لئے کھڑا ہو گیا.....یہ سوچ کر کہ میبی بیٹھ کردیوارے بیٹے لگا کرسو جاؤل گا۔"

"ارے ....رے سے بڑی غلطی ہوگئی ....مافر ہے تب تو ہم سے بڑی غلطی ہوگئی ....مافر بھیامعان کردو ذراہم کو ..... ابھی ایک منٹ۔"وہ تیزی سے آگے بڑھااور دروازے ہے اندرواظل ہو گیا..... پھر دوسرے کیے وہ ایک بانوں سے بنی ہوئی جیار پائی لے کر آیا تھا....جو نونی بھوٹی تھی ..... جاریانی اس نے وہاں بچھائی اور شاہ گل کو اس بر بٹھادیا ..... خود تھوڑے فاصلے پرایک بقر بربیٹہ گیااور مدہم کہج میں بولا۔

"بھیا!معاف کرنابری ہو گئی.... بس کیا بتائیں .... بکریوں کی رسی دوبارہ کھلی ملی ہے اوراس طرح ہے ہماری آنکھ کھل گنی اور ہماری مجریاں نیج کٹئیں ..... بھیا! بد جارتھے مجریال بن ندگی کاسہارا ہیں،ورنداورہے کیا ہمارے سامنے۔"پھراحیانک ہی ایک دھاڑ سائی دی۔ "ارے کہاں مرکئے تم .... صبح ہی صبح اور کس سے باتیں کر رہے ہو .... میں کہتی ہول تمباری کھوپڑی بالکل ہی خراب ہو گئی ہے کیا۔" کوئی باہر نکلااور شاہ گل کی نگا ہیں اس جانب أنه كئين ..... برى بهيانك آواز تهي ..... چبره توب شك بهيانك تنبين تهاليكن آواز اور جمامت خوفزدہ کردیے والی تھی .... سفید شلوار قمیض میں آئکھیں نکالے کھڑ کا وہ ان دونول کو گھور رہی تھی۔

"كون برے تواور صبح بی صبح كہال ہے آمر السسارے تھوڑى دىر جين بھى لينے ديا کرو، ہیں کون ہوتم اور صبح بی صبح بہال کیا کررہے ہو؟" اک کوشے میں تھاادراس کے نیچے شاہ گل کی جارپائی بچھادی گئی تھی..... بہر حال شاہ گل اپنے

سافر بھیادونوں ہیں ہم اور کوئی نہیں ہے ہمارا.... جتنے دن تک دل جاہے یہاں رہو... ساری باتیں ٹھیک ہیں، دودل کی بری نہیں ہے . . . بیے پہلے بھی ہم تم سے کہہ چکے ہیں۔ " تنبت شخصیت کا مالک تھا..... کوئی ایسانام نہیں تھا جسے وہ خصوصی طور پر استعمال کر تا..... بہر هال حسین خان سیدها سیا آدی تھا ..... بکریاں چرانے کا کام شاہ گل کے سپر دکر دیا کیااور وہ ببر هال ،، الم المعلى الله المالية ال رہ کیا تھا جے وہ پورا کرے .... بہر حال وقت گزر تار ہااور یہاں کا ماحول خاصا دلچسپ محسوس ہوا....اجھے فاصے کام کرنے کومل جاتے تھے..... پیپل کاایک در خت تھاجو گھر کے صحن کے

طور پر سارے کام کر تارہا، گھر کی صفائی سقرائی بھی شروع کر دی اس نے اور سب سے بڑی بت بير ہوئى كه جا جى جان موم بن كئيں .....اكد دن كہنے لكيں-

"بھیا! یہ بتاؤمہمان بن کر آئے ہویا یہیں پڑجانے کاارادہ ہے۔"

"ارے....ارے سیکے جارہی ہے.... کیے جارہی ہے....ساراکام کر تاہے گھرکا۔" بریاں چراتاہے صفائی ستھرائی کر تاہے اور اس کے بعد بھی توسوال کررہی ہے اس ہے۔" "سنومیں ہوں کھری عورت جو کہتی ہوں سب کے سامنے کہتی ہوں..... تم توویسے ہی ہُررام تھ ..... پہلے ہی کون سے کام کرتے تھے اور گھر میں پڑے رہتے تھے،اب یہ اور ر کھ لیا اب توبالکل ہی تکھٹو ہو کررہ جاؤ گے۔"

" تیری زندگی میں اس کے علاوہ ہے کچھ بکواس کئے جار ہی ہے۔" بہر حال ان دونوں میں بميشه بى چلتى رسى تقى اور دن گزرنے كاپتا بھى نبيس چلتا تھا ..... ايك دن سين خان كہنے لگا۔ "شاہوا تناکام کرے گا تو مرجائے گا توبہ آج کل کام پچھے زیادہ ہی ہونے لگاہے اور اس کی وجه میں جانتا ہوں تو میر اکام کر تاہے نااور مجھے آرام مل گیاہے، تو دہ سوچتی ہے کہ اکیلا میں ہی آرام كيول كرون اور سارے كام تيرے كندھے پر ڈال ديئے گئے ہيں .... تھے اتناكام كرتے د کھ کر مجھے تو ہزاہی افسوس ہو تاہے۔"

" نہیں جا جا جی اکا موں میں تو جی لگ جا تا ہے اور دن گزر نے کا پیتہ بھی نہیں چاتا۔" "كرتهك توجاتا موكا ..... يجه سوچيس كے تيرے لئے بچھ اور سوچيس كے \_"حسين

"مرآئے کہاں ہے ہواور جاکہال رہے تھے ۔۔۔۔۔ کچھ بتاؤ کے نہیں اپنے بارے میں؟" ر بے بہی سمجھ لیجئے کہ مسافر ہوں، اس بستی میں نکل آیا ہوں..... جلا جاؤں م یہاں ہے کوئی تھور ٹھکانہ نہیں ہے۔"

" یعنی ..... یعنی جانے کے لئے کوئی جگہ بھی نہیں ہے .... ارے بھیارے میہ تو ہزی ا چھی بات کہی تم نے اصل میں ہم بھی بڑے دن سے سے بات سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسانگ سہارا مل جائے جو ہماراساتھ دے ....اصل میں ہم تو بہت اجھے آدمی ہیں لیکن عور تیں عام طورے بری ہوتی ہیں اور بیویاں بن کر تو وہ بہت ہی بری ہو جاتی ہیں ..... بس یوں سمجھ لو کہ بوی بن کروہ شوہر کی مالک بن جاتی ہے .... ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب تک دل چاہے یہاں رہو، لیکن بس خطرہ ہے تو تمہاری چا جی سے دماغ کی جگہ بھوسا بھراہواہے.... گفری میں تولا گھڑی میں ماشہ ،اگراہے برداشت کرلو کے توکوئی پریشانی نہیں رہے گی....بن الی ہی ہے و قوف می عورت ہے۔ "شاہ گل کو ہنسی آگئی ..... حسین خان کی باتیں بڑی مزیدار تھیں .... بیوی سے بہت ڈرتا تھا، لیکن کم از کم یہاں ایک فائدے کی بات تھی، وہ یہ کہ کوئی نوجوان لڑکی وغیرہ نہیں تھی اور ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا،.... شاہ گل کا اپنا تو کوئی ٹھکانہ رہا ہا نہیں تھا.... گھر جانے کا تصور بھی مجھی دل میں نہیں آیا تھا.... وہاں سب اس کی حقیقوں کے شاساتھ ..... بات مجھی اہمیت نہیں اختیار کر سکی تھی، لیکن بیرایک تھوس حقیقت تھی کہ دو سب اسے رحم مجری نگاہوں ہے دیکھتے تھے اور شاہ گل کو ان نگاہوں ہے نفرت تھی۔۔۔۔ دا ا بے لئے رحم کا احول نہیں جا ہتا تھا ....اس سے اسے ایک عجیب سی تھٹن کا اندازہ ہو تا تھا اس اہای گئے وہاں سے دورہٹ جانا چاہتا تھا ..... لوگ اس کی حقیقوں کو جان کر مبھی سی سوال کے جواب میں اس کے بارے میں بتا بھی کتے تھے .... بہر حال حسین خان اس کے لئے برک

توصیف نے دہاں سے واپس کے بعد بہت و بر تک مشعل نے گفتگو کی بھی ۔۔۔۔۔ موٹی کا مشعل ہے گفتگو کی بھی ۔۔۔۔۔ موٹی کا کھی ۔۔۔۔۔ بہر حال اس میں کوئی اللہ بچھ اس طرح آلجھا ہوا تھا کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی بھی ۔۔۔۔ بہر حال اس میں کوئی نہیں کہ توصیف اپنے طور پر موٹل کے بارے میں بہت بچھ سوج رہا تھا اور کر اور ہاتھا۔۔۔۔۔ شیر از صاحب کے کارو بار کو بھی اس نے بہت اچھی طرح و یکھا تھا۔۔۔۔۔ اب شیر از صاحب جس فیلڈ کے آدمی میں جاکر تووہ خود بھی کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہر حال سے حقیقت تھی کہ وہ شیر از صاحب کو ایک کہ وہ شیر از صاحب کو ایک کہ وہ شیر از صاحب کو ایک الجھی فاصی رقم مل گئی تھی۔۔۔۔۔ مشعل کا محاملہ تو نمٹ گیا تھا۔۔۔۔ و سے باپ کے گھرے بیٹوں کو بمیشہ ہی بہت بچھ ملکار ہتا ہے ، لیکن بھر بھی اب موٹل کا معاملہ تھا۔۔۔۔ شیر از صاحب کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ موٹل جس توجوان سے محبت کرتی ہے وہ لا پیتہ ہو گیا ہے ایک دوبار اس موضوع پر شیر از صاحب نے مشعل سے گفتگو بھی کی تھی اور کہا۔

"مشعل مجھے ایک بات بناؤ ..... شاہ گل بے شک جیسی بھی شخصیت کامالک ہے، کین کیا تم ایک ایسے آدمی ہے موٹل کی شادی کر سکتی ہے جو ذہنی طور پر غیر متوازن ہو ..... نجانے کہاں کہاں بھاگا بھاگا بھر رہاہے، وہ اگر کوئی ٹھکانہ ہو تااس کا تو بیس بھی سمجھ سکتا تھا مگر اب میں بھی کیا کروں۔"

"ؤیری میں خود بھی بے حد بریشان ہوں ..... آپ لفین سیجئے توصیف بھی کبے حد پریشان ہیں۔" فان چھے سوچ رہا ہو .... ووالگ بات ہے لیکن شاہ گل بچھے نہیں سوچ رہاتھا ... ایک علیم بنان سادی سوچ رہاتھا ... ایک علیم بنان سادی سوچیں فرئن سے آؤل الله سکون ماہ تھا اس کے ول و دماغ کو یہاں رہ کر، اس نے ساری سوچیں فرئن سے آؤل الله تعیم ول نے تربیتا جبوڑ دیا تھا .... ماہو سیول کے اند عیرول نے اب اس کا پیچہ جوڑ نیا تھا ۔ چی جان چ چی جان چ چی کی مالکن بن گن تھیں ... بات بات بر جبر کنا برا بھا کہنا ان کی عادت بھی تھی ... بات بات بر جبر کنا برا بھا کہنا ان کی عادت بھی تھی ... بہر حال حسین خان ایک اچھے ان تی تھی ، تین سے عادت بھی شاہ گل کو نالیند نہیں تھی .... بہر حال حسین خان ایک اچھے ان کا کر دار کر د باقعاد راس کا کا فی ساتھ وے د ہا تھا، لیکن شاہ گل کی سمجھ میں نہیں آ د ہاتے کیا جا جا اس طرح بے مقصد می زندگی گزار نے ہے اسے کیا حاصل ہوگا. ... وقت نجانے کیا جا با ان قل سکون بواورایی کوئی جگہ جہاں واتی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی .... کوئی الی جگہ جہاں واتی سکون بواورایی کوئی جگہ جہاں واتی



uploader by salimsalkhan

ہاں کی کہ اساتذہ بھی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ..... بڑی علمی اور ادبی حیثیت کا مالک تھا ہے۔ پر حضرت امیر خسروبر تواہے عبور حاصل تھا ..... میں توبیہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حضرت " برخسرا پر بچھ لکھ کر پی ایج ڈی بھی کرنا جا ہتا تواہے کو گی دفت نہ ہوتی ..... کچھ مصنوت می "وی نی سے شادی ناکام بوجائے گی ۔۔۔۔ آپ ککھ لیجئے میری بات کو۔۔۔ مول جن الم مسرد پر جھ سے ب سے حد حسین نوجوان لیکن انتہائی صاحب کر دار بہت سی اور کیوں نے سے شادی ناکام بوجائے گی ۔۔۔۔ ب مول جن الم خضیت تھی اس کی ۔۔۔۔ بے حد حسین نوجوان لیکن انتہائی صاحب کر دار بہت سی اور کیوں نے سے میں اور میں سی میں اور اور میں سی میں اور اور میں سی میں سی میں سی میں سی میں اور میں سی میں اں کی جانب قدم بردھانے کی کوشش کی ..... بردی محبت اور پیارے اس نے انہیں مجھادیا اور ہداغ رہا ..... میں حمہیں اس کے واقعات کیا بتاؤ .....اس کی غیر متوازن شخصیت ایک بار میں ے ایک کو تھے پر لے گیا ..... مجھے معاف کرنا ..... یہ بات تومیں تمہیں بتا چکا ہوں کہ رقص و م مبقی ہے مجھے بے عدد کچیں ہے .... شب چراغ ایک صاحب اقتدار طوا نف تھی ....اس ے ہاں دو تین لڑ کیاں بھی تھیں ..... جن میں ہے ایک کانام یا قوت تھا.... میراان لو گول ے فاصا گہر ارابطہ تھا .... ایک بار میں اے وہاں لے گیااور دہاں اس نے جس فن کا مظاہرہ کیا

وينا قابل يقين تھا۔"

"ہاں .....ایک گروہ آئے ہوئے تھے گروہ کے بارے میں توتم سمجھتے ہی ہو ..... تیسری بن کے فردیتھ، کیکن وہ بھی بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک، رقص و موسیقی کے دیوانے ..... ٹادگل وہاں بیر دِل میں تھنگھر و باندھ کر تا جااور خیر میں اور تو کیا کہوں بس سمجھ لو وہاں ایک غیر انانی عمل مواقفا، کو کی انسان اس طرح اینے وجود کوپاش پاش نہیں کر سکتا .....گر وہ دانیال بھی ریوانے ہو گئے .... شب چراغ، یا قوت تواس کے لئے پاگل ہو گئی .... بڑی عجیب کہانی سی ہے یں نے بڑے اتفا قات کے ساتھ ہوا یول کہ یا قوت، شب چراغ اور اس کی مہنیں شاہ پیر کے ملے میں شرکت کرنے کے لئے کئیں ....عرس شریف میں یا قوت کی ملا قات وہیں پر شاہ گل ہ ہوئی اور یا قوت نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ..... سکندر نامی ایک نوجوان جو غنڈہ تما .... وہاں چہنج گیاہ اس نے یا قوت کو لے جانا جا ہا گین شاہ گل کی مداخلت سے یا قوت نے المناسب سكندر كو تنكست موئى بعديين اس نے بم كاد هاكد كر كے شكست كابدله ليا، كيكن اى

"اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کوئی اچھا لڑکاد کھے کر مومل کی شادی بھی کردی

رى موں ....وہ ایک تھوس جائی ہے .... بڑی مشکل میں پڑجائیں گے آپ ڈیڈی! میر کاان

. مشکل میں تو میں پڑ گیا ہوں بیٹے! کیا کہوں اور کیانہ کہوں .....اللہ ہے دعاکر وکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔"مشعل غاموش ہو گئی تھی ..... آخر کار ساجد حیات اور توصیف کی ملا قات ہو گئ ..... توصیف نے ایک الگ کمرے میں اس سے ملا قات کا بندوبست کیا تھااار جب ماجد حیات وہاں آگیا تو توصیف بولا۔

"ساجدویے تو خیرزندگ کے بہت سے معاملات میں تم سے رابط رہاہے اورتم میرے ا یک اچھے دوست ٹابت ہوئے ہو، لیکن دوست اس وقت ایک عجیب و غریب مشکل کا ٹکار ہوگیاہوں....اس کے بارے میں تمہاری رائے جانا جا ہتا ہوں۔"

"اس دن جہاں ہماری تمہاری ملا قات ہوئی تھی ..... وہاں شاہ گل رہتا تھا....اس ک والده ....دادي وغيره -"

"بال اور غلام خير چيا-"

"میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، کمین ساجد تم ان لوگوں کے بارے میں کیاجائے ہو۔" "بردی دلیپ شخصیت کامعاملہ ہے تفصیل تمہیں بتانا برداضروری ہے میرے گئے۔"

"شاہ گل میراکلاس فیلو تھااورتم یقین کر وجب سے میری اس سے ملا قات ہوئی ہے الل ک شخصیت میں کچھالی عجیب و غریب صفات تھیں، جنہیں میں ہی نہیں بلکہ کالج کاہر مخفی

"-جـتال جي تعبي الم " میرے لائق اور کونی خدمت دوست ..... ویسے یہ حقیقت ہے کہ تم نے مجھے اپنی ل بن نه بلا کر میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔۔۔۔اب میرے لئے ایک اعلیٰ درجے کی وعوت کا ... برم کرد، ورنه کچر میں ناراض بو جاؤل گا۔" توصیف پیکی می بنسی بنس کررہ گیا تھا۔۔۔۔ساجد

، ماری تفعیلات من کراس کامر چکرا کرره گیا تما ..... مومل کا کیمس واقعی بهت اُلجمها زوا "إبكياكرين توصيف بتافي ..... في يُرى ابن ألجحنوا الأحل بيه سجيد رب بي كه مومل كي

ے واپس چلے گئے بیں اور جہاں تک میر ااندازہ ہے خانہ خیل بی گئے ہوں گے، لیکن شاہ می اوت نائی ایک عورت کی کہانی بھی آتی ہے جواب کسی اور شہر میں اپنے خاندان کے ساتھ آن تک کوئی پتہ نہیں ہے ....۔ یہ ہے شاہ گل کی کہانی۔" توصیف کا سر چکرارہا تھا ...ماجا انہے۔ است ویسے مشعل ایک بات کبوں..... ویڈی کواس بات کی اجازت نہ دو کہ وہ اپنے طور ا الله مب سیجھ کرلیں، ان سے بات کرلو ..... میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ بچھ شر مند عی انوس کریں گے ..... تم خودان ہے کہواورا یک اور مشور ورول تمہیں۔"

"بال توصیف میں نے ای لئے تمہیں یہ ساری تفصیل بتائی ہے۔" "خانه خیل چلتے ہیں، ممکن ب وبال پینچنے کے بعد جمیں اور تنعیالات معلوم موں اور السكتاب وبإن جاري مشكل كاكوتي حل نكل آئے۔"

"توصيف آپ براو كرم اس سليفي من جو بهى كرنا جائي كر البجئ .... ورند باقى جارى

دوران عرس کے خیمہ گاہ میں آگ لگ گئی۔۔۔۔شب چراغ اور اس کی دو مبنیں جل کر فائز روران کر سات ۔۔ ہو گئیں .... یا قوت کو سکندر لے گیااور اس کے بعد مسئلہ کافی طویل عرضے تک می رہائم ہو یں سیبی ہے۔ بعد میں پتا ہیا جلاکہ سکندر کو قتل کر دیا گیا تھااور جب سکندر قتل ہو گیا تو یا قوت آزاد ہو گیا تھا۔ بعد میں پتا ہیا چلاکہ سکندر کو قتل کر دیا گیا تھااور جب سکندر قتل ہو گیا تو یا قوت آزاد ہو گیا ہیا ہ میں ہوئی ہے ۔ اس کے بعد یا قوت کے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس و مرمے م رہم جلی جانے ..... اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں بھی دوسرے شہر گیا .... یا قوت کے ایسہ خاندان سے میری داقنیت ہو گئی تھی ..... وہالیا ملنے کے لئے گیا تویا قوت مجھے نظر ہاگئی الیاد و ہیں ہوتی ہے....ویسے وہ بھی شادگل کے عشق میں گر قارہے، لیکن اسے شاہ گل کا نیج بعد میں اس نے یہ کلمل تنصیل مشعل کو بتانی اور مشعل کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ جلّ ہے ۔۔۔۔ یہ بات اس دفت کی ہے جب شاہ گل اپنے گھرے غائب ہو گیا تھااور اس کی <sub>ال ہو</sub>۔ وادی اے تلاش کرتی رہ گئی تھیں ۔۔۔۔ اب مال اور دادی کے بارے میں تمہیں تحوری کا ان کے است تم میرے لئے اب کا ننات میں سب سے برق شے جو ۔۔۔ میں تم سے تنصیلات بتاؤں ..... دویہ کہ ان لوگوں کا تعلق بستی خانہ خیل سے ہے .... یہ وہاں ہے آئے آنا ہے کہ چھپانا نہیں جا بتی توصیف .... مومل کے اندر توروحانیت بیدا ہوگئی ہوئے تھے .... شاوگل کی مال بستی خانہ خیل کے سر دار کی بیٹی ہے .... شاہ نامل مجمی ای بہتی ہے ... وو خواب و کیھتی ہے جاگتی آ تکھوں کے خواب اورود خواب استے حیران کن اور سچے باشندہ ہے لیکن شہر میں آگر آباد ہو گیاتھا....اب بعد میں مجھے یہ پتا چلاہے کہ دونوں خوانی ایک شین کہ میں خودان کی حقیقت نہیں یا سنگ ۔ میرامطلب بے بعنی نلام خیر اور صنوبر کیونکہ زلیخا بیگم کا تو انتقال ہو گیا تھا.... ہوگ پہلا "ویسے اس نے میرامطلب ہے ساجد حیات نے جو کچھے بتایادہ بھی بڑا حیران کن ہے،اس حیات نے جتنی تنصیالت بتانی تھیں وہ بڑی عجیب وغریب تھیں ..... پھر ساجد نے پو جہا-"كميار توضيف النالوگوں كے بارے ميں تمہيں اتنا تجسس كيول ہے۔" "یار بس تھوڑی کی گاڑی اٹک گئی ہے، لیکن تم نے واقعی بڑی تفصیلات بتا مر ایک بات توادر بتاذ که به شادگل آخر کس نائب کا آدمی تھا..... کیااس نے مجمی تم ہے بیا اظهار نبين كيار"

"من نے کہاناگروودانیال نامی ایک شخصیت جس کامیں انجھی ابھی مذکر و<sup>کر چڑ ہوں</sup> ۔ نہ ین عجیب اور پرامرار شخصیت ہے اس کادیوانہ ہو گیاہے وہ بھی شاہ گل کے لئے نائبار ان القریر ، تقدیرے کون لا سکتا ہے ۔۔۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مشکول کا کوئی حل نگل



uploader by salimsalkhan@yahoo.com

منوبر غلام خیر کے ساتھ خانہ خیل پہنچ گئی۔۔۔۔زمان ملٹنی نے جس طرح خانہ خیل میں یں تھی....اس نے توخانہ خیل کے لوگوں کے دلوں میں اپنے گئے نفرت کا طوفان پیدا ُنِ إِنَّهَا، لَكِن زِمَانِ مَلْتُكَى اس قدر ذبين اور سمجھ دار انسان تھا كه اس نے اپنے و شمنوں كو بميشه ہے ہروں کے تلے دباکرر کھاتھا....انسان تواس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، لیکن جب انسان ے بس ہوجاتے ہیں تواللہ کی قدرت سامنے آتی ہے اور قدرت خداو تدی نے زمان ملنگی ئے غرور کواس طرح زمین کی بہتیوں پر لا پھینکا تھا کہ داستان عبرت بن من متمی مسدنان شُن کوجب ان چینوں سے آشنا ہوتا ہے اتواسے اپنی ساری برائیاں یاد آگئیں ....اے ذہن ئے مطابق اس نے اپنی برائیوں کاجو حل نکالاوہ پالکل مختلف عمل تھا، کیکن موت کے سوااس كياس اوركوئي جاره كار نہيں تھا .....البته اس كى موت كے بعد اور اس كاس عمل كے بعد جاس نے زمینیں ان کے مالکوں کو واپس کردی تھیں اور ان سے معذر تمل کی تھیں .... ان کے ان معصوم لوگوں کے دلوں میں زمان ملکی کے لئے جذبہ عقیدت پیدا ہو گیا تمااور فراس کی موت نے توسارے بی جھڑے ختم کردیتے اور وہ لوگ زمان ملکی کے نام کی ات كرنے لكے، اس كى حويلى، اس كى جائىدادى، جوں كى توں تھيں اور ان كى يائى يائى كا ناب ہو تا تھا..... کوئی بھی ان کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر تا تھا اور یہ ساری آ مدنی صنوبر کو بن تھی .... بھر جب صنوبر وہاں واپس مبنی تو بوری بستی نے اس کا استقبال کیا .... زمان منن سے عقیدت رکھنے والے اپنی خدمات لے کروہاں پہنچ مکئے اور صنوبر کو ایک بہت بردی

" ہاں یہاں سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑے،اس پہاڑیس ایک غارہے جو چاہ بابا ے نام ہے یاد کیا جاتا ہے ..... بہت می کہانیاں اس غارے وابستہ ہیں .... سناہے وہ محبتوں کا راد کہلاتا ہے .... وہاں ایک مزار شریف بھی ہے اور اس مزار شریف کے بارے میں بڑی ا بب وغریب کہانیاں مشہور ہیں ..... قرب وجوار میں جنگل ہے ..... کہا جاتا ہے کوئی بابا ا مادب سمی دولت مند لڑی کے عشق میں گر فتار تھے.....ان کے ساتھ شدید زیاد تیاں ہوئیں اور آخر کاروہ شہر چھوڑ کر وہاں جابیٹھے، لیکن ان کے دسٹمن وہاں بھی پہنچے گئے .... تب إصاحب!اس غاريس الركة ....اس غارك بارك ميس به كهاجاتا بك كه اس كي گهرائيال لامدود ہیں .... بے شک وہ اس بہاڑ میں ہے ، کیکن زمین کے بیچے نیچے شجانے کہاں تک چلا كاب ....ا يك اور كهاني بهي مشهور ب كه بهت سے ایسے افراد نے جوبرے دلير تھے اور اپنے الور پراپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر سمجھتے تھے....اس غار میں اتر کر اس کی حقیقتوں کو تلاش ارنے کی کوشش کی، لیکن پھروہ مجھی واپس نہیں آئے ..... کہا یہی جاتا ہے کہ بہت ہے محبت النهاد المبين ونياسے امان نہيں ملتی، اس غار کی گہر ائيوں ميں اتر جاتے ہيں ..... جاہ إلك نام سے يه غار بروامشهور ب-"

"كياس باره ميل كے فاصلے تك كوئى سوارى نہيں جاتى-"

" نہیں وہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، لیکن ایک بار میں ان بہاڑ کی بلندیوں تک پہنچا اوں .... میں نے چاہ بابا کا غار بھی دیکھا ہے .... وہاں سے ہماری بستی خانہ خیل صاف نظر آتی ہے اور بھی بھی وہاں بچھ لوگ جاتے بھی ہیں .... منتیں مرادیں پوری کرنے کے لئے مگراس غار میں کوئی نہیں اتر تا۔" عورت کادر جددیا گیا ..... پرانی ملنے والیوں کے در میان معصوم عورت بہل گئی، حالا نکہ انجی خاصی عمر رسیدہ ہو چی تھی، لیکن زندگ کے بہت سے سال بھول گئی تھی ..... نظاہر ہے نئی زندگ کے بہت سے سال بھول گئی تھی ..... نظاہر ہے نئی زندگ کے بہت سے سال بھول گئی تھی ..... نظاہر ہے نئی اور ایسا بھول ہے تا اور وہ اور جب وقت کی گردش نے اسے دو بارہ محبت کے اس گہوار سے میں لاؤالا جہاں ہے اس نے آغاز کیا تھا تو وہ بالکل پہلے جیسی بن گئی، حالا نکہ اس کی سہیلیوں کے کئی بچے تھے اور وہ اپنے سائل کا شکار تھیں، لیکن صنوبر نے انہیں اپنے گرد جمع کر لیا اور اس کے بعد ان کے در میان خوش دہیں رہنے گئی ..... غلام خیر بھی خوش تھا ..... یہاں آنے کے بعد عنوبر کے اندرا یک عجیب می کیفیت بیدا ہو گئی ہے ..... بہر حال بھی بھی وہ حران رہ جاتا ہو .... بھی خوش تھی ، ہو سکتا ہا اس نے دل ہی دل میں اپنے اس غم کو د بالیا ہو ..... بچھ عجیب می فطرت کی مالک تھی ..... بہت نے دل ہی دل میں اپنے اس غم کو د بالیا ہو ..... بچھ عجیب می فطرت کی مالک تھی ..... بہت عراص خررے کہا۔

"غلام خیر بچپارات کو میں نے ایک خواب دیکھاہے ..... میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا جیا ہتی ہوں۔"

"ہاں صنوبر بٹی کہو کیابات ہے۔"

"غلام خير چچارات كوشاه كل ميرے پاس آيا تھا۔"

"خواب میں؟"غلام خیرنے چونک کر بوچھا۔

"بال ..... بس میں سور ہی تھی ..... پنة نہیں سور ہی تھی یا نہیں سور ہی تھی است بتائے غلام فیر دروازہ کھلااور میں نے دیکھاکہ شاہ گل اندر آگیاہے ..... آپ مجھے ایک بات بتائے غلام فیر پہا کیا یہال ہے کچھ فاصلے پر جاو بابا!نامی کوئی جگہ ہے۔"

" بینے میں نہیں جانیا، لیکن تم کہو گی تو معلوم کر کے بتادوں گا۔"

" ہاں مجھے ذرااس کے بارے میں معلوم کر کے بتا ہے۔"

"مرچاه بابااے تہمیں کیاکام ہے۔"

"شاه گل مجھ سے میہ کر گیا تھا کہ وہ جاہ بابا! پر مجھ سے ملا قات کرے گااور مجھے

اورول کی میر بے کلی اسے دربدر کئے ہوئے متمی ..... چیل میڈارات کی تاریکی میں یں بی ہے حسین غان کے گھرہے نکلااور ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔۔۔۔۔ زبہن آزاد چھوڑویا ارایخ آپ کو خیالات کے چنگل سے نکال لیا ..... روشنیاں پیچیے رہ گئیں .....اب دونوں یت کھیت تھے اور ان کے در میان بیہ تلی می سڑک، جس پر اس کا سفر جاری رہا تھا، بہت دیر ئى اى طرح چلنار ہلاور كھر آہت ہوش وہواس بيدا ہوتے چلے محكے ،رات جيسے گزرتی ای سی اور وہ آ مے برد صتا چلا جارہا تھا ۔۔۔۔ نگانیں جاروں طرف بھٹک رہی تھیں، کافی ن بلے یر در ختوں کے حجندے نظر آئے اور ان کے در میان مدہم می روشنی بڑی عجیب ناروشی تھی، بس روشنی کیا ایک مفیدی اور نجانے کیوں قدم اس جانب اُٹھ گئے ..... نوری دیر کے بعد وہ در ختوں کے حصندے کے یاس پہنچ گیا ۔۔۔۔ اسے وہال لوگول کی وجودگی کا احماس ہورہا تھا .... سفید سفید سائے ادھر سے ادھر آ جارے تھے .... وہ ار نتوں کے در میان پہنچ گیااور پھر یہ دیکھ کر جیران رہ گیا کہ در ختوں کے چیمیں ایک صاف تخری سر سبز جگہ پر قالین بھیے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ سفید ابادوں میں ملبوس وہاں أرب تنے ..... پھر وہ ایک گول وائرے کی شکل میں بیٹھ مکتے، ان کی گرد نیں جھکی ہوئی تمیں ..... وہ خود بھی آہتہ آہتہ آ سے بردھااوران کے قریب بہنینے کی کوشش کرنے لگا تو ا پائک ہی ایک شخص نے پیچھے سے ہاتھ رکھ کراہے روک دیااور وہ جونک کراس کی شکل

"بوں۔" بیہ ساری تفصیل جب غلام خیر نے صنوبر کو بتائی توصنو پر نے ایک ٹھٹٹری سائی کھٹٹری سے ایک ٹھٹٹری سانس لے کر کہا۔ سانس لے کر کہا۔ "غلام خیر جچا آپ تیاریاں کر لیجئے ..... مجھے صرف انتظار ہو گاشاہ گل کا جب وہ کرم ہم

یہی ہیں۔ '' نحیک ہے بیٹااگر آپ کہیں گی تو ہم وہاں ضرور جانمیں گے۔''غلام خیر نے جواب نا۔



uploader by salimsalkhan

"الله كالكيت ہے اور تمهيں اجازت ہے كديانى بيواور بھل كھاؤ۔" شاہ كل پر نيند جيسى کفیت طاری تھی بس جو بچھ آ تھوں کے سامنے آتا..... دماغ اسے بلکا ساسوچتالیکن عقل اں کی اصلیت نہ پاشکتی تھی۔ ... وہ غور بھی نہیں کرتا تھا، بہر حال اس نے پیل کھائے یانی بیا ردیں آرام کرنے لیٹ گیا، پھر دوسرے دن جب روشن صبح ہوگئی تواس نے سامنے ہے ای اور منظر دیمها ..... ایک عجیب سابهازی علاقه تقااور و پال ایک بهاژی نظر آر بی تقی جس یں ایک برداسور اخ تھا ..... وہ آہتہ آہتہ اس جانب چل پڑااور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ تميان پېڅروں کو چن کرايک بلند کمره حبيبا بنايا گيا تھا، جس کا دروازه بند تھا۔....انهی بخروں كاايك احاطه تبھى بنايا گيا تھا جس ميں كسى انسان كا پيته تنہيں چلتا تھا.....البته كچھ اور چرین یہاں موجود تھیں ..... مثلا ایک سمت بچروں ہی کو چن کر ایک چبوتر اسابنادیا گیا تھا، روسری طرف پانی کے ملے رکھے ہوئے تھے، جن میں پینے کاپانی تھا..... گلاس اور بانی تکالنے والابرتن بھی وہیں موجود تھا .... احاط اچھا خاصہ طویل تھا .... چند در خت بھی لگے ہوئے تھے جن کی چھاؤں زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور کچھ جھنڈے جیسے بھی گلے ہوئے تھے جن سے یاظہار ہو تا تھا کہ بیاس کامزار بھی ہے، مگریہاں تکمل ویرانی چھائی ہو کی تھی .... کوئی یہاں موجود نہیں تھایا اگر ہوگا تو پھر اس وسیع وعریض کمرے کے اندر ہوگا..... بہر حال اس سے اے کوئی غرض نہیں تھی ..... تھوڑی و رے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیااور یہاں ہے اس نے دوسرى ست ديكها ..... دوسرى ست ايك وسيع وعريض آبادى پيملى موئى تقى اوراس آبادى كے ملكے ملكے نقوش وہاں سے نظر آرہے تھے .....بتی گہرائيوں ميں آباد تھی ..... بہر حال وہ دہیں پر بیٹھ مگیا،اس طویل سفر ہے اور ذہن کے مکمل نہ ہونے سے ایک عجیب ساذہنی انتشار اں پر مسلط تھا..... آئیمیں بند ہور ہی تھیں..... بہت دیراس طرح گزر گئ اور اس کے بعد وو ہیں ایک جگہ لیٹ کر سو گیا ..... پھر نجانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اے آ ہٹیں سی سنائی دیں اور دہ چوکک کر اُٹھ بیشا، اس نے دو آومیوں کو دیکھا جو اس خانقاہ کے بغلی جھے سے شیلتے ارے باہر آئے تھے .... انہوں نے اسے بھی دکھے لیااور دونوں رک گئے، پھر تیز قد موں

"بدررویشوں کی محفل ہے تم ان کے در میان کہال کھس کر آرہے ہور " "بیں یہاں رُ کناچا ہتا ہوں۔"

" بیچیے بیٹے جاؤ، ہر شخص کا اپناا یک مرتبہ ہوتا ہے ..... چلو بیچیے بیٹے جاؤ۔ "
اور پھر وہ وہ ہیں پر بیٹے گیااور پھراس نے انہی کے انداز میں گردن خم کر لی ..... آ تکھیں خود بخود بند ہو گئیں ..... یوں محسوس ہوا جیسے ان بند آ تکھول میں بہت سے مناظر روش ہوگئے ہوں اور یہ ہم یہ ہم آوازیں کانوں میں اُنھرر ہی ہیں ..... آواز اُنھری۔

تم نه قطب ہونہ ابدال اور یمی تجویز کیا گیاہے تمہارے لئے کہ دنیاترک کردو، لیکن ا سے نہیں کہ دنیاہے تمہارا تعلق ہی ختم ہو جائے ..... ہاں جو ذمہ داریاں سونپی جائیں ا<sub>لنا کے</sub> انجام کے بعد ہی منزل ملتی ہے اور ذمہ داریاں نبھانے کے لئے ابھی بہت کچھ وقت ہے ۔۔۔۔۔ وت مخضر نہیں ہوتا، سوچ مخضر ہوتی ہے اور عمل طویل اور اس عمل کی طوالت ہے گزرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ترک دنیا کرنا جاہو تو آرزو کرنا اور نہ کرنا جاہو تو نقصان نہیں .... تمہار اواسطہ دنیا کے بچھ لوگوں سے ہے اور جہاں سے ابتداء ہوئی وہاں واپسی لازم ہوگی ....اس کے بعد جو فیصلہ وقت کا ہووہ قول کرنا تمہارے لئے جو ذمہ داریاں سونی جاری یں جاد ان سے آشنا ہو اور حمہیں وقت کا تعاقب کرنا ہے ..... وقت کا تعاقب ضروری ہے سمجھ رہے ہونا ..... تم ابھی طالب ہو اور سمندر وسیع، بس اب یہاں سے جاؤ کیو نکہ یہ جگہ تمبارے لئے نبیں ہے۔"اچانک ہیاسے محسوس ہواکہ اس کا جسم فضامیں بلند ہو گیاہادر پھر یہ جم تیر تا ہوا آ کے بڑھنے لگا....اس نے گھبر اکر آئکھیں بھول دیں .... جباب خدائی قدرت کا تماثا نظر آیا ..... در حقیقت اے چشمہ حیات کہا جا سکتا تھا ..... خشک چانوں می انسان کااللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیتا جاگھا شوت ایک چٹان ہے چشمہ رس رہاتھااور پھریل شفاف گہرائیوں میں ایک منھی ہے حجیل ہلکورے لے رہی تھی ..... پانی اتنا شفاف تھا کہ نہہ كے پھر تك نظر آرہے تھ .... ماتھ ميں در خت اگے ہوئے تھے، جن پر كچ كج بيلے مچل کھے ہوئے تھے اور کھلوں کی خوشبو فضامیں بکھر رہی تھی تو وہی آواز آہتہ ہے أجر گ " بے و توف یہاں مغرب کے بعد آنا منع ہے ..... مغرب سے پہلے لوگ یہاں سے پہلے اوگ یہاں اخو فناک در ندول کابسیر اہو تا ہے۔"
"در ندے؟"
"ہاں ..... بزرگ کے غلام تم جانتے ہو سے کون کی جگہ ہے۔"

' ہاں..... ہزرگ کے غلام تم جانتے ہو یہ کون می جگہ ہے۔' ' نہیں۔''

"بس بیہ سمجھ لوبیہ بہت بڑے بیر کامز ارہے۔"

"وہ تو ٹھیک ہے گر ہمیں یہال کیا نقصان پہنچ سکتاہے۔"

"خوش نصیب ہوجو نے گئے ور نہ پہتہ چل جاتا کہ کیا ہوتا۔"
"کیا در ندے یہاں موجو دلوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں؟"
"مال۔"

"کیالوگ یہاں قیام کرتے ہیں؟"

"تہماری طرح بے وقوف نہیں ہوتے، جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو یہاں لوگ نئیں مرادیں مائلنے آتے ہیں اور جب دھوپ ڈھل جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، سمجھے۔"

"آپلوگ کون ہیں؟"

"ہم ان بررگ کے غلام ہیں۔"

"در ندے آپ کو نقصان نہیں بہنچاتے؟"

"ہم تواندرر ہتے ہیں مگرتم بحث کیوں کررہے ہو۔ "دوسرے نے تیز کہ میں کہا۔ " "اس لئے کیونکہ مجھے تم ہے اختلاف ہے۔"

"كيمااختلاف؟"

"اگرید کسی بزرگ کائل کا مزار ہے تو یہاں در ندے، در ندے بن کر نہیں آتے اگے۔"

"تم بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کررہے ہو ..... جو پچھ میں تمہیں بتارہا ہوں وہی

ے چتے ہوئے شاہ گل کے پاس آگئے۔ دونوں جوان آدمی تھے اور دونوں کے چرسے ر عجیب تے آڈر نظر آرے تھے،ان میں سے ایک نے سخت کہجے میں شاہ گل سے کہا۔

"كياكرد ب بويهال-"

" كي نبيس بهال .... بهلامين كياكر سكتا مول-"

"مين پوچهها مون يبال - کب پېنچه تم يبال؟"

"رات کو۔"

"رات سے بہال موجود ہو؟"

"بال-"

"گرېو کون؟"

"سافر۔"

"كہالے آرے ہو؟"

"ایک نامعلوم منزل ہے۔"

"اس فانقاد کے بارے میں کیا جانے ہو؟"

"ا بھی تو بچھ بھی نہیں ..... تم پہلے انسان نظر آئے ہو ..... تم سے یہاں کے بارے میں میں خود پوچھا چاہتا ہوں۔" شاہ گل نے کہااور دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، بھران میں سے ایک نے کہا۔

"تم نے بڑی غلطی کی ہے یہاں آگر۔"

"ليون؟"

" بیہ بہت خطرناک جگہ ہے۔"

"مگریہ توکمی بزرگ کا مزارہے۔"

"ود تو کھیک ہے لیکن\_"

"ليكن كيا؟"

"ارے تم ابھی تک یہاں موجود ہو۔"
"ہاں بھائی میر اکوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔"
"یہاں بچھ وقت گزار ناہے مجھے۔"
"اور ہم نے جو بچھ کہاتھا۔"
"اللہ مالک ہے۔" شاہ گل بولا ..... دولوں بچھ د میر سوچتے رہے بھر واپس بلٹ گئے،

کین کچھ دیر کے بعد وہ گیر آئے۔۔۔۔۔ایک کے ہاتھ بیں کھانے کے برتن تھے۔
"لو کھانا کھالو خانقاہ کے مہمان ہو۔" شاہ گل نے شکریہ کے ساتھ کھانا لے لیااوراک کے بعد وہ کھانا کھانے لگا، لیکن کھانا کھانے کے بعد پانی پیاہی تھا کہ اچانک طبیعت پر ایک گھبر اہٹ می سوار ہو گئی اور پھر ذبن کمحول کے اندر اندر دنیا سے بے خبر ہو گیا۔۔۔۔ جب دنیا کے خبر ہوئی تقی سے کھھ ور ختول سے سورج کی لکیریں زمین پر پڑرہی تھیں اور

رن ہونے کی وجہ ہے اردگرد کا ماحول خوب روشن ہوگیا تھا۔۔۔۔۔ شاہ گل کی نگاہوں نے پاردن طرف کا جائزہ لیا۔۔۔۔۔ بدن کے ینچے ایک کھر درائٹی فرش اور بھورے رنگ کی ناہموار رہواری تھیں، جن نخروں ہے روشنی کی لکیریں جھانک رہی تھیں وہ بے تر تیب تھیں۔۔۔۔ بین روشن دان نہیں تھے، بلکہ باریک سوراخ نظر آرہے تے۔۔۔۔۔ صاف ظاہر ہوجاتا خاکہ کو کی پہاڑی غارہے۔۔۔۔۔ نگاہوں نے اپناکام پوراکیا تو دوسرے احساسات جاگے اور ال خاکہ کو کی پہاڑی غارہے۔۔۔۔۔ نگاہوں نے اپناکام پوراکیا تو دوسرے احساسات جاگے اور ال بی بہلااحساس سے تھاکہ اس کے ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی ہے کس کر ہاندھ دیئے گئے ہیں، ای طرح کے یہ بند شیں کھولی نہ جا سکیں۔۔۔۔۔ وہ کھات پر غور کرنے لگا۔۔۔۔ وہ لوگ یاد آئے جنہوں نے کھانا دیا تھا۔۔۔۔ وہ مشکوک لوگ تھے اور بڑی عجیب می بات تھی۔۔۔۔۔ نجانے کیا تھہ ہوں اس نے نگاہیں گھاا کر دیکھا آنے والے وہ بی افراد تھے، لیکن سے وہ نہیں تھے، جن ہا ہت کہ اس کا رکھا است کے بہر حال تھوڑی وہ نہیں تھے، جن ہا ہت کہ است کا کہ کو گئے گئا کو گھود کر دیکھا اور شاہ گل آہت ہے مسکرادیا۔

"تم اب اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ گے کیا سمجھے؟" "بھائی ہم تو بتا چکے ہیں تمہیں اپنے بارے میں لیکن اب بیہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟" "ہم جو کچھ چاہتے ہیں بس وہ تمہارے علم میں نہیں آنا چاہئے۔" "اگر میرے علم میں نہیں آئے گا تو میں کر کیا سکوں گا؟"

"تم زیادہ چالاک بنے کی کوشش مت کرو ہے۔ اپنے بارے میں بتاؤ ..... آخر یہاں کیوں آئے ہو ..... کیا معلومات کرنا چاہتے ہو یہاں ہے۔"

"بھائی اگر کی غلط فہمی کا شکار ہو تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دوسہ اگر مجھے نقصان پہنچانا علیہ ہوتو بھی میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے علیہ ہوتو بھی میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا اور وہ واپسی کے لئے بلٹ گیا ۔۔۔۔۔ شاہ گل بڑے گئے ۔۔۔۔۔ پھر ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا اور وہ واپسی کے لئے بلٹ گیا ۔۔۔۔۔ شاہ گل بڑے جدوہ بجب نیاد میں اپنی جگہ پڑارہا تھا ۔۔۔۔ بہت زیادہ دیرا تظاریہ کرنا پڑا، تھوڑی دیرے بعدوہ

"ان میں ہے جو کوئی بیبال بیٹھ کر جو پچھ کیے اسے سنتے رہنا۔" شاہ گل نے گرون ہلادی تنی اور پھراس نے اس بہلی آ واز کو سنا۔

"ہارانام رشیدہ ہے ..... بہتی کے رہنے والے ہیں ہم ..... ہم کیا بتا کیں تہہیں وہ کمین ہمارانام رشیدہ ہے ..... وہ سریاس کے پیچھے لگ گئی ہے ..... جان کواٹک گئی ہے وہ اس کی ہمارا شوہر چھین لیا ہے اس نے ہم چاہتے ہیں کہ وہ خون تھوک کر مر جائے ..... ہمارا شوہر ہمیں دلواد و ..... مند ما نگی دیں گے جو ما نگو گے دیں گے۔ " یہ کہد کر وہ وہ ہال ہے جل گئی، بہت سارے لوگ بہت ساری با تیں آرزوؤں کا مسکن تھا اور اس کے بعد یہ سب گنہگار جولوگوں کے میون سے گئی کا در اس کے بعد یہ سب گنہگار جولوگوں کے میون سے کھیل رہے تھے، یہ احساس شاہ گل کے ول سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں سے ایک آواز اُنجری۔

"يكى تو دُنيا ہے نيكى اور بدى تم اپنى چيوٹى كى أنجھن كاشكار ہو..... تمہيں اندازہ نہيں ہے كہ انسان كے ساتھ لاكھوں أنجھنى چيٹى ہوئى ہيں....۔ شيطان نے اسے ب بس كرديا ہے ۔.... اس كاشكر اداكرو..... جونہ حاصل ہو ہے ۔.... بجائے اس كے كہ جو بچھ تمہيں حاصل ہے .... اس كاشكر اداكرو..... جونہ حاصل ہو اس كاروناروتے رہتے ہواور یہ بات اللہ كو بہند نہيں ہے ۔.... جاد بس اب يہاں ہے آگے برھو.... منزل كى جانب ايك ايك قدم بره حارب ہو.... چلتے رہو، چلتے رہو۔ "اور يہاں برھو.... حان كى اجازت مل كئى تھى ..... روكنے والا بھلاكون ہو تا .... شاہ گل وہاں ہے چل پرا، اس بلند جگہ ہے یہے اترااور ایک جانب سفر كر تا ہوا آگے بره حتار ہا.... دُور دُور بہت دُور آہ! واقعى بہت كم سوچا ہيں نے اس دنیا كے بارے ہيں بات وہى ہوتى ہے ناكہ انسان كى عقل واقعى بہت كم سوچا ہيں نے اس دنیا كے بارے ہيں بات وہى ہوتى ہے ناكہ انسان كى عقل واقعى بہت كم سوچا ہيں نے اس دنیا كے بارے ہيں بات وہى ہوتى ہے ناكہ انسان كى عقل

دونوں داہی آئے، جو پہلے اسے ملے تھے .....ان میں سے ایک نے شاہ گل سے کہا۔

"دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں ...... اگر زندگی چاہتے ہو تو جو کچھ کہا جارہا ہے، دہ

کر نادا تعی آگر مسافر ہو اور کوئی منزل نہیں ہے تو اس سے اچھی منزل اور کوئی نہیں ملے گ

تمہیں .... سمجھ رہے ہو نا بس یہ سمجھ لوکہ و نیادار ہیں، ہم لوگ یہ کوئی مز ار نہیں ہے .....

ہماراایک گردہ ہے ..... ہم نے خو دیہ مزار تخلیق کیا ہے اور یہال ہماری روزی چلتی ہے .....

اگر کوئی کسی کی روزی چھینے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اسے دوست نہیں سمجھا جائے گا

اور دشمنوں کو نقصان پہنچانا ایک قدیم طریقہ کار ہے ..... بولو کیا چاہتے ہو۔"

'' بھائی میں بے ضرر آ دمی ہوں ..... کچھ وقت یہاں پڑار ہوں گااس کے بعد جلا جاؤں پ

> "نہیں ایے نہیں ..... یہاں آنے کے بعد جانا ممکن نہیں ہے کیا سمجھے۔" "میں کیا کہہ سکتا ہوں۔"

" پچھ نہیں کہ سکتے تم یہاں رہو گے اور لوگوں کی منیں مرادیں سنو گے اور اس کے نتیج میں دونوں وقت کا کھانا اور تمہاری ضرورت کی تمام اشیاء تمہیں مہیا کریں گے۔ "شاہ گل نے عجیب سے انداز میں گردن ہلائی تقی …… پھر دوسر ہے آدمی نے کسی کو آواز دی اور ایک آدمی کھانے کے برتن لے کر آگیا …… صبح کاناشتہ تھا …… شاہ گل کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ لوگ ناشتا اس کے سامنے رکھ کر چلے گئے …… شاہ گل بہت دیر تک اس ناشتے کو کہا رہا تھا۔ اس ناشتے کو کہا رہا تھا۔ اس ناشتہ کے اور وہ لوگ ناشتہ اپنے سامنے سر کالیا …… اچانک ہی اس کے دکھوں تو سہی وقت کیا ذہمی میں سے تاثر پیدا ہوا کہ یہاں تک آنا بے مقصد تو نہیں ہے …… دیکھوں تو سہی وقت کیا کہ تا ہے سے مقد تو نہیں ہے …… دیکھوں تو سہی وقت کیا کہتا ہے …… موقع دیکھ کر یہاں سے نکل جائیں گے …… تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آتا گہا ہے …… تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آتا شرد کا کر دیا سے بیٹر کے سامنے بیٹھ کے کہا تا تھا، ان میں سے ایک نے شاہ گل کو کاغذ سامنے بیٹھ کراپی فریاد ہزرگ کو سنا تا تھا اور رہ تا جاتا تھا، ان میں سے ایک نے شاہ گل کو کاغذ اور قام لاکر دیا اور کہا۔

"آهادا قنی ده تو برانو بصورت بل به ندی سه کتا نیچا نه ۱۵۰۰" "مرید تهستی کون می به-"

" نمانه بنیل به "اس نے جواب دیااور شاہ کل کے چیرے پر جیرت کے افتوش کھیل مجئے۔ "کیانام لیاتم نے ؟"

"مانه منل کیوں۔"

"بابا! آپ کہیں جارے نفے؟"

" ہاں بیٹا! مکر تم ....ایبالکتائے جیئے تم جھ ہے ۔ " " ہاں مکر آپ کو نود ہر ہور ہی ہے۔ "

" خبیں مجھے ایسی کو کی دیر نہیں ہور ہی ، بولو کیا ہو مصنا جا ہے ہوئے۔ "

"كت عرصے الى فاند فيل ميں رہے ہے؟"

" ببیل پیدا موا ..... ببیل پلا بره هااور رہتے تھے کیا معنی اب بھی وہیں رہتا ہوں میر ابورا

ماندان و ہاں ہے۔"

" يهال تجمعي كو كي زمان ملنكي مو تا تعاله "

"آيب شيطان جو فرشته بن ممياتما."

"اياسلاب؟"

عد وداور آرزود سے بھتے یہ آرزو نہیں کرنی بیا ہے۔ شمی میں جس محروی کا دکار ہوں وہ وہ ایک ماری ہوں ہے۔ مبکہ تک بین کر بینے انسان کی مشکلوں نے آزاد لیا کیا ہے۔ ۔۔ واقعی انسان کی مشکلیس تو بہت ریاده بین میری میکل نوان کے سائے رکھی جملی خبیں ہے ۔ میں بلادجہ اپ آپ کر زیادہ بین میری میکل نوان کے سائے رکھی کا ننات کا مظلوم ترین انسان مجمننا ہوں پیدل نفر کرنے ہوئے وہ سوئ رہا تھانہ کو کی رائے کی رکاوٹ تھی، نہ کوئی در ندہ اس کی اے اطلاح وی کئی تھی، لوگ س طرن ، مشتوں کواپناتے ہیں وہ سب پھی کر لیتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا جا ہے ..... آہ کتنی بری ہے ، نیا کتنے برے بیں اس دنیا کے رہنے والے او کو!امپھا نہیں کرتے تم بہت براکرتے ہو... بہت براکرتے ہو .. .. قدرت نے تو تہارے گئے وسٹ کا سُنات بچھادی ہے ... ، تہاری زندگی کے جتنے کوات ہیں ان سب کا ساب کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا کیا ہے اور تم اس میں ترمیمیں کرنامیا ہے ہو، جو تمہارے لئے ممکن نہیں ہے .... مومل تو میری طاب ہے میری آرزو ہے ..... دل کے کو شوں میں کچھ خواہشیں پلتی ہیں لیکن میں بھی لا تنہار ال مال ب ميرى، ايك محبت كرف والى دادى، پتجانلام خيريه سب تقيم، ليكن ميس خ ا پی آرزد میں دُنیا میمور دی اور صرف اپنی طاب میں مم ہو میان ، بیا تو اچھا نہیں ہے ... آئے بر هتار ہا، ایک بہتی نظر آئی اور اس بہتی میں زک کر اس نے بہتی والوں کو دیکھا ... بری حسین نہتی تھی۔ .... جن راستوں ہے گزر کر آیا تھا وہاں تھاوں کے ہامات تھے ...۔ مھل اس طرح ان در جو ل پر لدے ہوئے ننے کہ مزید سچاوں کے لئے جکہ نہیں رہی تحی .....وه قدرت کی این فیامنی کود مکتابوا آے برد ستار ہا.... پھرا ہے آیادی کا پہلاانسان ملا تواس نے اسے سلام کیااور وہ مختس زک کمیا۔

" مية ريو ملي اكون بوتم؟"

"وه با بالآک جو ندی نظر آر نی ہے اس کو عبور کرنے کا کوئی راستہ ہے۔" "ہاں وہل جو ہے۔"اس نے ایک طرف اشارہ کرنے ہوئے کہا۔ رفیقت پہاڑکا بٹا ہے اور خود بہاڑ ہے ۔۔۔۔۔زمان ملنگی کواپی گرون اس پہاڑ کے ساتنے جسکائی برائ کے ساتنے جسکائی برائ اور اس نے اپنا سب کچھ اس کے قد موں بیس نچھاور کر دیا۔۔۔۔۔ اس نے اپنی عادت بدل برل ہیں۔۔۔۔ سبتی کی سمیں بدل دیں۔۔۔۔ ساری زمینیں واپس کر دیں۔۔۔۔ یہاں تک کہ ابنا ہاتھ بین شاہ عامل کو دے ویا، کیو نکہ اس نے شاہ عامل کا ہاتھ لیا تھا۔۔۔۔۔ یہ قرض واپس کر کے وہ قبر کی شاہ عامل کو دے ویا، کیو نکہ اس نے شاہ عامل کا ہاتھ لیا تھا۔۔۔۔۔ یہ ترض واپس کر کے وہ قبر کی شاہ عامل اور علی نواز کی کہانیاں سناتے بھی نہیں۔۔۔۔ لوگ اپنے گیتوں میں زمان ملنگی، شاہ عامل اور علی نواز کی کہانیاں سناتے ہیں۔۔۔۔ بہوناتم۔ "

بی سیاں!" شاہ گل کی بھرانی ہوئی آواز اُبھری اس کی آئکھوں میں آنسوؤں کی نمی آئمیٰ نمی..... مسافر تھاوہ اور خانہ خیل کے اوگ مسافر نواز اس شخص نے کہا۔

" بیٹااگر تم خانہ خیل میں جارہے ہو تو جو پتہ میں شہیں بتا تا ہوں وہاں چلے جاناوہ میر ا کرہے، شہیں وہاں آرام کی جگہ ملے گی .....اگر مجھے بہت جلدی نہ ہوتی تو میں خود شہیں ابس چل کرلے جاتا۔"

"نہیں بابا صاحب! میں خود جلا جاؤں گااور آپ اس کی پرواہ نہ کریں ..... خانہ خیل برے بھی باپ دادا کی بستی ہے۔" یہ الفاظ اس نے اتنی آ ہشگی سے کہے تھے کہ وہ شخص سن لہ کاادر مسکر اکر بولا۔

"جاؤالله تمہارا محافظ ہو۔"اس نے کہااور آگے بڑھ گیااور شاہ گل اس بل کی جانب بل کی ہاں ہے اور یہاں بل کے باپ نے صنوبر کو دیکھا تھااور صنوبر نے اسے اور یہاں سے خانہ خیل کی ایک نی لوک کہانی نے جنم لیا تھا۔



" بے میر بے دور کی بات نہیں ہے میر اباب جھے بنا تا تھا کہ جب زمان ملئلی نان سافانہ خانہ خیل میں قدم رکھا تھا تو خانہ خیل کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا تھا، .... تمام او گول سے زمینی خیل میں قدم رکھا تھا تو خانہ خیل کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا تھا، کیکن اللہ کی قوت کے چیمن کی تھیں ۔ وہ بہت طاقتور تھا اور اپنی قوت پر بے بناہ ناز کر تا تھا، کیکن اللہ کی قوت کے آئے کون اپنی توت پر ناز کر سکتا ہے ..... اللہ نے اسے سید ھا راستہ دکھا یا اور راستہ دکھا نے والا مجی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ "

"كون تقااب راسته و كھانے والا؟"

"خانه خیل کاایک معمولی سا آدمی جس کانام شاه عامل تھا..... شاه عامل ایک جیمونا سا ز میندار تھا..... خوبانیوں کے در ختوں ہے خوبانیاں توڑ کربازاروں میں مجھوا تا تھا..... یہاں كے سب سے خوبسورت و هلانول ميں اس كے خوبانيول كے باغات تھے اور اب بھى ہیں..... شاہ عامل نے اپنی زمینیں اس کے حوالے نہیں کیس توزمان مکنگی نے اس کا ایک ہاتھ كواديااور ايك ہاتھ اس لئے باتی رہنے دیا كہ ان كاغذات ہر وستخط كردے، جس سے زمينيں زمان ملنگی کو منتقل ہو جائیں ..... شاہ عامل نے کا غذات پر دستخط کئے اور خاموشی ہے اس بستی ے باہر نکل کیا .... وہ اپن بی زمینوں پر ان کے رکھوالے کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا تها.... اس نے ایک الگ ہی دنیا آباد کرلی، لیکن وہ بھی ذات کا کھر اتھا..... چٹان زادہ تھا، وہ چٹان زادے نے اپنے بیٹے علی لواز کو پروان چڑھایااور شاہ عامل نے زمان ملنگی سے انتقام لینے کے لئے اس بینے کو مخسوص کر دیااور پھر علی نواز جیسے بیٹے بھی تو ہوں..... جب وہ ای ندی معے گزر کراس بستی میں داخل ہوا توزمان ملنگی کی بیٹی صنوبر نے اسے دیکھا، اس نے صنوبر کی جان بچائی تھی اور منوبر کواپی جان بچانے والے سے محبت ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ علی نواز کو جاتے بغیرز مان ملکی نے اپنی بٹی کی شادی اس نوجوان سے کردی اور جب بعد میں زمان ملکی بریہ انکشاف ہواکہ علی نوازاس کے دشمن شاہ عامل کا بیٹا ہے توزمان ملنگی غصے ہے دیوانہ ہو کر و بال پہنچ کیا، لیکن برائی کش مے دل میں ہوتی ہے ..... کون عظیم کا بہاڑ ہو تا ہے اس کا فیصلہ كرنا برامشكل كام ب .....زمان ملئكى كوشاه عامل كے سامنے جاكر بيداحساس ہو كياكد شاه عال

این سے بوچھنا کہ بتائے جناب! میں نے غلط کیا تھایا تھی۔" "ویڈی بھی پریشان ہیں، میں جانتی ہوں ان کی کیفیت کوان کا قصور بھی نہیں ہے۔" با سے سمجھ لوکہ دوائی اُلمجھنوں میں جو پچھ کہہ جاتے ہیں۔۔۔۔ میں ان کی بات کا برانہیں، نتی۔" "خبر ڈیڈی نے ساری زندگی ہمارے لئے جو پچھ کیا ہے بھلاان کی با توں کا برامائے کا کیا عوال ہے، گر باجی میں جو شمہیں بتانا جاہتی ہوں، وہ تو تم نے بوچھای نہیں۔"

" شاہ گل! خانہ خیل میں موجود ہیں ہنس رہے تھے کبہ رہے تھے آخرتم میرے راستے ہے۔ پری گئیں ..... یقین کرلوگی ہاجی اس بات پر انہوں نے مجھے اپنا پتا بھی بتایا ہے۔" "خانہ خیل میں؟"

'ہاں۔''

" ہے! میں تو صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ تو خیریت سے رہے اور تیر اسارا کام آسان جائے۔"

"بان بابی میرے لئے اسے زیادہ فیمی دعااور کوئی نہیں ہو سکتی .....واقعی دعاؤل کا بھی ایک انداز ہو تاہے، میرے لئے سب سے اچھی دعااس وقت یہی ہے کہ میراکام آسان ہوجائے ..... "مومل نے کی خاص تاثر کے ساتھ کبااور مضعل ایک مختد کی سانس لے کہ فاموش ہوگئی ..... توصیف نے زیر دست انتظامات کئے تتے ..... وہ بباڑی علاقے کی ایک برت شاندار لینڈ بری آبادی میں بہنچا تھا اور یبان اس نے اپنے تعلقات سے کام لے کرایک بہت شاندار لینڈ کروزر حاصل کی تھی اور پھراس لینڈ کروزر کے ذریعے خانہ خیل کے سفر کا آغاز کیا گیا تھا .... مادی تفعیلات معلوم کر گی تقیں .... خانہ خیل میں واخل ہونے کا ایک بی راستہ تھا، ایک مادی تفعیلات معلوم کر گی تقیس .... خانہ خیل میں واخل ہونے کا ایک بی راستہ تھا، ایک بی ندی ندی ہو کا تھا ۔ بری ندی ہو کے تھے، بلکہ اب تو ایک اور بل بنایا گیا تھا .... بیر حال یہ لوگ مضبوط اور وسیع بل تھا اور اس بل کو زمان ملئی بل سے منسوب کیا گیا تھا ..... بیر حال یہ لوگ اپنا سفر جاری رکھے رہے اور پھر خانہ خیل کامر حدی علاقہ شر وع ہو گیا .....

uploader by salimsalkhan

مخعن اور توصیف دونوں ہی نے تمحسوس کیا تھا کہ جو نہی انہوں نے خانہ خیل کا زخ کیا ..... مومل کے چبرے پر گلاب کھل اُٹھے تھے .....اس نے سر گوشی کے انداز میں مشعل ہے کہا تھا۔

"باجی کیاتم اب بھی میری باتول پر کوئی شبہ کرتی ہو ..... یعنی میں جو تمہیں کہتی بوں اسے ایک کہانی سمجھتی ہو۔ "مشعل نے گہری سانس لے کر بہن کی طرف و یکھااور بول۔ "میں نہیں سمجی مومل تم کیا کہنا جا ہتی ہو۔"

"باجی ہم خانہ خیل جارہے ہیں تا۔"

"بال-"

"كيول باحي؟"

جیے بی یہ علاقہ شروع ہوا محضدی اور خوشبو سے لبریز ہواؤل نے ان کااستقبال کیا ہے۔ ان معاراتی نگاہول سے اس معاوی میں پہلوں اور پھولوں کی خوشیور چی ہوئی بھی اور مومل مسکراتی نگاہول سے اس بورے ماحول کا جائزہ لے ربی تھی ... اس نے مدہم لہجے میں کہا۔

"باجی و کھے رہی ہوان علاقوں کا حسن اور سے بھی و کھے رہی ہوکہ میں نے جو پڑھ کہا تھاوہ تج استیال کے تعلقہ میں استے جو پڑھ کہا تھاوہ تج تھا ۔ کھلوں سے لدے ہوئے یہ باغات آ کے چل کر دیکھو گی تو یوں لگے گا جیسے بھلوں کو دیکھاور ور ختوں پر نکلنے کے لئے جگہ بی کم ہو گئی ہو۔ "مشعل نے جیران نگا ہوں سے بہن کو دیکھا اور ایک شختاری سانس لے کر خاموش ہو گئی ۔۔۔۔ یہ ساری کیفیت جیسی بھی تھی ۔۔۔۔ بہر حال مشعل کے لئے جران کن تھی، کیو نکہ واقعی مومل جو پچھ کہتی تھی۔۔۔۔ وہی پچھ سے نکتا تھا۔۔۔۔ سفر کانی طویل تھا، مومل بچھی سیٹ پر سوگی تو مشعل شوہر کے برابر آکر بیٹھ گئی۔۔۔۔۔ جو زرانے نگ کر دہاتھا۔۔۔۔ توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"خواتین بیہ مجھتی ہیں کہ مردوں کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں،وہ جو آپس میں سر گوشیاں کرتی ہیں مردین ہی شہیں پاتے۔"
"مطلب۔"

"مطلب میہ جناب! کہ آپ کے اور آپ کی بہن کے در میان جو گفتگو ہور ہی تھی، دو جم نے من کا ہے۔ سے اچھا ایک بات بتاؤ مشعل! کیا واقعی تم بھی اپنے محبوب کو اس طرح چا،

من تھیں۔ "مشعل نے اس جملے کو غیر سجیدگی ہے نہیں سنا، آہت ہے بولی۔

"توصیف میں کی بات کے لئے کبھی دعویٰ نہیں کرتی ..... انسان کی گہرائیاں تو ایا ہے .... ہاں اپنی اور میں ہے دور ہیں ..۔ خورت کی گہرائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے .... ہاں اپنی گہرائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہنا تو میر احق بنتا ہے ... است میں اگر میں تم ہے کچھ کہوں تو تم ہے بچھ کہنا تو میر احق بنتا ہوا تی سیم اسل میں بتانا بڑا تی سیم اسل میں بتانا بڑا تی سیم اسل میں بتانا بڑا مشکل کام ہے ... افظوں کی تراش نے انسان کے جذبات کی ترجمانی کو آسان تو بے شک مشکل کام ہے ... افظوں کی تراش نے انسان کے جذبات کی ترجمانی کو آسان تو بے شک میں بین بعض جذب ایسے ہوتے ہیں، جن کے لئے الفاظ نہیں ملتے یا بھر بید میری کم میری کم ایکن بعض جذب ایسے ہوتے ہیں، جن کے لئے الفاظ نہیں ملتے یا بھر بید میری کم

بنی ہے۔ بیں صرف اتنا کہنا جا ہتی ہوں تو صیف کہ عورت جب سی کو اپنامر دمان کیتی ہے اتنا ہی بیار کرتی ہے جتنا بیاراس کا کنات میں ممکن ہو سس کو زیادہ سی کو رادہ سی کو ہوا ہو کہ بھینا کم از کم میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ ہم تو وفاکی پنلیاں ہوئی جیں اور بائیں پیلی کی ہادی تخلیق آئی بنیاد پر کی گئی ہے۔ ہم تو تمہاری بائیں پیلی جیں توصیف اور بائیں پیلی کن دینیت ہی کیا تم نے بچھے تھرادیا تھا۔ عورت کی انا پر اس سے بڑی ضرب اور کوئی تنہیں دینیت ہی کیا تم طرف تم لیعنی میرک محتبوں کا ہوگئی، گرایک طرف تم لیعنی میرے محبوب اور دوسری طرف میرک بہن میرک محتبوں کا ہرتی ہیں۔ میرے لئے ہرتی ضروری تھے کیو نکدا کی اچھا مستقبل تھے۔ سیناصرف میرے لئے بلکہ میری بہن اور میرے باپ کے لئے مگراس کے بعد توصیف۔ "

"ارے .....ارے ارے بھائی! تم تو ہجیدہ ہو گئیں....ہم نے تو اس سفر کو پر مذاق بنانے کے لئے یہ بات کہی تھی .....اس لئے تو نہیں کہی تھی کہ تم جذباتی ہو جاؤ۔"
"جذبات بھی تو زندگی بی کا ایک حصہ ہوتے ہیں توصیف ..... جذبات نہ بوں تو لندگی ادھوری رہ جائے۔"

"اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے ، ، ، بہر حال مشعل مومل کا معاملہ بڑا سنسی خیز ہے ، ، ، بہر حال مشعل مومل کا معاملہ بڑا سنسی خیز ہے ، ، میری آرزوہے کہ وہ اپنی منزل پالے ..... یقین کرو مجھے اتن ہی خوشی ہوگی جتنی تنہیں ہو گئی ہے۔ "

 ہے دیے تھے اور اس کے بعد وہ محرومیوں کی آغوش میں بسر کرتی رہی تھی، کیکن خانہ نیل اے دیے تھے اور اس کے دوون لوٹ آئے تھے ...... مشعل اور مول نے اسے دیکھا صنو بر نے آئے سے بعد اس کے دوون لوٹ آئے تھے ..... مشعل اور مول نے اسے دیکھا صنو بر نے رہوں ہا تھے کہے اور دونوں اس سے لیٹ تھیں ..... مشعل کہنے لگی۔ اور دونوں اس سے لیٹ تھیں ..... مشعل کہنے لگی۔ "آئی آپ کو تو ہاجی کہنے کو دل جا ہتا ہے ... .. ماشا واللہ آپ تو بہت ہی پیار کی ہو گئی تیں ...

رہ مشعل اپنا گھر کیا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہ وہی جانتے ہیں جن کا اپنا گھر ہوتا ہے۔۔۔۔ باب کا گھر موتا ہے۔۔۔۔ باب کا گھر موتا ہے۔۔۔۔ بیاں دیا ہے۔۔۔۔ بیاں کی ہر یاد کا ابین، حالا نکہ وقت مجھے بہت سول سے محروم کر کے یہاں لایا ہے، لیکن یہاں کے در ودیوار نے مجھے وہی بیار دیا ہے جو میرے بابا مجھے دیا کرتے تھے۔۔۔۔ میں جب کسی دیوار ہے لگ کر کھڑی ہوتی ہوں تو وہ مجھے اپنے باب کا نرم میں جب سی دیوار ہے لگ کر کھڑی ہوتی ہوں تو وہ مجھے اپنے باب کا نرم میں موتی ہوتی ہوتی مہر حال میں سے بول رہی ہوں۔ موس ہوتی ہے سال کا کھیل ہو، لیکن مبر حال میں سے بول رہی ہوں۔ موس اور مشعل کے علاوہ توصیف بھی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔۔۔۔۔ صور برنے کہا۔

"آنی سے میرے شوہر توصیف ہیں۔"

"آؤ بینے! خدا تہمیں ہر بری نگاہ ہے محفوظ رکھ ..... میرا بھی ایک بیٹا ہے ..... پتہ نہیں کہاں گم ہو گیاہے آؤ بیٹھو! بات اصل میں کیاہے مومل اور مشعل میں تہمیں بتاؤں ..... میں صحیح معنوں میں اسے ماں کا بیار نہیں وے سکی، بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرا راستہ روکا بلکہ بات صرف اتن ک ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکی، اصل میں ماں بننے کے بعد اولاد سے تعارف نہیں سے تعارف نہیں سے تعارف نہیں ہو سکا۔" مومل کادل عجیب ساہو گیا۔.... مشعل نے بھی یاس بھری نگاہوں سے مومل کود یکھا

"آنن!شاه گل كاكوئى پية نہيں چل سكا۔"

" نہیں! غلام خیر جیانے یوں سمجھ لوک کو نیں میں بانس ڈلواد مے ..... پتہ نہیں کہاں

"شہرے آئے ہیں صاب! یہاں خانہ خیل میں کون ملنے والا ہے یاصرف ہر وسیاحت
سرخ سے لئے آئے ہیں. ... خانہ خیل کا ہر گھر آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لئے تیارے،
سکین اگر آپ بہنے ہے سمی سے مہمان ہیں تو ہمیں اس سے بارے میں بتا ہے۔
"بعائی! زمان ملنگی رہتے تھے بھی یہاں اور ان کی صاحبز ادکی صنو ہر شہر سے یہاں آئی ہوئی ہیں۔"
ہوئی ہیں..... ہمیں اطلاع ملی تھی.... کیا آپ ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔"
سوئی ہیں ۔... خوا مرب سے شاہوں آئاذ ادکی سال آئی ہوئی ہیں۔"

"زبان ملنگی توخانہ خیل کامالک تھااور آ قازادی یہال آئی ہوئی ہیں …… آئے ہم لوگ آپ کو لیے کے مرر آپ کو لیے کے مرر آپ کو لیے کے مرر دوازے پر انہیں ہنچا کر یہ بتا کر گئے کہ یہ خانم صنویر کے مہمان ہیں …… پھر یہ ہمی خوش بختی تھی ان لوگوں کی کہ فلام خیر نے انہیں سب سے پہلے ویکھا تھااور تیزی سے اس طرف چلا آیا تھا ۔ … پھراس نے مسئون لیجے ہیں کہا۔

"ارے میری دونوں بچیاں آئی ہیں اور یہ ان سے پہلے نہیں ملا۔"
"چپاغلام خیر ایہ توصیف ہیں میرے شوہر۔"
"واو بنے وادا شادی ہوگئی تمہاری اور ہمیں پنتہ تک نہیں چلا۔"
«نہیں جون در خریجہ نہ تہ تہ کے مارد الشراعی اللہ اللہ میں باتہ سے مارد سے میں باتہ سے مارد سے سے مارد سے مارد سے میں مارد سے میں مارد سے میں مارد سے ما

"نبین چیاغلام خیر ہم نے تو آپ کو بڑا تا اش کیا تھا، آپ نہیں ملے گھر بر تالا المالادر اوگول نے تمایا کہ آپ خانہ خیل چلے گئے ہیں ..... د کیج لیجئے میں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لئے خانہ خیل آگئے۔"

"آذیبی اندر آؤسی بی تم اب اپن یه گاڑی جیور دو بینی، یہاں سب تمہار فدمت گزار موجود ہیں۔ "غلام خیر در حقیقت یہاں ایک بردی حیثیت رکھتا تھا، ... وہی یہاں کے کاروبار طویل عرصے سے چلا رہا تھا اور اس نے بردی خوش الموبی سے ان سار مطالات کو سنجال رکھا تھا.... توصیف اور دونوں لا کیوں کو لے کر دواندر داخل ہوا میں منوبر تو یالک نوخیز نظر آر ہی تھی ... ہے شک عمر چیرول پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن عمر تک معرجیروں پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن عمر تی اس کے چیرے پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن عمر تی اس کے چیرے پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی ....اس کی دجہ یہ تھی کہ جو انی کے چند ہی انجات تو

"مشعل مومل كو سنجالو..... ہم چليس يبال ہے-"

"كيا بات كرتے ہوے بينے! خانه خيل ميں آئے ہو ..... ميرى بجياب ساتھ آنى ن ابتداءی ہے وہ ایسا تھا بس کم سم کتابول میں ڈو باہوا ۔۔۔ سکول سے کالج تک گیالیکن کالج ہیں۔۔۔۔داماد ہوتم میرے۔۔۔۔ بہوتو میں نہیں دیکھ سکی۔۔۔۔داماد ویکھ رہی ہول ۔۔۔۔ بیٹا ۔ ہاان آرام ہے رہو گے تم .... میں تہمیں زندگی کی ہرخوشی مبیا کروں گی کیا مجھے .... چھاناا م خیر كبال بين ..... يجياغلام خير-"

"میں ہوں بیٹے! آ جاؤں اندر۔" باہر سے ناام خیر کی آ واز سائی دی۔ " بإن كيون نهين آؤ.....اندر آجاؤ۔"

"ان لوگوں کے قیام کا بندوبست کر دیاہے میں نے دو کمرے مہیا کئے ہیں میں نے ایک مومل کے لئے ایک مشعل اور ان کے شوہر کے لئے ..... آؤ بٹے توسیف! عسل وغیرہ كر كے سفركى تفكن دور كرلو،اس كے بعد بيٹھ كر باتيں كريں گے آؤ۔ "غلام خير نے كہااوروہ تنوں اس کے سیجھے بیچھے چل پڑے۔

**���** 

چا کیا ... ویے مجی تجی بات کبو ، اللہ اے اپنے سائے میں رکھ .... اپی رحمت عطا یس میمی دونوں ہاتھ پھیلا کراس نے میری گردن میں بانہیں نہیں ڈانیں ..... ڈراؤرا ماسھا سہاسانے آپ سے گھبرایا ہوانجانے کیا گھبراہث تھی اسے نجانے کیا پر ایٹانی تھی۔" "آنی دو آئے گا۔" مومل نے عجیب ساسوال کیا اور صنوبر نگامیں اٹھا کر اسے رکھنے

ئی. .... دیریتک دیکھتی رہی پھر آہت۔ سے بولی ا

"جس مزاج کاوہ ہے اس کے تحت توبید اندازہ ہو تاہے کہ وہ چلا گیااور جب وہ چلا گیا تو وانی نہیں آئے گا۔"

"آنی آپ ماں ہیں کیا آپ کاول اس کے لئے نہیں تربیا ..... آپ اے آواز کیوں نہیں دیتیں۔" : فعتا ہی صنوبر کی آنکھوں میں آنسو اُمنڈ آئے اور پھریہ آنسو جل تھل ہوگئے ای نے سسکتے ہوئے کہا۔

"میں نے جے بھی آواز دی وہ نہیں آیا ..... آوازیں دے دے کر تھک گئی ..... علی نواز كوز بروے ويا كيا .... اس كى بھالى نے زہر ديا مجھے ، ميں نے على نواز سے كہاكه على نوازتم تو میرے کئے تھے .... میں نے تمہارے کئے کتنا ایٹار کیا .... میرے باباک گردن جھک گئ تہارے گئے ..... ملی نواز میرے بابانے اپناہاتھ کاٹ کر تمہارے باپ کو دے دیا ..... صرف اس الني كديس في تمهين جاباتها .... مين في تمهين بيند كيا تها .... بيد تو محبت ند بوكي على نواز كول چائے گئے تم واپس آ جاؤ .....ود نہيں آيا..... نہيں آيا.... شاه گل بھي تواس كا بيٹا ہے.... وہ بھی نہیں آئے گا....میں جانتی ہوں وہ بھی نہیں آئے گا۔"

"من ات آوازول كي آخي وه آجائے گا ..... آپ يقين سيجے وه آجائے گا۔" توصيف ف درمیان میں آئراس جذباتی ماحول کو ختم کردیا تھا..... ماحول پر دیوانگی کا دورہ پڑجانے کا خط دفتان بهر عال ودنمیں جا ہتا تھا کہ کسی اور کے گھر تماشا ہے ....اس نے آہتہ ہے کہا۔

## uploader by salimsalkhan

بہاڑی راستوں پر بارہ میل کی مسافت کے کرنے کے بعد آخر کارشاہ کل بیاہ بایا! بنورہ عمیا..... بردی پر اسر ار اور بردی عجیب جگه سمتنی ..... وه پهاڑی غار منه کھو لے آنے والوں کو تک ر ہاتھا، با قاعدہ سے صیال تراشی ملی تھیں .... وہاں تک جانے کے لئے سائے ہی ایک بہاری بلیٹ فارم تھا....اس بلیٹ فارم تک محدور رہے میں کو کی حرج نہیں تھا، کیکن مارے وبانے میں قدم رکھنا بڑا ہی سنسی خیز عمل تھا ، ، جب شاہ محل وہاں پہنچا نو دُور دُور تک سی انسان کا نشان نہیں تھا۔۔۔۔، ہال اس پہاڑی پلیٹ فار م پر زند کی گزار نے کے اواز مات موجود تھے ۔ ۔ یانی کے بڑے بڑے برت بیٹھنے کے لئے بیٹروں کی سلیں ۔۔۔۔۔ بہی در خت بھی دہاں مبي ہوئے تھے،ليكن ايك و بران سناڻا تاحد نظر بيسيلا ہوا تھا..... شاہ كل ان سير ھيوں كو عبور کر کے اس بہاڑی بلیٹ فارم پر پہنچ گیا ..... بری طرح تھک کیا تھا ..... بدن ٹوٹ رہا تھا ..... دیوارے بشت لگاکر بیٹھ محیااور بہت دیر تک ای طرح بیٹھارہا، بھر آئلھوں بیس غنودگی ی طاری ہو منی ..... بید نبین منتی، بس ایک نیم عنش کی سی کیفیت منتی .....اس کاذ بن برق رفآری سے کام کررہا تھا، ...اس نے بڑے عجیب سے انداز میں سوحیا اور بند آ تھوں سے آنسوؤں کی دھاری، بہنیں گلیں . . . زبان نے جبنش کی سیس نیم بہوشی اور نیم عشی ک کیفیت میں ہور ہاتھا،اس کے منہ سے نکا۔

آسان پر رات کو نظر آنے والے ستار وہنتے ہوئے چاند کے ساتھ آسان پر کھیلتے ہو اور مچر سورج کا مجالا تمہاری فنا بن جاتا ہے .....اس فنا کے بعد تم نئی زندگی پاتے ہواور ہنتے ہوئے مجمراس کا ننات کے مر پر آجاتے ہو ..... مجھے بتاؤ، مر جھائے ہوئے مجھولوں سے خوشبو

الله الله المنافع المافع المافع المافع المانس الله الله المنافع المافع ا ولياني أضامين جاكر بارش ليس من جاتات و جميعة بتاؤ بلند يواسات لرف والى تدى ايدن ہے لیے بہتی رنتی ہے ۔ بیٹے اس کا خات کے بارے میں بتاؤ میں او بیٹی جیسی جانیا، مِن نے تو پھھ بھی تبین دیکھا، اوک کہتے میں کہ زندگی بڑی و لکش چنے اوال کتے ہیں کے محبت کے جذبے جب داوں میں آتان بن جاتے میں تو محبوب لی قربت الزی امر ین جاتی ہے۔ آہ!ال کا ننات میں آبیا میرے جیت اور جھی ہوتے ہیں جنہیں کیمہ جس منبیں مانا، جو سرف د كيستة اور مسكتة مين مسه مجهد بتاذ حيكة د كنة ستار وأكر شمهار ماس ميري با تول کا جواب خبیں ہے تو میں کس سے بیہ سوال کروں ، ، ، مجھے بتاؤوہ میہ ہے ول میں و ہمڑ کن بن ئر د هزاتنی ہے ۔ ... میں جا ہتا تواہ حالسل کر سکتا تھا، وہ میری محبت میں دیوانی ہو گئی تقی ، ممکر ۔ میں کیا تھا ... آہ! میں تو بہی نہیں نہیں تھااور بہی نہیں ہوں.... میں اس ہے کہتا کہ مومل میں بھی تو تختیے جا ہتا ہوں. ... مومل اتنا ہی بیار کر تا ہوں میں بختی ..... جتنا تو مجھ سے الرتى ب، مومل ميرك دل مين تيرك لنه وه تمام جذب موجود بين، جو كسى حاسنه وال کے دل میں اپنی جاہت کے لئے ہوتے ہیں، لیکن مومل جب میں تیرے سامنے مجسم ہوں گا او تواس پھر کے وجود ہے نفرت کرے گی ..... مومل توسویے گی کہ کتنی ہے و قوف ہوں میں نے جاہا بھی تو سے ایک نامکمل وجود کور ....ایک ایسے شخص کوجو خود اپنی تصویر کا صحیح عکس بھی نہیں ہے ..... آہ! مومل زند کی کی جھ حقیقتیں تو تسلیم شدہ ہوتی ہیں .... ہے شک آفاتی جذب دلوں کی بہت ی طلب کو بے نیاز کردیتے ہیں، لیکن وہ جو کسی کی امانت ہو کیسے ہضم کی جاسكتى ب، مومل مين تخبي حابتا بول .... كاش! ميرت بيد الفاظ تمهار ع كانول تك بينج جاتے تو مجھے نہ جانی ان لفظوں سے آشنا ہو جاتی اور بھر یہ آشنائی تجھے میری محبت سے روشناس کرادین، تو مومل مطمئن ہو جاتی ..... آه اب تو نه جانے میرے بارے میں تونے کیا کیاسو جا ہو گا۔''

"انسان بے حدیرامرار ہے ۔۔۔۔۔اس کے لئے بہت پہر کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔وہ خود اپنی ذات کی گہرائیاں تلاش کر کے تو کا کنات اس پر روشن ہو جائے۔ ایک آ واز نے شاہ گل کو چو نکادیا ایک عمرر سیدہ بوڑھااس کے پھھ فاصلے پر موجود تھا۔

ببازین سپانی ہے۔ مرسز و شاداب میں اور وہاں محبت کرنے والے رہے ایک دوسرے کی جاہت میں مصروف،ایک دوسرے کے بیار میں ڈو ہے ہوئے۔'' ''میں وہاں جانا جا ہتا ہوں۔''

ما مين وبال جاء جا جاء الأساء "" تلين يار كنبو-"

"میں وہاں جانا چاہتا ہوں ۔۔۔۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں ۔۔۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوا۔۔۔ "

"محیک۔ ۔۔ اب تم بر پابندی عائد ہوگئی۔۔ ۔ گویا تم غار کے مکین ہوگئے۔۔ بس انتظار ابید ۔۔۔ کہا تنظار کی مدت کے لئے تمہارے پاس وہ سب کچھ موجود ابید ۔۔۔ بیان کی مدت کے لئے تمہارے پاس وہ سب کچھ موجود ہیں ہوڑھے نے ایک طرف اشارہ کیا اور جب شاہ گل نے إو حر دیکھا تو پھر کی جنان کی آٹر بی کھانے ہینے کی اشیاء اور دو سری ضروریات زندگی کا سامان رکھا ہوا تھا۔"

"میں بہت معمولی سا آ دمی ہوں. … زندگی بہت سادگی ہے گزری ہے .... بہت س اُل سے نا آشناہوں میں لیکن اس بچی کی آنگھول میں ایک الیمی اُداسی لکھی ہونی ہے جو سمجھے 'اُں نہیں آر بی کہ کیا ہے۔''

> توصیف نے تحندی سانس لے کر غلام خیر کود یکھااور گردن جھکالی۔" "منلہ کچھ ایساہ غلام خیر چھاکہ میں آپ سے کیا کہوں۔"

"لیکن میں جانتا ہوں آ فرحمہیں بھی وہ منظر د کھاؤں جو میر ک وا قنیت کا باعث بنااور نمیف، غلام خیر کے ساتھ جل بڑا۔

موطل اس وقت صنوبر کے کمرے میں موجود بھی اور صنوبر کے پاؤل بگڑے ہوئے

"تم کون ہو ۔ شادگل نے پوچی قوبوڑھا ہس پڑا۔" "کیوں بنس رہے ہو۔" "او بچی تم ایک حذیاتی کیفیت میں ذوب ہوئے تھے ۔… مجھے دیکھتے ہی تمہاری تل

۔ ۔ ۔ ، ، بھی تم ایک جذباتی کیفیت میں ذوب ہوئے تھے ۔ . . . مجھے دیکھتے ہی تمباری توجہ روسے کا تھے۔ . . . مجھے دیکھتے ہی تمباری توجہ روسری طرف جبی ٹن اور تم میرے ہارے میں جاننے کی کوشش کرنے گئے۔ " روسری طرف جبی ٹن اور تم میرے ہارے میں جاننے کی کوشش کرنے گئے۔ " 'بن کیا کہنا جاج ہو۔ "

" بن تواندان ہے حدیم "سرارہ اس کی سوخی اس کا عمل الیہ ساری چیزیں ایک الگ ی حیثیت رسختی بین اور وه نبین کمه سنتا که کب اور نس وقت اس کا ذبهن کس سمت منتل بی حیثیت رسختی بین اور وه نبین کمه سنتا که کب اور نس بوجائے ، خیر و کھی ہو، مشکل میں گرفمار ہو، غم میں دُوبے ہوئے ہو، کچھ بتاؤ کے اپنے برے میں۔ محبوب کی قربت زیادہ، مکش ہیان ندگ سے زیادہ بیار کرتے ہو .... انسان یے حدیدام اربے .... عالم برزخ میں زوحوں کا تصور کیا جاسکتا ہے اور رُوحیں وُ نیادِ ی فکروں ے باز ہوتی میں اور دنیا ہے ان کے گبرے رابطے توٹ جاتے ہیں .... سب کچھ بھول کر اس خرف آئے ہوں .... محبت کی پناہ کے طلب گار ہو تو چاہ بابا کی طرف دیکھو ..... بابا کی کہائی وَنَى سَبِس جانماليَّن ايك بات سجى جانع بين سارى زندگى اين محبت كى كامياني سے مانویں ہونے کے بعد یہاں اس غار کے دبانے پر انہوں نے جلد تنشی کی اور یہ وندہ کیا کہ محبوب کی طلب بالکل نبیں کریں گے .... بس محبوب کا قرب جا ہیں گے، اس کی تقدیم بج بوان کے سامنے رہے ۔۔۔۔ وویا تیں کرے وہنسیں بولے ، بس میں طلب تھی ان کی اور جب انبیں تکم الاک زندگی ترک کرد و تواہیے محبوب کو پالو تو بڑی خوش کے ساتھ انہوں نے اس و تنامنتران كرليا .... وويبال آگنی اور وواسے لے كران غار كى گهرا نيول ميں اتر گئے .... غار کی دو مرق طرف کیاہے ... یہ رازہ، کوئی نبیں جان سکے گا.... کوئی بھی نبیں جانا، ليَّين ادِهم جو يَجِد بيري سنسنى خيز كيفيت كاحامل ب ..... ذراحجانك كر ديكها جائے لينن ائے نہیں تصور کی آگھ ہے، بولو کیا جا ہو؟"

"اس غاد کی مبرانیوں میں کیاہے ..... معزز بزرگ\_"

" آو۔ ''وششیں کی گنیں ….. معلوم کر کے واپس آنے والا کوئی نہیں ہے۔ خیال یع جا تا ب روایت ہے کہ ان گہرانیوں کی دو مرک جانب ایک مکمل دیلا آباد ہے ، وہاں روشنی " په د بيواني وو خل ښه په

" بخر جانے ایوں بختے اس کی آئلیوں میں ایک مزم نظر آتا ہے ، ایاد وواقعی نظر آ

الله المسالقة من موسل أن وال في إو البيس كباء

"به دیم میرو می سید شاہ عامل کی خوبا نیوں کے باغ بیں اور ایک بات بناؤں شہیں نیہاں اللہ عامل اپنے بیٹے کے ساتھ خوبا نیوں کی کاشت کرتے تھے، کیوں آنی صنوبر میں غادر تو نہیں کہ رہیں۔"

"ہاںاور میہیں میری علی نوازے ملا قان ہو کی تھی، مگر تم یہ بات کیسے جانتی ہو۔" "میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ آ کے چل کر ہمیں ایک پہاڑی درہ ملے گااور اس کے بعد ایک دشوار مخزار سفر جو شاید ہمیں پیدل لئے کرنا پڑے۔"

"بيالا كى مياه باباكى طرف اشاره كررى ہے .... نلام خير نے كہا۔
"بيد طاه باباكيا ہے مشعل نے بوج بھا۔"

" نوسیف کہایہ ممکن ہے۔"

" بجیب و فریب روا بتوں کا حامل ایک خار ، ( بیاہ غار کو کہتے ہیں ) گڑھے اور کنو ہے کو اپنے ہیں ، سناہے غار کی گہر ائیاں الائحد و د ہیں . ... بیوں تمجھو جیسے کہ تم یہاں ہے و نیا کے آخری سرے تک سفر کر واور آخری سرے تک سختین بھتنا فاسلہ طے کر ناپڑے یہ غار اتن ہی گہر ائیوں کا حامل ہے ..... محبت کرنے والے کئی جو ڑے فاسلہ طے کر ناپڑے یہ غار اتن ہی گہر ائیوں کا حامل ہے .... محبت کرنے والے کئی جو ڑے اس میں داخل ہونے کے بعد پناہ لے بچکہ ہیں ، لیکن ان کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگایا بار میں داخل ہوتے ہیں تو پھر مجھی واپس نہیں آئے ، بارکا سرائے لگانے والے اگر اس خار میں داخل ہوتے ہیں تو پھر مجھی واپس نہیں آئے ، ساکھی خیس آئے گی .... یہی روایت ہے ....

کب رائی سمی ۔ "
ان اور وی تو وہ تمہار بیاں دور البلا آئے گا دلی آواز کا کیا متام ہوتا ہے ماسل ہے مارک آواز کا کیا متام ہوتا ہے مارک اس آواز کو آزیا کہ تو وہ تمہار بیاں دور البلا آئے گا دلی آواز کا کیا بیا متام ہوتا ہوتا ہوتا کا بیان آواز کو آزیا کہ تو رہم کہ در البلا آئے گا بیان تم سے بور ہوتا ہوتا کا بیان تم ماسل نبیل معمولی می لولی ہول تنہارا مقام تو بیل بھی ماسل نبیل موں وہ نئے ہول اس تنہیں متمہیں اس تک لے جا سمی ہول اے آواز دووہ آبائے گا۔ "

"میرے کہنے ہے وہ مبھی نہیں آیا ہم اگر سے دعویٰ رسمتی ہو تو باالوا۔
"میرے کہنے ہے وہ مبھی نہیں آیا ہم اگر سے دعویٰ رسمتی ہو تو باالوا۔

"و کیمو میں نے مجھی زندگی میں تسے اختلاف نہیں کیا، نیکن اگر تم یہ کہتی ہوک وہ تمہاری آواز من کر آجائے گایاوہ تمہیں مل جائے گانؤ مجھے بھی اس ہے ملاؤ، میں اس سے ملناچا ہتی ہوں۔"

" ٹھیک ہے " ٹھیک ہے تیاریاں کرو ، میں تہہیں اس کے پاس لے کر چلوں کی "۔موٹل نے پر چوش کہا۔"

تومیف اور غلام خیر مجی میدالفاظ سن رہے نتھے، ... توسیف آہت۔ ہے بولا۔"

براباپ کھو گیا تھا.... میں تو تھا، میں تیری دعاؤں کے لئے تزیبارہا ہوں ساری ذندگی...

ہراباپ کھو گیا تھا.... میں تو تھا، میں تیری دعاؤں کے لئے تزیبارہا ہوں ساری ذندگی...

ہوا آئے نہیں بوھی.... میں آئے نہیں بوھی... بول محبت کس میں تلاث کروا۔ "

منوبر پھرانی ہوئی کھڑی تھی. ۔۔ شاہ گل اے دیکھتارہا بھر مومل ہے بولا۔"

" مُولْ ..... تو نے مجھ سے بہت محبت کی ..... بہت جاہا مجھے .... بین میں بھی اب یہ کے بہت محبت کی بہت جاہا مجھے ابنا کہ میں بھی محبھ جاہتا ہوں اور چاہتار ہوں گا، گر مومل کیجھ کی بنیر نہیں رہ وید میں۔" ہے میرے وجود میں۔"

" تیرے وجود کی ساری کمی میری اپنی ہے شاہو ..... جو گن ہوں تیری ..... خاد مہ ہوں تیری ..... خاد مہ ہوں تیری .... باتدی ہوتیری .... کیسے سوچا تونے کہ تیری کوئی خامی یا تیری کوئی کمی مجھے بری گئے گئی ... سارے کا سارا ،ی بیاراہے تو مجھے ..... لوگ تجھے کچھ بھی کہتے رہیں مجھے اس کی کوئی یر داہ نہیں ہے .... بیں تو تجھے بچھ نہیں کہوں گی۔"

"اگرابیاہ تو آمیرے ساتھ، چاہ بابا کی گہرانیوں میں چل... الوگ کہتے ہیں وہاں مجت کرنے والوں کی ایک ڈنیا آباد ہے .... وہ وہاں خوش و خرم رہتے ہیں، وہاں بھی کسی انسان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔" لوگ ایسانی کہتے ہیں ..... چل میرے ساتھ چل۔" "حلوشاہ گل میں جھھ خد، زواد چھی نہیں لگتی میں زتم سے مہل ہی رہی رہی

"چلوشاہ گل..... مجھے خود یہ دُنیا چھی نہیں گئی. .... میں نے تم ہے پہلے ہی کہا تھا کہ ایکی آخری بارجب تم مجھے ملے تھے نا، تب بھی میں نے کہا تھانا کہ شاہ گل جہاں بھی ہو مجھے اپنی آخری بارجب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔"

"آؤ پھر چلتے ہیں ۔۔۔۔۔ شاہ گل نے مومل کا ہاتھ پکڑالو گوں کے اعضاء جیسے ساکت بوئے ،نہ کسی کی زبان ہل رہی تھی۔۔۔نہ بدن۔ ۔۔دونوں نے ایک نظریہاں کھڑے ہوئے دگئے ،نہ کسی کی زبان ہل رہی تھی۔۔۔نہ بدن۔ ۔۔دونوں نے ایک نظریہاں کھڑے ہوئے دگوں پر ڈالی اور اس کے بعد وہ غارکی جانب قدم بڑھادیئے ۔۔۔۔۔ پچھ کمحوں کے بعد وہ غارکی کہانیوں میں اُڑ گئے ۔۔۔۔ تب مشعل کی جیخ اُ بھری۔ "

"مومل اندر كياب ..... مجھے بتاؤ مومل "

"میں بتا تا ہوں بچو .....اندروہ ہے جواس نے کہاتم میں سے کوئی اس غار کی گہرائیوں ٹی اترو کے تو بھر داپس نہیں آسکو کے ..... بھلا کون اندر جاسکتا ہے ..... کس کی مجال ہے ..... ہاں میہ پاک روحوں کا مسکن ہے ..... یہاں پاک ڑو حیس ہی داخل ہوتی ہیں ..... میں "انسان بے حد پرانرار ہے، اس کی کہانیاں نا قابل یقین ہیں ..... بہت سے ایے واقعات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کاوجو د ہو تاہے۔"

"آ، نجانے کیا ہوگا۔ نجانے کیا ہوگا۔ بہاڑی درے کے ڈھلان عبور کئے گئے۔
رائے واقعی اتنے نا قابل سفر تھے کہ آخر کار انہیں ایک جگہ اپنی لینڈ کروزررو کناپڑی اور اس
کے بعد مومل ہی کی ہدایت پر وہ آ گے بڑھتے رہے۔ فاصلہ طے ہو تارہا، بارہ میں کا فاصلہ طے کرناکوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن جتناسفر لینڈ کروزر سے کیا گیا تھا اس کے بعد جو پیدل سفر کیا گیا تھا اس کے جھٹ بے فضاؤں میں اترتے چلے آرہ بے تھا اور چاہ بابا کا غارز دیک می تھا، لیکن یہ دکھ کر سب کے دل دھل گئے کہ وہاں کوئی انسان بھی موجود تھا اور دوسری کیفار نزدیک می تفاول کے کہ وہاں کوئی انسان بھی موجود تھا اور دوسری کیفیت مومل کی تھی۔ جس کا چہرہ خوش سے دیک اٹھا تھا، اس نے مشعل سے کہا۔ "
دوسری کیفیت مومل کی تھی۔ ۔ جس کا چہرہ خوش سے دیک اٹھا تھا، اس نے مشعل سے کہا۔ "
بہی لوگ غلط تو نہیں کہتے نا۔۔۔۔۔ اوگ سے کہتے ہیں نا باجی۔۔۔۔۔ طلب اگر صادتی ہو تو

" نہیں ..... مشعل کے منہ سے سُر سر اتی ہوئی آواز نکلی۔" "ارے شاہ گل ہے .... شاہو .... شاہ گل .... شاہو .... مومل بے اختیار دوڑ بڑی ادر مُحوکری کھاتی ہوئی آخر کاراس جگہ پہنچ گئی جہاں شاہ گل کھڑ ابوا تھا .... باتی لوگوں نے بھی دوڑنا شروع کردیا تھا .... صنوبر آہت ہے بولی۔"

"غلام خیر چپاعلطی شاید میری ہی ہے ..... میں نے کبھی شاہ گل کو ماں کی مکمل شخصیت نہیں دی ،اصل میں علی نواز کے بعد میں ہو ہی ناکمل گئی تھی ..... و کچھو ..... مومل نے اے بکار ایااور میں تشنہ ہی رہ گئی ..... او هرمومل شاہ گل کے بیروں ہے لبٹی ہوئی کہہ رہی تھی۔ "
"تیری جو گن ہوں شاہو ..... تیری دیوانی ہوں ..... کون کہتا ہے کہ تواکیلا ہے .... شاہ گل میں ہونا تیری .... تیرے قد موں کی خاک ہوں کی میں مونا تیری ..... تیرے قد موں کی داروں میں ..... تیرے قد موں کی خاک ہوں میں اللہ کاری میں مونا تیری مونا تیری مونا کو بازوؤں ہے بکڑ کر اٹھایا، اے دیکھار ہا۔ اس دوران باق مارے لوگ بھی بہتی گئی تھے ..... اس دوران باق مارے لوگ بھی بہتی گئی تھے ..... اس دوران باق مارے لوگ بھی بہتی گئی تھے .... اس نے ایک ایک کر کے سب کی صورت دیکھی .....

"تیری د عائیں نہیں ملیں مجھے ماں ..... بھٹکتا ہی رہا ہوں میں تیرے ہوتے : وئے بھی

تہمیں بناؤں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں، اوا نے انہیں آگے جانے کا راستہ نہیں ملنا… کیکن جو محبت کی منزلول میں عشق کی انتہا شاہ کر لیتے ہیں، پیروہ یا تال کیان گہرا نیول میں رہتے ہیں۔ یہاں یا ک رُوحوں کا لی<sub>ر ایت</sub> جاذبي وجاؤ ..... جنهيں جانا تھاوہ حلے گئے ..... وہ اب تبعمی شہیں آئیں گے۔" "بابامیری بات سنو.....یجی کردان کے لئے۔" ہ بہ مروب " "صدیوں ہے لوگ میں کہتے چلے آئے ہیں ..... جب کوئی کسی کے سامنے اندر چاہیا ہ ے تولوگ یہی کہتے ہیں کہ سجھ کرو ..... لیکن اب شہبیں کرنے والا اس کا نتات میں کوئی . نہیں ملے گا، کیونکہ جواندر گئے ہیں بھر واپس نہیں آئے ۔۔۔۔۔ مشعل روتے رو<u>تے ہے ۔</u>وش ہوگئی تھی.... صنوبر کی آ تھوں ہے آنسو بہدرہے تھے .... غلام خیر خود سکتے کے عالم میں كمرُ ابوا تقا..... توصيف خود بيتر ايا بواتها، ليكن حقيقتين..... حقيقتين بي ببوتي بير..... لبين چیزیں بوی عجیب ہوتی ہیں اور انسان بے حدیرِ اسر ار ہے ..... بھلااینے آپ کو بھی نہ سجینے دالا كا نتات كى نكامول ميس كيسے كھل سكتا ہے۔" تين دن تك ان لو كوں نے وہال بسير اكباتما اور چوتھ دن مايوى كے عالم ميں بلٹ بڑے تھے، ليكن ان ميں سے كون جانا تھاكہ يا ال كى گهرائیوں میں جہال سورج کی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وفت اپنے ایک خاص انداز میں منور ہونا ہے ..... محبت کرنے والے جوڑے زندگی کی خوش فیلیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ "جیے شاہ گل اور مومل "جواس وقت بھی ایک خوبصورت چشمہ کے کنارے بیٹیے ہوئے ہیں...



ان کے سامنے تجلوں کے انبار ہیں اور مومل شاہ گل کو دکھھ کر مسکر ار ہی ہے۔"

